فاوك الإيلاك جلراول الفقهام ولاناستر محرد بدار على شاه مُحدّث لورى تدسرة بانی مرکزی مجن حزب الاحناف ، لا مور -

ترتیب و تخریج و ترجمه علامه فتی محملیم الدین فقت بندی مجددی

كرياله (منزل فوال المهادق) حي أورد المجوات حي أورد المجوات

|            | بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ.                                |              |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
|            | فهرست                                                                  |              |
| صفحتمبر    | موضوع                                                                  | فتوى نمبر    |
|            | حضرت علا مهمولانا دیدا رعلی محدث الوری کے حالات                        |              |
| 1          | ا زحفرت صاحبز اده محمرعبدالسلام صديقي                                  |              |
| ٧          | تقريظ جليل (1) بحقق ابلِ سنت علا مرجمه جلال الدين قادري                |              |
| 11"        | تقريط جليل (٢):استاذالاساتذه علامه محمة عبدالحكيم شرف قادري            |              |
| 15         | تقذيم:استاذالاساتذه علامه حافظ خادم حسين رضوي                          |              |
| ***        | گزار شات ِمرتب عفی عنه                                                 |              |
| <b>r</b> ∠ | معتقدات' مستحسنات' بدعات                                               |              |
| ۳٩         | آخرت میں نماز روز وعبا دات کیوں نہ ہول گی؟                             | فتوىانمبر 1  |
|            | ا کی عورت کے کیے بعد دیگر کئی خاوند ہوں تو وہ قیامت میں کس کے ساتھ     | فتو ئېبر 2   |
| ۴.         | ہوگی؟                                                                  |              |
| m-         | تبول إقوب كے بعد حضرت آدم عليه السلام كوز مين پراتر نے كائكم كيوں ہوا؟ | فتو ئېبر 3   |
| ~~         | کیاحضرت ہاجر ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہالوغر ی تھیں؟                        | فتو ئېبر 4   |
|            | حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه نے كياباره برس كے بعد ڈوبی ہوئى برات كو   | فتو ئېبر 5   |
| ra         | چ <b>ا</b> لا.                                                         |              |
| <b>r</b> ∠ | ا يك خص الي مريدول سے رسول اور بيغام آوركهلوا نا باس كا كيا حكم ب؟     | فتو ئىنمبر 6 |

| صفحنمبر | موضوع                                                                        | فتوى نمبر    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| m       | ایصال ثواب کا کیامُر دوں کو فائدہ ہونا ہے؟                                   | فتوى نمبر 7  |
|         | ا کے چیز کا ثواب اگر چندلوکوں کو پہنچایا جائے تو کیا سب کوہرابر ثواب ملتا ہے |              |
| ۳۹      | يا تفشيم ہوكر؟                                                               |              |
| ۵۰      | محفلِ میلاد میں قیام کی شرعی حیثیت؟                                          | فتوى نمبر 8  |
| ۵۱      | مدینه منورهٔ خانه کعبه اوربیت المقدی کے علاوه کسی اور زیارت کے لیے سفر کرنا  | فتوى نمبر 9  |
| or      | بچوں کفر آن مجید ختم کرانے کا کوئی متعین طریقہ نہیں ہے۔                      | فتوى نمبر 10 |
|         | نتم قرآن کی خوشی میں کھانا کھلانا عمدہ بات ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ    |              |
| or      | ے منقول ہے:                                                                  |              |
|         | بنج آیت پڑھ کر شیر نی پر یا بغیر شیر نی کے ایصال ثواب جائز اور با عث         |              |
| or      | ہر کت ہے                                                                     |              |
| ٥٣      | عوام جواللہ تعالیٰ کی سلامتی پہنچاتے ہیں بےاصل امر ہے۔                       | فتوى نمبر 11 |
| ٥٣      | ايصال إثواب كاطريقه                                                          |              |
| ۵۳      | قر آن مجید پڑھا تحدہ تلاوت نہ کیا کیااس کا ثواب پہنچتا ہے؟                   | فتوى نمبر 12 |
| ۵۳      | سجدہ تلاوت نہ کرنے والے واجب کے تارک ہیں۔                                    |              |
| ۵۳      | تلاوت کا تجدہ تلاوت کے دوران کری <u>ں یا</u> بعد میں۔                        |              |
| ۵۵      | سنت اورنوا فل کے بعد دوبارہ امام کے ساتھ دعاما نگنا کیسا ہے؟                 | فتوى نمبر 13 |
|         | نجر 'مغرب اورعشاء میں سنت ونوافل کے بعدامام کے ساتھ تین بارد عاما نگنا کیسا  |              |
| rα      | جے؟                                                                          |              |
| ra      | الحمد شریف قل حواللہ اور درود شریف وغیر ہرچھ کرایصال ثواب کیسا ہے؟           |              |
|         |                                                                              |              |

| صفحنمبر    | موضوع                                                               | فنوئ نمبر    |
|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| ۵۸         | قبوراطیا ءپرمنت ماننا 'مجده کرنا'نا چنا' گانا <sub>-</sub>          | فتوى نمبر 14 |
| 11.        | تعزیدداری اوراس میں کوشش کرنا بدعتی اور فاسق کاعمل ہے۔              |              |
| 144.144    | سودخور'سوددینے والاا ورتعزیہ میں چندہ دینے والا فاسق ہے             |              |
| IM         | تر کے تقلید بدعت اور فتق ہے۔                                        |              |
|            | سن نیک آ دمی کی قبر کے قریب حسول بر کت کے لیے مجد بنادی جائے تو     |              |
| mra        | جائز ہے                                                             |              |
| 777        | سنت کاقلیل عمل بدعت کے کثیر عمل سے بہتر ہے۔                         |              |
| 422        | رمضان اسمائے الہیہ ہے۔                                              |              |
| 422        | تمام حروف حجی اسائے الہیہ ہیں۔                                      |              |
|            | فاتحسوم میں جس وارث نے دیگر ورثہ کی فرمائش کے بغیر خرچ کیا وہ ای کے |              |
| Air        | حصہ ہے وضع کیا جائے گا۔                                             |              |
| 11         | حديث                                                                |              |
| 45         | حديث ميں تھجوراور ياني كواسود كيوں كہا گيا۔                         | فتوى نمبر 15 |
| ٣٣         | مسلمان بھائی کی مددکی فضیلت۔                                        | فتوى نمبر 16 |
| 46         | تعمیرِ مسجد کی فضیلت۔                                               |              |
| <b>~</b> ∠ | علماء امتى كانبياء بنى اسرائيل                                      |              |
| ۵۱         | زیارت قبورے ممانعت کے بعداجازت                                      |              |
| ra         | نی کریم ور اور تمام سنیں گھر میں ادافر مایا کرتے تھے۔               |              |
| ٨٧         | نمازِ عیداور نمازِ خسوف نی اگرم ﷺ نے بغیرا ذان وا قامت کے ادا کی    |              |

| صفينمبر  | موضوع                                                                                                                                                                                   | فتوى نمبر |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4∠       | لا وضوء إلا بالسواك                                                                                                                                                                     |           |
| 4∠       | لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد                                                                                                                                                       |           |
| 44       | لا مهدى إلا عيسى                                                                                                                                                                        |           |
| 4.4      | لا فتى إلا على                                                                                                                                                                          |           |
| 4۷       | لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب كامنبوم                                                                                                                                                       |           |
| 44       | تعلموا اللحن في القرآن كما تتعلمونه                                                                                                                                                     |           |
| 1.1~     | أنا أفصح من نطق بالضاد                                                                                                                                                                  |           |
| 115      | اتقوا مواضع التهم                                                                                                                                                                       |           |
| 189      | صبح کی نماز کے بعد دریا فت فرمایا کیا فلاں فلاں موجود ہے اور پھریہ فرمایا ہے دو<br>نمازیں منافقوں پر بھاری ہیں<br>حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کا شب بیداری کے باعث فجر کی نماز میں شریک نہ |           |
| 12-6159  | ہونا اس پرحضرت عمرِ فاروق رضی اللہ عنه کا حتبیہ فر مانا (مع ماثیہ)                                                                                                                      |           |
| 1174     | لا يقبل الله صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون                                                                                                                                            |           |
| irz tira | ا خلاقیات کے بارے میں جنداحا دیث مبارکہ                                                                                                                                                 |           |
|          | نمازى محافظت كرنے والے كے ليے نور ثر ہان اور نجات ہوگى اور محافظت نہ                                                                                                                    |           |
| 162      | كرنے والے كاحشر قارون بإمان اورا بي ابن خلف كے ساتھ ہوگا                                                                                                                                |           |
| IM       | نماز پنچگانه کی فرضیت اور فضیلت کے بارے میں حدیث                                                                                                                                        |           |
| 144      | فجر کی سنتوں کے با رے میں حدیث<br>الجر کی سنتوں کے با رے میں حدیث                                                                                                                       |           |
| AFI      | نما زِ فجر اورعصر کے بعد نقل نماز کی مما نعت میں حدیث                                                                                                                                   |           |

| صفئمبر  | موضوع                                                                | فتوى نمبر |
|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
|         | فجر کی سنتیں قضا ہو جائیں تو ان کو فجر کے فرضوں کے متصل بعد پڑھنے کی |           |
| 175     | مما نعت میں حدیث                                                     |           |
| 12+     | الجر کی سنتوں کی قضا طلوع آفاب کے بعد کی جائے (حدیث)                 |           |
| 124     | ته بند کوائکانے والے کی نماز اللہ تعالی قبول نہیں فرمانا             |           |
| 129,20  | جو شخص پیازلہن کھائے ہماری مجد کے قریب ندآئے                         |           |
| IATEIAT | سوالی کودیئے کے بارے میں احا دیث                                     |           |
| IAAdAY  | بغیرضر ورت سوال کرنے کی ممانعت میں احادیث                            |           |
| 110     | نما زِجنا زه میں تین صفوں کی فضیلت                                   |           |
| rm.rr•  | نی اکرم نے مقروض کی نمازِ جنازہ ادان فرمائی                          |           |
| 111     | من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر                                         |           |
| rrr     | بين العبد والكفر ترك الصلاة                                          |           |
| rrs     | نفلی روز ه کوعذر کی بناتو ژ دینا                                     |           |
| r4•     | ا یک بیچ میں دوبیعوں کی ممانعت                                       |           |
| ۳۳۸     | نهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن (عاثيه ١٠)                 |           |
| mrm     | لعنة الله على اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد             |           |
| ۳۲۹     | من اقتطع حق امرإ مسلم فقد أوجب الله له النار الخ                     |           |
|         | مفقود کی بیوی کے بارے میں حضرت نبی اکرم ﷺ اور حضرت علی رضی اللہ      |           |
| ~~~     | عنه کاارشاد                                                          |           |
| Dry     | البينة على المدعى واليمين على من أنكر                                |           |

| صفينمبر | موضوع                                                          | فتوى نمبر    |
|---------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| ۵۳۲     | آ تکھوں کوحرام امورے بندر کھوا ورشرم گاہوں کی حفاظت کر و(حدیث) |              |
| 0rz     | مجدمیں بناؤ سنگار کر کے حورت کے آنے کی ممانعت                  |              |
| 444     | العمل القليل من السنة خير من عمل كثير في بدعة                  |              |
| 775     | التكبر على المتكبر صدقة (مح ماشيه)                             |              |
| 424     | الاكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته                               |              |
| 4۷      | طہارت                                                          |              |
| 44      | ستر کھولنے ہے وضونہیں ٹو ٹنا                                   | فتوى نمبر 17 |
| 44      | وضوقو ڑنے والی چیزیں                                           |              |
| ∠ا،∠٠   | معذوركاتحكم                                                    |              |
| ۷r      | نسوار چڑھانا ناقص وضو ہے یانہیں؟                               | فتوى نمبر 18 |
| ۷٣      | منهجرتے کی تعریف                                               |              |
| ۷٣      | كان ميں تيل ڈالا ناك سے نكلا وضونہ يُو ئے گا                   |              |
| ۷٣      | كان ميں تيل ڈالامنہ سے نكلا وضوئوٹ جائے گا                     |              |
| ۷۵      | عسل کے بعد نے وضو کی ضرورت نہیں                                | فتوى نمبر 19 |
| ۷۵      | ا پنی یا دوسر سے کی شرم گاہ د کیھنے سے وضوئییں ٹو ٹما          |              |
| ۷۲      | دەدردە حوض كا رقبه                                             | فتوى نمبر 20 |
| ۷۲      | ده در ده حوض میں تھوک اِسینک ڈالنے سے پانی ناپاک نہیں ہونا۔    |              |
| 22      | کپڑے کےموزے کا حکم                                             |              |
| ۷۸      | یماریاضعف کوشل سے مرض پڑھ جانے کا یقین ہوتو تیم کرنا جائز ہے۔  | فتوى نمبر 22 |

| صفئمبر | موضوع                                                                       | فتوى فمبر    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ۷۸     | تیم عسل کا خلیفہ ہے۔اس کے بعد کھانا بینا'مجد میں جانا جائز ہے               |              |
| ۷۸     | طاقت آنے پڑھنل کرناوا جب ہے                                                 |              |
| ۷٩     | ہاتھی کےجسم پر پسینہ یا نجاست نہ ہوتو اس پر جیٹھنے ہے آ دمی نا پاکنہیں ہونا | فتوى نمبر 23 |
| ۸۰     | دھونی کا دھوی <u>ا</u> ہوا کپڑا یا ک ہے                                     | فتوى نمبر 24 |
| AI     | دودھ وغیرہ میں ناپاک پانی کے ملنے کا یقین نہ ہوتو وہ دودھ دہی کھانا جائز ہے | فتوى نمبر 25 |
| AI     | شبہ سے کوئی چیز نا پاک نہیں ہوتی                                            |              |
| AI     | مشر کین کے کھانے پینے کی چیز وں سے بچناافضل ہے                              |              |
| ۸۳     | پوسٹ مارٹم کے دوران مردہ کا خون یا کوشت بدن کولگ جائے تو دھونا لازم ہے      | فتوى نمبر 26 |
| ۸۵     | نماز                                                                        |              |
| ۸∠     | عید کے لیے ا ذان وا قامت سنت نہیں اور نہ تھیر                               | فتوى نمبر 27 |
| ٨٧     | نمازِعید کے اعلان کے لیے الصلاۃ جامعۃ یا دیگراشارے جائز ہیں                 |              |
|        | فن کے بعد قبر پرا ذان پڑھنامتحب ہے مزاحمت نہ کی جائے۔اور پڑھنا بھی          | فتوى نمبر 28 |
| ۸۸     | ضروری نہیں                                                                  |              |
|        | ا قامت كينے والاصف ميں ايك جگه كھڑا ہوكرا قامت كے يا دروازے سے كہنا         | فتوى نمبر 29 |
| 40     | شروع کرے اور صفِ اولی پرختم کرے                                             |              |
| 95     | انگو شحے چومنا                                                              | فتوى نمبر 30 |
| 9,00   | زمانة طاعون ووباء ميں اذ ان كہنا                                            | فتوى نمبر 31 |
| 90     | نيت کی تعریف                                                                | فتوى نمبر 32 |
| 40     | نما زمیں نیت کی غلطی کی مختلف صور تیں اوران کا حکم                          |              |

| صفخمبر | موضوع                                                                     | فتوى نمبر    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
|        | صرف زبان سے نیت کا عتبار نہیں ۔لیکن دلی ارا دہ کے ساتھ زبان کے الفاظ کا   |              |
| 44     | جمع ہونامتحن ہے                                                           |              |
| 4∠     | فاتحه خلف لإ مام کی بحث                                                   | فتوى نمبر 33 |
|        | قرآن مجیدکوامی غلطی سے پاک پڑھنا جس سے معنی میں فساد لازم آئے             | فتوى نمبر 34 |
| 44     | واجب ہے                                                                   |              |
| 44     | قو اعدرتہ قیق بھیم 'اد غام' تشدید وغیرہ کاجا نناافضل ومتحب ہے             |              |
| 44     | لحن کی تعریف                                                              |              |
| 1+1    | ضادکوکس طرح ادا کیاجائے                                                   | فتوى نمبر 35 |
| 1+1*   | ضادکوا داکرنے کاطریقتہ                                                    | فتوى نمبر 36 |
|        | چار رکعت والی نماز میں آخر میں قعدہ کرنا فرض ہے اور اس میں تشہد پڑھنا     | فتوى نمبر 37 |
| 1+1~   | واجب                                                                      |              |
| 1+1~   | چار رکعت دالی نما زمیں پہلا قعد هوا جب اوراس میں تشهد کا حکم (مع الحاشیه) |              |
| 1+0    | نما ز کی رکعتوں میں غلطی کی مختلف صور تیں اوران کا حکم                    |              |
|        | قعدہ اخیرہ میں التحیات کے بعد درود شریف پڑھنا سنت مؤ کدہ اور دعا پڑھنا    | فتوى نمبر 38 |
| 1+4    | متحبہ                                                                     |              |
|        | متحب کے ترک سے نماز کاا عادہ متحب سنت کے ترک سے اعادہ سنت اور             |              |
| 1+4    | واجب کے ترک سے واجب ہے                                                    |              |
| 1•∠    | الحمد شریف کے بعد سورت ملانا واجب ہے                                      | فتوى نمبر 39 |
|        |                                                                           |              |
|        |                                                                           |              |

| صفحتمبر | موضوع                                                                        | فتوى نمبر    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|         | واجب كرك سے بجده مهولازم مونا مجده مهو بعول جانے كى صورت ميں                 |              |
| 1•∠     | نما ز کااعاد ہوا جب ہے                                                       |              |
|         | ترک واجب کے باعث امام سمیت لوکوں نے نماز کااعادہ کیاتو اس میں فرض            |              |
| 1•∠     | کی نیت سے نے نمازی شریک نہیں ہو سکتے                                         |              |
| 1•٨     | قو مە ٔ جلسە ً التحیات کے ترک سے نماز کااعا دہوا جب ہے                       | فتوى نمبر 40 |
|         | متولی اور اہلِ محلّه نمازیوں میں امام اور موذن کے تقرر میں اختلاف کی         | فتوی نمبر 41 |
| 1+9     | صورت میں شرع حکم                                                             |              |
|         | مرداور عورت اگرا کی نماز میں شامل ہوں تو مرد کی نماز کے باطل ہونے کے         | فتوى نمبر 42 |
| 11+     | شرا نط                                                                       |              |
| 111     | مردول بچوں اور عورتوں کی صفوں میں ترتیب                                      |              |
| 110     | امام کوکتنی او نچی جگه کھڑا ہونا مکروہ ہے؟                                   |              |
| 110     | ضرورت کی بناپراونچی جگه کھڑا ہونے میں مطلقا کرا ہت نہیں                      |              |
| 11∠     | امام کی بیوی غربت کے باعث اہنگا پہنے واس کی امامت جائز ہے۔<br>سے             |              |
|         | امام كاباز داو ثا ہوا ہوا وركانوں تك ندلے جائے 'كنگرا' جوقدم كےا كے حصد پر   | فتوى نمبر 45 |
|         | كفر ا ہونا ہوجذ ا مئ پیثاب رو كنے والے اور جس كا ایک ہاتھ ہوان كی ا فتذاء    |              |
| 11A     | مکروہ ہے بشرطیکہ دوسراا مام <b>ل</b> سکتا ہو                                 |              |
| 115     | بدعتی کی افتداء کروہ تحریم سے                                                |              |
| 114     | بدعتی اور فاسق کوامام بنانا گنا ہ اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے |              |
| IFI     | فاسق کی امامت کے بارے میں ایک غلط فتویٰ کی تصحیح                             | فتوى نمبر 48 |
|         |                                                                              |              |

| صفخمبر | موضوع                                                                         | فتوى نمبر    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 111-   | داڑھی منڈانے والے حافظ کی افتداء میں نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے        |              |
| 1117   | جو خص ایمی نماز کا اعادہ نہ کرے وہ فاسق ہے                                    |              |
| 11/2   | فاسق کی افتداء مروہ تری ہے۔اسام بناا قطعاً ناجائز اور موجب گناہ ہے            | فتوى نمبر 49 |
| IFS    | بلاعذرشری ہمیشه نما زقضا کرنافس ہے۔اے امام بنانا جائز نہیں                    | فتوى نمبر 50 |
| 11~    | فاسق کی افتداء میں ادا کر دہ نماز واجب الاعادہ ہے                             |              |
|        | سودخور، سود دینے والا اور تعزیہ میں چندہ دینے والا فاسق ہے۔اس کی افتداء       | فتوى نمبر 51 |
| 122    | میں نماز مکروہ تحریمی ہے                                                      |              |
|        | سی شری خرابی کے باعث لوگ کسی کی امامت کونا پند کرتے ہوں تو اسے امام           | فتوى نمبر 52 |
| 110    | بنا مکروہ تحری ہے                                                             |              |
| IFA    | قمار بازلائق اما مت نہیں                                                      | فتوى نمبر 53 |
| 10%    | حفی کوماکلی کی افتداء جائز ہے جب کہوہ مختلف فیہامسائل میں احتیاط کرے          | فتوى نمبر 54 |
| 10.0   | بلاوجه جماعت ترکرنے والے کی افتداء میں نماز مکرو چر می ہے۔                    |              |
|        | حنفيوں میں قابلِ امامت شخص موجود ہوتو انہیں شافعی کی افتدا ء کی بجائے حنفی کو | فتوى نمبر 55 |
| IM     | امام بنانا افضل ہے                                                            |              |
|        | شافعی اگر مختلف فیہا مسائل میں احتیاط نہ کرے تو حنی کے لیے اس کی افتداء       |              |
| IM     | می <i>ں نماز نہ ہو</i> گی                                                     |              |
|        | شافعی اگر مختلف فیهامسائل میں احتیاط کریے قواس کی افتداء میں نمازادا کرنا     |              |
| ırı    | ا لگ نما زے افضل ہے                                                           |              |
| ırr    | تقلیدتر ک کرنے والا فائن وبدعتی ہے اس کی افتداء میں نماز مکروہ تحریمی ہے      |              |
|        |                                                                               |              |

| صفحتمبر | موضوع                                                                         | فتوى نمبر    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 100     | فىق كى چندصورتين                                                              | فتوى نمبر 56 |
| 100     | فاسق کی افتداء میں نماز مکر وہ تحریمی اور واجب الاعادہ ہے                     |              |
| 100     | فسق کی چند صورتیں                                                             | فتوى نمبر 57 |
| Ira     | فاسق کی افتداء میں نماز مکر وہ تحریمی اور واجب الاعادہ ہے                     |              |
| 164     | فاسق کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے                                      | فتوى نمبر 58 |
| 101     | امام کولقمہ دینے سے امام کی نما زفا سد ہوتی ہے اور نہ بی مقتدی کی             | فتوى نمبر 59 |
| 105     | اوقات ِمنهیه میں نفل واجب اور فرض متنوں مکروہ ہیں                             | فتوى نمبر 60 |
| 105     | ان اوقات میں نما زِجنا زہ اور سجدہ تلاوت کا حکم (مع الحاشیہ)                  |              |
| 100     | اوقات ِمنہید کی تفصیل اوران میں نماز ادا کرنے کا حکم                          | فتوى نمبر 61 |
| 100     | نصف النہارشرعی ہے کیامرا دہے                                                  |              |
| 100     | ان اوقات میں نماز جنازہ ادا کرنے کا حکم (مع الحاشیہ )                         |              |
|         | طلوع فجر مصطلوع آفاب تك قصدانفل پر صنا مروه ہے۔ بلا قصد پڑھ لئے               | فتوى نمبر 62 |
| 101     | تو حرج نہیں                                                                   |              |
| 101     | ا وقات ِمَرومِه مِينْ نَفْل قصدار لِهُ هِے ثواب ہوگاليكن كَنا ه گار بھى ہوگا۔ |              |
|         | سنب فجرادا كرنے كى صورت ميں باجماعت نماز كے ترك كاخوف موتوسنت                 | فتوى نمبر 63 |
| 141     | ترک کردے                                                                      |              |
| 141     | فجر کی سنتیں نہ پڑھ سکے تو ان کو بعد میں دا کیا جائے یا نہ؟                   |              |
| וארי    | تراوی سنت مؤ کدہ ہے                                                           | فتوى نمبر 64 |
| PFI     | فجر کی سنتیں قضا ہوجا نمیں تو ان کو بعد میں ادا کیا جائے یا نہ؟               | فتوى نمبر 65 |
|         |                                                                               |              |

| صفخمبر | موضوع                                                                  | فتوى نمبر    |
|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 121    | نما زوترکی رکعتوں میں مسنون قراءة                                      | فتوى نمبر 66 |
| 121    | تجدہ مہوکب واجب ہوتا ہے                                                | فةى نمبر 67  |
|        | سری نماز میں جبر کے ساتھ یا جبری نماز میں سر کے ساتھ الحمد شریف کی ایک |              |
| 121    | آیت بھی پڑھی تجدہ سہو واجب ہے                                          |              |
| 121    | سجده مہوکے واجب ہونے کا قاعدہ کلیہ                                     | فتوى نمبر 68 |
| 121    | سجدہ مہوکر لینے سے ترک واجب یا ناخیرِ فرض کا نقصان پورا ہوجا نا ہے۔    |              |
|        | قعده اخيره مين درود بإك كتني تعداد مين پڑھے تو سجده سبو واجب ہونا      |              |
| 121    | ہے(مع حاشیہ)                                                           |              |
| 120    | پہلی اِ تیسری رکعت میں التحیات پڑھنی شروع کردے تو سجدہ سہولازم آئے گا  | فتوئ نمبر 69 |
| 120    | رکعتوں کی تعداد بھول جانے کی مختلف صورتوں کا حکم                       |              |
| 124    | پا جامہ <u>یا</u> تنہ بند گخنوں کے بینچے ہوتو نماز مکروہ ہے            | فتوى نمبر 70 |
| 122    | نماز کے بعد جانماز کا کونہ لوٹ دینا کیسا ہے؟                           | فتوی نمبر 71 |
| 141    | مسلمان خاک روبوں کو متجد میں آنے اور نماز پڑھنے کا حق حاصل ہے۔         | فتوى نمبر 72 |
| 129,20 | پیازلہن کچا کھا کرمبحد میں جانا مکروہ ہے                               |              |
| 14•    | مىجد میں سوال کرنا حاجت منداور غیر حاجت مند دونوں کوحرام ہے            | فتوى نمبر 73 |
| 14+    | مىجد میں سائل كودينا مكروہ ہے                                          |              |
| ۱۸۳    | سی غریب کے لیے سوال کرنا جائز ہے اوراعامیت فقراء میں داخل ہے۔          |              |
| 140    | بلاضر ورت سوال کرنے والوں کوحضرت عمر رضی الله عندنے وُرّوں ہے سزا دی   |              |
| 145    | جب تک قرائن سے حاجت مند ہونا ٹابت نہ ہوا سے دینا حرام ہے۔              |              |
|        |                                                                        |              |

| صفحنمبر | موضوع                                                                         | فتوى نمبر    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 51    | جعہ کے دن کس وقت خرید وفر وخت نا جائز ہے۔                                     | فتوى نمبر 74 |
| 191     | خطبه کے دوران وہ اعمال حرام ہیں جونماز میں حرام ہیں۔                          | فتوى نمبر 75 |
| 191-    | خطبهء جمعه کی شرا نظ                                                          |              |
| 190     | جمعہ کے لیے دوخطبے سنت مؤ کد ہلی الا تفاق ہیں                                 |              |
| 190     | خطبه میں مسنون قراءت                                                          |              |
| 192,194 | خطبه دس امور پر مشتمل ہوتا ہے                                                 |              |
| 194     | خطبہ میں خلفائے کرام اوراہلِ بیت کا ذکر متحسن ہے۔                             |              |
| 194     | با دشاہ اسلام کے لیے دعا خطبہ میں مستحب نہیں                                  |              |
|         | عربی خطبہ کے بعد خطبہ ملمی کے اردومضامین نفع عوام کے لیے راجھ دیئے            |              |
| 15.4    | جائیں جائز ہے                                                                 |              |
| 199     | نمازِ جعہ کے بعدا حتیا طالطہر ا دا کرنا ضروری ہے۔                             | فةى نمبر 76  |
| 1+1     | عیدین اور جمعه شهر میں متعد دمقامات پر جائز ہے                                | فتوى نمبر 77 |
| 141     | متقی امام کی موجودگی میں فاسق کی افتداء میں نمازِ جمعها درعیدین مکرو ہر کی ہے |              |
| r•r     | نمازعيد ميں زائد تكبيرات اوران كامقام                                         | فتوى نمبر 78 |
|         | خاوند بیوی کی میت کو کندها دے سکتا ہے۔خاوند اپنی مردہ بیوی کے با زواور        | فتوى نمبر 79 |
| r•r-    | چېره کود کمچسکتا ہے                                                           |              |
| 4.14    | خاوندمردہ بیوی کوشل نہیں دے سکتا بلکہ تیم کرائے                               |              |
| r+0     | خاوندا پنی مرده بیوی کوخسل نہیں دے سکتا اور نہ بی چھوسکتا ہے۔                 | فتوى نمبر 80 |
| r•4     | حضرت علی رضی الله عنه نے حضرت خاتون جنت کوشل کیوں دیا؟                        |              |
|         |                                                                               |              |

| صفحتمبر     | موضوع                                                                         | فتوى نمبر    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| r•∠         | عبدنا مديا بسم اللُّدكفني ير لكصن كاحكم                                       | فتوى نمبر 81 |
| <b>1%</b> 9 | متاخرین نے کفن میں علاءومشائخ کے لیے ممامہ باندھنامتحن قرار دیا ہے۔           | فتوى نمبر 82 |
| 110         | جنازہ کوئس رفتارے لے کرچلیں؟                                                  | فتوى نمبر 83 |
| rii         | نما زِجنازه کی نیت                                                            | فتوى نمبر 84 |
| rıı         | نماز جنازه کی شرا نط                                                          |              |
| rır         | تیسری تکبیر کے بعدم داور عورت کے لیے دعاء                                     | فتوى نمبر 85 |
| rır         | نمازِ جنازہ کی صفوں کے درمیان فاصلہ                                           | فتوى نمبر 86 |
| 110         | جنازه کی صفیں طاق ہوں                                                         | فتوى نمبر 87 |
|             | جنازے چند ہوں کوایک بارسب پر نماز پڑھی جائے یا باری باری ان کور کھنے          | فتوى نمبر 88 |
| riy         | <i>ى ر</i> تىب                                                                |              |
| riA         | امام مردہ سے کتنے فاصلے پر کھڑا ہو                                            | فتوى نمبر 89 |
| 119         | جنازہ کی نماز کے لیے نمازِ جمعہ کا نظار کرنا مکروہ ہے                         | فتوى نمبر 90 |
| 11.         | نما زِجنازہ کے لیے مر دہ کوم تجدیاضحن میں رکھنا کیسا ہے؟                      | فتوى نمبر 91 |
| rrr         | عذر کی بناپر متحد میں نماز جنازہ درست ہے                                      |              |
|             | بغير جنازه پڑھےمردے کو فن کردیا تو کتنے عرصہ تک اس کی قبر پر نما زِ جنازه ادا | فتوى نمبر 92 |
| ***         | کی جا سکتی ہے؟                                                                |              |
| rry         | مرد کے قبر میں کس طرف سے اٹا راجائے؟                                          | فتوى نمبر 93 |
| rtA         | نمازه جنگا نهادا نهكرنے والے كى نماز جنازه كائتكم                             | فتوى نمبر 94 |
| rrq         | کن لوکوں کی نمازِ جنازہ نہ پڑھی جائے گی                                       |              |
|             |                                                                               |              |

| صفختمبر   | موضوع                                                                      | فتوى نمبر    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 111,114   | مقروض کی نمازِ جنازه کا حکم                                                |              |
|           | شو ہرنے ہیوی کے مرنے پر جمیز و تکفین کے اخراجات ورناء کے کہے بغیر کیاتو    |              |
| ∠11       | اب بیوی کے متر و کہ مال ہے وصول نہیں کر سکتا                               |              |
| ۲۳۳       | زكوة                                                                       |              |
|           | زکوۃ وعشر اگر ظالم حاکم نے وصول کر کے بے جاصر ف کرلیا ہوتو دوبارہ اوا کرنا | فتوى نمبر 95 |
| rra       | افضل ہے                                                                    |              |
|           | جس شخص کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہویا تندرست ہوا ورکما کر کھا سکتا ہوتو | فتوى نمبر 96 |
| rr_       | اسے سوال کرنا حرام ہے۔                                                     |              |
| rra       | کن لوکوں کوسوال کرنا جائز ہےا ور کن کوحرام ہے؟                             |              |
| r= 9, r=A | جن لوکوں کوسوال کرنا جائز نہیں انہیں دینا بھی جائز نہیں                    |              |
| ۲۳۱       | صدقه فطری مقداری مختیق                                                     | فتوى نمبر 97 |
| ۵۳۹٬۲۳۲   | صدقہ فطر کی درج ہالا تحقیق ہے آپ نے رجوع فر مالیا تھا                      |              |
| حاشيهين   |                                                                            |              |
| 202       | əjəj                                                                       |              |
|           | مطلع ابرآ لود ہونے کی صورت میں عید کے جاند کے اثبات کے لیے کتنے            | فتوى نمبر 98 |
| rra       | کوا ہوں کی ضرورت ہے۔                                                       |              |
| rrA       | عرفہ کے دن کے روزے کا تھم                                                  |              |
|           | نفلی روزہ کسی مسلمان کوخوش کرنے یا گرمی یا پیاس کے غلبہ کے باعث تو ڑنا     |              |
| rrs       | جائز ہے کیکن قضا واجب ہے                                                   |              |

| صفحتمبر     | موضوع                                                                          | فتوى نمبر     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| rom         | خرید وفروخت                                                                    |               |
| raa         | نوٹ پر کمیشن لے کرفر وخت کرنا جا ہزنے یانہیں                                   | فتوى نمبر 101 |
| <b>10</b> 2 | مشترك جائدادكوفر وخت كرنا جائز ہے یانہیں                                       | فتوى نمبر 102 |
| ran         | قرض کی ادائیگی کے وقت قرض کی مقدار سے زائد دینامستحب ہے                        | فتوى نمبر 103 |
| ran         | قرض لیتے وقت اگر زیا دہ دینے کی شرط لگائی تو سود ہے                            |               |
| r4•         | ادھار،نقز تیت سے زائد پرفروخت کرنا جائز ہے انہیں                               | فتوى نمبر 104 |
| 141         | ذیجے قبل قربانی کی کھال فروخت کرنا جائز نہیں۔                                  | فتوى نمبر 105 |
|             | تھن میں دودھ صدف میں موتی 'پیٹھ پراون اور حیوان کے جسم پر چڑے کی               |               |
| 141         | فروخت جائز نہیں                                                                |               |
|             | نا ڑی میں نشہبیں آیا کافر کو بیچی میدمعلوم ہے کہ نشہ کے لیے خرید رہا ہے تو بعض | فتوى نمبر 106 |
| ryr         | کے بزویک جائز ہے                                                               |               |
|             | بغیر نشہ کے ناڑی مسلمان کوفروخت کی بیہ معلوم ہو کہ نشہ کے لیے خرید نا ہے تو    |               |
| ryr         | بالاتفاق مکروہ ہے۔                                                             |               |
| 240         | سود کی رقم انگریز ی سکولوں میں صرف کی جاسکتی ہے یانہیں۔                        | فتوى نمبر 107 |
| ryn         | روپیای شرط پرقرض دیا کدوالیسی پراس قدرجنس یارقم زائدادا کرول گاسود ہے          | فتوى نمبر 108 |
| 1/2 •       | حتی المقد ورسود کاا دانه کرنا ضروری ہے                                         | فتوى نمبر 109 |
| 1/21        | تع سلم کی شرا نظاور تھم                                                        | فتوى نمبر 110 |
| r∠r         | ا یک من جوا ورنخو د کے بوض ایک من غله کسی مدت پر لیما جائز ہے یانہیں           | فتوى نمبر 111 |
|             |                                                                                |               |

| صفحنمبر     | موضوع                                                                                                                    | فتو کی نمبر   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|             | ا یک شخص نے اپنا حصہ بلاتقسیم فروخت کر دیا تقسیم سے دوسروں کونتصان نہ ہونا                                               |               |
| ۷۱۳         | ہوتو بقول امام ابو یوسف تھ جائز ہے ورنہ با لا تفاق نا جائز ہے                                                            |               |
| 1/20        | حجر                                                                                                                      |               |
| <b>t</b> ∠∠ | نابالغ لؤكى ا پنام پر معاف نہيں كر سكتى كسى كواپنى كوئى چيز بر نہيں كر سكتى                                              | فتوى نمبر 112 |
| 1/4         | بالغ ہونے پر بلا جبر وا کراہ مہر معاف کر سکتی ہے۔                                                                        |               |
| 1/4         | نابالغ لژ کی کابا پھی مہر معاف نہیں کرسکتا۔                                                                              |               |
| rAi         | مضاربت                                                                                                                   |               |
|             | مضاربت کے مجیح ہونے کی شرط میہ ہے کہ مال کے مالک اور کام کرنے والے                                                       | فتوى نمبر 113 |
| 145         | كانفع ميں حصه مقرر ہو۔                                                                                                   |               |
| rar ·       | ہروہ شرط جس سے نفع کا حصہ مجبول ہووہ مضاربت کوفاسد کر دیتی ہے۔                                                           |               |
|             | یہ شرط لگائی کہ نقصان کا ذمہ دا رمضارب ہوگایہ شرط فاسد ہے کیکن مضاربت<br>ص                                               |               |
| የለሶ         | می ہے ۔<br>میں میں میں اس میں |               |
| 110         | مضاربت سيح ہونفع نہ ہوتو مضارب کو پچھونہ ملے گا۔                                                                         |               |
|             | مضاربت میں نقصان کی صورت میں نقصان پہلے نقع سے بورا کیا جائے گااگر                                                       |               |
| PAY         | پورانہ ہوتو مضارب سے بچھوصول نہ کیاجائے گا۔ صل زرے پورا کیاجائے گا                                                       |               |
|             | اسمی کو ہزار رو پیددیا کہ آ دھے مضاربت کے لیے ہیں اور آ دھے ہبہ ہیں                                                      |               |
| 212         | ساری رقم ضائع ہوگی تو ہبہ کے حصہ کا ضامن ہوگا                                                                            |               |
|             |                                                                                                                          |               |
|             |                                                                                                                          |               |

| صفحتمبر | موضوع                                                                            | فتوىانمبر      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| MA      | وكالت                                                                            |                |
|         | وکیل کے پاس وصول شدہ روپیدامانت ہونا ہے۔اس کےضائع ہونے پروہ                      | فتوى نمبر 114  |
| 44.44 d | ضامن تبیں ۔                                                                      |                |
| rsr     | فرستا دہ شخص بغرض وصول وقبض شرعاا مین ہونا ہے                                    | فتوى نمبر 115  |
|         | قرض وصول کرنے کے لیے وکیل خصومت کا وکیل نہیں ہونا وصول کے بعد                    |                |
| rsm     | وہ امین ہوتا ہے                                                                  |                |
| 190     | هبه                                                                              |                |
| r92     | ہبہ کے ارکان اور اس کے ممل ہونے کے شرائط۔                                        | فتو کانمبر 116 |
|         | نابالغ وادا بھائی ماں یا چھا کی کفالت میں ہوکسی نے نابالغ کو ہبہ کیا اور کفیل    |                |
| r       | نے ہبہ پر قبضہ کیاتو صحیح میہ ہے کہ ہبہ کا ل ہوجائے گا۔                          |                |
| r       | باپ نے نابا لغ کو ہبہ کیا تو عقد ہی ہے کامل ہوجائے گا                            |                |
|         | نابالغ لڑکیاں باپ کی کفالت میں میں ماں نے کوئی چیز مبدی جب تک وہ                 |                |
| 141,144 | باپ کے قبضہ میں نددے ہبہ کامل نہ ہوگا                                            |                |
| r.r     | اجنبی نابالغ کی کفالت کرنا ہوتو اس کے قبضہ سے مبہ کامل ہوجائے گا                 |                |
|         | باب اپنی اولاد میں کسی ایک کوجا کداد مبہ کرے اپنا قبضه اٹھا کراہے قبضه دے        | فتوى نمبر 117  |
| ۳.۳     | د ہے دیتے ہیں کا ل ہے                                                            |                |
| ۳.۳     | چند ورنا وکومر وم کر کے ایک یاباتی کو مبدکرنا حرام تو نہیں مکروہ اور ظلم ضرور ہے |                |
|         | مرض الموت میں کسی وارث کو ببد کرنا یا وصیت نا مدالکھ دینا وصیت ہے جو             |                |
| r*r     | باطل ہے                                                                          |                |

| صفحنمبر     | موضوع                                                                            | فتوى نمبر     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| r.a         | مرض الموت كا ببدابتذاء ميں ببه ہونا ہے ليكن وصيت كا تتكم ركھتا ہے                | فتوى نمبر 118 |
| <b>t</b> ∠∠ | نا با نغہ کے مال سے ولی کو ہبہ کا اختیار نہیں ۔                                  |               |
| r.r         | مرض الموت كاببه بالآخر وصيت ہوجانا ہے۔                                           |               |
| r.a         | مرض الموت میں کیا ہوا ہبہ موت کے بعد وصیت میں تبدیل ہوجا تا ہے۔                  |               |
| ۷•۱         | ہبہ موہوب لد کے قبض کرنے سے نام ہونا ہے                                          |               |
| ۷۰۳         | بعض ورنا ءکوم کرنا اور بعض کو ہبہ کرنا مکروہ اور ظلم ہے۔                         |               |
| ۷۰۴         | نابالغ كو مبه كياتو اس كے ولى كا قبضه كرنا شرعانا بالغ كا قبضه كرنا شار مونا ہے۔ |               |
| ۷۰۴         | باپ نے نابالغ بچے کوکوئی چیز ہبہ کی تو یہ ہبہ صرف عقدے کا ل ہوجا تا ہے۔          |               |
| ۷۱۲         | مبدم شاع اگر تقتیم سے بیار ند ہوتو جائز جہیں                                     |               |
|             | ا يک خص نے ہزاررو پيكى كوديا آ دھے مضاربت كے ليے اور آ دھے ببہ كے                |               |
| 212         | ليے سارى دقم ضائع ہوگئ تو مضارب ببه كاضامن ہوگا۔                                 |               |
|             | خاوند نے بحالت صحت بیوی کوزیور ہبہ کر کے پہنا دیا تو اب وہ زیور بیوی کی          |               |
| ∠M          | ملیت ہے                                                                          |               |
| ۷۲۳         | نابالغ كوبهدكيا جائداداس كے باپ كے قبضه ميں دے دى قوبهدكا ل جو كيا۔              |               |
| ۸۰۳         | زنا کی اولا دکو ہبہ کیا ہبددرست ہے                                               |               |
| <b>M•</b> ∠ | وقف                                                                              |               |
|             | مدت دراز تک ایک مخص جائدا دیر ما لکانه تصرف کرنا رماتو وقف کی دستاویز کا         | فتوى نمبر 119 |
| p=4         | اعتبارتین                                                                        | ٠.            |
|             | متولی عرصہ درا زنک مالکانہ تصرف کرتے رہے تو وقف کا دعوی لائق ساعت<br>ز           | فتوى بمبر 120 |
| 1711        | مبیں ہے                                                                          |               |

| صفحتمبر | موضوع                                                                          | فتوىنمبر      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ۳۱۳     | ز مین وقف کی تو جب تک متولی کے حوالہ نہ کی وقف کا مل نہ ہوا۔                   | فتوى نمبر 121 |
| ۳۱۳     | وقف کاارادہ کرنے سے زمین وقف نہ ہوگی۔                                          |               |
| ۳۱۳     | غیر وقف کووقف قر اردینا ہے دی ہے۔                                              |               |
| ۳۱۳     | وقف کا بیچناا وراس کے بدلے رو پیدلیما حرام ہے۔                                 |               |
| 710     | قبضه ديئے بغير وقف بورانہيں ہونا ۔                                             | فتوى نمبر 122 |
| MA      | جب تک وقف کرنے والانمازادا کرنے کی اجازت ندے جگہ مجد قر ارنہیں پاتی            |               |
|         | واقف کی اجازت سے ایک دومردے فن ہوجائیں تو جگہ قبرستان کے لیے                   |               |
| MA      | وقف قرار پائے گی۔                                                              |               |
| ۳۱۷     | وقف کیے بغیر کسی کامال وقف نہیں ہوسکتا۔                                        | فتوى نمبر 123 |
|         | مکان اور دکان جب تک وقف کر کے متولی کے سپر دنہ کردے وقف نام نہیں               |               |
| MA      | ہوسکتا                                                                         |               |
|         | قدی قبرستان میں قبروں کے نشا نات مٹ چکے ہوں طلبہ کے لیے مدرسہ                  | فتوى نمبر 124 |
| rr.     | بنانا جائز نہیں ہے                                                             |               |
| 271     | ا یک یا دوقبری کسی جگه ہوں ان پر جمر ہا گنبد بنا کر متجد کا صحن بنانا جائز ہے۔ |               |
|         | قبرستان کا گھاس کاٹ کرچو پایوں کو کھلایا جاسکتا ہے۔چو پائے قبرستان میں نہ      |               |
| ۳۲۳٬۳۲۱ | چھوڑ ہےجا ئیں۔                                                                 |               |
|         | ز مین قبرستان کے لیے وقف کی ایک مردہ بھی دفن کر دیا گیا لیکن وہ جگہ مردے       |               |
| ******* | دفن کرنے کے لائق نہ ہوتو قبرستان قرار نہ پائے گی۔                              |               |
| ****    | ہندو کے دو پیدے جومتحد بنوائی جائے اس کا حکم متحد کا سانہیں ہوتا۔              | فتوى نمبر 125 |
|         |                                                                                |               |

| صفحتمبر | موضوع                                                                           | فتوى نمبر     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|         | ہندو کے روپیہ سے متحد کے لیے جماڑ فانوس پچھے متحد کے کنوئیں وغیرہ               |               |
| rrr     | رپخرچ کر سکتے ہیں                                                               |               |
| r10     | وقف کے جمعے ہونے کے بعدواقف چیز واپس نہیں لے سکتا۔                              | فتوى نمبر 126 |
| rry     | وقف کے بعد واقف چیز کاما لک نہیں رہتا۔                                          |               |
|         | وقف کی ہوئی چیز پرانی ہوجانے پرضرورت کی بناپر متولی یا واقف اس کے               |               |
| rry     | بدلے میں نئ چیز خرید کرر کھے تو بالا تفاق جائز ہے۔                              |               |
|         | محلّه دیران ہونے کی صورت میں میت کواٹھانے کا نابوت 'نہلانے کا تختہ دغیرہ        |               |
| r11A    | قریب کے محلّہ میں منتقل کر دیئے جائیں گے۔                                       |               |
|         | پیل کےدرخت کے نیچ ہندوعبادت کرتے ہوں اس کے نیچے سے مجد نکلے                     | فتوى نمبر 127 |
| rrq     | تواس کوقائم کرنے میں پڑا ثواب ہے۔                                               |               |
|         | مجد کی تعمیر کے وقت وقف کرنے سے پہلے مجد کے نیچے یا اوپر حجر دیا مکان تعمیر     | فتوى نمبر 128 |
| rr.     | کیاجا سکتاہے۔                                                                   |               |
| rr.     | وقف کرنے کے بعد مجد کے نیچ یا اوپر کوئی حجر ہاتہ خانہ بنایا جائز نہیں۔          |               |
| rrr     | مسجد یا فنائے مسجد میں د کان تعمیر کرنا درست نہیں۔                              | فتوى نمبر 129 |
|         | مجد بنوائی لیکن اس کے نیچے یا اوپراپی ملکیت برقر اررکھ کرتہہ خانہ یا مکان بنایا |               |
| rrr     | تو وہ جگه مسجد قرار ندیا ئے گی۔                                                 |               |
|         | زمین یا مکان اگر بعینہ وہی ہے جس کو واقف نے وقف کیا ہوتو اسے بیچنا              | فتوى نمبر 130 |
| rr0     | نا جائز ہے                                                                      |               |
| rr0     | وقف کی آمدنی سے مکان یا زمین خریدی تواسے فروخت کر سکتے ہیں۔                     |               |
|         |                                                                                 |               |

| صفخمبر      | موضوع                                                                             | فتوى نمبر     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|             | قعی مکان منهدم ہوگیا اس کوآبا د کرنا معند ر ہواور کرایہ پر نہ چڑھایا جا سکتا ہوتو |               |
| 220         | قاضی کی اجازت ہے اسے فروخت کر سکتے ہیں۔                                           |               |
| rr <u>z</u> | غیرمسلم نے مجد بنوائی اس میں نمازا داکرنا جائز ہے لیکن مجد کا ثواب نہ ہوگا۔       | فتوى نمبر 131 |
| ۳۳۸         | رنڈی (طا نفہ) کارو پیم سجد میں لگانا جائز نہیں۔                                   | فتوى نمبر 132 |
| ۳۳۹         | مجد میں اہلِ اسلام کے سواکسی کارو پییندلگائیں۔                                    | فتوى نمبر 133 |
| 176         | مجد کی تغیر کے لیے سامان غیر مسلم سے خرید سکتے ہیں                                | فتوى نمبر 134 |
|             | مجد ویران ہوگئی اگر اس کا سامان کے تلف ہونے کا خطرہ نہ ہوتو اسے کسی               | فتوى نمبر 135 |
| 1771        | دوسری متحد میں منتقل کرنا جا تر نہیں ۔                                            |               |
|             | وران مجد کا سامان تلف ہونے کا غالب مگان ہوتو اسے دوسری مجد میں منتقل              |               |
| ۳۳۲         | كريكتے ميں                                                                        |               |
|             | مجد کی گھاس اور چٹائیاں اگران کی ضرورت نه رہے تو قریب ترین مجد میں                |               |
| ***         | صرف کر سکتے ہیں۔                                                                  |               |
| ****        | وقف کنوئیں اورسرائے کی چیز وں کا بھی یہی حکم ہے                                   |               |
| 200         | رانی مجدی اشیافروخت کر کے ان کی قیمت نی مجدمیں صرف کرنا جائز ہے۔                  | فتوى نمبر 136 |
|             | صرف اتنا کہہ دینے سے کہ میں نے اپنا مکان مجد کے لیے وقف کیاوہ مکان                | فتوى نمبر 137 |
| ۲۳۲         | وقف نہ ہوگا جب تک متولی کے سپر دنہ کرے۔                                           |               |
| ۳۳۸         | متجد كالغوى معنى اورا صطلاحى تعريف                                                | فتوى نمبر 138 |
|             | مجد کے لیے وقف کرنے کے بعد ندرجوع کرسکتا ہے نفر وخت کرسکتا ہے اور                 |               |
| ٣٣٩         | نہ ہی اس کی وراثت بنتی ہے۔                                                        |               |

| صفحتمبر     | موضوع                                                                          | فتوی نمبر     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|             | کسی نے مجد بنوائی لیکن اس کے نیچ تہہ خانہ یا اوپر اپنا گھر بنالیا تو وہ اس کو  |               |
| 200,229     | فروخت کرسکتا ہے۔                                                               |               |
|             | عالم باپ مرگیا اولا د چپوڑی جو باپ کی طرح اپنی خد مات انجام دیتی ہوتو حاکم     | فتوى نمبر 139 |
| ror         | پرلازم ہے کہ باپ کا وظیفہ اس کی اولا دکودے۔                                    |               |
|             | جالل اورنا قابلِ امامت اولاد باب كے بيت المال معقر روظيفه كى حق دار            |               |
| 200         | نہیں                                                                           |               |
|             | واقف خودمتولی ہویا واقف کی جانب سے دیانت دارمتولی ہوا سے معز ول کرنا           | فتوى نمبر 140 |
| 209         | درست نبیں                                                                      |               |
|             | با نی مجداورابل محله مجد کی خبر گیری کریں اگر جھگڑا کریں تو ان کا بیر حق جا نا | فتوى نمبر 141 |
| 241         | رہتا ہے                                                                        |               |
| ۳۲۳         | د کاندارمجوری کے باعث پانی کو جامع متجدے د کان پر لے جاسکتے ہیں مانہیں         | فتوى نمبر 142 |
| ۳۲۳         | متحد کی زمین میں نمی ہوتو درخت لگانا جائز ہے۔                                  | فتوى نمبر 143 |
| ۳۲۳         | مىجد میں درخت ہواس كا فائدہ نہ ہوتو اسے باقی رکھنا جائز نہیں۔                  |               |
| ۳۷۲         | مىجد كى حجيت پرنماز پڑ <u>ھنے</u> كائ <sup>تكم</sup> -                         | فتوى نمبر 144 |
| ۳۷۲         | مجد کی جھت مجد کا حکم رکھتی ہاس پر جماع کرنا 'پا خانہ پھر نا مکرو چر کی ہے     |               |
| <b>٣4</b> 2 | کعبہ کی حصیت پر چلنا مکروہ ہے                                                  |               |
| <b>٣4</b> 2 | سات مقامات پرنمازا دا کرنا مکروہ ہے (حدیث)                                     |               |
| MYA         | بیت اللہ کے اندردا خلد متحب ہے جب کہ خودکویا دوسروں کو تکلیف نددے              |               |
| MYA         | متجد کی حصت پر بلاضرورت چڑھنا مکروہ ہے۔                                        |               |
|             |                                                                                |               |

| صفخمبر       | موضوع                                                                     | فتوى نمبر     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ۳۲۹          | بغرض اذان مجد کی حجت پرچ طناصحا بدکرام سے تابت ہے۔                        |               |
| ۳۷.          | علامه شامی سے اختلاف ۔                                                    |               |
| <b>1</b> 721 | متجدحرام میں نمازی ہے آ گے گذر ماممنوع نہیں۔                              |               |
| r2r          | سی با دشاہ یا امیر کامنجد کے لیے وقف کا حکم عام اوقاف سے مختلف ہے۔        | فتوى نمبر 145 |
|              | ایسےاوقاف سے طلباء فقراء ٔ امام مدرس کی تخواہ وغیرہ دے سکتے ہیں افطاری کا |               |
| r2r          | بند وبست بھی کر سکتے ہیں۔                                                 |               |
|              | متولی نے متجد کے مقدمہ پر اپنی جیب سے خرچ کیاوہ متجد کے فنڈ سے وصول       | فتوى نمبر 146 |
| <b>r</b> ∠A  | کرسکتا ہے                                                                 |               |
| rz 9         | مجدى پرانى اشياء كفروخت كركاس كى قيمت مجدين صرف كريكتے إلى -              | فتوى نمبر 147 |
|              | صحب مسجد میں برانی قبریں آجائیں تو ان کو برابر کر کے مسجد میں داخل کرایا  | فتوى نمبر 148 |
| ۳۸•          | جائے                                                                      |               |
| MAI          | شيعه كي مجد كا حكم                                                        | فتوى نمبر 149 |
| MAY          | وقف کی تعریف اور حکم (وقف کی تسم اول)                                     | فتوى نمبر 150 |
|              | وقف كنندگان كئ ايك موں ياوقف كننده ايك موليكن وقف كى جہات مختلف           |               |
| ۳۸۳          | ہوں تو واقف کی شرط کے خلاف کرنا جائز نہیں                                 |               |
|              | وقف کننده ایک ہواور اوقاف متعدد ہوں اور تمام کی جہت ایک ہی ہوتو ایک کا    |               |
| ۳۸۳          | با تی مانده مال دوسرے میں خرچ کرنا جائز ہے۔                               |               |
|              | مجدمیں واقع مدارس کے بارے میں علاء کا ختلاف ہے بعض کے نزدیک               |               |
| PA0          | ا یک کی آمدنی دوسر سے میں خرچ کرنا جائز ہے اور بعض کے نز دیک جائز نہیں    |               |

| صفخير       | موضوع                                                                  | فتوی نمبر |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
|             | مجد کے لیے معین وقف کی آ مدنی مدرسہ پر اور ای طرح اس کے برنکس جائز     |           |
| PA0         | نہیں ہے                                                                |           |
| PAY         | مجد کی تعمیر کے لیے وقف رقم سے نے رہاس کامصرف کیا ہے۔                  |           |
| 77.4        | واقف کی شرط کے بغیر معین وقف سے کسی کا وظیفہ بغیر ضرورت کے مقرر کرنا   |           |
| ۳۸۷         | قاضی کے لیے جائز نہیں ہے اور ضرورت کی صورت میں جائز ہے۔                |           |
| ۳۸۷         | وقف کی دوسری فتم:                                                      |           |
| ۳۸۷         | واقف نے مطلق مصالحِ مجد کے لیے وقف کیاتو مصلحتوں کا تعین عرف زمانہ     |           |
| ۳۸۸         | کے لحاظ سے ہوگا۔                                                       |           |
| ۳۸۸         | قدیم زمانه کاعرف معلوم ہوتو بھی <i>عر</i> ف زمانه ءحال ملحو ظ ہوگا۔    |           |
| ተለዓረተላለ     | اختلاف زمانه کے باعث مصالح مجد کااختلاف                                |           |
|             | مجداور مدرسه کے ملازم اجیر ہوتے ہیں بغیر کام کے اجرت کے مستحق نہیں     |           |
| ۳۹۲         | ہو سکتے                                                                |           |
| <b>*</b> 99 | وقف کی تیسری قتم (امراءاور با دشاہ ہوں کے اوقاف)                       |           |
| <b>*</b> 99 | اس فتم كاحكم بيت المال سے وقف كاسا ہونا ہے واقف كواس سے ثواب ہوگا      |           |
|             | بیت المال کی وقف شده چیز میں واقف کی شرط کا عنبار نہیں ہوتا۔ دوسری جگه |           |
| P*+1        | بھی صرف کیا جا سکتا ہے۔                                                |           |
| 14.4.       | بیت المال کے وقف سے امداد کے متحقین                                    |           |
| MI          | بیت المال کے وقف کی آمدنی کم ہونے کی صورت میں مستحق کون ہوں گے۔        |           |
| MIT         | جن لوكوں كو بيت المال سے بطريق اعانت وعزت اسلامى كے وظيفه ملتا موان    |           |
| ۳۱۳         | كے مرنے كے بعدان كے بيۇ ل كودى وظيفه ديا جائے گا۔                      |           |

| صفخمبر | موضوع                                                                      | فتوى نمبر     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ma     | مجدکوا پی جگہ سے منتقل نہ کیا جائے اگر چہدوسری جگہنا فع ہو                 | فتوى نمبر 151 |
|        | اگر مجدوریان ہوجائے اور ظالم لوگ اس کا سامان اپنے کام میں لائیں تواہے      |               |
| ma     | منتقل کرنا جا تزہے۔                                                        |               |
|        | فا صب مجد چین کر قیمت دی قو متولی کے لیے دصول کرنا جائز ہے اس سے نی        |               |
| MIY    | مسجد بناد ب                                                                |               |
|        | مجدیا حوض ویران ہوجائے اوراس کے ملبہ کے چوری ہونے کا خدشہ ہوتو             |               |
| ا∕ا∠   | دوسری مسجد میں منتقل کردیا جائے۔                                           |               |
| ۳۱۹    | قبرستان کوبصورت مِضر ورت مسجد بنانا جائز ہے۔                               | فتوى نمبر 152 |
|        | کفار کے قبرستان کومسلمانوں کا قبرستان بنایا جاسکتا ہے جب کہ ہڑیاں ختم      |               |
| ۳۱۹    | ہوچکی ہوں                                                                  |               |
|        | قبرستان کی نیت سے ایک یا دوقبری بنادیں لوگ کسی خاص وجہ سے وہاں دفن         |               |
| r**    | کرناتر ک کردین تواس جگه کوفر وخت کرنا جائز ہے۔                             |               |
| ۳۲۱    | وفن کے بعدمیت کونکا لنا جائز نہیں مگر چند عذروں کی بناء پر جائز ہے۔        |               |
| rrr    | قبررٍ ببیٹنے کاعذاب(حدیث)                                                  |               |
|        | مسجد کے پنچ یا اوپر واقف کوبھی اپنی سکونت کا مکان بنانا بالاتفاق ناجائز ہے |               |
| ۳۲۳    | لیکن حضرت امام محمد نے اس کی اجازت دے دی۔<br>-                             |               |
| r tr   | قبر کانٹان مٹائے بغیر مسجد کی کری اونچی رکھ کران پر کوئٹر سے بنادیے جائیں۔ |               |
| ۳۲۳    | قبر کو مجد بنانے کی ممانعت کامعنی ہے کہان کو قبلہ نہ بنایا جائے۔           |               |
| rra    | نیک آ دمی کی قبر کے پاس مجد بنا بغرض حسول برکت جائز ہے۔                    |               |
|        |                                                                            |               |

| صفخير | موضوع                                                                           | فتوى نمبر     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       | چبوتره موقو فه علی المسجد مسجد سے اتناد ور ہوکہ درمیان میں رستہ حاکل ہوتو اس پر | فتوى نمبر 153 |
| mry   | نماز پڑھنے ہے مجد کا ثواب ہو گا                                                 |               |
| ~r∠   | غصب                                                                             |               |
| mrq   | سى كامال تلف كرائے ياحق تلفى كرائے اس كے واسطے وعيد عذاب نار ہے۔                | فتوى نمبر 154 |
|       | مشتر کہ جائدا دکا کرایہ وصول کرنا رہااس پر لازم ہے کہ دوسرے حصد داروں کا        |               |
| ۷۱۵   | حصدان کوا داکر ہے۔                                                              |               |
|       | کسی کی زمین میں مالک کی اجازت کے ساتھ مکان تغییر کیا تو خرچ وصول                |               |
| ۸۳۳   | كرسكتا ہےا گر بغيرا جازت تغمير كياتو خرچ وصول نہيں كرسكتا۔                      |               |
| 641   | عاريه                                                                           |               |
|       | شو ہر کی جانب سے زیوراگر عاریت ہے تو وہ واپس لے سکتا ہے اگر مہر ہے تو           | فتوى نمبر 155 |
| ٣٣٣   | واپس نہیں لے سکتا۔                                                              |               |
| ~~~   | شو ہر عاریت کا دعوی کرے اورعورت مہر کا اور کواہ کوئی نہ پیش کرے تو عرف          |               |
| ~~~   | کے مطابق فیصلہ ہوگا۔                                                            |               |
|       | شو ہرنے جو زیور پہنایا اگر عرف میں وہ عاریت شار ہونا ہوتو وہ عاریت ہے           |               |
| ۲٠۵   | ورنة ورت كى ملك ہے۔                                                             |               |
| ۸۳۸   | نابالغ كامال اس كے سر پرست كے پاس بالغ ہونے تك بطورامانت ہونا ہے                |               |
| 647Z  | مفقود                                                                           |               |
|       | ا نہائی مجبوری کی صورت میں مفقود خاوند کی زوجہ کے لیے شافعی اور مالکی قول       | فتوى نمبر 156 |
| ۳۳۹   | کے مطابق عمل کرنا جائز ہے۔                                                      |               |

| صفنمبر      | موضوع                                                                       | فتوى نمبر     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
|             | مئلهٔ مفقود میں ضرورت کے وقت مالکی اور شافعی قول کے مطابق عمل درست          | فتوى نمبر 157 |
| ~~ <b>~</b> | <del>-</del>                                                                |               |
|             | مفقود خاوند کی بیوی اس وقت نکاح نه کرے جب تک اس کے خاوند کے ہم عمر نه       | فتوى نمبر 158 |
| المي        | مرجائيں                                                                     |               |
| ۳۳۲         | مفقود کی بیوی کے لیے شو ہر کی جائدا دے تان ونفقہ کا انتظام کیاجائے۔         |               |
|             | قاضی کو اختیا رئبیں کہ مفقود کی ہیوی اور خاوند کے درمیان تفریق کا حکم نا فذ |               |
| ۳۳۲         | کر ہے                                                                       |               |
|             | مفقود کی عمر نوے ہرس ہوگی تو اس کی موت کا تھم لگایا جائے گا اس کے بعد       |               |
| ~~~         | عورت عدت گذار ہے اور پھر نکاح کر ہے                                         |               |
|             | ضرورت کی بناء پر مفقو د کی بیوی کے بارے میں امام مالک کے قول پر فتوی جائز   |               |
| ۸۲'n        | <del>-</del>                                                                |               |
| ۳۳۵         | احياء الموات                                                                |               |
|             | خود روگھاس اور درخت امین زمین میں ہوں جو کسی کی ملکیت نہیں ان میں سب        | فتوى نمبر 160 |
| ~r2         | مىلمانوں كاحصە ہے۔                                                          |               |
|             | خودروگھاس اور درخت مملو کہ زمین میں ہوں تو بھی سب مسلمانوں کا حصہ ہے        |               |
| ~r∠         | لیکن صاحب زمین کوفق حاصل ہے کہ اپنی زمین میں کسی کونیآنے دے                 |               |
| rra         | خودروگھاس الکڑی کاٹ کرر کھی تو وہ کاٹنے والے کی ملکیت ہے۔                   |               |
| rra         | گھاس بونے اور لگانے سے اُگے تو بیر مالک زمین کی ملکیت ہے۔                   |               |
| rra         | پانی' گھاس اورآ گ سب کا حکم یہی ہے۔                                         |               |

| صفخير      | موضوع                                                                    | فتوى نمبر     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ma1        | نكاح                                                                     |               |
|            | نکاح کے رکن ایجاب وقبول ہیں اور شرط دو کوا ہوں کا مجلس نکاح میں موجود    | فتوى نمبر 161 |
| ror        | ہوتا ہے                                                                  |               |
| ror        | قاضي شهر کےعلاوہ جو بھی نکاح پڑھائے نکاح ہوجا ناہے۔                      |               |
| ror        | دلہا دلبن کوا ہوں کے سامنے ایجاب وقبول کرلیں نکاح ہوجا تا ہے۔            |               |
|            | اگرعورت مجلسِ نكاح ميں موجود نه ہواور نه بی وكيل ياولی ہوتو قاضی خودعورت | فتوى نمبر 162 |
| ۳۵۳        | ے اجازت لے کر دلہا کو قبول کرادے۔                                        |               |
|            | قبول کراتے وقت عورت کا نام مع اس کے والد کے نام کے ضرور لے ناکہ          |               |
| ۳۵۳        | سب پېچان ليس                                                             |               |
|            | نکاح میں عورت کی پہچان ضروری ہے جس سے نکاح ہور ہاہے اس کی مختلف          | فتوى نمبر 163 |
| 200        | صورتیں                                                                   |               |
| ۳۵۸        | حامله بالنكاح كانكاح درست نبين                                           | فتوى نمبر 164 |
| ras        | ز نا ہے نکاح نہیں ٹو ٹا                                                  | فتوى نمبر 165 |
| <b>۴۲۰</b> | عدت کے دوران نکاح درست نہیں۔                                             | فتوى نمبر 166 |
|            | نکاح صغیرہ میں مہرمثل ہے کم جائز نہیں اگر کم ہوگا تو پورامبر مثل شوہر سے |               |
| וצא        | ولايا جائے گا                                                            |               |
| ۳۲۳        | عدت گزرنے سے پہلے نکاح درست نہیں۔                                        | فتوى نمبر 167 |
|            | جن لوكول نے عدت كے دوران فكاح بر هايا يا كواه بنا وكيل بن توسب بر        |               |
| ۳۷۳        | تو بہلازم ہے                                                             |               |

| صفنمبر    | موضوع                                                                                       | فتوى نمبر     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ۳۷۳       | جس كادوده بياس كى كى كارى سے تكاح درست نبيس _                                               | فتوى نمبر 168 |
| ראר       | رضاعی بھائی کی بہن سے نکاح درست ہے۔                                                         |               |
| ۵۲۳       | ممانی اور بھانجے کا نکاح درست ہے۔                                                           | فتوى نمبر 169 |
| ٣٧٧       | نابالغ کے نکاح کے لیے ولی کا ہونا شرط ہے۔                                                   | فتوى نمبر 170 |
|           | جس کونابالغ کے مال میں تصرف کاحق ہے اسے اس کی ذات میں تصرف بھی                              |               |
| ۳۷۷       | <i>جائزے</i>                                                                                |               |
| ۸۲m       | نابا لغ كا نكاح قاضى بمائى يامال نے كياتو بلوغ كے بعدا سے خيار فنخ حاصل ہے                  | فتوى نمبر 171 |
| ۳۲۹       | آ زاد عاقل بالغ عورت نے اپنا نکاح کسی ہے کرلیا تو جائز ہے۔                                  | فتوى نمبر 172 |
| rz•       | بالغه باكره ورت كونكاح پرمجبورنه كيا جائے گا۔                                               | فتوى نمبر 173 |
| rz•       | بچانایایاں نے بالغیورت کی اجازت کے بغیر نکاح کردیاتو نکاح نہ ہوگا۔                          |               |
| ~\!\.\.\. | بالعنه عورت كابوتتِ نكاح ہنسايا جيپ رہنااؤن كے قائم مقام ہے۔                                |               |
|           | خالہ زاد بھائی کے ساتھ نکاح درست ہے۔جائز نہ بیجھنے والوں کے نکاح ٹوٹ<br>مرکد سے             |               |
| r21       | جا یں کے                                                                                    |               |
|           | . یه<br>نابالغه کا نکاح 'ولی اقر ب (باپ ) کی اجازت پر موتوف ہے خواہ اجازت<br>در مدافق مدانت | فتوى نمبر 174 |
| rzr       | صراحثاً مويا دلالثا                                                                         |               |
|           | ولی ابعد نے ولی اقرب کی موجودگی میں نکاح کیا تو وہ نکاح ولی اقرب کی                         |               |
| rzr       | اجازت پرموقو ف رہے گا۔                                                                      |               |
| r2r       | غیر کفومیں نکاح کریتو ولی کواعتر اض کاحق حاصل ہے۔                                           |               |
|           | وی ابعد نے نکاح کیاوئی اقر بمجلس میں موجود تھا تو اس کا سکوت اجازت                          |               |
| ۳۷۳       | قرارنہ پائے گاصریح اجازت کی ضرورت ہے۔                                                       |               |

| صفحتمبر     | موضوع                                                                       | فتوى نمبر     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| r∠r         | بالغه كا نكاح بغير صريح اجازت كے وكيل نے كرديا فكاح تصحيح نبيں۔             | فتوى نمبر 175 |
| r_r         | چپازاد بھائی ماں سے زیادہ قریب ولی ہے۔                                      |               |
| r∠r         | غير كفومين نكاح مين سكوت رضامندى نہيں۔                                      |               |
|             | عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر غیر کفومیں نکاح کیا تو ولی کے مطالبہ پر        |               |
| r20         | قاضی تفریق کرادےگا۔                                                         |               |
| r27         | بلااجازت اوراطلاع نکاح کوفضولی کہتے ہیں۔                                    | فتوى نمبر 176 |
| r27         | نكاح فضولى اجازت پرموتوف مونا ہے اجازت ندد ہے و نكاح نہيں ہونا              |               |
|             | باپ کی موجود گی میں اس کی نابا لغہ بیٹی کا نکاح ہوا تو سے باپ کی اجازت پر   | فتوى نمبر 177 |
| <b>r</b> ∠∠ | موقو ف ہوگا                                                                 |               |
|             | درج بالاصورت مين باپ كاسكوت اجازت نبين بلكه صراحثاً ما ولالأا جازت          |               |
| ۳۷۸         | ضروری ہے                                                                    |               |
|             | باب یا دادا کے سواکسی اور نے غیر کفو میں نکاح کیایا مہمثل سے کم نکاح کیا تو |               |
| ۳۷۸         | بھی نکاح صحیح نہیں ۔                                                        |               |
| <b>۳۸•</b>  | نا نا ابعدر ین اولیاء ہے ہے                                                 | فتوى نمبر 178 |
| <b>۳۸•</b>  | وی اقر ب کی موجود گی میں ولی ابعد نے نکاح کیا نکاح سیح نہیں۔                |               |
|             | ولي اقرب الل ولايت نه ہويا وہ اتن دور چلا گيا ہو كه كفو كى پيش كش كے فوت    |               |
| ۳۸۱         | ہونے کاخوف ہوتو ولی ابعد کا نکاح درست ہے۔<br>۔                              |               |
|             | ولی ابعد نے نکاح کیا تو لڑکی کوخیار شخ حاصل ہے۔لیکن جو رت قاضی سے شخ        |               |
| Mr          | 215                                                                         |               |
| Mr          | حیض آنے کے متصل بعدد و کواہ شخ پر مقررنہ کر ہے قو خیار شخ باتی نہیں رہتا    |               |
|             |                                                                             |               |

| صفختبر      | موضوع                                                                       | فتوى نمبر     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ۳۸۳         | خیار بلوغ سے علیحد گی ہوئی خاوند نے دخول نہ کیا تھاتو عورت کوم ہرنہ ملے گا۔ |               |
| <b>"</b> ል" | فاسق صالحة ورت كا كفونبيں ہے۔                                               | فتوى نمبر 179 |
| MA6         | مهر کی اقسام وَ جل معجَل اورمبرِمثل                                         | فتوى نمبر 180 |
| MA6         | مبرِ ءُو جل كائحكم                                                          |               |
| MY          | مبر معجّل كائتكم                                                            |               |
|             | حاملہ بالزنا سے نکاح درست ہے اگر زانی نے نکاح کیاتو وطی بھی درست ورنہ       |               |
| ۷۸۸         | وضع حمل تک جماع جائز نہیں ۔                                                 |               |
| ۳۸∠         | مبر مثل كأتحكم                                                              |               |
| MA 9        | متعه طلاق کب واجب ہونا ہے اور اس کی تنصیل                                   |               |
| ۳۹۱         | مبرِ معجَل اورمبرِ ءُو جل كائتكم                                            | فتوى نمبر 181 |
| ۳۹۲         | ذ کرمہر شرط جوا زنکاح نہیں ہے۔                                              | فتوى نمبر 182 |
| ۳۹۲         | بوقت عقد نکاح جوم <sub>هر</sub> مقر رکیاجائے وہی لازم ہو <b>نا ہے</b> ۔     |               |
| ۳۹۲         | بلا ذکرِمبر نکاح کیصورت میں مبرِمثل واجب ہونا ہے۔                           |               |
| ۳۹۲         | مہر کے بغیر نکاح کیا پھر بھی مبرِ مثل واجب ہوجا ناہے۔                       |               |
|             | نابالغ لڑکے کا نابالغ عورت سے والدین کی ولایت میں نکاح ہوتو مہر خاومدیر     | فتوى نمبر 183 |
| ۳۹۳         | واجب ہونا ہے                                                                |               |
| سوه         | نابا لغ لڑ کے کے مہر کے ضامن ہونے کی صورت میں باب پرمہر واجب ہونا ہے        |               |
| M92         | مېر منجل داكرنے كے بعد خاوند كواختيار ہے كہ بيوى كوجہاں جاہے د كھے          | فتوى نمبر 184 |
|             | کن صورتوں میں عورت خاوند کی اجازت کے بغیر گھرے با ہرنگل سکتی ہے اور         |               |
| 74A         | کن میں نہیں                                                                 |               |

| صفخير | موضوع                                                                  | فتوى نمبر     |
|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       | لڑکی کے بالغ ہونے کے بعد خاوند کو زوجہ کے پاس آمد ورونت رکھنے سے روکنا |               |
| 444   | ظم ہے                                                                  |               |
| ۵+۱   | كونَى مرض باعث سقوطِ مهرنہیں ۔                                         | فتوى نمبر 185 |
| 0+r   | نکاح فنخ ہونے ہے تبل مورت مرجائے تو پورے مہر کی مستحق ہے۔              |               |
| ۵٠٣   | مہر جماع یا موت کے ساتھ پختہ ہوجا تا ہے۔                               |               |
| ۵۰۳   | وہ عیوب جن میں عورت کو خیار تنخ حاصل ہونا ہے۔                          |               |
| ۵۰۵   | خاوندیا بیوی کے مرنے سے کامل مہر واجب ہوجاتا ہے۔                       | فتوى نمبر 186 |
|       | عورت کی کسی غیر مردے شناسائی ہوتو نکاح نہیں جانا مردخواہ طلاق دے       | فتوى نمبر 187 |
| ۵٠۷   | یا نہ دے                                                               |               |
| 122   | نکاح میں نابالغہ کا ولی اقرب ہا ہے۔                                    |               |
| ۵۲۷   | دورانِ عدت نکاح خاوند کےعلا وہ کسی اور سے ہرگز درست نہیں۔              |               |
| 049   | مہر واجب الطلب مر دکوا دا کرنا واجب ہے۔                                |               |
| ۵۸۰   | جہز جولڑ کی کودیا جاتا ہے وہ مورت کی ملکیت ہے                          |               |
| ۵۹۲   | عدت کے ختم ہونے سے پہلے خاوند کے علاوہ کسی اور سے نکاح باطل ہے         |               |
| ۷••   | خاوند نے مہر میں اضافہ کیا بیاضافہ تب لازم ہوگا جب عورت نے قبول کیا ہو |               |
|       | تمام ورثہ نے مہر کے لیے ایک ماہ کی مہلت دی تو مہینہ سے پہلے بھی مطالبہ |               |
| ∠11   | كريكتے ہيں                                                             |               |
| ۸۲۵۵  | زنا کی اولا دکانب زانی سے تابت نہیں ہوتا۔                              |               |
| ۸۳۲   |                                                                        |               |
|       |                                                                        |               |

| صفختبر | موضوع                                                                  | فتوی نمبر     |
|--------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ۵+9    | طلاق                                                                   |               |
| ۵۱۱    | طلاق رجعی کی ایک صورت اوراس کا تکم                                     | فتوى نمبر 188 |
| ٥١٢    | طلاق مغلظه كائتكم                                                      |               |
| ۵۱۲    | طلاق دینے کے بعد خاوندا نکار کر سے تو کیا تھم ہے                       |               |
| ۵۱۳    | ہوی کا ہاں اولا دہویا نہ ہوطلاق واقع ہوجاتی ہے                         | فتوى نمبر 189 |
| ۵۱۳    | طلاق صريح اور كناميا وران كانحكم                                       |               |
| ۵۱۳    | بائن اور مغلظه طلاق اوران كانحكم                                       |               |
|        | طلاق مغلظه دى ميال بيوى جدانه جوئة بصورت بثوت طلاق اورانتصائے          | فتوى نمبر 190 |
| PIG    | عدت عورت دوسر ہے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے۔                             |               |
| ۵۱۷    | مغلظه طلاق كأتكم                                                       | فتوى نمبر 191 |
| ۵۱۸    | مغلظه طلاق كأتكم                                                       | فتوى نمبر 192 |
| ۵۱۹    | طلاق كے ثبوت كے ليے دو عا دل مسلمان كواه كافي بين تحرير كى ضر ورت نہيں | فتوى نمبر 193 |
|        | عدت گزرجانے کے بعد خواہ پہلے خاوندے نکاح کرے یا کسی اورے جائز          |               |
| ۵۱۹    | ہے طلاق مغلظہ ہوتو عدت گزرنے کے بعد بھی پہلے خاوندے تکاح نہیں کرسکتی   |               |
| ۵۲۰    | تين طلاق كأتحكم                                                        | فتوى نمبر 194 |
| ۵۲۱    | مدخولها ورغير مدخوله كوتين طلاق دينے كے احكام                          | فتوى نمبر 195 |
| ۵۲۳    | طلاق کی ایک صورت                                                       | فتوى نمبر 196 |
| ۵۲۳    | طلاق کی ایک صورت                                                       | نۆىنبر 197    |
| ara    | خاوند نے تنہائی میں طلاق دی تو طلاق ہوجائے گ                           | فتوى نمبر 198 |

| صفخمبر | موضوع                                                               | فتوى نمبر     |
|--------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
|        | وقوع طلاق اور ثبوت طلاق دوا لگ چیزی ہیں۔ ثبوت طلاق کے لیے کوا ہوں   |               |
| ara    | کی ضرورت ہے                                                         |               |
| ary    | ''طلاق دے دوں گا''ے طلاق نہیں ہوتی                                  | فتوى نمبر 199 |
| ary    | طلاق کے ثبوت کے لیے دوعا دل کوا ہوں کی ضرورت ہے                     |               |
| ary    | رجعي طلاق كأتحكم                                                    |               |
| ۵۲۷    | ز نا میں مبتلا ہوی کو جھڑک کر نکال دینے سے طلاق نہیں ہوتی           | فتوى نمبر 200 |
| ۵۲۸    | بعارضهٔ بخار د ماغ میں نقص پیدا ہوگیا طلاق دی واقع نہ ہوگی          | فتوى نمبر 201 |
| ۵۲۹    | نشہ کی حالت میں کسی نے طلاق نامہ پرانگوٹھ لگوالیا تو کیا تھم ہے؟    | فتوى نمبر 202 |
| ۵۳۱    | د بوانے کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔                                     | فتوى نمبر 203 |
| ٥٣٣    | مجنون مخبوط الحواس نابالغ اور بيهوش كى طلاق واقع نہيں ہوتى _        | فتوى نمبر 204 |
|        | ما جست میں کہاا گر میں اس مکان میں قدم رکھوں مجھے طلاق دیوانہ ہونے  |               |
| ۵۳۳    | کے بعد وہاں گیا طلاق ہوجائے گی                                      |               |
| ۵۳۲    | عورت بلاا جازت گھرے نکلے نکاح نہیں اُو ٹما                          | فتوى نمبر 205 |
| ۵۳۸    | ا يجاب وقبول سے قبل خيار طلاق كى شرط معترز ہيں ۔                    | فتوى نمبر 206 |
| ۵۳۹    | خیار طلاق کی شرط پرایجاب و قبول ہوتو اس کا عتبار ہے                 |               |
| וציח   | نابالغه یا بر معایے کے باعث جس کو چیش ندآنا ہواس کی عدت تمن ماہ ہے۔ |               |
| ۵۳۱    | <u>خلع</u>                                                          |               |
| ۵۳۳    | خ <b>ل</b> ع کی تعریف                                               | فتوى نمبر 207 |
| ۵۳۳    | ضلع ایک طلاق با ئنه مونا ہے                                         |               |

| صفخمبر | موضوع                                                                            | فتوى نمبر     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ۵۳۳    | مردا گر شا ورطلاق ندد یقو حا کم جبر أطلاق دلوا دے                                |               |
| ۵۳۵    | ظهار                                                                             |               |
| ۵۳۷    | تومیری ماں بہن کی مثل ہے کہاتو کیا تھم ہے؟                                       | فتوى نمبر 208 |
| ۵۳۷    | ظہا رکے کفارہ کی تفصیل                                                           |               |
| ۵۳۹    | "تواب میری ماں بہن کے برابر ہے" کہاتو کیا تھم ہے                                 | فتوى نمبر 209 |
| ۵۳۹    | ظبار کے کفارہ کی تفصیل                                                           |               |
| ۵۵۱    | عنین                                                                             |               |
| ۵۵۳    | عنین کےاحکام                                                                     | فتوى نمبر 210 |
| 100    | مرد كا آله متناسل كثابوا بويا حجوثا بوكها دخال ممكن نه بوفوراً تفريق كردى جائے گ | فتوى نمبر 211 |
| 100    | اگرنامر دہوی <u>ا</u> خصی ہوتو اے ایک سال کی مہلت دی جائے گ                      |               |
|        | اگر سال کے بعد وہ ٹھیک نہ ہوا ورطلاق نہ دیقو قاضی اس کے قائم مقام ہوکر           |               |
| ۵۵۷    | طلاق دسے                                                                         |               |
|        | اگر آله تناسل کثا ہوا ہویا اتنا حجوثا ہو کہا دخال ممکن نہ ہوتو فورا تفریق کر دی  | فتوى نمبر 212 |
| ۵۵۸    | جائے گی                                                                          |               |
| ۵۵۹    | نامر دیا خصی ہوتو ایک سال کی مہلت دی جائے گ                                      |               |
| ודם    | عدت                                                                              |               |
|        | نابالغدى عدت تين ماه ب بالغدى عدت تين حيض اور جي حيض ندآنا جواس كى               | فتوى نمبر 213 |
| ۵۲۳    | عدت تمن ماہ ہے ۔                                                                 |               |
| ۳۲۵    | عورت اپنی عدت کہاں پوری کر ہے۔                                                   | فتوى نمبر 214 |

| صفخمبر | موضوع                                                                   | فتوى نمبر     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ۳۲۵    | کن صورتوں میں عورت عدت کے مکان سے با ہر نکل <sup>سک</sup> تی ہے         |               |
| ara    | خاوندفوت ہونے کی صورت میں عدت                                           | فتوى نمبر 215 |
| ۵۲۵    | کن صورتوں میں طلاق اور سوگ والی عورت اپنے گھرے با ہرآ سکتی ہے۔          |               |
| ۵۲۷    | خلوت ِصحِحہ کے بعد طلاق سے عدت لا زم ہوتی ہے۔                           | فتوى نمبر 216 |
| 129    | سات عورتوں پرسوگ کرنالازم نہیں ۔                                        |               |
| 129    | سوگ میں کیاا مورممنوع میں                                               |               |
| 1/4    | عورت اپنی عدت کہاں گذارے                                                |               |
| 027    | عدت تمن حیض ہے                                                          |               |
| ۵۹۳    | جسعورت کوچش نهآنا مواس کی عدت                                           |               |
| ۵۹۷    | مطلقہ غیر حاملہ کی عدت تین حیض ہے                                       |               |
| ٩٢۵    | حضانت                                                                   |               |
|        | جس نابالغ لڑکی کے ماں باپ واوا وا دی نانا کا نی بہن خالہ فوت ہو چکے ہوں | فتوى نمبر 217 |
| ۵۷۱    | اس کی پر درش کاحق بھو پھیوں کو ہے۔                                      |               |
| ۵۷۱    | حضانت کے اشتحقاق کی ترتیب                                               |               |
| 02r    | حضانت کی حق دار عورت نکاح کریے حضانت کاحق ختم ہوجا تاہے۔                |               |
| ۵۷۳    | ماں بچہ کی پر ورش کی حقدار ہے۔حضانت کی مدت                              | فتوى نمبر 218 |
| ۵۸۹    | حضانت کی مدت                                                            |               |
| ۵۹۰    | حضانت کاحق سا قط ہونے کی صورت                                           |               |
| ۲۶۵    | حضانت کی مدت                                                            |               |

| صفخمبر | موضوع                                                                   | فتوى نمبر     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Air    | ماں بے کی پرورش کی حق دار ہے اس کو پر ورش پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔    |               |
| ۵۷۷    | نفقه                                                                    |               |
| 02 q   | ایا معدت میں مکانِ سکونت ٔ نان ونفقها ورلباس مر د کے ذمہ ہے۔            | فتوى نمبر 219 |
| 049    | متعه طلاق کی اقسام اوران کے احکام                                       |               |
|        | لڑکی کی شادی پر ہرادری کو کھانا کھلانے وغیرہ کاخر چہ باپ کے ذمہ ہے شوہر |               |
| ۵۸۱    | کے ذمہیں                                                                |               |
|        | عورت بلاحقِ شرعی بلا اجازت شوہر کے گھر سے جلی جائے وہ نان ونفقہ کی      | فتوى نمبر 220 |
| ۵۸۲    | حقدا رئبين                                                              |               |
| ۵۸۳    | شو ہربد سلوکی کرے خبر گیری نہ کر ساقاعورت کوفق ہے کہاس کے ہاں نہ شہرے   | فتوى نمبر 221 |
| ۵۸۳    | نفقه کی دوصورتیں حمکین اورایصال                                         | فتوى نمبر 222 |
| ۲۸۵    | ادائے نفقہ کی مدت                                                       |               |
| ۲۸۵    | ہوی کے اپنے نفقہ کے ساتھ خادمہ کے نفقہ کے وصول کرنے کی صورت             |               |
|        | باپ بچہ کی عمر سات ہرس ہونے تک اس کا نفقہ اور پرورش کرنے والی مال کا    | فتوى نمبر 223 |
| ۵۸۸    | نفقها دا کرے                                                            |               |
| ۵۹۱    | عدت کے ایا م کانان و نفقہ خاوند کے ذمہ ہے                               | فتوى نمبر 224 |
| ۵۹۳    | ایام عدت کا نفقہ خاوند کے ذمہ ہے۔                                       | فتوى نمبر 225 |
| ۵۱۵    | ایام عدت کا نفقه مرد کے ذمہ ہے۔                                         |               |
| ۵۷۵    | یچہ کانان ونفقہ باپ کے ذمہ ہے۔                                          |               |
| ۵۷۵    | ز ما نەعدت كا نفقەخاوند كے ذ مەہے۔                                      |               |

| صفحتمبر | موضوع                                                                             | فتوى نمبر     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ۵۹۷     | حضانت کے زمانہ کا نفقہ باپ کے ذمہ ہے۔                                             |               |
|         | نان ونفقہ کی ضروریات کے علاوہ بیوی نے خاوند کے مال سے مال چرایا تو وہ             |               |
| ۷11     | اسے مہر میں شار کرسکتا ہے۔                                                        |               |
| ۵99     | شکار وذبح                                                                         |               |
|         | تیر یا برچھی سے بسم اللہ کھہ کرشکار کوزخی کیا اور شکار تک پہنچنے سے پہلے مرگیا تو | فتوى نمبر 226 |
| 4+1     | اس کا کھانا حلال ہے۔                                                              |               |
|         | امی چیز سے شکار کوزخی کیا جواپنے ہو جو کے باعث زخمی کرتی ہے شکار تک پہنچنے        |               |
| 4+1     | ے پہلے مرگیا تواس کا کھانا حرام ہے۔<br>نب                                         |               |
|         | زخی کرنے سے شکار صرف اس وقت حلال ہونا ہے جب کہ با قاعدہ ذرج<br>۔                  |               |
| 4+1     | کرنے پر قدرت نہ ہو                                                                |               |
| 400     | کولی ہےشکار کا تھم                                                                |               |
| 4+4     | مشرک خواہ بسم اللہ پڑھ کرشکارکو زخمی کرے وہ حلال نہیں۔                            | فتوی نمبر 227 |
| 4+14    | شكار كے حلال ہونے كے لے شكارى كامسلمان ہونا شرط ہے۔                               |               |
| 4+0     | غیراللہ کے تقرب کی خاطر ذخ کیا جا نور حرام ہو گیا۔                                | فتوى نمبر 228 |
| 4+0     | اگر کسی کے ایصال ثواب کے لیے ذرج کر ہے قو جانو رحلال ہے۔                          |               |
| Y+Y     | اگراول نیت غیرالله کی تقی آخر میں نیت کو بدلا آخری نیت کااعتبار ہوگا۔             |               |
| 4.4     | فتربانى                                                                           |               |
| 4+4     | قربانی کے جانوراوران کی عمروں کی تنصیل                                            | فتوى نمبر 229 |
| 4+ 4    | چھاہ کا دنبہ دیکھنے میں سال بھر کامعلوم ہوتو اس کی قربا نی جائز ہے۔               |               |

| صفنمبر | موضوع                                                                  | فتوى نمبر     |
|--------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 41+    | گائے اوراونٹ میں سات آ دمی شریک ہو سکتے ہیں۔                           |               |
|        | قربانی کی نیت کے بغیرا گرایک شخص بھی شریک ہوا تو کسی کی قربانی درست نہ |               |
| 414    | ہوگی۔                                                                  |               |
|        | قربانی کی کھال کواپنے خرچ کی نیت سے بیچنا مکروہ اور صدقہ کی نیت سے     |               |
| 414    | جائز ہے                                                                |               |
| 711    |                                                                        | فتوى نمبر 230 |
|        | قربانی کا کوشت اور کھال کواپے خرچ کی نیت سے بیچنا مکروہ ہے اور صدقہ کی | فتوى نمبر 231 |
| 411    | نیت سے جائز ہے                                                         |               |
|        | قربانی کے کوشت کا ایک حصد (تبائی) غرباء کوایک حصد (تبائی)خویش          |               |
| 411    | وا قارب کودے اورا یک حصه (تہائی) اپنے استعال میں لائے۔                 |               |
| YIM    | قربانی کی کھال کی قیمت مسجد میں لگ سکتی ہے یانہیں۔                     | فتوى نمبر 232 |
| 410    | قربانی کھال مجدمیں خرچ کی جاسکتی ہے یا نہیں                            | فتوى نمبر 233 |
| YIY    | کیا قربانی کاچڑ ادوست واحباب کو دینا جائز ہے۔                          | فتوى نمبر 234 |
| 412    | گائے کی قربانی میں عقیقہ کا حصہ ڈالنا جائز ہے۔                         | فتوى نمبر 235 |
| AIF    | قربانی کے دن گذر گئے قربانی نہ کی اواب کیا کرے                         | فتوى نمبر 236 |
| וזד    | اكراه                                                                  |               |
| 444    | دیون کی معافی اکراہ کے ساتھ ہیں ہو تکتی۔                               | فتوى نمبر 237 |
| 444    | مهرا کراه سے معاف نہیں ہوسکتا۔                                         |               |
| 446    | خاوند بیوی کا سلطان ہوتا ہے۔                                           |               |
| 177    | حاومر بيون 6 شعطان ہوما ہے۔                                            |               |

| صفخمبر | موضوع                                                                                                                                                                                                                   | فتوى نمبر     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 410    | جی کومجبور کیااس کے عقو دجو قابلِ ننخ ہیں نا فذہوجاتے ہیں لیکن اکراہ کے اٹھ<br>جانے کے بعد مجبور کیے ہوئے مخص کی اجازت پر موقوف ہوتے ہیں۔<br>تحققِ اکراہ کی کم از کم ادنی صورت یہ ہے کہ حاکم سخت آ واز کے ساتھ محکوم کو |               |
| 410    | کے کہ بیاکام کردے                                                                                                                                                                                                       |               |
| 412    | سير                                                                                                                                                                                                                     |               |
| 429    | سنت رسول اورآیت مبارکه کا غداق کفر ہے۔                                                                                                                                                                                  | فتوى نمبر 238 |
| 41"1   | ارتداد کے زمانہ کی اولا دولدالزنا ہوتی ہے۔                                                                                                                                                                              |               |
| 41"1   | مرتد کی بیوی اس پرحرام ہوجاتی ہے۔                                                                                                                                                                                       |               |
| 422    | مرزا قا دیا نی پر کفر کافتویٰ                                                                                                                                                                                           | فتوى نمبر 239 |
| 400    | سن نبی کوگالی دینے والاشرعی حد میں قبل کیاجائے گااس کی تو بہ قبول نہیں۔                                                                                                                                                 |               |
| 727    | حضرات شیخین اور حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنهم کوگالی دینے والا کافر ہے۔                                                                                                                                                |               |
| 424    | حرام كوحلال مجھنے والا كافر ہے۔                                                                                                                                                                                         |               |
| 459    | مرتد کی بیوی اس پرحرام ہوجاتی ہے۔                                                                                                                                                                                       |               |
| 429    | ارتداد کے زمانہ کی اولا دولدالزنا ہوتی ہے۔                                                                                                                                                                              |               |
| 441    | تو پین رسول سے مرتد ہوجا تا ہے۔                                                                                                                                                                                         | فتوى نمبر 240 |
| 41"    | سى كلمه وكفر كہنے والے كوكب كافر قرار ديا جائے گا۔                                                                                                                                                                      |               |
| 441    | مرتد کی بیوی اس پرحرام ہوجاتی ہے۔                                                                                                                                                                                       |               |
| 411    | ارتداد کے زمانہ کی اولا دولدالزنا ہوگی                                                                                                                                                                                  |               |
|        |                                                                                                                                                                                                                         |               |

| صفحتمبر | موضوع                                                                      | فتوى نمبر     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 444     | مرتدا بمان لانے کے بعد حج کا اعادہ کرے نما زاورروزے کا اعادہ لازم نہیں۔    |               |
| 400     | ارتداد کے بعد عادت کے طور کلمہ عِثمادت پڑھنے سے ایمان دارنہ ہوگا           |               |
|         | اہلِ حدیث (غیرمقلد وہابی) کے بارے میں شرعی تھم کہان کومبحد میں آنے         | فتوى نمبر 241 |
| 464     | ے روکا جائے                                                                |               |
| 4mm     | ان کے بعض مسائل                                                            |               |
| 4r2     | نى كريم المالية الله كاقو بين آب كى قول وفعل معتسخريات ملكاجا ننا كفرب     | فتوى نمبر 242 |
|         | کلمات کفر کہدکرا نکارکرنا اوران کے کلمات کفر ہونے کا افرار قائم مقام تو بہ |               |
| AUL     | ج کے                                                                       |               |
| AUL     | نى اكرم منافظة كوير ابھلا كہنے والے كي توبة بول نہيں -                     |               |
| 40+     | نی کریم ﷺ کی ختم نبوت کامنکر کافر ہے۔                                      | فتوى نمبر 243 |
| 401     | بہاءاللہ اور باب اللہ نبوت ورسالت کے مرعی میں لہذا کافر میں۔               | فتوى نمبر 244 |
| 701     | کافر کوکافر کہنا گالی نہیں حکم شر <b>عیت</b> کو بیان کرنا ہے۔              |               |
| 100     | نى اكرم مناقطة كے تمام اباءوا جدادمومن وموحد تھے                           | فتوى نمبر 245 |
| rar     | عدل اوراس کے درجات                                                         | فتوى نمبر 246 |
| 495     | چند کلمات کفر                                                              |               |
| 11∠     | ا پنگا پېننا ہندووں کاطریقہ ہے                                             |               |
| IFA     | حرام کوحلال جانتا کفر ہے۔                                                  |               |
| 1171    | سنت کو ہلکا جانتا کفر ہے۔                                                  |               |
| 100     | سی شہروالوں نے جماعت ترک کردی توان سے جنگ کی جائے گی                       |               |
|         |                                                                            |               |

| صفحتمبر             | موضوع                                                                           | فتوىنمبر       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                     | جومسلمان حرام قطعی کو حلال جانے یا کسی کوحرام قطعی چیز کھانے کی اجازت دے        |                |
| 101                 | وہ کافر ہے۔                                                                     |                |
| 740                 | ہندوستان دارالحرب نہیں ہے۔                                                      |                |
|                     | عالت تندری میں کلمہ کفر کیے یا خدا ورسول کی شان میں گتاخی کرے تو کافر           |                |
| محم                 | ہوجائے گا                                                                       |                |
| oro                 | حالتِ جنون اور بے ہوشی میں کلماتِ کفر کا اعتبار نہیں ۔                          |                |
| IOF                 | زید بیفر قه کافر ہے۔                                                            |                |
| 70Z                 | حظر و اباحت                                                                     |                |
| 109                 | مصافحہ ایک ہاتھ ہے سنت ہے یا دوہاتھ ہے                                          | فتو ئانمبر 247 |
| ודד                 | نماز کے بعد مصافحہ کا کیاتھم ہے۔                                                | فتو کانمبر 248 |
| 445                 | حاسدا وركينه دركوسلام نهكرنا چاہيے۔                                             | فتوى نمبر 249  |
| 770                 | مر دکوکون سارنگ پہننا درست ہے۔                                                  | فتوى نمبر 250  |
| YYY                 | پھولوں کاہا ریہننا جائز ہے۔                                                     | فتوى نمبر 251  |
| 777                 | مقتدی جوخوشی سے مذرکریں لیما جائز ہے۔                                           |                |
| <b>44</b> 2         | اجنبی مرد کا حجوثا پانی <u>ما</u> کھانا مکروہ ہے۔                               |                |
| 775                 | جس کی زیادہ آمدنی حلال اور کم حرام ہوتو اس کی دعوت کھانا جائز ہے۔               |                |
| 775                 | زیا دہ آید نی حرام اور کم حلال ہوتو اس کی دعوت کھانا حرام ہے<br>                |                |
| 721                 | غير مذابب كے تہوار مولى ، دوالى وغير ه كى تعظيم اوران ميں خوشى كرنا جائز نہيں _ | فتوى نمبر 254  |
| <b>4</b> ∠ <b>r</b> | عورت کے مطالبہ پر خاوند کے لیے طلاق دینالا زمنہیں                               | فتو کانمبر 255 |

| صفخمبر      | موضوع                                                                           | فتوى نمبر      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 421         | عورت کے ورثاء کے مطالبہ پر خاوند کے لیے مکان ہبہ کرنا لا زم نہیں۔               |                |
| ۲۷۳         | مجد میں سوال کرنا اور سائل کو دینا کیسا ہے۔                                     | فتو کانمبر 256 |
| <b>Y</b> _Y | متحد کی دیوا رپرندلکھنا چاہیے ہاں اگرمضبو طالکھا ہوتو حرج نہیں۔                 | فتو کانمبر 257 |
| 449         | میت کے پاس عسل سے پہلے تلاوت کرنا مکروہ ہے۔                                     |                |
| 449         | فرعون يا ابوجبل كانا م لكھ كرنشا نەلگانا جائز نبيس _                            |                |
| 4A+         | چارد بوار بوں اور د بوار پراگر قرآن مجید لکھا جائے تو امید ہے کہ جائز ہوگا۔     |                |
| ٠٨٢         | سیرهی پر رمضان المبارک کنده ہوتو اسے وہاں سے ہٹانا لازم ہے۔                     |                |
|             | تعیلہ میں احادیث یا فقد کی کتابیں ہوں اسے حفاظت کی نیت سے سر ہانہ بنانا         |                |
| IAF         | جائز ہے ورنہیں۔                                                                 |                |
| 445         | تعویذ موم جامه میں سلا ہوا ہو بیت الخلاء جاتے وقت یا غسل کے وقت اٹاردے          | فتوى نمبر 258  |
|             | ہندی اور کوئی دوسری زبان پڑھنا پڑھانا جائز ہے جب کہ بطریق کفرنہ                 | فتوى نمبر 259  |
| YAF         | پڑھائی جائے                                                                     |                |
| 440         | بچھانے کی چیز روقر آن مجیدیا اللہ تعالیٰ کانا م لکھا ہوا سے بچھانا جائز نہیں۔   | فتوى نمبر 260  |
|             | جس کاغذ پر الله تعالی کانا م لکھا ہوا سے اور اق کے درمیان نشانی کے طور پر رکھنا |                |
| YAY         | جا رَبْهِيں                                                                     |                |
|             | تحریر کے حروف کوایک دوسرے سے قطع کر دیا جائے یا بعض حروف پر کڑھائی              |                |
| YAY         | کردی جائے یہاں تک کلم متصل ندر ہے تو بھی کرامت ختم نہیں ہوتی۔                   |                |
|             | اگر بچھونے پر''الملک'' لکھا ہویا الف علیحدہ اور لام علیحدہ نو بھی کراہت ختم     |                |
| PAY         | نہیں ہوتی                                                                       |                |
|             |                                                                                 |                |

| صفخمبر      | موضوع                                                                      | فتوى نمبر     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| YAY         | فرعون یا ابوجبل کانا ملکھ کرا سے نشا نہ بنانا مکروہ ہے۔                    |               |
| YAY         | بوسیدہ قرآن مجید کے اوراق کوقرآن مجید کی جلد کے لیے استعال کرنا جائز نہیں  |               |
| <b>1</b> ∧∠ | طبارت کے بغیر ایسے سکو ل کواٹھاناجن پراللہ کانام لکھا ہو مکروہ ہے۔         |               |
| YAZ         | پیٹا ب <u>ا</u> نکسیر کے خون سے آیت مبار کہ لکھنے کامنہوم                  |               |
|             | نقصان کودورکرنے کے اسباب کی تین قشمیں ہیں۔<br>                             |               |
| AAF         | (۱) یقینی (۲) ظنی (۳)مو ہوم اور ہرا یک کا حکم                              |               |
|             | مریض کوخون یا پیٹاب بینا یا مردار کھانا جائز ہے جب کہ مسلمان طبیب نے       |               |
| 44.         | بتایا ہو کہان میں شفا ہے اوران کے علاوہ کوئی مباح چیز موجود نہیں۔<br>۔     | _             |
|             | طاعون زدہ علاقہ سے میں مجھ کر بھا گنا کہ بیاری اڑ کر مجھے لگ جائے گی مکروہ | فتوى نمبر 261 |
| 4 4 6       | تحریم ہے                                                                   |               |
|             | اگر کشرت اموات اورلوکوں کی پریشانی دیکھ کروحشت دور کرنے کے لیے             |               |
| 440         | بھا گے جائز ہے                                                             |               |
| 757         | مظاہرِ حق اور غاینہ الاوطار کے صنفین میں قدرے وہا بیت پائی جاتی ہے۔<br>    |               |
| 757         | اشعته اللمعات اورتفير عزيزى كالمطالعه كياجائ                               |               |
| ۷٣          | نسواراس کثرت سے سونگھنا کہ مجدمیں نمازیوں کو تکلیف ہوکروہ ہے۔              |               |
| ۷٣          | لہن کی مانند بربودار چیز کھانا مکروہ ہےاہے مجد میں آنے سے روکا جائے گا۔    |               |
|             | کوئی مخص زبان ہے مسلمانوں کوایذا دے اسے بھی متحد میں آنے سے روکا           |               |
| ۷٣          | جائے گا                                                                    |               |
| 11∠         | بےضرورت لہنگا پہننا مکروہ ہے۔                                              |               |
|             |                                                                            |               |

| صفخمبر      | موضوع                                                               | فتوىانمبر      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| 11-9        | مجد کے قریب نئ جماعت قائم کرنا گناہ اور قابل تعزیر ہے۔              |                |
| 151         | جعد کی پہلی اذان سے فراغتِ جعد تک خرید وفر وخت مکرو پی ہے۔          |                |
| rra         | مجد کے سائل کو دینا کیسا ہے                                         |                |
| 112         | جس کوسوال کرنا حرام ہےاہے دینا بھی حرام ہے۔                         |                |
| ros         | قرض دارے تخدلیما جائز نہیں جب کہ پہلے آپس میں تحاکف کالین دین نہ ہو |                |
| ۳۳۱         | مجد کی حجیت پر جماع' پیثاب اور پا خانه مکروه تحری ہے۔               |                |
| ۵۳۲         | ہوی خاوند کی اجازت کے بغیر گھرے نکلے گی تو گنا ہ گار ہوگی۔          |                |
|             | وصيت                                                                |                |
| ۷•۷         | وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔                                         |                |
|             | كى كے ليے وصيت اس وقت نافذ ہوگى جب وصيت كننده كى وفات كے            |                |
| ۷•۸         | وقت وه وارث نه ہو۔                                                  |                |
|             | لڑ کے کی ہونے والی بیوی کے لیے وصیت کی اگر وصیت کے وقت متلکی ہو چکی |                |
| ۷1۰         | ہوتو وصیت درست ہے ورنہ ہیں ۔<br>م                                   |                |
| ۷1۰         | وصیت کے درست ہونے کے لیے موصی لد کامعلوم ہونا شرط ہے۔               |                |
| ∠1 <b>∧</b> | مرض الموت میں ہبہ وصیت بن جانا ہے۔                                  |                |
| 19∠         | ميراث                                                               |                |
| 444         | تقسيم ميراث                                                         | فتو کانمبر 263 |
| ۷٠٢         | جس تركه كاكوئي وارث نه به دواس كامصرف فقرا ءاور عاجز لوگ بوتے ہیں۔  |                |
| ۷٠٣         | تقتيم ميراث                                                         | فتو کانمبر 264 |

| صفخمبر       | موضوع                                                                | فتو کی نمبر    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| ۷•۲          | تقيم ميراث                                                           | فتو ئانمبر 265 |
|              | اگرنسبی ذوالفروض اورعصبات میں ہے کوئی نہ ہوتو ذوالارحام سارے ترکہ    |                |
| ۷•۷          | کے وارث ہوتے ہیں۔                                                    |                |
| ۷•۸          | متعبنی وراشت کامستحق نہیں ہوتا۔                                      |                |
| ∠1•          | تقيم ميراث                                                           | فتوى نمبر 266  |
| ۷۱۳          | تقتيم ميراث                                                          | فتوى نمبر 267  |
| ∠1 <b>7</b>  | تقييم ميراث                                                          | فتو ئانمبر 268 |
| ∠rı          | تقتيم ميراث                                                          | فتوى نمبر 269  |
| ∠rr          | تقتيم ميراث                                                          | فتوى نمبر 270  |
| ∠rr          | تقييم ميراث                                                          | فتوى نمبر 271  |
| 212          | تقتيم ميراث                                                          | فتوى نمبر 272  |
| ∠rr          | تقتيم ميراث                                                          | فتوى نمبر 273  |
| 200          | تقتيم ميراث                                                          | فتوى نمبر 274  |
| 2 <b>r</b> A | تقييم ميراث                                                          | فتو کانمبر 275 |
| ∠~•          | زندگی میں انسان اپنے مال کاما لک ہونا ہے جس کو چاہے کل یا بعض بخش دے | فتوى نمبر 276  |
| ∠~•          | زندگی میں اپنامال تقتیم کرنے کاطریقہ                                 |                |
| ۱۳۷          | تقييم ميراث                                                          | فتو کانمبر 277 |
| ۷۳۳          | تقيم ميراث                                                           | فتو کانمبر 278 |
| ۷۳۵          | تقييم ميراث                                                          | فتو کانمبر 279 |
|              |                                                                      |                |

| صفخمبر       | موضوع                                                                 | فتو کی نمبر    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| ∠ <b>r</b> ∠ | تقيم ميراث                                                            | فتو کانمبر 280 |
| ∠ <i>۳</i> ٩ | تقتيم ميراث                                                           | فتو کانمبر 281 |
| ۷۵۰          | کوئی دارث بدچلنی کے باعث میراث ہے محروم نہیں ہوتا۔                    |                |
| Z01          | بیئی کی موجود گی میں پوتی وارث نہیں۔                                  | فتو ئانمبر 282 |
| ۷۵۱          | مروجه منصب قضا داخلِ ممير اثنهين                                      |                |
| 20°          | تقتيم ميراث                                                           | فتو ئانمبر 283 |
| 200          | تقتيم ميراث                                                           | فتو ئانمبر 284 |
| 200          | تقتيم ميراث                                                           | فتو ئانمبر 285 |
| <b>∠</b> ۵۵  | تقيم ميراث                                                            | فتوى نمبر 286  |
|              | قرض اگر مال میراث سے زائد ہوتو کل مال سے قرض ادا کیا جائے گاور ٹا ءکو | فتو ئانمبر 287 |
| Z01          | بچھ نہ ملے گا<br>۔                                                    |                |
| ∠۵∠          | تقيم ميراث                                                            | فتو ئانمبر 288 |
| ∠۵∧          | تقيم ميراث                                                            | فتوى نمبر 289  |
| ۷۲۰          | تقيم ميراث                                                            | فتوى نمبر 290  |
| ∠41          | تقتيم ميراث                                                           | فتو کانمبر 291 |
| 245          | تقتيم ميراث                                                           | فتو کانمبر 292 |
| ∠40          | تقتيم ميراث                                                           | فتو ئانمبر 293 |
| 242          | تقتيم ميراث                                                           | فتو کانمبر 294 |
| ۸۲ک          | تقتيم ميراث                                                           | فتو کانمبر 295 |
|              |                                                                       |                |

| صفخير        | موضوع                                                                         | فتوى نمبر      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ۷۷٠          | تقتيم ميراث                                                                   | فتو کانمبر 296 |
| 22 <b>r</b>  | تقيم ميراث                                                                    | فتوى نمبر 297  |
| 224          | تقيم ميراث                                                                    | فتو ئانمبر 298 |
| 220          | تقييم ميراث                                                                   | فتوى نمبر 299  |
| 224          | تقييم ميراث                                                                   | فتوى نمبر 300  |
| 222          | تقتيم ميراث                                                                   | فتوى نمبر 301  |
| <b>44</b>    | تقتيم ميراث                                                                   | فتوى نمبر 302  |
| ۷۸۰          | تقتيم ميراث                                                                   | فتوى نمبر 303  |
| ∠ <b>∧</b> 1 | تقتيم ميراث                                                                   | فتوى نمبر 304  |
| ۷۸۲          | تقتيم ميراث                                                                   | فتوى نمبر 305  |
| ۷۸۳          | اگراولا دہوتو شو ہرکوچوتھائی مال ملے گاور نہ نصف                              | فتوى نمبر 306  |
|              | خاوند کے بغیر کوئی وارث نہ چھوڑاتو خاوند مفلس ہوتو سارا مال اس کو دیا جائے گا |                |
| ۷۸۳          | ورنه ملمان غرباء میں تقتیم کیاجائے گا۔                                        |                |
| ۷۸۳          | تقتيم ميراث                                                                   | فتوى نمبر 307  |
| ۷۸۷          | تقييم ميراث                                                                   | فتو کانمبر 308 |
| ۷۸۹          | تقيم ميراث                                                                    | فتو ئانمبر 309 |
| ∠ <b>%</b> ~ | تقيم ميراث                                                                    | فتو کانمبر 310 |
| ∠90          | تقيم ميراث                                                                    | فتو کانمبر 311 |
| ۷4۷          | تقيم ميراث                                                                    | فتو کانمبر 312 |
|              |                                                                               |                |

| صفخمبر        | موضوع                                                                | فتوى نمبر      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| ∠ <b>\$</b> ∧ | تقيم ميراث                                                           | فتو کانمبر 313 |
| <b>∠</b> 99   | تقيم ميراث                                                           | فتوى نمبر 314  |
| ۸             | تقييم ميراث                                                          | فتو کانمبر 315 |
| A•r           | تقتيم ميراث                                                          | فتو کانمبر 316 |
|               | کافر بھی ان اسباب کی بناء پر وارث ہوتے ہیں جن کی بنا پرمسلمان وراثت  | فتو کانمبر 317 |
| ۸٠٣           | پاتے ہیں                                                             |                |
| ۸٠٣           | زنا کی اولا دایناپ (زانی) کی وارشت نہیں پاسکتی۔                      |                |
| ۸+۵           | تقتيم ميراث                                                          | فتوى نمبر 318  |
| ۸•۷           | تقتيم ميراث                                                          | فتوى نمبر 319  |
| A+9           | تقتيم ميراث                                                          | فتوى نمبر 320  |
| A+9           | عصبه کی موجودگی میں ذووالا رجام کا کوئی حصیبیں                       |                |
| A1+           | تقتيم ميراث                                                          | فتوى نمبر 321  |
| AII           | تقتيم ميراث                                                          | فتو کانمبر 322 |
| Air           | تقتيم ميراث                                                          | فتوى نمبر 323  |
| Air           | مصارف جبير وتلفين اورقرض كى ادائيكى مرفي والفي كر كديك جائى گى       |                |
|               | فاتحسوم میں کسی وارث نے دیگرورٹا ء کی اجازت کے بغیر خرچ کیاتو اس کے  |                |
| Air           | حصہ ہے وضع کیا جائے گا                                               |                |
|               | نابالغ كاحصدتمام ورناء نے بالاتفاق خرج كياتو تمام ورشه كےحصول سے وضع |                |
| Air           | کیاجائے گا                                                           |                |
|               |                                                                      |                |

| صفخمبر | موضوع                                                                            | فتوى نمبر      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ۸۱۳    | تقتيم ميراث                                                                      | فتو ئانمبر 324 |
| AID    | _                                                                                | فتوى نمبر 325  |
| PIA    | ا بن العم کی موجودگی میں بھانجہ کو کچھانہ ملے گا۔                                |                |
| ۸ı∠    | مرنے والے کے مال سے پہلے جہیز وتھنین کے مصارف اور قرض اوا کیاجائے گا             | فتو ئانمبر 326 |
| ۸ı∠    | قرض کی ادائیگی کے بعدوصیت جاری ہوگی۔                                             |                |
| ۸۱۷    | تقييم ميراث                                                                      |                |
| AIA    | تقييم ميراث                                                                      | فتو کانمبر 327 |
| Arı    | تقتيم ميراث                                                                      | فتو ئانمبر 328 |
| Arı    | وراثت میں چھوٹے بڑے کے حصہ میں کوئی فرق نہیں ہونا۔                               |                |
| Arr    | اقر بعصبه کی موجود گی میں ابعد عصبہ کوورا ثت سے حصہ بیں ملتا                     | فتو ئانمبر 329 |
| Arr    | بٹے کی موجود گی میں پوتے کا حصہ بیں ہونا۔<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |                |
| Arm    | تقتيم ميراث                                                                      | فتوى نمبر 330  |
| Ara    | تقيم ميراث                                                                       | فتوى نمبر 331  |
| APY    | تقتيم ميراث                                                                      | فتو ئانمبر 332 |
| ۸r∠    | تقتيم ميراث                                                                      | فتو ئانمبر 333 |
| Ars    | تقتيم ميراث                                                                      | فتوى نمبر 334  |
| ۸۳۱    | تقتيم ميراث                                                                      | فتو ئانمبر 335 |
| ۸۳۳    | تقييم ميراث                                                                      | فتو ئانمبر 336 |
| Ara    | تقيم ميراث                                                                       | فتو کانمبر 337 |
|        |                                                                                  |                |

| فو کانبر مده و تقیم براث علی مده است میراث علی مده است میراث تقیم براث علی میراث علی میراث علی میراث علی میراث علی میراث علی برای برای برای برای برای برای برای برا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | صفخير  | موضوع                                                                        | فتوى نمبر      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| الم حسين رضی اللہ عند کے دوڑا نے گئے۔ ہے کو اوگن پڑ کاروں کے المال کے المال کو کائی میر اے کائی کی جمیر اے کائی کی اس کا کہ ہے کہ اس کا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۸۳۲    | لے پالک شرعا مینانہیں ہونا۔                                                  |                |
| الم الم الله عند كا الله عند كا الله كا الله كا الله عند كا الله كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AM     | تقيم ميراث                                                                   | فتو ئانمبر 338 |
| علا براث علی الله عل | ۸۳۷    | تقييم ميراث                                                                  | فتو ئانمبر 339 |
| تاریخ میسراث  تاریخ میسراث  تاریخ میسراث  تاریخ میسران کو کانمبر 342 حضرت عبان کنی رضی الله عند کی لاش تین روز تک پڑی ربی یہ روایت میس میس افتو کانمبر 343 حضرت عبان کنی رضی الله عند کی لاش تین روز تک پڑی ربی یہ روایت میس افترا ، اور دروث به میلا موتے ۔  مما عشاء کے ایمن فن ہوتے ۔  ام حین رضی اللہ عند کی لاش پر کھوڑ کے دوڑائے گئے ۔ بے کوروکفن پڑی کی ربی میس با میس با میس با میس اللہ عند کی لاش پر کھوڑ کے دوڑائے گئے ۔ بے کوروکفن پڑی کی ربی میس با سیس با سیس اللہ عند کی لاش پر کھوڑ کے دوڑائے گئے ۔ بے کوروکفن پڑی کی ربی میس با سیس با کی اللہ عند کی گزردن مروڈائز خالہ کھلانا کی معتبر کتاب سیس با سیس ب | AM     |                                                                              | l              |
| تاریخ میسوانی است کا از گانی است کا الله عند کی الات تمن روز تک پڑی ربی یہ روایت کمن محص افتر کا نمبر 188 کا افتر اء اور دروغ ہے 188 کا افتر اء اور دروغ ہے 188 کا افتر کا کہ کا افتر کا کہ کا کہ کا افتر کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۸۳۹    | I .                                                                          |                |
| فتو کانمبر 343 حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی لاش تین روز تک پڑی ربی به روایت محض افتراء اور دروث ہے 18 ماد کی الحجہ بروز جمعہ بعد عصر آپ شہید ہوئے اور ہفتہ کی رات مغرب اور عشاء کے مابین دفن ہوئے ۔  المحشاء کے مابین دفن ہوئے ۔  المحس بلوائیوں نے آپ کو کورستان یہود آپ کو دفن کرنے کا ارادہ کیا لیکن کامیاب نہ ہوئے اور کا روز اسے گئے ۔ بے کوروگفن پڑی کی ربی مام حسین رضی اللہ عنہ کی لاش پر کھوڑ بے دوڑ اسے گئے ۔ بے کوروگفن پڑی کی ربی محتر کا بیا عیف برقی درجات ہے ۔  مدس آپ کے لیے باعیف تر قی درجات ہے ۔  مدس آپ کے لیے باعیف تر قی درجات ہے ۔  مدس تعمر رضی اللہ عنہ کا اپنی بہن کو گردن مروڑ ابن غالہ کھلانا کسی معتر کتاب سے بابت نہیں ۔  مدس تعلی رضی اللہ عنہ کے حضرت خاتون جنت کوشل دیے کی وجہ حضرت خاتون جنت کوشل دیے کی وجہ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Apr    | تقتيم ميراث                                                                  | فتو کانمبر 342 |
| افتراءاوردروغ ب المحتاد المحت |        | تاريخ وسوانح                                                                 |                |
| المحد المحد المحد المحد المحد المدعم آپ شهيد ہوئے اور ہفتہ كى رات مغرب اور عشاء كے المين دفن ہوئے ۔  المحش بلوائيوں نے آپ كو كورستان يبود آپ كو دن كرنے كا ارادہ كيا ليكن كامياب نہ ہوئے المح اللہ عنہ كى الآس پر كھوڑ بدوڑائے گئے ۔ بے كوروكفن پڑكى ربى المام حسين رضى اللہ عنہ كى الآس پر كھوڑ بدوڑائے گئے ۔ بے كوروكفن پڑكى ربى المحد المحد اللہ عنہ كا اپنى بہن كو كردن مروڑا ہز غالہ كھلانا كى معتبر كتاب عنہ بن كو كردن مروڑا ہز غالہ كھلانا كى معتبر كتاب سے نابت نہيں ۔  محد تعلى رضى اللہ عنہ كے حضرت خاتون جنت كوشل دينے كى وجہ حضرت خاتون جنت كوشل دينے كى وجہ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | حضرت عثمان غنی رضی الله عنه کی لاش تمین روز تک پڑی رہی یہ روایت محض          | فتو ئانمبر 343 |
| عشاء کے مابین دفن ہوئے۔  بعض بلوائیوں نے آپ کو کورستان یہود آپ کو دفن کرنے کا ارادہ کیا لیکن  امام سین رضی اللہ عنہ کی لاش پر کھوڑ ہےدوڑائے گئے۔ بے کوروگفن پڑئی ربی  معن آپ کے لیے باعی ترتی درجات ہے۔  معن تعمر رضی اللہ عنہ کا اپنی بہن کو گردن مروڑ ابز غالہ کھلانا کسی معتبر کتاب  معن تعلی رضی اللہ عنہ کے حضرت خاتون جنت کوشل دینے کی وجہ  حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حضرت خاتون جنت کوشل دینے کی وجہ  حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حضرت خاتون جنت کوشل دینے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۸۵۳    | افتر اءاور دروغ ہے                                                           |                |
| بعض بلوائیوں نے آپ کو کورستانِ یہود آپ کو دفن کرنے کا ارادہ کیا لیکن کامیاب نہ ہوئے  ام حسین رضی اللہ عنہ کی لاش پر کھوڑ ہے دوڑائے گئے۔ بے کوروکفن پڑی رہی میں اللہ عنہ کی لاش پر کھوڑ ہے دوڑائے گئے۔ بے کوروکفن پڑی رہی میں اللہ عنہ کا اپنی بہن کو گردن مروڑا بز غالہ کھلانا کسی معتبر کتاب سے تابت نہیں۔  مدرے علی رضی اللہ عنہ کے حضرت خاتونِ جنت کوشل دینے کی وجہ محضرت خاتونِ جنت کوشل دینے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 18 ذی الحجه بروز جمعه بعدعصر آپشهید ہوئے اور ہفتہ کی رات مغرب اور            |                |
| کامیاب نہ ہوئے<br>امام حسین رضی اللہ عنہ کی لاش پر کھوڑ ہے دوڑائے گئے۔ بے کوروکفن پڑئی رہی<br>میسب آب کے لیے باعث بتر تی درجات ہے۔<br>فتو کی نمبر 344 حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنی بہن کو گردن مروڑا ہز غالہ کھلانا کسی معتبر کتاب<br>سے تا بت نہیں۔<br>حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حضرت خاتو ن جنت کوشسل دینے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۸۵۵    | عشاء کے مابین دفن ہوئے ۔                                                     |                |
| امام حسین رضی اللہ عنہ کی لاش پر کھوڑ ہے دوڑائے گئے۔ بے کوروکفن پڑی رہی میں اللہ عنہ کی لاش پر کھوڑ ہے دوڑائے گئے۔ بے کوروکفن پڑی رہی میں ہے۔  میں ہے کے لیے باعب ترقی درجات ہے۔  فتو کا نمبر 344 محتر کتاب معتبر کتاب ہے۔  میں ہے تا بت نہیں ۔  حضر ہے ملی رضی اللہ عنہ کے حضر ہے خاتو ن جنے کو شمل دینے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | بعض بلوائیوں نے آپ کو کورستانِ یبود آپ کو فن کرنے کا ارادہ کیا لیکن          |                |
| سب آپ کے لیے باعثِ تی درجات ہے۔  میں آپ کے لیے باعثِ تی درجات ہے۔  فق کانمبر 344 تاکسی معتبر کتاب  معتبر کتاب نہیں ۔  معتبر سے تابت نہیں ۔  معتبر سے علی رضی اللہ عنہ کے حضرت خاتو ن جنت کوٹسل دینے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۸۵۵    | کامیاب نہ ہوئے                                                               |                |
| فقو کانمبر 344 حضرت عمر رضی الله عنه کا اپنی بهن کوگر دن مروز ابن غاله کھلانا کسی معتبر کتاب<br>سے تابت نہیں۔<br>حضرت علی رضی اللہ عنه کے حضرت خاتو ن جنت کوشس دینے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | امام حسین رضی الله عنه کی لاش پر کھوڑ ہے دوڑائے گئے۔ بے کوروکفن پڑی رہی      |                |
| ے تا بت نہیں۔<br>حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حضرت خاتو نِ جنت کوشل دینے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | YOA    | •                                                                            | l              |
| حضرت علی رضی الله عنه کے حضرت خاتو نِ جنت کوشل دینے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | حضرت عمر رضی الله عنه کا پنی بهن کوگر دن مروڑ ابز غاله کھلانا کسی معتبر کتاب | فتو کانمبر 344 |
| 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۸۵۷    |                                                                              |                |
| حط بداج به صنی الله عنه اکنفه اور لوط ی جملس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.4.4. |                                                                              |                |
| יין אינ פור טוונגיאט גוירו פרער טייגיט ב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ~~     | حضرت ہاجرہ رضی اللہ عہنا کنیز اور لوغر کی نتھیں ۔                            |                |

| صفخير        | موضوع                                                                        | فتوى نمبر |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|              | حضرت غو شِاعظم کی کرامت که باره برس کی ڈوبی ہوئی برات کو نکالا کسی معتبر     |           |
| ra           | کتاب میں نہیں۔                                                               |           |
| ra           | حضرت غو ثاعظم رضی الله عنه کی کرامات متواتر ہیں ۔                            |           |
|              | مفتی اعظم پاکستان حضرت ابو البر کات سید احمد قادری رحمته الله علیه نے        |           |
| ۳۹           | ٣ رمضان ١٣٣٧ه هرمن فتوى پرتصد فقى د شخط فرمائ                                |           |
| ۵r           | المتم قر آن کی خوشی میں عمدہ کھانا کھلانا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ |           |
| ۱۸۵          | بلاضر ورت سوال کرنے والے کوحضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دروں سے سزادی            |           |
| rzr          | مكه معظمه كوبكه كينے كى وجه                                                  |           |
|              | حضرت صديق اكبررضى الله عنه تمام لوكوں كو برابر عطيات ديتے تھے اور            |           |
| <b>(*1</b> + | حضرت فاروق اعظم رضى الله عنه بقذرحا جت اورعكم وفضل كےمطابق                   |           |
| 100          | نی کریم شایقه کے آباءواجدا دشائبہ نفروشرک سے پاک تھے۔                        |           |
| arr          | سرخ موز هفرعون كااورسفيد مإمان كاقفا                                         |           |
| 140          | حضرت على المرتضى رضى الله عنه نے دوران نما زائني انگوشى صدقه كردى تقى ۔      |           |
| 751          | مسيلمه كذاب اور دواہلِ ايمان كاوا قعه                                        |           |
|              | قواعد فقهيه                                                                  |           |
| AI           | اليقين لا يزول بالشك                                                         |           |
| ممارسم       | ان الثابت بالعرف كالثابت بالنص                                               |           |
| r20          | إذا اجتمع الحلال والحرام الخ                                                 |           |
| rrr          | الضرورات تبيح المحظورات                                                      |           |
|              |                                                                              |           |

| صفخير   | موضوع                                                                   | فتوى نمبر |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ۲۲۵٬۲۲۵ | البينة على المدعى واليمين على من أنكر                                   |           |
| AI      | اصل ہر شے میں شرعاً طہارت ہے۔                                           |           |
| 777     | كل قرض جر نفعا فهو حرام                                                 |           |
| rya     | كل قرض جر نفعا فهو ربا                                                  |           |
|         | إن كل من تصرف في ماله (أي مال الصغير) له تصرف في نفسه                   |           |
| M42     | ومالا فلا                                                               |           |
|         | رسم المفتى                                                              |           |
| AI      | شبہ ہے کوئی چیز نا پاک نہیں ہوتی ۔                                      |           |
|         | جب دواقوال كي تفجيح مين اختلاف موتو ظاهر روايت اوراطلاق حديث يرعمل كيا  |           |
| יוו     | جائے گا                                                                 |           |
|         | نصف النہار کے بارے میں علائے ماوراء انہر کی بجائے علائے خوارزم کی تحقیق |           |
| 100     | کے مطابق فتوی دینے میں احتیاط معلوم ہوتی ہے                             |           |
|         |                                                                         |           |
|         |                                                                         |           |
|         |                                                                         |           |
|         |                                                                         |           |
|         |                                                                         |           |
|         |                                                                         |           |
|         |                                                                         |           |
|         |                                                                         |           |

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ. حالات

# حضرت مولانا ابومحمر سيدمحمد ديدارعلى شاه محدث الورى رحمة الله عليه از

حضرت صاحبز ا ده مولا ناعبدالسلام صدیقی مجد دی دامت برکانهم العالیه خانقاه سلطانیز د کالا دیو (جهلم)

آپ کے اسلاف مشہد (ایران) سے ہندتشریف لائے سیدظیل شاہ رہمۃ اللہ علیہ (آپ کے پردادا)
پہلے تخص ہیں جن کانام ناریخ کے صفحات پرجلو ،گر ہوا ،آپ ہی مشہد سے بلگرام اور وہاں سے فرخ آبادآئے
پہلے تخص میں جن کانام ناریخ کے صفحات پرجلو ،گر ہوا ،آپ ہی مشہد سے بلگرام اور وہاں سے فرخ آباد آئے
پہلے توصد کے بعد فرخ آباد کو فیر باد کر کے ریاست الور میں قیام پذیر ہوئے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام
موی رضارضی اللہ عند سے ملتا ہے ، جس کی وجہ سے آپ حنی سینی رضوی سید ہیں۔

مولانا سیدمحمد دیدارعلی شاہ مشہدی رضوی نقشبندی قادری محدث الوری قدس سرہ ۱۳۷۳ھ بمطابق 1856ء پیر کے دن ریاست الور میں اپنے عم ہز رکوار سید'' نارعلی'' شاہ کی دعاسے پیدا ہوئے' حضرت نے آپ کی والدہ محتر مہکو پہلے ہی بشارت دی تھی کہ تیر ہے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا جودین اسلام کا چراغ ہوگا'اس کا نام'' دیدارعلی''رکھنا۔

حضرت سیدصاحب نے ابتدائی تعلیم الور میں حاصل کی پھر دہلی کارخ کیااور مولانا کرامت اللہ خان صاحب سے درسِ نظامی کا کچھ حصہ پڑھا۔مولانا عبدالعلی رامپوری رحمۃ اللہ علیہ مولانا ارشاد حسین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی زانو ئے تلمذ طے کیا اس زمانہ میں سہارن پور میں مولانا احمعلی محدث سہارن پوری تد رئیں حدیث میں یگاندروزگار مانے جاتے تھے ان کے پائ آپ نے دورہ حدیث پڑھا 'ان دنوں آپ کے ہم سبق مولانا وسی احمر محدث سورتی اور حضرت پیرمبر علی شاہ صاحب کولڑوی تھے' یہ وہ لوگ ہیں جو آسان علم وشہرت پر آ فناب وہ اہتاب بن کرچکے' دورہ حدیث سے فارغ ہوکر معقولات کابڑا دقت نظر سے مطالعہ کیا ہے۔
حضرت مولانا احمر علی سہاران پوری دعمۃ اللہ علیہ کے علاوہ آپ کودرج ذیل مشائخ طریقت اور شیوخ حدیث سے سلاسل طریقت اور فقہ وحدیث وقفیر میں اجازت حاصل تھی۔

- 1۔ حضرت سائیں تو کل شاہ انبالوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت محدث الوری رحمۃ اللہ علیہ دوسال تک ان کی تربیت میں رہے اور ان سے سلاسلِ طریقت کی اجازت اور ضلعتِ خلافت حاصل ہوئی۔
- 2۔ حضرت مولانا فضل الرجمان بنج مراد آبادی رحمة الله علیه حضرت تو کل شاہ رحمة الله علیه کفر مان کے مطابق آب ان کی خدمتِ اقد س میں حاضر ہوئے۔ سلسله عالیہ قادر بین تشبندیہ میں آپ سے بیعت ہوئے اور سندِ حدیث حاصل فر مائی جو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دبلوی رحمة الله علیہ تک صرف ایک واسطہ سے پہنچتی ہے۔ آپ کو حضرت شخ رحمة الله علیه کے صاحب زاد ہے مولانا شمس الدین احمد میاں کے درس حدیث میں ساتھی ہونے کا شرف بھی حاصل رہائی سے بھی تمام اعمال وا ذکار سلاسلِ اولیاء میں اجازت اور خلافت حاصل کی۔ محضرت مولانا عبد الغنی بہاری مہاجر مدنی رحمة الله علیہ۔ آپ کو مکم مرمه اور مدینه منورہ کے جالیس اللہ علیہ۔ آپ کو مکم مرمه اور مدینه منورہ کے جالیس اللہ علیہ۔ آپ کو مکم مرمه اور مدینه منورہ کے جالیس
- ا کابرعلائے کرام سے فقہ وحدیث میں اجازت حاصل تھی ان سے بھی سندحاصل کی۔ 4۔ امام فن قراءت حضرت قاری عبدالرحمٰن پانی چی رحمۃ الله علیہ۔ان سے بھی قر آن مجید' حدیث اور فقہ کی اجازت سے شرف ہوئے۔
- 5۔ اعلی حضرت امام اہلِ سنت امام احمد رضاخان ہر بلوی رحمة الله علیه آپ نے بھی حضرت محدث الوری رحمة الله علیه کوتمام سلاسل اولیائے کرام کے اعمال وا ذکار اور جمله مروبات فقه وحدیث کی اجازت اور خلافت عطافر مائی۔
- 6۔ حضرت سیداولا دِرسول محمد میاں قادری ہر کاتی مار ہروی رحمۃ اللہ علیہ آپ امام احمد رضاخان رحمۃ اللہ علیہ کے سیادہ نشین تھے۔حضرت محدث الوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بھی طریقت

كے سلاسل كى خلا فت اور حديث وعلوم دينيه كى سند حاصل كى -

حضرت سید نارعلی رضوی مشهدی رحمة الله علیه - آپ سلسله چشتیه کے عظیم روحانی پیشواا ور رشته میں حضرت سید نارعلی رضوی مشهدی رحمة الله علیه - آپ سلسله چشتیه کے عظیم روحانی پیشواا ور رشته میں گذارا حضرت محدث الوری رحمة الله علیه محترم شخے - کمیلِ علوم کے بعد آپ نے ایک عرصه ان کی خدمت میں گذارا اور ان کی صحبتوں ہے مستفیض رہے ۔ انہوں نے بھی آپ کواپنی خلافت سے سرفرا زفر مایا ۔

8۔ حضرت شاہ ابواحم محمد علی حسین اشر فی کچھو چھوی رحمۃ اللہ علیہ۔حضرت محدث الوری رحمۃ اللہ علیہ ان
 سے بھی سندِ حدیث اور سلاسلِ طریقت میں خلافت سے سر فراز ہوئے۔

سیدصاحب جب علم سے فارغ ہوئے تو آپ اپنے استاد مولانا ارشاد حسین را مپوری رحمۃ الله علیہ کے حکم کے مطابق "ارشاد العلوم رام پور" میں مدرس اول مقرر ہوئے چند ہرس کے بعد 1906ء میں جمینی روانہ ہوئے وہاں ایک سال پورا کام کرنے کے بعد 1907ء میں وطن مالوف" الور" میں تشریف لائے اور مجد " دائر ہ" میں" تو ت الاسلام" کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا یہ مدرسہ آپ کی علمی زندگی کاسٹگ اولین قرار دیا واتا ہے جو آپ نے دینی علوم وخون کی اشاعت کے لیے قائم کیا۔" مجددائر ہ" میں در سِقر آن کا آناز فر ملا واتا ہے جو آپ نے دینی علوم وخون کی اشاعت کے لیے قائم کیا۔" مجددائر ہ" میں در سِقر آن کا آناز فر ملا واتا ہے جو آپ نے دینی کہ سننے والے پاندِ شریعت ہوگئے "سینکڑ وں نے اپنے گنا ہوں سے قو برک کی کہ ہندو در س کی خصوصیت میتھی کہ سننے والے پاندِ شریعت ہوگئے "سینکڑ وں نے اپنے گنا ہوں سے قو برک کی کہ ہندو تھی آپ کے در سے متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکے "مجد کے با ہر کھڑ ہے ہوکر در سِقر آن سنتے سے الور کا ہندو رہے ہا متعال کرنا شروع کے 'مرآپ راستقامت کے ساتھا لیکنا شروع کے 'مرآپ راستقامت کے ساتھا لیکنا کو رہے۔

حضرت قبله سيدصاحب برسياه بمطابق ساه الهاء مين الا مورتشريف الاع اس دور مين بنجاب كى شهره آفاق واحد ديني درس گاه "دار العلوم نعمانيه" مين شخ الحديث كے منصب پر فائز ہوئے كدرسه مين درس حديث شريف واحد ديني درس گاه "دار العلوم نعمانية مين تبليغي جلسون مين خطاب فرماتے تھے آپ كا وعظ بہت حديث شريف ديتے اور لا مور اور اس كے مضافات مين تبليغي جلسون مين خطاب فرماتے تھے آپ كا وعظ بہت مقبول اور مؤثر تحاجم اجتماع مين آپ كا علان مونا خلق خدا كثير تعداد مين آپ كى زيارت اور وعظ سننے كے ليے جمع موجاتى ۔

1916ء میں لا ہور سے آگرہ تشریف لے گئے 'اور رمضان ۱۳۳۳ھ بمطابق ۱۱۱ ہے اعظم مجد اکبرآباد آگرہ کے مفتی وخطیب مقرر ہوئے'اور ۱۹۱۶ تک آگرہ میں آپ کا قیام رہا۔

۱۳۳۸ ه مطابق به ایم میں آپ کے بیت اللہ شریف اور زیارت روضۂ رسول ﷺ کے لیے روانہ موے اور کے ایس اللہ شریف اور زیارت روضۂ رسول ﷺ کے لیے روانہ موئے اور جامع مجد موئے اور جامع مجد وزیر خان کے خطیب مقرر ہوئے خطابت کے ساتھ ساتھ درس وقد رئیں کا سلسلہ بھی شروع فرمایا۔

۱۳۳۷ه برطابق ۱۹۲۳ء میں آپ نے مرکزی انجمن تزب الأحناف ہند قائم کی اور دا رالعلوم تزب الاحناف کی بنیا در کھی' جہاں پینکڑ وں علاء وفضلاء اور مدرسین پیدا ہوئے' آج شاید ہی پاکستان کا کوئی شہریا قصبہ اییا ہوگا جہاں تزب الاحناف کےفارغ انتصیل علاء دین خد مات سرانجام ندد سے ہوں۔

حضرت کی ذات ستودہ صفات بختاج تعارف نہیں ' بے با کی اور فق کوئی آپ کی طبیعت تائیقی 'خالفین کے طوفان آپ کے بائے ثبات کوجنبش ندد سے سکے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مرغوب نہ کر کئی علم وضل کے والے سمندر ہے 'کسی مسلم پر گفتگو شروع کرتے تو گھٹوں بیان جاری رہتا' سورہ فاتح شریف کا درس شروع کیا تو ایک سال تک صرف سورہ فاتح شریف کا درس جاری رہا۔ آپ کے خلوص ایا رُز بدوتقویٰ سادگی اورا خلاق عالیہ کے خالف وموافق سب معترف سے 'عوام وخواص سے اعساری سے مطح 'علائے مشائے اہل سنت کی علائے مشائے اہل سنت کی عزت و تکریم کرتے دین طلباء پر شفقت فر ماتے' بحث سے اجتناب کرتے' مناظروں کی حوصلہ شکنی کرتے' گایوں کے جواب میں خاموش رہے' پی ضروریات کی اشیاء خود با زار سے خرید لاتے' جہاں خلاف بشر گبات و کی گئے والاکڑ نا 'مخنوں سے او نیکا باس سادہ' کپڑے کی اُو پی فی والاکڑ نا 'مخنوں سے او نیکا جام 'د کئی ساخت کا جونا' استعال کرتے ہے۔

حضرت علامہ سید صاحب کے تین صاحبزادے اور تین صاحبزادیاں تھیں جن میں سے ایک صاحبزادیاں تھیں جن میں سے ایک صاحبزادی اور دوصاحبزادوں نے ہڑی عمر پائی ہے۔ ﴿ا﴾سیداحمدابوالبرکات قادری رحمة الله علیه دارالعلوم حزب الاحناف کا انتظام وانفرام آپ کے ذمہ بی تھا جے آپ نے ہڑی خوبصورت انداز سے نبھایا

﴿٢﴾ علا مدابوالحنات سيدمحمد قادرى رحمة الله عليه جامع مسجد وزير خان كے خطيب اور جمعيت علائے پاكستان كے صدر تنے آپتر يك پاكستان جہاد كشميرا ورختم نبوت كى مہم كے سيح جانباز سپدسالار تنے۔

۲۷ رجب الرجب محالق 20 اكتوبر 1935 وكا بن وصال فرمايا جب كما بن المعارض المايا جب كما المعصر كل المحارض المحار

ہندو پاک میں آپ کی انتقک تد رمی کا دشوں کی بدولت ہے شار تلا فدہ نے آپ سے علوم دینیہ کی تعلیم یائی' آپ کے صاحبز دگان کے علاوہ چند تلافہ ہے تا میہ ہیں۔

- 1۔ مولانا ارشاد علی الوری 2۔ مولانا محمد رمضان بلوچتانی
- 3\_ مولاناركن الدين نقشندى 4\_ مولانا غلام كى الدين كاغانى
- 5- مولانا محراسلم جلال آبادى 6- مولانا محرر مضان لسبيلة سنده
- 7- مولانا عبد الحق ولايتي 8- مولانا شفق الرحمان يشاور-
  - 9- مولانا سيد فضل شاه 10- مولانا محمر مرالدين
- 11\_ مولانا ابوالخيرنورالله تعيى 12\_ مولانا عبدالعزيز -بور يوالا \_
  - 13\_ مولانا عبدالتيوم ہزاروي\_

آپ نے محققان تصانف کا ذخیر میا دگار چھوڑا ہے بعض تصانف کے نام یہ ہیں۔

(۱) تفيرميزان الاديان (مقدمه وتفير سورة فاتحة شريف)

- (2) علامات ومابي (3) مداية الغوى بارشاد على درر دروافض\_
  - (4) اصول الكلام (5) تحقيق المسائل
  - (6) مداية الطريق (7) سلوك قادريه
  - (8) فضائل دمضان (9) فضائل شعبان
    - (10) الاستغاثة من اولياء الله عين الاستغاثة من الله
      - (11)د بوان دیدا رعلی فاری ار دو

# تقريظ جليل

از

محقق ابل سنت علّا مهمولا نامحمر جلال المدين قادري زيدمجده کھارياں ضلع تجرات

> بسعراللهالرحمنالرحيعر نحمدهونصلى على رسولهالكريعر

استفتاء اور فتوی کی تاریخ اتنی بی پرانی ہے جتنی پرانی تاریخ اسلام کی ہے قرآن مجیدفر قان حمید کے بزول کے دوران صحابہ کرام علیم الرحمة والرضوان نے بعض امور سے متعلق حضور پر نورسید عالم سلی اللہ علیہ وسلم سے شرع تکم دریا دنت فر مایا تو ای وقت بعض اوقات اللہ تعالی جل وعلا نے قرآن مجید میں اس کا جواب نازل فر مایا اوراکثر اوقات خود شارع اسلام علیہ التحیة والسلام نے حکم شری واضح فر مایا قرآن مجید کی متعدد آیات اور اماد دیم کثیرہ میں یہ صورت وال ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

نی اکرم رسول معظم ﷺ کے وصال پُر ملال کے بعد صحابہ کرام' نا بعین اور تیج نا بعین کے دور میں شرعی امرہ رسول معظم ﷺ کے وصال پُر ملال کے بعد صحابہ کرام' نا بعین اور تیج نا بعین کے دور میں شرعی امور میں استفتاء طلب کیے جاتے رہے اور مقتدر صحابہ کرام اور جلیل القدرائم کہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم الجعین ان کو جواب عطافر ماتے رہے۔ یہی جواب فقاد کی کہلائے۔ یہ سلسلہ سوال اور جواب کا و ہیں نہیں رکا بلکہ اب تک جاری ہے اور انشاء اللہ قرب قیامت تک جاری رہے گا۔

استفتاء کرنے والے بھی اپنی ذات سے متعلق پیش آ مدہ صورت حال سے سوال کرتے اور بھی معاشرہ کو پیش آ مدہ صورت حال سے سوال کرتے ۔ مفتی انہیں حسب حال شرعی اصول وقو اعد کی روشی میں جواب عطافر مادیتا۔ سطرح بعض فناوی کا تعلق ایک شخص سے ہونا ہے اور بعض کا تعلق اجماعی طور پر معاشر سے جواب عطافر مادیتا۔ سطرح بعض فناوی کا تعلق ایک شخص سے ہونا ہے اور بعض کا تعلق اجماعی طور پر معاشر سے

ے۔ فقاویٰ کی اہمیت اور قدرہ تیمت دونوں صورتوں میں بکساں ہوتی ہے مگراثر ونفوز کے اعتبارے تانی الذکر فقاویٰ ہمہ کیراثر رکھتے ہیں۔ ایسے فقاویٰ بعض اوقات معاشرے سے کسی برائی کوشم کردیتے ہیں۔ بعض اوقات معاشرے سے کسی برائی کوشم کردیتے ہیں۔ بعض اوقات ان کااثر ونفوذ اتنا بڑھ جانا ہے کہاس سے مقتد راعلی کے اقتدار پر زد بڑتی ہے اور یہ بھی دیکھا گیا کہ فقاویٰ سے بعض اوقات حکم انی تبدیل ہوگئے۔ یہ مقامِ اختصار ہے ورنداس کی کثیر مثالیس نا ریخ میں موجود ہیں جن کو یہاں درج کیا جا سکتا ہے۔

فناویٰ کی ایک حیثیت زبانی اور ایک تحریری ہے۔ متفتی نے سوال اگر زبانی کیا تو مفتی نے اس کا جواب زبانی دے دیا اور اگر مستفتی نے تحریری سوال کیا تو اس کا جواب مفتی نے تحریری دے دیا۔ زبانی سوال وجواب کا انضاط بہت دشوار امر ہے۔ البتہ تحریری فناویٰ کی جمع ونا لیف اور تر تیب قدرے آسان ہے۔

درج بالاحقیقت کے پیش نظر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اسلامی ٹاریخ میں کتب فقادی لا تعداد و بیثار مرتب وموجود ہوں گرشاید اییا نہیں ۔اس کی وجہ وہی ہے جو اسلامی کتب تفاسیرا حادیث فقہ ٹاریخ 'شروح کے ساتھ حادثہ ہوا یعنی وہ قلمی مسودات کا ایک متعد بہا حصہ ضائع ہوچکا ہے۔ بعض حصہ اسلام دشمن حکر انوں کے حملوں کی نذر ہو چکا ہے۔ یہ بات تو بطور ضرب المثل کی جاتی ہے کہنا ٹاریوں کے حملوں سے وی ابلاد بغداد مقد س کی نذر ہو چکا ہے۔ یہ بات و بطور ضرب المثل کی جاتی ہے کہنا ٹاریوں کے حملوں سے وی ابلاد بغداد مقد س کا ٹایا ب اور کثیر علمی ذخیر ہ دریائے وجلہ کی نذر ہواجس سے قلمی مسودات کی روشنائی سے دریائے وجلہ کا پانی سیاہ ہوگیا تھا۔ ایسے بیمیوں حادثات اسلامی کتب کے ساتھ ہو چکے ہیں۔ تا ہم بھرہ تعالی اسلامی کتب کا ایک معتد بہا فیتی ذخیرہ کی نہ کی طرح محفوظ رہ سکا ہے۔ چنا نچہ دیگر کتب اسلامیہ کے ساتھ ساتھ کتب فاوئ کی ایک شیر مقدار قلمی یا مطبوعہ صورت میں موجود ہے۔

فتویٰ کیا ہے اوراس کی ندہی و نی اور معاشرتی حیثیت کیا ہے؟ یہاں ان امور کے بیان کا موقع نہیں۔ مختصراً یوں جان لیجئے ایک شخص یا معاشرہ کو در پیش صورت حال میں اسلامی تھم جانے کی کوشش استفتاء ہے اوراس صورت حال میں کتاب وسنت اوراقوال ائمہ وفقہاء کی روشنی میں کسی عالم دین کاشری جواب فتویٰ ہے اوراس صورت حال میں کتاب وسنت اوراقوال ائمہ وفقہاء کی روشنی میں کسی عالم دین کاشری جواب فتویٰ کہلاتا ہے۔ کویا فتویٰ کو ایک شخص یا ایک معاشرہ کی دین معاشرتی 'معاشی اورساجی زندگی میں بنیا دی اہمیت

حاصل ہے۔

زیرنظرفآویٰ کی کتاب مسمیٰ به 'فقاوی دیداریه' تین مفتیان کرام کے فقاوی کامجموعہ ہے۔

- 1- مولانامفتي محمد رمضان صاحب-
- 2 مولانامفتی سیدمحمد اعظم شاه صاحب
- 3 مولانامفتی سیدابو محمد دیدار علی شاه صاحب -

ننیوں مفتیانِ کرام جامع مسجدا کبرآ با د (آگرہ) کے خطیب اور مفتی ہیں۔جو کیے بعد دیگرے ندکور مسجد میں افتاء اور خطابت کے فرائض انجام دیتے رہے۔جس رجٹر میں نتیوں مفتیان کرام کے فقا و کی درج ہیں اس کا دورانیہ جنگ عظیم اول کا زمانہ (1914ء 1919ء) ہے۔

اول الذكر دومفتیان كرام كے حالات فقیر غفر له القدیر (راقم السطور) كومعلوم نہیں ۔البتہ تیسر ہے مفتی نیراس المحدثین استاذا لعلماء والمدرسین مولانا سیدابو محمر محمد دیدار علی شاہ صاحب رحمة اللہ علیہ کے حالات كتب تذكرہ میں موجود ہیں۔ بیرو بی ہیں جنہیں امام احمد رضا محدث ہریلوی قدس سرہ العزیز سے خلافت واجازت حاصل تھی ۔ ہاں بیرو بی ہیں جو بعد میں مركزی دارالعلوم حزب الاحناف لا ہور ہند (اوراب پاكستان) كے بانی بیں۔

تنوں مفتیان کرام کے فاوی کی کیفیت و کمیت بھی مختلف ہے۔

اول الذكر مفتی مولانا محمد رمضان صاحب كے فقا وئی بہت قلیل ہیں۔ جوانگلیوں پر بِگنے جاسکتے ہیں۔ ان كے فقاوئ تحرير كرنے كا انداز بھی مختصر ہے۔وہ مختصر عبارت میں (اورا كثر اوقات) بغير حواله كتب فقه وغيرہ كے فق كاتحرير كردیتے ہیں۔

ٹانی الذکر مفتی مولانا سیدمحمد اعظم شاہ صاحب کے فتاوی اول الذکر مفتی کے فتاوی سے ذرا زیادہ ہیں۔مجموعی طور پر وہ بھی قلیل ہیں۔مگر ان کا انداز تحریر قدر ہے مفصل ہے وہ کتبِ حوالہ جات سے اپنی تحریر کو مزین کرتے ہیں۔ ٹالٹ الذکر مفتی مولانا سیر ابو محمد دید ارعلی شاہ صاحب کے اکثر فقا وی طویل ہیں۔ وہ قرآن مجید کی آیا ت کریمہ ا حادیث طیبہ اور اقو ال ائمہ اور کتب فقہاء اور شروح محد ثین کے کثیر در کثیر حوالہ جات سے اپنے موقف کو متفق کے لیے واضح کرتے ہے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ائمہ کرام اور فقہائے عظام کے اختلاف کو ہوئی شرح وسط سے بیان کر دیتے ہیں اور ان اختلافات کی روشن میں جواب فتو کی کے مختلف پہلوواضح کردیتے ہیں۔ (اگر چہ بیامرعلاء کی عظمت کا نشان ہے مگر بعض اوقات قاری اس سے البحق محسوس کرنا ہے )

''فآویٰ دیداریہ''کے چند فآویٰ سے اتفاق مشکل ہے۔ گریدامر باعبِ قدح نہیں۔مفتی اگراخلاص، للہیت اور مکنہ تحقیق کے بعد جواب دے اوروہ جواب دیگر جمہور نقہائے امت اور مفتیانِ ملت کے خلاف واقع ہوتو اس کو خطائے اجتہادی کے مانزمحول کرنا چاہئے۔مفتی ندکور با وجود خطاکے ماجور ومثاب ہوگا۔انٹا ءاللہ العزیز۔

''فناوی دیداریہ'' میں بعض وہ فناویٰ ہیں جن کی بناپر مروجہ کچھریوں میں فیصلے ہوئے جس کاصر سخ منہوم یہ ہے کہ مولانا سید ابو محمر محمد دیدارعلی شاہ صاحب علیہ الرحمة کے فناوی کوعوام وخواص کے علاوہ مروجہ کچھریوں میں قابل جمت تنکیم کیا جاتا ہے۔

بعض فناوی وہ ہیں جن کابالواسط تعلق مروجہ کچھریوں سے تھا۔وہ یوں کہاو قاف مساجد 'مداری وغیرہ کے مقد مات کے مصارف پورے کرنے سے متعلق فتوی دیا۔ بعض فناوی کا تعلق مسلمانوں کے اجتماعی معاملات سے متعلق فقادی کا تعلق مسلمانوں کے اجتماعی معاملات سے متعلق فقا۔ مثلاً عیدگاہ یا جامع مسجد میں سائلین کے سوال کرنے اوران کی امداد کرنے والوں سے متعلق شری احکام کا واضح کرنا ہے۔

غرضیکه ' فقاوی دیداریه' کتب فقاوی میں ایک قابل قدرا ضافہ ہے۔لیکن اس کی موجودہ افادیت کی صورت گری کا سہرا ہرا درم محترم علا مہ مولانا مفتی محمد علیم الدین نقشبندی مجد دی مد ظلم العالی کی گراں قدر' مشکل اور مسلسل مساعی جمیلہ کامر ہونِ منت ہے۔

مفتی محرعلیم الدین مجددی مدخله العالی نے فقاوی کے رجٹر کو بنظرِ عمیق بڑھا۔ شکت خطاور بوسیدہ ہونے

کے باعث پڑھنے میں جومشکل پیش آئی وہ صرف وہی جانتے ہیں دوسرااس مشکل کا انداز ہنہیں کرسکتا۔ ہاں وہ حضرات جواس نوعیت کے مخطو طےمرتب کرتے ہیں وہ اس سے واقف ہیں۔

رجٹر فناویٰ پڑھ لینے کے بعد جومراحل مفتی مراتب نے طے کیے ان کامختصر تعارف (جوفقیر غفر لہ راقم السطور کی سمجھ میں آیا ) یوں ہے۔

- 1- رجر فاوی ای ترب ہے ہے جی تر تیب زمانی ہے متفتی نے سوال کیا ظاہر ہے کوئی عبادات ہے متعلق سوال کرنا ہے کوئی میراث کے بارے متعلق سوال کرنا ہے کوئی میراث کے بارے میں فتوی پوچھتا ہے۔ جس تربیب زمانی ہے جس نے جو سوال پوچھا ای تربیب ہے جواب رجر میں نقل کردیا۔ یہ مجموعہ فتھی ابواب سے بیسر مختلف تھا۔ قاری کے لیے اس سے استفادہ بہت دشوار تھا۔ مرتب مفتی صاحب نے تمام فقادی کوفتھی ابواب پر مرتب کردیا ہے۔ اب اس سے قاری کے لیے استفادہ نبایت آسان ہے۔ وہ اپنی پہند کاباب کھول کر پڑھ سکتا ہے۔
- 2۔ مفتیانِ کرام نے فتو کی کے دوران جن کتب کا حوالہ دیا ہے ان میں اکثر اوقات کتاب کاباب اور صفحہ درج نہیں اور نہ بید درج ہے کہ متعلقہ کتاب کس مطبع کی ہے۔ مرتب موصوف نے حوالہ جات کی تخر تے کہڑی کو ق ریز کی سے کر دی ہے۔
- 3۔ عربی یا فاری عبارات مندرجہ فتاوی ،جن کار جمہ مفتیان کرام نے نہیں کیا مرتب موصوف نے ان کا سلیس اردور جمہ کردیا ہے تا کہ قاری کے لیے آسانی بیدا ہوجائے۔
- 4۔ بعض مقامات پر عربی یا فاری عبارت کا ترجمہ مفتیان کرام نے کیا ہے مگر وہ درست نہیں۔مرتب موصوف نے اس ترجمہ کی تھیجے حاشیہ میں کر دی ہے۔
- 5۔ بعض مقامات پرمفتیانِ کرام نے جس کتاب کا حوالہ درج کیا ہےاصل کتاب میں وہ حوالہ ان الفاظ ہے۔ سے نہیں۔مرتب موصوف نے حاشیہ میں کتاب متعلقہ کےاصل الفاظ نقل کر دیے ہیں۔
- 6۔ بعض اوقات مفتیان کرام نے جوعبارت کسی کتاب سے بطور حوالفتل کی وہ عبارت اس کتاب کی نہیں

بلككى اوركتاب كى ب\_مرتب موصوف في اصل كتاب كى نثان وبى فرما دى ب\_

7۔ مرتب موصوف'جو بذات ِخود مفتی ہیں'نے جہاں کہیں فتو کی جمہور فقہائے امت کے خلاف ملاحظہ کیا اس کی تھیجے حاشیہ میں کر دی ہے۔

ای نوعیت کی کیرمسائی ہیں جن کاحوالداصل مرتبہ "فآوی دیداریہ" ہیں جا بجاملاحظہ کی جاسکتی ہیں۔
8۔ اصل مجموعہ فآوی میں بوجہ بوسیدگی یا شکستگی جو کلمات پڑھے نہ جاسکے مرتب موصوف نے انہیں اندازہ سے درج کیا ہے مگرحاشیہ میں صاف وضاحت کردی ہے کہ یہ کلمہ انداز أسیاق وسہاق کے چیش فظر لکھا گیا ہے۔
9۔ مفتیان کرام نے بعض اوقات کی عبارت کے لیے ایک حوالہ درج کیا ہے۔ مرتب موصوف نے وہی عبارت دیگر کتب میں موجو ہونے کی نثان دہی کردی ہے۔

10۔ ایک اہم کام مجموعہ فناویٰ کی تفصیلی فہرست در کارتھی جومرتب موصوف نے نہایت عرق ریزی سے فتہی ابواب پر مرتب فرمادی ہے۔ فہرست پرنظر ڈالنے سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ فلاں مسکلہ یا فتویٰ کہاں اور کس صفحہ پر ہے۔

یہ تمام کوششیں قاری کی سہولت کے لیے گا گئی ہیں اور ساتھ میے بھی مقصد ہے کہ مفتیان کرام کاوہ مجموعہ از سر نوزندہ ہوسکے فیجر اہ اللہ تعالی احسن الجزاء آخر ہیں یہ فقیر ناتواں مرتب موصوف مولانا مفتی تحریکیمالدین نقشبندی مجد دی کی بے مثال کوششوں کو بنظر تحسین دیکھتے ہوئے انہیں اس فقاوی کی ترتیب پر مبارک باد پیش کرنا ہے ۔ مولی تعالی اپ حبیب کریم شہول ہی کے طفیل ان کی مساعی مقبول فرمائے اور یہ فقاوی استِ مسلمہ کے لیے مفید فرمائے ۔ آمین بجاہ طر ویکس سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وکم و شرف ۔ لیے مفید فرمائے آلی کا میں بجاہ طر ویکس سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وکم وشرف ۔ فقیر قادری محمد جاول اللہ ین عفی عنہ مشاری کی مسائل کی مسائل کی مشاری کی مسائل کی مسا

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم تقريطِ جليل تقريطِ الطِ

11

## استاذ الاساتذ وحضرت علآمه مجمزعبدالحكيم شرف قا درى مدخلهالعالى

محد فی الوری حضرت مولانا ابو محرسید محرد بدارعلی شاہ رحمہ اللہ تعالی ابن سید نجف علی ۱۲۵۱ه ۱۸۵۱ء الور (انڈیا) میں بیدا ہوئے اتبدائی تعلیم الور ہی میں حاصل کی مزید تعلیم کے لیے دہلی جا کرمولانا کرا مت اللہ خان سے درسِ نظامی کی اکثر و بیشتر کتابیں پڑھیں اس کے بعد سہار نپور جا کر بخاری شریف کے محقی مولانا احمہ علی سہار نپوری سے حدیث شریف پڑھی شخ المحد ثین مولانا وصی احمد محدث سورتی اور مقدائے علماء واصفیاء پیر مہر علی شاہ کولڑوی آپ کے دفقاء میں سے تھے فرا خت کے بعد معقولات کی مزید تعلیم کے لیے را میور جا کر مولانا ارشاد حسین را میوری اور مولانا عبد العلی را میوری سے استفادہ کیا۔

دوسال تک حضرت سائیس آو کل شاه انبالوی قدی سره کی خدمت میں ره کران کی خلافت ہے مستفید ہوئے پھران کے ارشاد کے مطابق حضرت مولانا فضل رحمٰن گنج مراد آبادی شاگر دحضرت شاه عبدالعزیز محدث دہلوی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے دستِ اقدی پرسلسلہ نقشبند بیاور قادر بیمیں بیعت ہوئے اور حضرت کے صاحبز ادمے مولانا شمس الدین احمرمیاں رحمہ اللہ تعالی کی معیت میں پچھ حصہ بخاری شریف مؤطا امام مالک اور پچھ شرح وقابیہ سناکرا جازت حاصل کی۔

اس کے علاوہ انہیں امام احمد رضایر بلوی سے بھی اجازت وخلا فت حاصل بھی جس کا پچھے حصد راقم کو حضرت مفتی اعظم پاکتان علا مدابو البر کات سید احمد قا دری سے حاصل ہوا تھا جسے راقم نے اپنی تصنیف" تذکرہ اکا براہ البرکات سید احمد قا دری سے حاصل ہوا تھا جسے راقم نے اپنی تصنیف" تذکرہ اکا براہ الب سنت" میں شائع کردیا تھا'وہاں سے لے کراس ضمون کے آخر میں اس کا تکس شائع کیا جارہا ہے۔

فرا غت کے بعد کچھ صد 1901ء سے 1905ء تک مدرسہ 'ارشادالعلوم'' را مچور میں فرائض تہ رہے ارتبادالعلام'' کے بعد دوسال بمبئ چلے گئے گھرا ہے وطن الورتشریف لائے اوروہاں ''قوت الاسلام'' کے نام سے ایک دارالعلوم قائم کیا۔ پھھ صد بعد لا بورتشریف لا کرجا معہ نعمانیہ میں فرائض تدریس انجام دیتے رہے ۱۹۲۳ھ الھ/۱۹۱۹ء میں مولانا ارشاد حسین را مپوری کے ایماء پرا کرآباد (آگرہ) تشریف لے گئے اور شاہی مجد کے خطیب اور مفتی کی حیثیت سے دینی ذمہداریاں اداکرتے رہے 'سیوٹھ اعظم شاہ کے بعد آپ وہاں کے مفتی مقرر ہوئے۔ سیدٹھ اعظم شاہ صاحب کے آخری فتو کی پر کم جولائی ۱۹۱۹ء میں متعبان کے اس کے مفتی مقرر ہوئے۔ سیدٹھ اعظم شاہ صاحب کے پہلے فتو کی پر ۱۳ رمضان ۱۳۳۳ھ اس کے بعد کے کی فتو کی پر سید محمد اعظم شاہ کے دسخط نہیں ہیں۔ ادھر لا بور کے اہلِ علم ودرد آپ کو لا بور بلانے کے لیے مسلسل کوشاں سے کہ اغزی میں آپ دوبا رہ لا بور تخریف لے آئے اور جا مع مجد وزیر خاں میں خطابت' درس و قد رئیس اورافقاء کے فرائض نجام دیتے رہے۔

۱۹۲۳ء مرکزی انجمن حزب الاحناف "قائم کی ای انجمن کے تحت بعد میں دارالعلوم قائم کیا جہاں سے بڑی تعداد میں علاء خطباء اور مدرسین تیار ہوئے۔ بعد میں دارالعلوم حزب الاحناف کئے بخش روڈ پر خطل ہوگیا "آج کل آپ کے پر پوتے سیر نارا شرف صاحب دہلی دروازہ کے اندر چنگر محلّہ میں واقع قدیم حزب الاحناف کودوبارہ آباد کیے ہوئے ہیں اللہ تعالی کی مزید تو فیق وہمت عطافر مائے۔

غازی تشمیر مولانا علا مدابوالحنات سید محمد قادری اور مفتی اعظم پاکتان علا مدابوالبر کات سیدا حمد قادری و مفتی اعظم پاکتان علا مدابوالبر کات سیدا حمد قادری رخمها الله تعالی آپ کے دونوں صاحبزا دوں کے اہل سنت وجماعت پر بڑے احسانات ہیں، شارح بخاری علا مدسید محمودا حمد رضوی آپ کے پوتے اکا برعلاء اہل سنت وجماعت میں سے ہوئے ہیں۔اس وقت ان کے صاحبز ادے مولانا سید مصطفیٰ اشرف رضوی ان کے جانشین ہیں۔

4 جولائی 1986ءکومرکزی مجلس رضالا ہور کے بانی اور صدر حکیم محمد موی امرتسری رحمة الله علیہ نے بیان کیا کہا یک دفعہ حکیم عبد المجید عتقی صدر خلافت سمیٹی لا ہور نے بیان کیا کہر کی کی مشہورادیبہ خالدہ ادیب خانم لا ہورآئی تو طے ہوا کہ جمعہ کے بعد مجد وزیر خال میں جلسہ کیا جائے 'جمعہ سے پہلے مولانا سید دیدارعلی شاہ
نے تقریر کی 'ان کی تقریر میں ترکی کا نام من کر خالدہ ادیب خانم نے پوچھا کہ یہ کیا کہد ہے ہیں؟ اسے بتایا کہ
تہاری اور مصطفیٰ کمال پاشا کی پارٹی پر تنقید کر رہے ہیں' جمعہ کے بعد اس نے فاری میں تقریر کی 'اس کے بعد
مولانا نے ڈیڑھ گھنٹہ تقریر کی 'واپسی پر خالدہ نے کہا:

#### "بيبهت براعالم ب

حضرت مفتی اعظم پاکتان علامہ ابو البرکات سیدا حمد قا دری نے تح یک خلافت اور ترکی کی ترک موالات کے دور کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کیا کہ ایک دفعہ موالا اعجم علی جو ہر مولانا شوکت علی اور ڈاکٹر کچلو وغیرہ نے مسجد وزیر خان میں جلسہ منعقد کرنے کا پروگر ام بنایا محضرت تباجی (مولانا سیدمجمد دیدار علی شاہ دحمہ اللہ تعالی ) نے جھے فر مایا کہا خباری تراشوں والا فاکل اٹھا کرلائیں وہ لے کرآیاتو آپ نے زوردار خطاب کیا اور اس میں مولانا مجمع لی جو ہراور دوسر سے لیڈروں کو خاطب کر کے فر مایا کہ آپ نے فلاں موقع پر یہ کہا کہ فلاں موقع پر یہ کہا نے اور خطاب کے بعد مولانا محمع کی جو ہر کھڑ ہے ہوئے اور خطاب خم کر دیا۔

یہ بھی حضرت مفتی اعظم پاکستان ابوالبر کات سیدا حمد قادری نے بیان کیا کہ ایک دفعہ علامہ اقبال الکیٹن میں کھڑے ہوئے اور حضرت آباجی (مولانا محمد دیدارعلی شاہ) سے ملاقات کے لیے آئے علامہ حضرت کے سامنے دوزا نو ہوکر بیٹھے ہوئے تھے 'یوں آویا دنہیں کہ حضرت' اباجی'' کس مسئلے پر گفتگوفر مار ہے تھے 'لیکن اتنا یا دہے کہ وہ الہیات کے کسی مسئلے پر گفتگوکر رہے تھے اورعلا مہ کی آ تھموں سے بیل اشک رواں تھا۔

خالفین حفرت محدثِ الوری کے خلاف پر وپیگنڈ اکرتے ہوئے اس بات کو بہت اچھالتے ہیں کہ انہوں نے علامہ اقبال کے خلاف کا دیا تھا' جب کہ حقیقت اس سے مختلف تھی' اقبالیات کے ماہر جناب سیدنور محمد قادری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ حضرت محدث الوری کی خدمت میں علامہ کے کچھا شعار علامہ کا

نام لیے بغیر پیش کیے گئے جن میں آفاب کو خاطب کرتے ہوئے اس کے لیے صفات الوہیت نابت کی گئے تھیں فاہر کو دیکھتے ہوئے دھنرت محدث الوری نے فرمایا کہ بیے گفر ہے ' جب کہ واقعہ بیر تھا کہ علامہ نے اللہ تعالی کو آفاب کہا تھا'اس صورت میں بیر سکلہ اگر چیغور طلب ہوگا کہ اللہ کو آفاب کہنا جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ اللہ تعالی کے نام جو تر آن وحدیث کیونکہ اللہ تعالی کے جائیں گے جو قرآن وحدیث میں آئے جین نا ہم ان اشعار کی بنا پر حکم کفر عاکم نہیں ہوگا۔

### فناوی دیدار بیآ گره

کی عرصہ پہلے دارالعلوم حزب الاحناف کے مفتی مولانا مفتی غلام حن قادری امام وخطیب جامع مجد مولانا روحی اندرون بھائی دروازہ لا بور کے پاس جھے ایک رجشر ملاجس بیس مفتی اعظم پاکستان حضرت علا مدابو البر کات سیداحمہ قادری مام آلمحد ثین مولانا سیدمجہ دیدارعلی شاہ فقشبندی قادری محدث الوری مولانا مفتی مجہر رمضان اور مولانا مفتی سیدمجہ اعظم شاہ (حمیم اللہ تعالی ) کے قلمی فقاوی شخر جشر کے کاغذات بوسیدہ اور سیاہ ہو چکے شے۔ ان میں سے مفتی اعظم پاکستان علامہ ابو البر کات سیداحمہ قادری رحمہ اللہ تعالی کے فقاوی تو دور حاضر کے ولی کال منقطع عن العلائق ' بے نیاز از خلائق اللہ تعالی اور اس کے حبیب مرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واطاعت میں منہمک شخ عن العلائق ' مینیاز از خلائق اللہ تعالی اور اس کے حبیب مرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واطاعت میں منہمک شخ منا الشائخ حضرت خواجہ قاضی مجمہ صادق نقشبندی مجد دی وا مت بر کاتبہم العالیہ کے بوتے جناب صاحبز ادو مجموعہ دالسلام خطہ القدوس السلام نے مرتب کر کے مکتبہ '' منا را لہدی'' کی طرف سے 363 صفحات میں شائع کردیئے جزاہ اللہ تعالی خیر الجزاء۔

آج سے جندون پہلے صاحبز ادہ صاحب کے استاد عضرت مولا نامحمہ جلال الدین قادری مظلم العالی الدین قادری مظلم العالی الدین انتشبندی مجددی مظلم العالی مدس دار کھاریاں) کے ہرادیا صغراور شاگر دِ خاص مولا نا مفتی محم علیم الدین انتشبندی مجددی مظلم العالی مدس دار العلوم سلطانی نزد کالا دیؤ جہلم نے 642 صفحات پر مشمل مسودہ بجوایا جو کمپوز شدہ فناوی کی فوٹوسٹیٹ کا پی کی صورت میں تھا۔

اس مسودے کود کی کے کرخوشی کے ساتھ ہی جیرت بھی ہوئی مفتی صاحب نے تھوڑے سے عرصے میں نہ

صرف بوسیده اورسیاه اوراق سے ان فاوی کو پڑھا انقل کیا 'بلکہ حاشیہ میں حوالوں کی تخریجی کی این تہجہ ہے اس خلوص کا جوان کے سینے میں دین اور علوم رہنیہ کے لیے موج زن ہے ' بعض مقامات پر انہوں نے اختلافی نوٹ بھی لکھے ہیں اور سیاہل علم کا حق ہے 'بعد میں دیکھنے والے علاء فیصلہ کریں گے کہ ان میں سے درست کیا ہے ؟

اس مجموعے میں زیادہ حضرت امام المحد ثین سیدمجہ دیدارعلی شاہ محدث الوری کے فاوی ہیں یا در ہے کہ بقول مولانا مجمع علی این صاحب بیان کے تمن سال ایک ماہ اور چندروز کے فاوی ہیں اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ انہوں نے ساٹھ سال کے عرصے میں کتنے فتوے دیئے ہوں گے۔ پچھ فاوی مولانا مفتی مجمد رمضان اور حضرت مولانا سیدمجہ اعظم شاہ (رعبما اللہ تعالیٰ) کے بھی ہیں افسوس کہ ان کے بارے میں نا حال راقم کو سوائے ان کے بارے میں نا حال

#### کچھمرتب اور محقق کے بارے میں

گزشته سطور میں عرض کیا جا چکا ہے کہ حضرت علا مہ مولانا مفتی محمطیم الدین نقشبندی مجد دی مدخلہ العالی ا اپنے بڑے بھائی اور کئپ کثیرہ کے مصنف حضرت مولانا علامہ محمد جلال الدین قادری مدخلہ العالی (کھاریاں) کے شاگر دِ خاص ہیں وہ طویل عرصے سے دارالعلوم سُلطانیۂ نزد کالادیؤ جہلم میں فرائض قدریس انجام دے رہے ہیں بلا شبہ یا دگاراسلاف ہیں۔

تدریس مختیق اور تصنیف سے انہیں شغف ہے 'سنا ہے کہ چیکے چیکے امام علامہ یوسف صالحی شامی اللہ تعالیٰ کی سیرت طیبہ کے موضوع پر شہرہ کا قاق تصنیف ''سبل الهدی والرشاد'' کا اردوتر جمہ کررہے ہیں' ان کی منظر عام پر آنے والی چند تصانیف کے نام درج ذیل ہیں۔

#### (۱) سيرت سيدالانبيا عطبيله-

ید حضرت مولاناعلا مدمخدوم محمر ہاشم مخصفوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی نہایت اہم تصنیف' نبزل القو ۃ فی حوادث سنی النبو ۃ'' کار جمہ ہے اوراس کے صفحات 610 ہیں۔

(۲) احکام طبارت ـ 230 صفحات پرمشمل به کتاب طبارت (وضو عشل اور تیم ) کے ضروری احکام پر

مشتل ہے۔

(۳) دلیل زارُحرمین شریفین

498 صفحات پر مشمل بی کتاب حضرت ملاعلی قاری رحمہ اللہ تعالی کی کتاب "المسلک المتقسط فی المنسک المتقسط فی المنسک المتوسط" سے ماخوذاور جج وعمرہ کے مسائل کے ساتھ مدینہ طیب کی حاضری کے آداب پر بھی مشمل ہے۔

- (٣) النبي الأطهر (۵) تذكره قاضي فتخ الله قادري شطاري رحمة الله عليه
  - (٢) تعليم ونغلم (٤) شرح مسلم الثبوت
  - (٨) ترجمة فزائن فتحية الاسرار (٩) شرح سيع معلقات
    - (١٠) ترجمة (آن کريم

الله تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے حضرت علا مہ کو صحت و تندری کے ساتھ عمر دراز عطافر مائے اوران کاعلمی وروحانی فیض دور دراز تک پہنچائے۔

محمر عبدا تحکیم شرف قادری بانی مکتبه قادر بیدُلا مور ۴۰ جمادی الاولی ۳۲ ۱۳۲ اھ

28 يون 2005 ء

امام احمد رضاخان محدث بریلوی رحمة الله علیه کی سند کاعکس جوآپ نے حضرت مولانا سید دیدارعلی شاہ الوری رحمة الله علیه اور حضرت ابو البر کات سیدا حمد رحمة الله علیه کوعطا فیر مائی ۔

# بسم الله الرحمن الرحيم تقديم

از

استاذ الأساتذه علامه حافظ خادم حسين رضوى نقشبندى مجد دى مد ظله العالى

مدرك جامعه نظاميه رضوبيه لاهور

الله تبارک و تعالی نے سلسلہ ، انبیا ، ورُسل امام الأنبیا ، حضور پر نور ﷺ کی ذات اقدس پر مکمل کرتے ہوئے اعلان فرمایا:

ولكن رسول الله وخاتم النبيين (الأحزاب:٣٥)

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا (المائده:٣) ترجمه: آج ميں نے كال كرديا تمهارے ليے تمهادا دين اورتم پراچی فتمت پوری كردی اورتمهارے ليے اسلام كودين پندكيا۔

إن الدين عند الله الإصلام (آل عمران:۱۹) ترجمہ: بے شک دین اللہ کے فزد کیک اسلام ہی ہے۔ ان آیات میں اسلام کوکال دین قرار دیا گیا ہے جس سے بیات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ دین اسلام میں انسان کی جملے خرص سے بیات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ دین اسلام میں انسان کی جملے خر وریات ومشکلات کاحل موجود ہے۔ اگر ایسانہ ہوتا تو یہ تعمت ''کالل'' ہونے کے دوجہ کونہ پہنچتی۔ اسلام کا نظام حیات آخری وابری ہے ای میں ہماری تمام ضروریات کاحل پنہاں ہے۔

نی کریم شبر الله کے دور مقدی میں حضرات صحابہ کرام رضی الله عنہم اپنی تمام دینی ودنیاوی مشکلات کے حل کے لیے حضور شبر الله کی جانب رجوئ فر ماتے۔ آپ شبر الله ان کے تمام سوالات کے جوابات عطافر ماتے اور یوں امت محمد یہ میں شرعی ضروریات کے للے سوال وجواب کی روایت قائم ہوئی جے استفتاء اور فتو کی کانام دیا گیا۔

### لقظ فتوى كالغوى واصطلاح تحقيق

لفظ فتو کی فارِ فتحۃ (زہر ) کے ساتھ (فَتُسوئی) بھی منقول ہے اور ضمہ ( پیش ) کے ساتھ (فُتُسوئی) بھی۔ اس کا مادہ فتسو یافتسسی ہے بمعنی قوت وطاقت ۔ طاقتور جوان کو بھی فتی کہتے ہیں لیکن یہاں مراد'' مرل ومضبوط شرع تکم'' ہے ۔ بعض نے اس کامعنی مطلق''جواب دینا'' بھی کیا ہے اس میں شرعی وغیر شرعی کی کوئی قید نہیں۔ علا مدیمر سیدشریف جرجانی دھمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

> الإفتاء بيان حكم المسئلة (التعريفات: ص: ٢٦) ترجمه: حكم مسئله بيان كرنے كوافآء كہتے ہيں۔

> > علامه شامی رحمة الله علی فرماتے ہیں:۔

الإفتاء فإنه إفادة الحكم الشرعى (رد المختار: ج٣) ترجمہ:شرعی فیطے ہے آگاہ کرنے کوافقاء کہتے ہیں۔ فقویٰ کے اصطلاحی معنی کواعلی حضرت عظیم المرتبت رحمۃ الله علیہ نے یوں بیان فر مایا ہے:۔ إنما الإفتاء أن تعتمد على شيء و تبين لسائلک ان هذا حكم شرعى

(فآويٰ رضويه:ج١)

ترجمہ: افقاء کامنہوم یہ ہے کہ تو (کتاب وسنت اجماع وقیاس اور کتب فقہ میں ہے) کسی چیز پر اعتاد کرکے سوال پوچھنے والے کو بتائے کہ بیٹر معیت مطہرہ کا حکم ہے۔ المصباح ص ۱ اپر مذکور ہے کہ:

الإخبار بحد كم الله تعالىٰ عن مسئلة دينية بمقتضى الأدلة الشرعية لمن سأل عنه في أمر نازل على جهة العموم والشمول لا على وجه الإلزام ترجمه: كى پيش آمره صورت من ادله شرعيه كے نقاضے كے مطابق سائل كودين سوال كے بارے من محوم وشمول كے طور يرنه كہلازم كرنے كے انداز يرالله تعالى كا تكم بتانے كوافقاء كہتے ہيں۔

# ا فتاء کی اہمیت

افتاء کیا ہمیت اس سے واضح ہے کہ بیسنٹِ الہیہ ہے اللہ رب العزت کافر مان ہے: ویستفتو نک فی النساء قل اللہ یفتیکم فیھن (النساء:۱۲۷) ترجمہ:اورفتو کی پوچھتے ہیں آپ سے ورتوں کے بارے میں آپ فر مائے اللہ تعالی فتو کی دیتا ہے تہمیں ان کے بارے میں۔

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة (التماء:١٤١)

ترجمہ: اے مجبوب آپ سے فتوی ہو چھتے ہیں آپ فر مادیجئے کہاللہ ممہیں کلالہ میں فتوی دیتا ہے۔

ای طرح ایک اور جگه ارشا فرمایا:

ان آیات میں افتاء کی نسبت تو اللہ تعالیٰ کی جانب ہے گر اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ ''مفتی'' کا استعال قطعاً درست نہیں کیونکہ اس سے بہت می خرابیاں لازم آ ئیں گی۔بہر کیف ان آیات بیمات کے تحت فتو کی کی اہمیت ہے کوئی ذی شعورا نکا رنہیں کرسکتا۔

## فتوى دوررسالت مآب عليوله ميں

ہادی عالم حضور نبی کریم ﷺ وحی الٰہی کے ذریعے فتو کی دیا کرتے تھے۔صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مقدس جماعت

## فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون (الخل:٣٣) ترجمه: پس اگرتم نہيں جائے تو اہلِ علم سے سوال كرو

کے مطابق نی کریم شبر اللہ سفتو کی طلب کیا کرتے تصاور آپ شبر اللہ مسلمانوں کوعبادات معاملات افعاد قیات آ داب اور معاشرت وغیرہ میں شرعی احکام بیان فرماتے تھے۔ حضور شبر اللہ کے فقاوی کی حیثیت اس قدراعلی وارفع ہے جس قدر آپ شبر اللہ کی ذات اقدس اعلی وارفع ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے:۔

ما آتا کم الرسول فخذوہ وما نھا کم عنه فانتھوا (الحشر: ۷) ترجمہ: رسول تم کوجو کچھ دیا کریں وہ لے لیا کرواور جس چیز سے تہمیں روکیں رُک جایا کرو۔

# فتوى دورِ صحابه كرام رضوان التعليهم ميں

سید عالم حضور ﷺ کے ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جلیل القدر صحابہ کرام رضی
اللہ عنہم منصب افتاء پر فائز ہوئے۔ ان میں حضرت عمر بن الخطاب عضرت علی بن ابی طالب حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت زید بن ثابت حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کے ساتھ ساتھ حضرت سیّدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سرفہر ست ہیں جبکہ تقریباً ایک سومیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کے علاوہ ہیں۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہا مرفہر ست ہیں جبکہ تقریباً ایک سومیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کے علاوہ ہیں۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایک طبقہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما کی قیادت میں
ہمہ وقت حفظ حدیث اور اس کی روایت میں مصروف رہتا جب کہ درج بالا دومرا طبقہ نصوص میں تد ہم اور وکر کرکے حکام کواخذ کرنا تھا۔ ان کے چیش نظر قرآن کریم شی کرکے میش ہو ہو د ہے۔
مسائل کواجتہا دے در یعے اخذ کرنے کا شوت قرآن کریم میں موجود ہے۔
مسائل کواجتہا دے در یعے اخذ کرنے کا شوت قرآن کریم میں موجود ہے۔

ارشادِربانی ہے:

لعلمه الذين يستنبطونه منهم (النساء: ٨٣)

ترجمہ بتوضر وران سے اس کی حقیقت جان لیتے (بیجو بعد میں کوشش کرتے ہیں)

کتبِ احادیث میں حضرت معاذبن رضی اللہ عنہ سے مروی وہ حدیث اس بارے میں ٹھوس دلیل ہے جب آپ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا جانے لگا س موقع پر نبی کریم ﷺ نے فر مایا:

تمہارے پاس اگر کوئی جھڑا آئے قو فیصلہ کیے کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔رسول اکرم شائی آئے نے فر مایا: اگرتم اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ؟ عرض کی رسول اللہ شائی آئی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ آپ شائی آئے نے فر مایا سنت میں بھی نہ پایا تو؟ عرض کی بغیر کسی کونا بی کے پوری کوشش ومحنت کے فیصلہ کروں گا۔ پس نجی پاک شائی آئے ان کے سینے پر دستِ شفقت پھیر تے ہوئے فر مایا: اللہ کاشکر ہے جس نے رسول اللہ کے قاصد کورسول اللہ کے پہندید جمل کی تو فیق دی۔

(رّ مذى شريف ابوداؤ دشريف)

### فتوى بعداز دور صحابه

جب اسلام پھیاتا ہوا بغدا دُمصرُروم بلخ 'بخارا سمر قدُ اصبہان شیراز آ ذربا نیجان برجان رہجان طوئ بسطام اسر آ با دُخوارزم 'مرغینان دامغان کرمان 'ہنداور یمن وغیرہ تک پہنچاتو مسلمانوں بیں آئے روزنت نے مسائل نے جنم لیما شروع کیا ہے ابکرام رضی اللہ عنہم کے جافشین حضرات تا بعین رحمۃ اللہ علیہم نے ان مسائل و حل کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں ۔ ان میں سرفہرست حضرت علقہ بن قیس ' حضرت ایرا ہیم نخی مضرت جماد بن مسلم ' حضرت نعمان بن تا بت ' حضرت سعید بن المسیب اور حضرت عطا بن الجار ہاں ۔ حضرت جماد بن مسلم ' حضرت نعمان بن تا بت ' حضور شیرا لئے کے دورا قدس سے ہوچکی تھی اب ضرورت اس امرکی تھی کہ اس کی با قاعدہ قدوین کی جائے ۔ چنا نچہ اس ضرورت کو امام ابو صنیفہ حضرت نعمان بن تا بت نے پورا کیا اور فقہ کی قدوین شروع کی ۔ قدوین کی جائے ۔ چنا نچہ اس ضرورت کو امام ابو صنیفہ حضرت نعمان بن تا بت نے پورا کیا اور فقہ کی قدوین شروع کی ۔ قدوین کی حالم بی تھا کہ کی بھی مسلہ سے متعلق آیات واحادیث اور اقوال صحابہ پیش کی قدوین شروع کی ۔ قدوین کا مطلب بی تھا کہ کی بھی مسلہ سے متعلق آیات واحادیث اور اقوال صحابہ پیش

کے جاتے۔امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس میں متعدداحتالات بیان فرماتے اوران کی نائید میں نصوص وعبارات پیش کرتے۔تمام اصحاب (اپنے زمانے کے ہرفن کے ماہر ترین تقریباً چالیس افراد) ان احتالات کی تنقیح و توضیح فرماتے 'جب کسی ایک احتال پر اتفاق ہوجانا تو بچے تلے الفاظ میں لکھ لیا جانا اور بعض اوقات متفق نہ ہونے کی صورت میں وہ احتال ای شخصیت کی طرف منسوب کرکے لکھ لیا جانا۔

امام اعظم رحمة الله عليه كى اس على مجلس كامرتب كرده مجموعه نبايت ضخيم تما بعض حضرات نے اس ميں درج مسائل چيد (٢) لا كھا وربعض حضرات نے بارہ (١٢) لا كھ بھى بيان كيا ہے مجماط اندازے كے مطابق ان احتالات كى تعداد ساٹھ (٦٠) ہزار سے زائد تھى۔

> الفقه زرعه عبد الله بن مسعود وسقاه علقمة وحصده ابسراهيم النخعى و داسه حماد وطحنه أبو حنيفة و عجنه أبويوسف وخبزه محمد فسائر الناس ياكلون من خبزه

(درمختار)

ترجمہ: فقہ کا کھیت حضرت عبداللہ بن مسعود نے ہویا محضرت علقمہ بن قیس نے سینچا محضرت ابراہیم نخعی نے اس کو کا ٹا کا ٹا محضرت حماد بن مسلم نے مانڈ ا' امام اعظم نے بیبیا 'حضرت ابو یوسف نے کوندھا اور حضرت محمد بن حسن شیبانی رحمة الله علیہم نے روٹیاں پکا کیں اور ہاتی سب اس کے کھانے والے ہیں۔

یعنی اجتهاد واستنباط کا سلسله حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه سے شروع ہوا علقمہ نے تقویت پہنچائی ایرا ہیم نے اس کے فوائدِ متفرقہ کو جمع کیا جماد نے فروع کوزیادہ کیا امام اعظم نے اس کو درجہ کمال تک پہنچایا اور تدوین فقد کی مہم سرکی آپ ہی کے قتش قدم پر چلتے ہوئے امام مالک امام شافعی امام احمد بن صنبل امام ابو یوسف امام محمد اور امام زفر رحمة الله علیہم نے اصول مرتب کیے۔

ان حضرات نے قرآن کریم اورا حادیث نبویہ ﷺ کے ساتھ ساتھ وہ تمام علوم جواس دین کی تضیم

و تغییر کے لیے ضروری تخصنہ صرف ایجاد کیے بلکه ان تمام علوم ومعارف میں مختلف افراد نے مہارتِ نامہ حاصل کر کے ان علوم کے قواعد وضوا بط تک مرتب کیے اور نسل در نسل ان علوم کے ماہرین کی تیاری کا ایک متواتر سلسلہ قائم فرمایا۔ لحمد مللہ یہی سلسلہ آج اس دور میں بھی قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا۔

# فتو کی برصغیریاک وہند میں

### ستب فتاویٰ کی ناریخ

بعض فقہائے امت نے کتب فقہ مرتب کیں تو بعض نے کتب فقاویٰ کومرتب کیا۔خالص فقاویٰ کے تجری مواد کی نا ریخ بھی عہد صحابہ رضی اللہ عنہم سے شروع ہوتی ہے۔ ابو الحن بھری نے اپنی کتاب "المسمعت مد فی أصول الفقه" میں کھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فقاویٰ کامجموعہ بی نہیں بلکہ حضرت ندید بن نا بت رضی اللہ عنہ کے فقاویٰ کامجموعہ بھی کتابی صورت میں پانچو یں جمری تک پایا جانا تھا۔

کتب فقد کی ناریخی مید صحابہ ونا بعین سے شروع ہوکر آج کے اس دور تک پہنچی ہے۔ ماجی خلیفہ نے کشف اللغون اور اساعیل پاشا بغدا دی نے ہدایت العارفین میں بار ہویں صدی جمری سے قبل تک کتب فاوی کا ذکر کیا ہے۔ بار ہویں صدی جمری سے قبل اور اس کے بعد کی کتب فنا وی درج ذبل ہیں:

| فتآوي قاضي خان  | ف <b>آ</b> ويٰ <i>سرا</i> جيه | فتاویٰ ابی بکر   |
|-----------------|-------------------------------|------------------|
| فآوىٰ بزازيه    | فتاویٰ طرطوسیه                | فآوي ظهيريه      |
| فآویٰ عزیزیه    | فتاوي خيربيه                  | فآوىٰنا نارخانيه |
| فتاویٰ رضوبیہ   | فتآوی حمادیه                  | فناوى عالمگيرى   |
| فآویٰ جماعتیہ   | فتاوي مهربيه                  | فتأوى نظاميه     |
| فتآوى امجديه    | فتاوى فقيه لمت                | فتأوى نعيميه     |
| فنآوئ فيضالرسول | فتآوى مصطفوبيه                | فآوىٰ شريفيه     |
| فآوي نوربيه     | فتاويٰ حامديه                 | فنآوی احملیه     |
| فآویٰ پر کمی    | فتاوی مظہریہ                  | فتأوئ مسعودي     |
|                 | فآوى ديداريه                  | بأولى حزب لأحناف |

## کچھصاحب فآویٰ کے بارے میں

آخرالذكركتاب استاذالمحد ثين حضرت علامه مولانا مفتى سيدمحد ديدارعلى شاه دهمة الله عليه كوري كا والت وزير كا ماط حضرت قبله صاجزاده قاضى مجموعبد السلام نقشندى مجددى المعانى تفييلا كريں مجموعت كے حالات زير كى كا حاط حضرت قبله صاجزاده قاضى مجموعبد السلام نقشندى مجموعبد الكيم سلطانى تفييلا كريں مجموع دائم بھى اس كار خير ميں حصد ڈالنے كى غرض سے استاد محترم حضرت علامه مجموعبد الكيم شرف قادرى كى تحرير (موجود در تذكره اكابر الملسنت ) كا خلاصه في ش كرنا ہے جوكه يبال نبايت موزوں ہے۔ استاذ العلماء والنقبها وحضرت مولانا سيدمحد ديدار على شاه ابن سيد نجف على شاه ۳ كا اله ۱۸۵۷ء بروز بير بمقام الور محلّد نواب يوره بهند وستان ميں بيدا ہوئے۔ آپ كے اساتذه ميں سلسله نقشنديه كے معروف

بزرگ حضرت مولانا شاه فضل الرحمٰن منج مراد آبادی بخشی بخاری حضرت مولانا حمظی سهار نبوری حضرت مولانا قمر الدین اور جامع العلوم حضرت مولانا ارشاد حسین رامپوری جب که جم درس ساتحیوس میں سلسله چشتیه کی معروف شخصیت ناجد از کواژه حضرت مولانا پیرمهر علی شاه کواژوی اور محدث سورتی حضرت مولانا وصی احمد رحمة الله علیجم ایسی شخصیات شامل تحییں ۔

سلسلہ قادر ریہ میں آپ امام العاشقین اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت اور خلیفہ مجاز ہوئے۔ بعد میں اعلی حضرت فاضل ہر لیلی نے آپ کوتمام کتب فقہ حفی کی روایت کی اجازت بھی مرحمت فرمائی۔

لا مور میں آخری بارتشریف لانے سے پہلے آپ شاہی مجدواقع آگرہ بھارت کے خطیب و مفتی مقرر موئے پھر پاکستان کے دل شہر لا مور میں آشریف لائے اور درس وقد رئیں کا آغاز فر مایا۔اس دوران دھلی دروازہ کی قدیم ومعروف مجدوز برخان میں خطابت کی ذمہ داری آپ نے احسن انداز سے پوری کی۔درس وقد رئیں سے دلی لگاؤ کے پیش نظر ۱۹۲۳ء میں آپ نے دار العلوم حزب الاحناف کی بنیا در کھی اور دین متین کی خدمت کے لیے بینکڑوں علاء کی ایک جماعت تیار کی۔

آپ کی تصانیف کی تعداد دس سے زائد ہے جن میں تغییر میزان الا دیان علامات وہا بیئہدایت الغوی در در در وافض تحقیق المسائل اور چیش نظر فآوی کا مجموعہ '' فآوی دیدار بی' سرفہرست ہیں۔ آپ کا وصال ۲۲ رجب الرجب ۳۵۸اھ بمطابق ۲۰ اکتوبر ۱۹۳۵ء کو ہوا۔

## چندمعر وضات فتاوی دیدار بیے بارے میں

یہ کتاب اہلسنت کے تمن ممتاز مفتیان کرام کے فقاوئ کا مجموعہ ہے۔ ان میں حضرت مولانا مفتی محمد رمضان حضرت مولانا مفتی سیدمحمد اعظم شاہ اور حضرت مولانا مفتی سیدمحمد دیدارعلی شاہ رحمتہ الشعلیم شامل ہیں۔ ہرسہ حضرات کے فقاوئ اس دور کے ہیں جب وہ حضرات کیے بعد دیگر ہے اکبر ہا دشاہ کی تعمیر کردہ شاہی مجدواقع آگرہ ہندوستان کے مفتی وخطیب کی حیثیت سے خدمتِ دین میں مصروف تھے۔ یہ کتاب تین سوچوالیس (۳۳۳) فقاوی پر مشمل ہے۔جن میں بارہ (۱۲) فقاوی حضرت مولانا مفتی میں بارہ (۱۲) فقاوی حضرت مولانا مفتی سیدمجمد اعظم شاہ رحمة الله علیہ کے اور دوسو ساون (۲۵۷) فقاوی اعلی حضرت کے فلیفہ اجل حضرت مولانا سیدمجمد دیدارعلی شاہ رحمة الله علیہ کے فلم سے صادر جوئے سام النقبها ءوالمحد ثین حضرت مولانا سیدمجمد دیدارعلی شاہ رحمة الله علیہ کے فقاوی کی تعداد دیگر دومفتیان کرام کے مجموعی فقاوی سے ذائد ہے لہذا ای بناء پر فقاوی کے اس مجموعہ کام "فقاوی دیداریہ" رکھا گیا ہے۔

یہ کتاب صرف فقاوئی کا مجموعہ نہیں بلکہ فتھی مسائل کا ایک عظیم ذخیرہ ہے اس مجموعہ میں مختلف موضوعات مثلاً عقائد طہارت نماز'زکو ہ' طلاق' وقف' سیر منظر وابا حت اور میراث وغیرہ کے متعلق انتہائی پرمغز اور تفصیلی معلومات جواب کی صورت میں موجود ہیں۔ حضرت سید المحد ثین نے اپنے فقاوئی میں بالکل وہی اسلوب اپنایا ہے جے اعلی حضرت عظیم المرتبت رحمتہ اللہ علیہ نے العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ میں اپنایا 'ان شرعی معلومات سے زمیر ف علماء وخواص بلکہ موام بھی کیساں مستفید ہوسکتے ہیں۔

اس مجود میں حضرت سیدالمحد ثین کے پہلے فتوی پر متعلق ناریخ سرمضان ۱۳۳۳ه (۱۱۱ گست ۱۹۱۹ء رقم ہے جب کہ آپ ۲۱ ذوالحجہ ۱۳۳۷ه (۱۲۷ دیمبر ۱۹۱۹ء تک شابی متحد آگر ہ ہند وستان کے منصب افتاء پر فائز رہے۔ اس لحاظ ہے آپ کا شابی متحد آگر ہ میں منصب افتاء پر فائز رہنے کا کل دورا نیے تقریباً سمال ۱۹۵۱ء دن بندا ہے۔ حضرت سیدالفقہاء کے لازما فقاوی کے گئی ایک مجموعے ہوں گے ان کو تلاش کر کے منظر عام پر لانا علا نے اہل سنت پر فرض ہے تا کہ ان کو زمانہ کی دست ہرد سے بچایا جاسکے جزب الاحناف کا کتب خانہ ان کا مخرن ہوسکتا ہے۔ وہاں ان کی تلاش ضروری ہے۔

اس مجموعہ میں سب سے زیادہ فقاویٰ میراث کے باب میں ہیں اور سب سے طویل فتویٰ وقف کے باب میں موجود ہے کیہاں دلجسپ امریہ ہے کہاس کا سوال بھی تقریباً سب سے مختصر ہے۔

حضرت سیدامحد ثین نے بعض فناویٰ میں اپنے نام کے ساتھ رضوی لکھا ہے۔ یہ نبیت امام مویٰ رضا رحمتہ اللہ علیہ کی جانب ہے اعلیٰ حضرت عظیم الرتبت رحمتہ اللہ علیہ کی جانب نہیں چونکہ فناویٰ کے اس مجموعہ کے زمانه میں آپ کواعلی حضرت سے خلافت اور سند حدیث نہیں ملی تھی۔

حضرت مولانامفتی سیدمحمد اعظم شاہ نے بعض اوقات عربی عبارت نقل کرتے وقت بیوضاحت نہیں کی وہ عبارت کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ بعض جگہوں پر اصل عبارت اور درج شدہ عبارت میں فرق بھی ہے کویا حضرت والانے بعض مقامات پر روایت بالمعنی ہے بھی کام لیا ہے۔

# فآوي ديداريه كيانفراديت

فآویٰ دیداریہا کثر کتب فآویٰ ہے گئی جہتوں میں متاز ہے ان میں سے جند خوبیاں درج ذیل ہیں۔

- خضرت امام الفقها والمحدثين دهمة الله عليه في سائل كاشرى تكم بيان كرتے وقت كثرت معتبر كتب سے حوالہ جات نقل كيے ہيں۔ اس بناپر وہ فتو كی جہاں عام افراد كوشرى معلومات فراہم كرنے كا ذريعہ بنے گاو ہيں علاء كرام كے ليے معلومات كا ايك بيش بہا فزينہ ثابت ہوگا۔ حضرت دهمة الله عليه فريعہ بنے گاو ہيں علاء كرام كے ليے معلومات كا ايك بيش بہا فزينہ ثابت ہوگا۔ حضرت دهمة الله عليه فريعہ بنايا ہے اور صرف كتب كانام بتانے پر ہى اكتفائيبيں فرمایا بلكہ جلد نمبر و صفح كاذكر بھى فرمایا ہے۔
- انہ ہے کا منبلہ ہوا ہے وقت صرف ہاں یا نہ سے کا منبیں لیا گیا بلکہ جواب کے متعلقہ امور پر بھی انتہائی مفید بحث فرمائی ہے اس طرح جواب اوراس کے متعلقہ امور خوب تکھر کرواضح ہوتے ہیں اورا یک جواب کئی سوالات کا جواب بن جاتا ہے۔
  کئی سوالات کا جواب بن جاتا ہے۔
- ہ ابعض مقامات پرشری تھم کی وضاحت کرتے ہوئے دیگرائمہ کرام کے متعدداقوال نقل فرمائے ہیں اور آخر میں مفتی بقول کوبھی ذکر فرمایا ہے۔
- الله تیشِ نظر فناوی میں کئی مقامات پر فقعی قواعد کو بیان فر ماکر مسائل کا انتخراج کیا ہے اور تقریباً دی فقعی کی مقامات پر فقعی قواعد کو مخدوم العلماء حضرت مولانا مفتی محمد علیم الدین نقشبندی دامت برکام من فهرستِ مضامین کے آخر میں یک جامحفوظ فر مادیا ہے۔
- 🖈 متعدد نا درست فآویٰ کی زبردست دلائل کے ساتھ اصلاح فرمائی ، کہیں کسی مفتی کے مجمل فتویٰ کی

وضاحت فرما کراس کے اجمال کو دُور فر مایا تو کہیں کی مفتی صاحب کی قتل کردہ عبارت کے دوران فتہی کتاب کی مجمل عبارت سے اخذ کیے گئے غلط نتیجہ کی در تگی فرمائی آپ نے یہ در تگی اس ثاندارانداز میں فرمائی کہ تھم شرع کھر کرواضح ہوگیا۔اس کی واضح مثال فتوئی ۴۸ (صغیہ کتا ۲۷) میں موجود ہے۔

حضرت سید صاحب نے اکا ہرین کے فتش قدم پڑ ممل کرتے ہوئے فتوئی میں غلطی معلوم ہوجانے کی صورت میں بلاخوف ونا فل رجو تا الی الحق فرمایا۔اس مجموعہ میں بھی آپ کا دومقام پر پہلے دیے گئے فتوئی سے درجو تا کا علم ہونا ہے۔ پہلا مقام صدقہ فطری مقدار کے تعلق اور دومرا مقام ورا شت کے ایک مسئلہ کے تعلق ہونا ہے۔ پہلا مقام صدقہ فطری مقدار کے تعلق اور دومرا مقام ورا شت کے ایک مسئلہ کے تعلق ہوں۔ان کی تفصیل متعلقہ ابواب میں دیکھی جاسکتی ہے۔

# کی کھمرتب فقاوی دیداریہ کے بارے میں

فاوی کے اس عظیم مجموعہ کو منظر عام پرلانے کے سہرااستاذ العلماء عالم باعمل حضرت علا مہمولا نامفتی محمولا علیہ اللہ بعطول حیاته کے سربے ۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم بہترین مدر ک میدان تحقیق کے شامسواراورا نتبائی منجے ہوئے مصنف ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کے سینے ہیں دسین میں دسین کی خدمت کا درد کوٹ کوئ کر بحرا ہوا ہے ۔ اللہ تعالی نے آپ کے مشاخل واوقات میں بیش بہا بر کتیں عطا مر مائی ہیں آپ کے کاموں کو د کھے کر گمان ہوتا ہے کہ آپ ایک شخص نہیں بلکہ ایک ادارہ ہیں۔ اسلاف کی علمی میراث سے حد درجہ محبت فر ماتے ہیں اور اس پر کمل یقین رکھتے ہیں ''البرکۃ مع اکا برکم'' یہ محبت صرف دل ود ماغ تک بی محدود نہیں بلکہ قر طاس قلم کے ذریعے اس کا ظہار بھی فر ماتے ہیں۔

ود ماغ تک بی محدود نہیں بلکہ قر طاس قلم کے ذریعے اس کا اظہار بھی فر ماتے ہیں۔

شاعر نے اکا برکی میراث کے متعلق مسلمانوں کو خوب جھنجوڑا ہے:

مجھی اے نوجوان مسلم! تدیر کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا جس کا توہاک ٹوٹا ہوا نارا کچنے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کیل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں ناج سردارا

ہارے اکار کی ہزاروں قیمتی علمی تحقیقات تا ہنوزا شاعت کی منتظر ہیں لیکن نہ تو کو کی ان پر کام کرنے والا ہے اور نہ ہی شائع کرنے والا۔ اکابر اہلِ سنت کا بیشتر علمی خزانہ یا تو قصہ ماضی بن گیا ہے یا پھر خوراک دیک۔ ہاری سنتی کی وجہ سے اغیار ہاری کتابوں سے مسلسل علمی تحقیقات جرا کرا پی جانب منسوب کرر ہے ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔

گنوادی ہم نے جواسلاف سے میراث پائی تھی اور کے مارا کی اس نے ہم کو دے مارا گر وہ علم کے موتی 'کابیں اپنے آبا کی جود کی میں ان کو یورپ میں تو دل ہونا ہے سیپارہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازر ہو پیر قابل میراث پر کوئر ہو پر کوئی مست مے ذوق تن آسانی ہے ہر کوئی مست مے ذوق تن آسانی ہے تم مسلمان ہو! سے انداز مسلمانی ہے حیدری فقر ہے نے دواج عثانی ہے حیدری فقر ہے نے دواج عثانی ہے میرائ کے دواج عثانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نبیت روحانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نبیت روحانی ہے

اس وقت جوجمور آپ کے ہاتھوں میں ہے یہ بھی ہماری سم ظریفی کا شکار ہونے ہی والاتھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت مولانا مفتی مجموعہ الدین نقشبندی کے دل میں اس مجمور کو منظر عام پر لانے کا جذبہ ود معت فر ملاا اگر چہ یہ مجموعہ بون صدی سے زائد عرصہ کے بعد منظر عام پر آیا ہے لیکن اس کا مقدر یہی وقت تھا کہ لا معر هون باو قاتبھا۔ حضرت مفتی صاحب نے یہ مجموعہ حضرت صاحبزادہ قاضی مجموعبد السلام نقشبندی صدیقی سے اور انہوں نے محقق العصر حضرت علا مرجم عبد الحکیم شرف قادری کی وساطت سے حضرت مولانا محمد جلال الدین قادری (کھاریاں) سے حاصل کیا۔ حضرت مولانا محمد عبد الحکیم شرف قادری نے ہی حضرت مولانا مفتی محمد

جلال الدین کویہ مجموعہ مرتب کرنے کامشورہ دیا تھا۔ بہر کیف اللہ تعالی نے بیسعا دت حضرت مفتی محمد علیم الدین صاحب کے اپنی بے بناہ کلمی و ذاتی مصروفیات کو پس پشت ڈال کر اہل سنت کا بی عظیم ذخیرہ ضائع ہونے سے محفوظ فر مایا۔ شروع میں مفتی صاحب کا ادا دہ صرف حضرت سیدمحمد دیدارعلی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی کو مرتب کرنے کا تھا لیکن اس سے دیگر دومفتیان کرام کے فتاوی پس منظر میں جانے کا اندیشہ تھا لہذا حضرت مفتی صاحب نے ان فتاوی کو بھی شامل کر لیا تا کہ یہ کہیں قصہ عاضی نہ بن جا کیں۔

فاوی کاریمجور تربیب پانے سے قبل ندصرف انتہائی شکتہ تحریرات پر مشمل تھا بلکہ کئی ہاتھوں کا لکھا ہوا تھا۔ ان تحریرات کو پڑھنا انتہائی دشوارتھا کیکن مفتی صاحب نے اس کام کو کممل کرنے کا مضبوط ارادہ کر رکھا تھا اللہ تعالی نے آپ کی غیبی مدوفر مائی اور تمام مشکلات کوآسانی میں تبدیل فرماتے ہوئے آپ سے بی عظیم کام لے لیا۔ اس کام کود کچھ کراس بات کا بحسن وخو بی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت مفتی صاحب پر اللہ تعالی کا کس قدر فضل واحیان اور نبی کریم شہولیہ وہز رگان دین رحمۃ اللہ علیم کی کس قدر تو جہات کریما نہ ہیں۔

قبله مفتی صاحب کے گرانقد رعلمی شه پارے درج ذیل ہیں۔

1 . النبي الأطهر سيرت خير البشر

تلقیح فہوم اُھل الأثر فی عیون التاریخ والسیر مصنف:علام کھرعبدالرحمٰن ابن جوزی (۱۹۵-۵۰۰)
علامہ جوزی کی کتاب ۲۰۰ صفحات پر مشتل ہے'اس میں علامہ نے ابتدائے آفرینش سے اپنے عہد
تک کی عظیم شخصیات کا انتہائی دکش تذکرہ فر مایا ہے۔کتاب کا ایک اہم جز وحضور خاتم النہین ﷺ کے بارے
میں جس کار جمعلامہ فتی صاحب نے ۱۸۲ صفحات میں کیا ہے۔

۲. بذل القوة فی حوادث سنی النوبة مصنف: علامه مخدوم محمر ہاشم سندهی (۱۷۳۱–۱۱۳۱۱)
 کار جمہ سیرت سیدالاً نبیاء کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ سیرت نبوی شائیلاً کے موضوع پر نہایت جامع اوراہم
 کتاب ہے۔

حفرت مفتی صاحب نے نہ صرف کتاب کا ترجمہ کیا ہے بلکہ کتاب کو مزید باطنی حسن کے ساتھ تکھارا

ہے۔کتاب پر کی گئی محنت کود مکھے کردل کی اتھاہ گہرائیوں ہے مفتی صاحب کے لیے دعا ئیں نکلتی ہیں۔ ہرصاحب ذوق کے لیے ریہ کتاب نہایت ضروری ہے۔

۳. دلیل ذائو حومین دوکت بین مجمل مفصل مصف مفتی محرعلیمالدین نقشندی (صفحات ۴۹۸)
 ۳. دلیل ذائو حومین دوکت بین مجمل مفصل مصف مفتی محرعلیمالدین نقشندی (صفحات ۴۹۸)
 بیان کیا گیا ہے۔حاجیوں کے لیے بہترین تا تخد بیں۔
 بیان کیا گیا ہے۔حاجیوں کے لیے بہترین تحذہ بیں۔

سم-احكام طبارت مصنف:مفتى محمليم الدين صاحب

اس کتاب میں قبلہ مفتی صاحب نے طہارت کے تقریباً تمام فقہی مسائل کوہل انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اس موضوع پر دور حاضر میں اس قدر جامع کتاب میسر آنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔

۵۔ قرآن کیم کار جمہ (زرطیع)

۲. سبل الهدی و الرشاد فی سیرة خیر العباد کار جمه (۲ جلدی زیرطیع) ان شاء الله مفتی صاحب کی به کاوشیں برگز رائیگال نہیں جا ئیں گی کیونکہ الله رب العزت کاوعدہ ہے فمن یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا کفران لسعیه (سورة الأنبیاء:۹۲) ترجمہ: پس جو شخص کرنا ہے کوئی نیک کام بشرطیکہ مومن ہوتو رائیگال نہیں جانے دیا جائے گا۔

آخر میں اللہ تعالی کے حضور نبی ﷺ کے وسیلہ جلیلہ سے دعا ہے کہ وہ مصنفین فقا وئی کے درجات بلند فرمائے اور حضرت مفتی صاحب اور تمام دوسر سے حضرات جو دامے درمے قدمے سخنے اس کاوش میں شریک ہوئے ہیں ان سب کے علم وکمل اور عمر میں مزید ہر کنٹیں عطافر مائے۔ آمین

وصلى الله تعالىٰ على حبيبه وخير خلقه سيلنا ومولانا محمدوعلى آله و أصحابه أجمعين

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ ط

# گزارشات مرتب عفی عنه

وایت نب صداقت حسب حضرت صاحب زاده مولانا محرعبدالمام مرظمه العالی نے جب جامعه رضوبہ فیصل آباد میں دورہ حدیث شریف پڑھنے کا اراده فر مایا تو مستقبل میں تدریس کے ساتھ سب جامعه رضوبہ فیصل آباد میں دورہ حدیث شریف پڑھنے کا اراده فر مایا تو مستقبل میں تدریس کے ساتھ ساتھ انحوں نے تحریر کے میدان میں آنے کا فیصلہ بھی کرلیا ۔ باس کے لیے ایک ایے موضوع کی تلاش تھی جو اس قدر رشا عدار علی اور روحانی روایات کے حال اس خانواد ہے کے نونبال کے شایان شان ہو۔ اس دوران استاذالا ساتذہ متحلم اسلام تر جمان الل سنت حضرت مولانا محرعبر الحکیم شرف مدظم العالی کا ایک خطابر ادر کرم استاد کھتر محضرت مولانا محمد جلال الدین قادری مدظم العالی کے پاس آیا کہ استاذالعلماء والحمد ثین حضرت مولانا ابوالبر کات سیداحمہ شخ الحمد بیث دار العلوم تزب الاحتاف لا ہوراوران کے والدگرا می حضرت امام الفقہاء و شخ الحمد ثین حضرت مولانا محمد دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ الشریکیا کے فتاوی پر مشتمل ایک قلمی مجموعہ تر تیب مقد ویں تم تزبی کا فری کا فرار فرا دیا اور وہ قلمی مجموعہ حضرت مولانا محمد جلال الدین قادری مدخلہ العالی کے جواب میں اس پر آمادگی کا اظہار فرما دیا اور وہ قلمی مجموعہ حضرت مولانا محمد جلال الدین قادری مدخلہ العالی کے بیاں کھاریاں پڑج گیا۔

فقیر راقم الحروف عفی عنه کویه خیال آیا اگریه سعادت حضرت صاحب زاده مدخله العالی کے حصه میں آئے تو نہایت مناسب ہے۔ چناچہ اس نا کارہُ خلائق نے شوق دلاکران کواس عظیم کام کے لیے آمادہ کرلیا ۔ان دونوں حضرات کی مہر بانی اور بالحضوص حضرت مولانا محمد جلال الدین قادری مدخلہ العالی کے کمال ایٹار کے باعث یہ مجموعہ چندروز کے بعد حضرت صاحب زادہ صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ آپ نے اس عظیم کام کوشرو می فرمایا اللہ تعالی کاشکر کہ بچھ عرصہ کے بعد مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا ابوالبر کات سیدا حمد قادری رحمة اللہ علیہ کے اس مجموعہ میں شامل فقاوی کا مجموعہ '' فقاوی دارالعلوم حزب الاحناف لا ہور'' کے نام سے اشاعت بذیر ہوگیا۔
ہوگیا۔

مخطوط کاباتی ماندہ حصد مرتب شدہ حصے علمی اور تحقیقی اعتبارے فاکن ترتھا۔لیکن اس کا ایک حصہ انتہا کی شکنت تحریرات پر مشتمل اور مختلف ہاتھوں کا لکھا ہوا تھا۔ اس حصہ کو پڑھنا انتہا کی دشوار اور مخصن کام تھا۔ راقم الحروف جب بھی انہیں بقیہ حصہ کی ترتیب وقد وین کا کہتا تو وہ پہلوتھی کرجاتے جند بارانھوں نے اس سلطے میں در پیش مشکلات کو واضح کرنے کے لئے وہ مخطوط فقیر غفر لہ کے سامنے رکھ دیا کہ آپ بی اس کو پڑھ دیں۔ راقم الحروف کا خیال تھا کہ مشکل ضرور ہے لیکن مامکن نہیں ، اگر تا بت قدمی اور صبر سے اس پر محنت کی جائے وہ پڑھا واس طرح مجھوڑ کر اسے حضرت مولا نا شرف قادری مدخلہ العالی کے ہاں واپس ارسال کردیا۔

نقیرکواس کیاس طرح واپسی پرشدید قاتی تھا آخر کار فیصلہ کرلیا با قی ماندہ اس حصہ کوفقیر خودمرتب کرے گا۔اللہ تعالی وتقدس کے فضل واحسان اور ہزرگان دین کی تو جہات کر بمانہ سے یہ عاجز اس قائل ہوسکا کہ فاوی کا یہ مجموعہ ترتیب پا کرنا ظرین کے سامنے ہے ۔اس سلسلے میں پیش آنے والی مشکلات کا اندازہ عام قارئین کونہیں ہوسکتا۔صرف وہی لوگ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں جنہیں بھی شکنتہ اور مختلف ہا تھوں کے لکھے ہوئے مطوطات پر کام کرنے کا اتفاق ہوا ہو۔

﴿ ٢﴾ نقیر فقی عند نے جس اہم اور باہر کت امانت کو قارئین تک پہنچانے کی مشکل اور نازک ذمہ داری اٹھائی اسلیلے میں فقیر کی کوششوں کا ایک نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اس نا کارہ خلائق کوجن مراحل میں کامیا نی ہوئی وہ اساتذہ کرام کی شفقتوں ، والدین کر پمین رحمۃ اللہ علیجا کی دعاؤں اور مرشدگر امی دامت ہرگاہم القد سیدی تو جہات عالیہ کا نتیجہ ہے ۔ لغزشیں اور غلطیاں فقیر کی نالائقی کا باعث ہیں۔قارئین حضرات

ے بھی گزراش ہے کہان لغزشوں اور نلطیوں کی نسبت اس نا کارۂ خلائق کی جانب کریں حضرات مفتیان کرام رحمہم اللہ تعالی کادامن ان سے پاک ہے نیز از راہِ کرم فقیر کواس ہے آگا ہ کریں نا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کودرست کیا جاسکے۔

﴿ ﴿ ﴿ ﴾ فَأُوى مِينَ مَنَى مَائِلَ كَانِثَا مَدِي كَے لِئَے فہرست مِيں مَدُكُورہ صَغْمَى مُتعلقہ سطر پرستارے كا نثان بنادیا گیاہے، کتب فمآوی میں بیجدت ہے اس سے قاری کے لئے مزید سہولت پیدا ہوگی۔

ور المراس اداره مظیر علم لا ہور ، جہلم ، میر پور بلند مرتبدد نی کتب کا ایک معیاری ادارہ ہے۔ متعددد نی کتب کا ایک معیاری ادارہ ہے۔ متعددد نی کتب اس کے زیرا جتمام اعلی معیاری انداز پر شائع ہوکر حسن قبول کا درجہ پا چکی ہیں۔ ایسا کیوں نہ ہواس کے روح رواں دا مت بر کانہ اور خاد مین کے قیش نظر دین متین کی خدمت ہے۔ ال ومتاع اور نام ونمود نہیں۔ اس کی تمام مطبوعات ایک سے ایک عمدہ اور بہتر ہیں۔ فقاوی دیدار پی جلداول کی اشاعت ای ادارہ کے اہتمام سے ہور بی ہے۔ اللہ تعالی اس مبارک دارہ کے روح رواں دا مت بر کانہ اور دیگر جملہ کارکنان کو دنیا اور آخرت میں اپنی ہے کراں دعتوں سے نواز تا رہے اور دوزافز ال ترقیات درجات سے نواز تا رہے۔

آمین ثم آمین وسلی الدعلی حبیبه محمد وآله وسلم محم علیم الدین نقشبندی عفی عنه ۱۳۶۷مالحرام سی۳۴۱هه ۲۵فروری۲۰۰۹ء مفته



معتقرات مسخسنات برعات

.....

﴿ فتو کی نمبر۔۔۔۔۔1 ﴾ سوال

آ خرت میں عبادت نماذِ روزہِ کیوں نہ ہوگا کیا منعم کا انعام اور عبدیت کا اظہار منافی ہے۔؟ مولوی غلام محی الدین خان صاحب امام محدثاہ جہان پورے ادیمبر میں ا

الجواب

آخرت میں شکرِ انعامِ النی ضرور ہے جو بالمعنی عبادت ہے اور وہاں عبادت بغرضِ حصول نجات وغیرہ نہیں ہے۔

قرآن شریف ناطق ہے۔

يليت قومي يعملون بما غفر لي ربي و جعلني من المكرمين. ال

رترجمہ: کاش میری قوم جان لیتی کہ س کے باعث میرے ربنے بھے بخش دیا اور معز زلوکوں میں ہے کیا )

# ﴿ فتو یٰنمبر.....2 ﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علائے اسلام اس مسئلہ میں کہ بعض احادیث صحیحہ سے معلوم ہونا ہے' کہ جنت میں قیامت کے بعدز وجین کی ملاقات ہوگی۔اس میں دریا فت طلب بیامر ہے کہا یک مورت نے میکے بعدد گیرے کئی خاوند کئے ہوں' تو وہاں کس سے مل سکے گی اور کس سے نہ ملے گی؟۔اس کا جواب معدادلہ ارسال ہو۔ والسلام

سائل:انوارحسين ۸ اشوال ١٣٣٨ه

#### الجواب

### بسم الله الرحمن الرحيم

بعد موت علاته روجیت منقطع موجاتا ہے۔ اس طرح بعد انتضاء ایام عدت کے ورت کوجس کی سے چاہے نکاح کرنا جائز ہے۔ اور مردکوش اجنبی کے اپنی بیبوں کو چاہنا نا جائز ہے ' بخلاف از واج مطہرات اور حضرت فاطمہ زھرااور علی رضی اللہ عنہم ۔ ہنا اس واسطے جب حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجبہ پر اعتراض کیا' کہ تم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کیوں عسل دیا ؟' تو اس کے جواب میں حضرت علی کرم اللہ وجبہ نے بی جواب دیا' کہ کیاتم نہیں جانے' کدرسول اللہ شہر ہے ہے۔ فر مایا کہ فاطمہ کو تمہاری نو وجبت میں میں نے با عتبار دنیا اور آخرت کے دیا ہے۔ بیضر ورجنت میں بھی تمہاری بی ہوی رہیں گی۔ جس نے صاف فلام ہے کہ اور تمام لوگوں کا بعدموت علاقہ نو وجبت میں بھی تمہاری بی ہوی رہیں ہے۔ جس کی جو بوجانا ہے۔ اور بیضر ورنہیں ہے' جس کی جو بوی دنیا میں ہودی اس آخرت میں ہو۔ ورنہ بھر حضرت علی کرم اللہ وجبہ کا جواب کی کرضیح ہوگا۔

چنانچەدرمختار میں ہے۔

ويمنع زوجها من غسلها و مسها ا

(ترجمہ: خاوند کواپنی فوت شدہ ہیوی کوشل دینے اور چھونے سے رو کا جائے گا)

قال الشامي رحمة الله عليه

قوله و يسمنع زوجها الخ أشار الى ما في البحر من ان شرط الغاسل ان يحل له النظر الى المغسول م!

(ترجمہ: قولہ: مردکوروکا جائے گا الخ اس میں اس قانون کی طرف اشارہ ہے جوالبحر الرائق میں ہے' کہ مسل دینے والے کے لیے شرط میہ ہے مرد سے کی جانب اس کادیجھنا جائز ہو)

و ايضا فى الدرالمختار

و قالت الائمة الثلاثة يجوز (اى غسل الزوج زوجته) لان عليا رضى الله عنه غسل فاطمة رضى الله عنها قلنا هذا محمول على بقاء الزوجية لقوله عليه السلام كل سبب و نسبى مع ان بعض الصحابة انكر عليه شرح المجمع للعينى على الله الله عنه الله المعنى على الله عنه عنه عنه الله عنه عنه عنه الله عنه عنه الله عنه

(ترجمہ: امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ باتی تمین ائمہ نے فرمایا کہ مرد کے لیے اپنی مردہ ہیوی کوشل دینا جائز ہے کیوں کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے خاتو ن جنت حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا کوشل دیا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ پیشل دیناز وجیت کے باتی رہنے پرمحمول ہے کیوں کہ حضور نبی کریم شیارا لئے ارشاد فرمایا کہ ہرتعلق اور نسب موت کے ساتھ منقطع ہوجا تا ہے لیکن میر سے ساتھ تعلق اور میر انسب باتی رہتا ہے اس کے علاوہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کے اس عشل دینے کوا چھا نہ مجما تھا۔ شرح الجمع للعینی )

قال الشامي

قوله: قلنا الخ قال في شرح المجمع لمصنفه فاطمة رضى الله عنها غسلتها ام ايمن حاضنته عَلَيْنَهُ و رضى الله عنها فتحمل رواية غسل على رضى الله عنه على معنى التهيئة

ال ردالمحتار جلد ۳ صفحه ۵۸ مطبوعه بيروت

الدر المختار مع رد المحتار جلد ٣ صفحه ٨٥ مطبوعه بيروت

ہاں ممکن ہے کہ بذر معید شفاعتِ زوج یا زوجہ یا خواہش زوجین اللہ جس کو چاہئے اس کو دنیا ہی کی ہیوی کو ہاں مستحقِ نار ہو بخش کر'اس کو ہی عطافر مادے۔علی ہذا ممکن ہے کہٹو ہر بشفاعتِ زوجہ بخشاجائے اور تحسبِ خواہش زوجہ وہ ثو ہراس کوعطافر مایا جائے۔۔یا

> کتبه:العبدالراجی رحمة ربهالقو ی ابومجرمحمدد میرارعلی الحفی المجد دی

ا ردالمعتار جلد/۳ صفحه/۸۵۸ مطبوعه بيروت.

سوال بذائے مفصل جواب کے لیے ملاحظہ والفتاوی الحدیثیہ صفحہ ۳۱ ۴۲ مطبوعہ مصر ۱۹۳۴ء

﴿ فتو کی نمبر ..... 3 ﴾

سوال

حضرت آدم علیہ السلام کی جب استغفار قبول ہوگئ تو اس بعد ہیوط کا حکم خلاف قرینہ ہے۔اس کے متعلق تحقیقی جواب ارشاد ہو۔

> جناب مولوی غلام محی الدین خان صاحب امام جامع مسجد شا جهاں پور - ساد تمبر \_ 10ء

> > الجواب

حضرت آ دم علیہ السلام کا ہیوط مصالح اللی سے تھا اس کا تعلق استغفار سے پچھٹیں۔ تقدیم وناخیر زمانی منافی حکمتِ الہیدکونہیں ہے۔

ر كتبه: المفتى السيدمجمراعظم شاهُ ففرله

00000

### ﴿ فتوی نمبر .....4﴾ سوال

حضرت ہاجرہ قبل ہے مومنہ تھیں یانہیں۔اور کنیز گی کا داغ ان پر کس متنم کا ہے کیوں کہاس ہے نسپ اسامیل علیہالسلام پرشائبہ مملوکیت پیدا ہونا ہے۔

الجواب

حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا خور دسال تھیں جس وقت با دشاہ نے سارہ کوشکرا نہ ہ دعامیں دیا تھا اور کہا تھا
 ھا اجد ك

يعنى اب مين تم كواجر تيرى دعا كا ديتا مون

البذاان کانام ہاجرہ ہوگیا۔ پھر جب قریب بلوغ ہوئیں تو بی بی سارہ نے حضرت اہراہیم علیہ السلام کو بخش دیا۔ اور کنیز بمعنے دفتر وصبیہ ہے نہ بمعنے ہر دہ کیوں کہ دراصل بی بی سارہ کو خاندان شاہی کی دفتر واسطتیرک اور خد مت کے بادشاہ نے عنایت کی تھی۔

لقظ کنیز کے معنوں میں اشتہاہ ہوگیا ہے جیہا کہ غلام عبر 'مولی وغیرہ ہے۔روضۃ الصفا میں ہے و هاجر بغایت جمیلہ بود چوں بشرفِ صحبت و مصاحبتِ ابراهیم مشرف شد هماں وقتِ قالبِ مطهرش صدفِ دُرِ وجودِ حضرت اسماعیل شدا

(ترجمہ: جضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نہایت خوبصورت تھیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحبت اور مصاحبت کے شرف سے مشرف ہوئیں ای وقت آپ کا جسم اطهر حضرت اساعیل علیہ السلام کے موتی جیسے وجود کے لیے صدف بن گیا )

اوریہ سب مورحسب کھم دبانی ظاہر ہوئے تتھے اور بی بی سارہ کو بذر میدالہام تھم دیا گیا تھا جس کی تھیل نہوں نے فرمائی ۔ پس کوئی شبد دربارۂ طہارت نِسپ رسول اکرم ﷺ بیس رہا۔ اوران کے اسلام میں بھی شک ندرہا۔ کتبہ: المفتی السید مجمد اعظم شاہ غفرلہ

# ﴿ فتوى نمبر.....5 ﴾ سوال

کرامات حضرت غوث اعظم جوبا رہ برس کی برات ڈونی ہوئی نکالنامشہور ہےاورمر دہ پانصد سالہ کو ''قبم باذن اللہ'' کہدکراٹھانا' میلا دخوان بیان کرنا ہے برات کا نکالناضعیف روایت ہےاورمر دہ جلانا قوی ہے۔شرعاً اس کا ثبوت کیا ہے؟

سائل:رحمت علی محلّه راوی آگره سافر وری ۱۹۱۲ء

#### الجواب

#### هو المصوب

حضرت سیدالسا دات ابومحمرعبدالقادر جیلا نی رضی الله عنه غو شِ اعظم تخصان کی کرامات درجه تو اتر کو پینچی ہوئی ہیں۔جبیبا کہام مافعی نے لکھا ہے۔

ان كراماتـه تـواتـرت او قـربـت مـن التواتر و معلوم با لاتفاق انه لم يظهر ظهور كرامته بغيره من شيوخ الافاق كرامةً ا

الترجمہ: آپ کی کرامات متواتر یا تو اتر کے قریب ہیں اور علماء کے اتفاق سے بیام معلوم ہے کہ آپ کی مانند کرامات کاظہور آپ کے بغیر آفاق کے مشائخ میں سے کسی سے نہیں ہوا)

الله کهدرکایت برات نکالنے کی کسی معتبر نے نہیں لکھی اور ندمردہ کوقے باذن الله کهدرکسی مقام پر زندہ کیا ہے اور اس سے بدلازم نہیں کہ حضرت فو ف صاحب رضی الله عندا س درجہ کے ندیجے۔ اکثر میلادخوان بوجہ عدم واقفیت مہمل روایات اولیاء وانبیاء کی طرف منسوب کردیتے ہیں اور بیہ بچھتے کہ اگرید یہاں غلط ہے تو بھی ان کی تعریف پوری ہم نے کردی۔ متوقع ثواب کے ہوتے ہیں۔ خیر خداان پر دھم کرے۔

ہزاروں کرامات اولیا ءاللہ سے اوراصحاب رسول علیہ السلام سے ظاہر نہ ہوئیں آو کیا حجوثی روایت کہہ

دیے سے ان کارتبہ بڑھ جائے گا۔ ہرگز نہیں اصحابِ رسول تمام غوث وقطب واولیاء سے افضل ہیں اور تحقیق سے ٹابت ہے کہ اولیا ءاللہ کی کرامات اکثر اصحاب سے زیادہ ہیں۔ بہر حال ہر دوروایت جن کو پوچھا ہے کسی معتبر نے نہیں لکھی ہیں۔اورامکان عقلی سے کوئی امریقینی نہیں ہو سکتی۔

بال جو خص منكركرا مات غوث اعظم رضى الله تعالى عند بوه خطاكار بوكيا كيونكه تواتر سائابت ب-والله اعلم بالصواب و عنده ام الكتاب.

ر كتبه: المفتى السيدمجمد اعظم شاه غفرله



# ﴿ فتوى نمبر ..... 6 ﴾ سوال

کوئی شخص اپنے مریدوں سے اپنے کورسول اور پیغام آور کہلاتا ہواور اس کا مطلب حقیقی معنی نہوں اوراس کے مریداس کوتمام القاب آداب میں داخل کرتے ہوں تو شرعاً اس کا کیا تھم ہے کیوں عسلساء امنی کانبیاء بنی اصوائیل حدیث میں ہے کچرمحذور ہونے کی کیا وجہ ہے۔

الجواب

جوپیراییالفظ کہنا جائز رکھتا ہےتو وہ بدعتی اور بد کار ہے کیوں کہ شرعاً اس لفظ کواستعال کرنا'جس میں شائبہ دوسر ےمعنے کفر کا ہونا جائز ہے بے تو بہکرنا جائے ۔اور

🖈 علماء امتى كا نبياء بنى اسرائيل

(ترجمہ:میری مت کےعلاء نبی اسرائیل کےانبیاء کی مانند ہیں)

کے بعد صحت ریمعنے ہیں کہ کثر ت علما ءاوران کافیوض ہوگا نہ رہے کہ انبیا ءاورا ولیا ءایک ہی مدارج میں ہوں گے۔

النبوة افضل من الولاية (٢)

(ترجمہ: نبوت ولایت سے افضل ہے)

مئلہ عقائد کا ہے۔

كتبه: المفتى السيدمحمراعظم شا پخفرله

#### 00000

- (۱) كشف الخفاء جلد ٣ صفحه ٢ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت
- لا جوم نبوت افضل باشد از و لایت خواه و لایت نبی باشد خواه و لایت ولی لا جرم نبوت افضل باشد از و لایت خواه و ایک نبی باشد خواه و لایت و الایت و الایت )
   لا جمه: فینی طور پر نبوت سے ولایت افضل ہوگی خواہ وہ نبی کی ولایت ہویا ولی کی ولایت )
   کتوبات ام ربانی وفتر اول کمتوب نبر ۱۵

### ﴿ فتو یٰنمبر.....7﴾ ا

سوال

كيافرماتے بين علاءِ دين متين اس مسلمين كه ايصال ثواب احياء كا موات كونا فع بے يانہيں اور اگر ايصال ثواب نابت ہے تو ايک چيز كا ثواب چند لوكوں كو پہنچايا جائے تو بالسويہ پنچتا ہے ياتقسيم ہوكر بحسب حصد لهذا بدلائل قوية تريفر ماكرمثاب وماجور حوجائے جزاكم الله خير الحزاء

#### الجواب

اللهم رب زدني علما.

اہلِ سنت و جماعت خصوصاً حفیہ کے نز دیک نماز'روز ہ'صدقہ وغیر ہ کا ثواب بلا کم و کا ست اموات کو بخشاجا مزّ ہےا وران کو پہنچا ہےا ورثواب پہنچانے والے کو بھی بلا کم و کاست اس کمل کا ثواب ملتا ہے۔

كما في الشامي :

صرح علمائنا في باب الحج عن الغير بان للانسان ان يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة او غيرها كذا في الهداية بل في زكاة التنا رخانية عن المحيط الافضل لمن يتصدق نفلا أن ينوى لجميع المومنين والمومنات لانها تصل اليهم و لا ينقص من اجره شيء و هو مذهب اهل السنة والجماعة ل الخ

(ترجمہ: ہمارے علائے کرام نے بچ بدل کے باب میں تقریح کی ہے کہانسان کواختیار حاصل ہے کہا ہے ممل کا ثواب دوسرے کودے دے۔خواہ وہ ممل نماز ہوروزہ ہوصدقہ ہویا ان کےعلاوہ اور ممل ہو۔ ہدایہ میں ای طرح ہے۔ بلکہ فتاوی نارنا خانیہ کی کتاب الزکاۃ میں محیط سے منقول ہے کہ جو شخص نقلی صدقہ دے اس کے

ا ردالمعتار شرح الدر المغتار جلد ۲ صفحه ۲۳۳ مطبوعه مصر نوث: بچی عبارت کچیتد کی کے ماتھ جلد ۴۰، سفیر ۱۳۵۷ ورجلد ۴۸ سفیر ۹۵۸ مربعی موجود ہے۔

جو میں ایک امر کہ چرسب اموات او حصہ پہنچا ہے مثلاً ایک احمد کا تواب بستا جائے تو پوری احمد کا سب تو ہماری کی ا برابر پہنچا ہے۔ بیامر مختلف فیہ ہے۔ گرامید نصلِ واسع خداوند کریم سے بھی ہے کہ سب کو برابر پہنچاور بھی مختار شامی علیہ الرحمة بعد تحریراقوال مختلفہ تحریر فرماتے ہیں

قلت لكن سئل ابن حجر المكى عما لو قرء لاهل المقبرة الفاتحة هل يقسم الثواب بينهم او يصل لكل منهم مثل ثواب ذلك كاملا فاجاب فانه افتى جمع بالثانى و هو اللائق بسعة الفضل، ا

(ترجمہ: میں کہتا ہے کہ امام ابن جمر کمی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہا گر قبرستان والوں کے لیے فاتحہ پڑھی آواس کا ثواب ان مردوں کے درمیان تقلیم ہوگایا ہرا کی مردے کواس کی مثل کا بل (فاتحہ) کا ثواب ملے گاتو آپ نے جواب دیا کہ علاء کی ایک جماعت نے دومری شق کے مطابق فتوی دیا ہے اور اللہ تعالی کے وسیح فضل وکرم کے لائق بھی صورت ہے)

ابومحم و ديرار على الرضوى المحنى المجدوى المحمدة و دى المحمدة المحمدة الذلك المحمدة الذلك المحمدة الذلك المحمدة و الله المحمدة المحمد

العبد الجاني أبو البركات سيد أحمد القادري الرضوى االألوري

00000

﴿ فَتَوَىٰ مُبِر ......8 ﴾ سوال محفلِ ميلا دشريف ميں قيام لازم ہے يانہيں؟

سائل:از بلوچ پورٔ ۱۲۲ پریل ۱۹۲۹ء

> الجواب هو المصوب

قیام مولود میں ندسنت ہے نہ واجب۔ بلکہ عاشقانِ رسول کا فعل تھا جو بےخودی میں کرتے ہیں۔اور اس کی مشابہت اورا ظہارِ محبت کو کھڑا ہونا اکثر علانے جائز لکھا ہے اور جولوگ اس درجہ محبت نہیں رکھتے ان کو کھڑا ہونا نا جائز ہے۔فقط و الله اعلم و حکمہ حکم۔

# ﴿ فتو کی نمبر.....9 ﴾

سوال

بجزيد ينه وبيت المقدى وخانه كعيه اوركسي زيارت كوسفركرنا جائز بي يانبيس مثلًا خواجه صاحب وغيره-سائل:ازبلوچ يور' ۱۲۴ پر مل ۱۹۱۷ء

#### الجواب

هو المصوب

مديث من ع لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد ا (ایعنی تم بغرض عبادت سوائے تین مجدوں کے ورکسی مجدیا گھر کاسفر نہ کرو)

بمطلب نہیں ہے کہزیارت نہرو۔ بلکہ زیارت قبورسنت رسول اور اصحاب وغیرہ ہے اور حدیث صحیح میں ہے۔

☆ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فالان زوروها ٢٠٠٠ 

☆

۲,

☆(ترجمه: لعنی میں اول تم کوزیارت قبورے منع کرنا مگراب تم زیارت کیا کرو) فظ المفتى السيدمجمراعظم شاءفي عنه

#### 00000

الجامع الصغير مع شرح فيض القدير جلد/٢ صفحه/٣٠٣ مطبوعه دار المعرفة بيروت. L بحواله مسند احمد 'صحيح البخاري' صحيح مسلم' جامع ترمذي سنن ابن ماجه مسنداحمدين حنيل جلده صفحه ٣٥٦ المكتب الاسلامي

# ﴿ فتو کی نمبر ..... 10 ﴾

سوال

لڑکے نے ختم قرآن کیاتواس کا ختم کس طرح ہو؟اوروہ ثواب لے تو کس طرح لے؟ کیاد عاپڑھے؟ المجبواب

بسم المله المرحمن المرحيم الركے كے تتم قرآن كاكوئى طريقة معين نہيں۔ ﴿ تتم قرآن كى خوشى مِيں اگر كھانا كھلايا جائے تو عمدہ بات ہے۔ حضرت عمر رضى اللہ عنہ سے منقول بھى ہے۔ ﴿ خواہ شير يَى بِحْ آيت بِرُ هاكر حضور ﷺ كوثواب ہدية پہنچاكريا بغير شير يَى كے برطرح جائز ہے اور موجب فير وركت ہے۔ فقط

> حوده: العبدالراجی رحمة ربیالقوی ابومحمر حمد دیدارعلی الرضوی الحفی مسجد جامع اکبرآبا د

> > 00000

# ﴿ فتو کانمبر ..... 11 ﴾

سوال

فاتحدوسلامتی کن کن سورتوں ہے ہوتی ہے اور معمولی پڑھے (کو) جوایک پارہ جانتا ہے کیا کیا پڑھنا چاہئے؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم ربزدني علما

ہ عوام جواللہ کی سلامتی پہنچاتے ہیں بیام باصل ہے۔ ہی ہزرکوں کو ثواب پہنچانے کا بیطریقہ ہے کہ کہ مانا غریبوں کو کھلا کرخواہ ٹیر بی تقضیم کر کے خواہ کھانے اور شیر بی کے ساتھ الحمداور تین قل پڑھ کرخواہ اس کے کھانا غریبوں کو کھلا کرخواہ شیر بی تحصور شیخ اللہ کا تواب حضور شیخ اللہ کواور بعدہ سے زیادہ جس قدر ہوسکے پڑھ کر بعدہ درود پڑھ کر بیدہ عاما نگے۔ یا اللہ اس کلام کا ثواب حضور شیخ اللہ کواور بعدہ تمام ہزرکوں کوجن کانا م لینا مقصود ہولے کر کہد یں کہ ان کوثواب پنچے۔ فقط

حوده: العبدالراجی رحمة رببالقوی ابومحمر دیدارعلی الرضوی الحفی مسجد جامع اکبرآباد

# ﴿ فتو کانمبر ..... 12 ﴾

سوال

کیافر ماتے ہیںعلائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ سوم میں جو کہ قر آن مجید پڑھا جانا ہےاس میں بجدہ جوا دانہیں ہوتے اس کا ثواب مردہ کو پہنچتا ہے یانہیں۔

محمد حسين بيش امام مجد راجه بإزار ما دحو كنخ بإند تكو كى سكنه الور

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

بغیر مجدہ کئے ہوئے جب قرآن پڑھنے والے ہی کو مجدہ کرنے کا ثواب نہ ہوتو دوسرے کواس کا ثواب کے کول کر پہنچ سکتا ہے۔ ﷺ مگراس میں شک نہیں جو لوگ ختم میں مجدہ تلاوت نہیں گرتے وہ بوجہ ترک واجب مستحقِ عذاب رہے ہیں اور گنا ہگار۔ ﷺ لہذا ان کولازم ہے کہ اول تو وقت تلاوت ضرور مجدہ کرلیا کریں ورنہ بعد ختم جتنے مجدہ واجب ہوئے ہیں ان کواکھا کرلیا کریں۔

حوده: العبدالراجی رحمة ربیالقوی ابومجمه محمد دیدارعلی الحفی المفتی فی جامع اکبرآباد



# ﴿ فَوَىٰ نَمِر ..... 13 ﴾

## سوال

مقتدی ایک مرتبه دعا امام کے ساتھ ما تگ چکے ہیں۔ پھر جدا گانہ نمازختم کر کے امام کے ساتھ مکر ردعا کا انظار کریں بیام رشرعاً کیسا ہے۔

ٹانیا فجر ومغرب وعشاء میں بعد سنن ونوافل تین مرتبہ امام کے ساتھ دعاما نگنا کیسا ہے۔

سيوم ـ المفاتحه على النبي كهكر المحمدو قل هو الله و درود شريف و ان الله و ملائكته وغيره يرُّه كرُثُواب بخثاب كيا ہے ـ

سائل:مولوی مطبع الله ئوپ خانه جامع مسجد ۱۳۳۷ پل ۱۹۱۹ء

#### الجواب

#### هو المصوب

بعدالمكتوبة وعامتحب يعنى مسنون ب\_ پھر ہر مض اپنى نماز ختم كر كے دعاكر بي مُريطر يقهُ جديده كهام صاحب كى مكرر دعا پڑھنے اور ختم كرنے كے مقتدى منتظر رہيں محض بے اصل اور مصالح شرعيه اور علميه كے خلاف اور نعل مذموم ہے كيوں كرقر آن شريف ميں ہے:

فاذا قضيت الصلوة فانتشروا في الارض

(ترجمہ: پھر جب نماز ہو چکتو پھرز مین میں اپنے کاروبار کے لیے چل پھر سکتے ہو) اورمرادصلو ۃ سے نماز فرض ہے بالا تفاق اور حدیث صحیح میں وارد ہے:

انه كان يصلى جميع السنن والوتر في البيت ٢

ط القرآن الحكيم: سورة الجمعة آيت: ١٠

ی سفر السعاده علی هامش کشف الغمة عن جمیع الامة جلداول في ۸۵ ش ارشاونوی يول درج ب

☆ (ترجمہ: نی کریم شاہ الم تمام سنتیں اورور گھر میں ادافر مایا کرتے تھے)

ايها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة

(ترجمہ: اےلوکو! اپنی نمازی گھروں میں اوا کرو کیونکہ آ دمی کے لیے فرض نماز کے علاوہ ہاتی نمازی گھر میں نماز اوا کرنا افضل ہے )

پن تمام فقہانے بہ نبیت متجد کے گھر پر سنت کا پڑھنا افضل واحسن کہا ہے۔ لہذا مقتدی کا انظار
 دعائے ٹانی خلاف ان نصوصات کے معلوم ہوتا ہے۔ اور بیدا مرپیدا ہوتا مطابق حدیث:

قوم يعتدون في الدعا أو الطهور ط

یعنی ایک گروہ ایسا ہوگا کہ ظاہری پا کی اور دعا کی طوالت وکثر ت رکھے گا۔اور نہایت خشوع کا اظہار کرے گا۔اورعبادت میں اس قدر دلچیپی نہ کرے گا۔

صاحب مجمع البحار لكعتاب-

والمراد بلا تجهر بصلوتك الدعاء ٢ .

(ترجمه: و لا تجهر بصلاتك مين صلوة عراد دعا بيعى بلندآ وازد دعانه الكو)

لبذا بیکل قطعی بتکلف اور لائق ترک ہے اور بدعتِ فدمومہ سمجھنا چاہئے۔ ہلا ای طرح بعد نماز فجر و مغرب وعشا مالے فاتحہ علی النبی کہہ کر المحمد و قل وغیرہ پڑھنا کسی وجیح نہیں ۔اول تو بہیت کذائی منقول نہیں۔ دوسرے فاتحہ کا تو اب مروح پنیمبر علیہ السلام خلاف ادب واحتیاط ہے۔ تیسرے خلاف حدیث فدکورہ بالا کر رسہ کرد دعایہ سب مورکرا بہت سے خالی نہیں۔ گر چہ بظام محبوب معلوم ہوتے ہیں۔

المسن أبى داؤد كتاب الطهارت: باب الإسراف فى الوضوء: حديث رقم: ٩٢ °
 أوث: إورى مديث كالفاظ إول إلى سيكون فى هذه الأمة قوم يعتدون فى الطهور والدعاء

ع مجمع بحار الانوار جلد ٣ صفحه ٣٣٧ مكتبه دار الايمان المدينة المنورة ١٠٠٥ عفحه ٢٠٠٥ مكتبه دار الايمان المدينة المنورة ١٠٠٥ عفحه ٢٠٠٥ مكتبه دار الايمان المدينة الدعاء

## علامة شامي فآوي تنقيح حامديه مين لكعتاب-

مطلب في اهداء ثواب القراء ة على النبى عَلَيْكُ قد اجاز بعض المتاخرين كا لسبكي وبعض المتقدمين من الحنابلة كأبي العباس محمد بن اسحاق و السراج النشا پورى من الهداء ثواب القرآن له عليه السلام الذي هو تحصيل الحاصل

> والله اعلم و آخر دعوانا ان الحمد الله رب العالمين. لمفتى السيرتم اعظم ثاه ففرله

> > 00000

ط تنقيح الفتاوى الحامديه جلد صفحه

امل مخلوط عبارت پر حی نبین جاسی انداز و سی کسی بے محملیم الدین نقشبندی عنی عند

# ﴿ فتو كانمبر ..... 14 ﴾

## سوال

كيافر ماتے بي علاء دين كه ايك مولوى صاحب فر ماتے بين:

ا۔ تبروں سے ولی اللہ کے لیے دعا ما نگنا منت ما نگنا سجدہ کرنا درست ہے اور ولی اللہ منت پوری کرتے ہیں۔

- ۲۔ گانا'ناچنا'باجادرست ہے۔ بزرگانِ دین نے ساہے
- ۳۔ اگرکوئی حافظ قرآن کوٹ پتلون بہنا کرنا ہواس کے پیچے نماز درست ہوتی ہے یا نہیں؟

مولوی صاحب قبرول پر سجدہ کرنے گانے ناچنے کی اجازت دیتے ہیں۔ان کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں؟ اللہ تعالی اور رسول اللہ ﷺ اور ائمہ دین کے نز دیک کیا تھم ہے؟ مولانا صاحب اپنے کوخفی المذہب کہتے ہیں جواب مہری علاءِ دین کا ہونا جائے۔

اارمضان ۲۳۳۱ه مسلمانا ن قصبه سده پوریز رمیه عبدالعلیم خان

### الجواب

اللهم رب زدني علما.

صغید ۲۲۵ جلدخامس در مختار میں بعد نقل اس روایت کےعلامہ صفکی رحمہ الله فر ماتے ہیں

و ان علم اولا باللعب لا يحضر اصلاسواء كان ممن يقتدى به اولا لان حق المدعودة انسما يلزمه بعد الحضور لا قبله ابن كمال و فى السراج ودلت المسئلة ان المملاهى كلها حرام و يدخل عليهم بلا اذنهم لانكار المنكر قال ابن مسعود صوت اللهو والغناء ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء النبات. قلت و فى البزازية استماع صوت المملاهى كضرب قصب و نحوه حرام لقوله عليه السلام استماع الملاهى معصية

والجلوس عليها فسق والتلذد بها كفر أى بالنعمة فصرف الجوارح إلى غير ماخلق لأجله كفر بالنعمة لا شكر فالواجب كل الواجب ان يجتبب كى لا يسمع لما روى (انه) عليه السلام ادخل اصبعه في اذنه عند سماعه لل ال خ

(ترجمہ: اگر معلوم ہو کہ کہ وہ میں ابوولاب ہوگاتو بالکل حاضر نہ ہو خواہ وہ ان لوکوں ہے ہوجن کی اقتداء
کی جاتی ہے یا نہ کیوں کہ وہوت کا حق حاضر ہونے کے بعد لازم ہوتا ہے اس سے پہلے اس کا حق لازم نہیں
ہوتا۔ ابن کمال۔ السراج میں ہے کہ اس سکلہ نے دلالت کی کہ ابوولاب کی تمام یا تیں حرام ہیں ابندا ہری بات
کا تکار کے لیے ان کی اجازت کے بغیران کی مجلس چلا جائے ۔ حضرت اسی سعود رضی اللہ عنہ نے فر مایا لہو
ولعب اور گانے کے آ واز دل میں اس طرح نفاق اُگاتی ہے جس طرح پانی نبا تا سے کواگاتا ہے۔ میں کہتا ہوں
ہزازیہ میں ہے لہوولاب کی آ واز جیبا کہ بانس یا زکل کو خاص انداز سے بجاتا اور اس کی مانند دوسری آ وازی ہرا میں ۔ کیوں کہ نبی اگرم شیالیا کہ ارشاو مبارک ہے لہوولاب کی آ وازوں کا سنتا گنا ہ اس کی خاطر بیشمنا اللہ
حرام ہیں ۔ کیوں کہ نبی اکرم شیالیا کا رشاو مبارک ہے لہوولوب کی آ وازوں کا سنتا گنا ہ اس کی خاطر بیشمنا اللہ
توالی کی نافر مانی اور اس سے لطف اندوز ہونا فعمت کی ناشکری ہے کیوں کہ اعضا کو ان افعال کی طرف چھر دیتا
جن کے لیے ان کو پیدا نہیں کیا گیا اس فعمت کی ناشکری ہے شرگذاری نہیں ۔ لبذاری تھم پوری طرح واجب ہو کہاں سے انٹوں کی آ واز سائی ندد سے کیوں کہ مروی ہے کہ نبی اگرم تو گئے نے اسے
سنے کے وقت اپنے کان میں افگی ڈال دی تھی )

اور قبرول کومعبود تبچه کربینیت عبارت تجده کرنا نثرک ہے اور غالبا اس نیت سے تو کوئی بھی مسلمان نہیں کرسکتا۔ رہا تجدہ کرنا بہنیت تعظیم وہ پہلے پیغیبروں کی شریعت میں جائز تھاا ورشریعتِ مصطفوبی کی صاحبها الصلوا ق والسلام میں حرام۔

على مزاكوك يتلون بدنيت تثاب نصاري بمننافس ب-

ابذابوجه ارتکاب امور فدکوره مولوی صاحب اور حافظ صاحب دونوں فائق بول گے اور فائق کے پیچے نماز پڑھنا مکروہ تحریم ایک ایک اعادہ واجب ہے۔ هکذا فی الشامی و الکبیری فقط حور ٥: العبدالراجی رحمة ربالقوی حور ٥: العبدالراجی رحمة ربالقوی ابوجم محمد دید ارعلی الحقی المشہدی المفتی فی جامع اکبرا با د

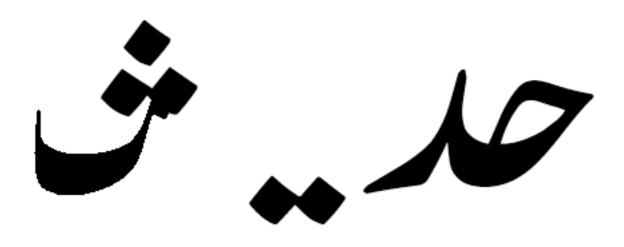

﴿ فَتُو کُلْمُبر ..... 15﴾ سوال

و مالنا طعام الا الاسودان التمر و الماء.

اس حدیث میں تھجورا وریانی کواسود یعنی سیاہ فرمایا اس کا کیا مطلب ہے؟۔

ت به منظم کی الدین خان صاحب سائل:مولانا غلام کی الدین خان صاحب امام جامع مسجد شاہ جہان پور ۱۹۱۲ مهافر وری ۹۱۲ اء

### الجواب

مدینہ کے تھجورسیاہ ہوتے ہیں اورعمد ہرین غذا ہے اور پانی بھی جب زیادہ ہوجائے تو مائل بہسیاہی ہو جانا ہے اس واسطے حضور ﷺ نے ارشاد فر مایا مجمع البحار میں ہے:

و مالنا طعام إلا الأسودان أى التمر والماء والسواد هو الغالب على تمور المدينة ووصف الماء به للتغليب ا

(ترجمہ: ہمارے لیے دوسیاہ چیزوں لیعنی محجور اور پانی کے سوا کھانانہیں ہے۔ مدینہ منورہ کی محجوروں پر سیابی کا غلبہ ہوتا ہے اور تغلیب کے لیے پانی کا بھی یہی وصف بیان کردیا)۔

كتبه:المفتى السيدمحمراعظم شا ففرله

# ﴿ فتو یٰنمبر ..... 16 ﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان اس مسلم میں کہ ایک مسجد با دشاہ جلال الدین اکبر کے زمانہ کی بوائی ہوئی اختیا رخان فوجداری ہے۔ اوراس مجد کے تعلق جائیدا دبھی ہے اوراس کی نبست مقد مات عرصہ سے چل رہے ہیں۔ اورا نہی مقد مات کی بابت ایک ڈگری بنام علیم الدین وغیرہ ہوئی اور علیم الدین کی گرفتاری بھی نکلوائی ۔ ایکی اوائیگی کے واسطے اہل اسلام امدا دکریں تو اس کی بابت شرع کا کیا تھم ہے؟ اور امداد دینے والے کیا اجر پائیس گے؟ جو کچھ بیان فرمادیں اس کا اجر پائیس گے۔ مقد مات ہائی کورٹ اور شلع میں بابت ای مجد کے چل رہے ہیں اس کے واسطہ بھی رو پیدر کا رہے۔

۲۲ شعبان ۱۳۳۷ه علیم الدین گھڑی ساز کناری با زار احم<sup>رحس</sup>ین وغیرہ کناری بازا رمتصل مسجداختیا رخان

### الجواب

#### بسم الله الرحمن الرحيم

مجدِ ندکوری نبیت جومقد مہ چل رہا ہے مجھ سے زیادہ اہلی شہراس سے داقف ہیں اور کیفیت ڈگری سے بھی جس قدراہلِ شہر کوعلم ہے میں اس سے زیادہ دوا تفیت حاصل نہیں کرسکتا۔ گرا یے موقع پریٹانی میں مطلقا ہرمسلمان میں مقلد خوش تقیدہ کی امداد بلاشبہ موجب اجرعظیم ہے۔خصوصاایے شخص کی جس کا اعلان مجدوں کی رہائی کے تعلق ہمیشدا کثر جمعوں میں سنتے رہتے ہیں۔حدیث تیجے میں دارد ہے۔

ما كان العبد في عون اخيه المسلم كان الله في عونه ل أو كما قال

تر جمہ: جب تک بندہ اپنے بھائی مسلمان کی مددگاری میں رہتا ہے اللہ اس کی امداد میں رہتا ہے۔

اور دومری حدیث میں ہے کہ جو کوئی کسی مسلمان کی کڑی مشکل پوری کرے۔البتہ اس کی ستراڑی ہوئی مشکلات قیا مت کے دن آسان کرے گا۔

بحواله مسلم ابودا ؤ دُرّ زرى احمه غيرتهم بالفاظ ذيل:

الله في عون العبد مان كان العبد في عون اخيه

اورىية ظاہر ب، الله قرآن مجيد مين فرمانا ب:

انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الآخر المياه المياه

ترجمہ: بلاشباللہ کی مجدول کوجواللہ پراور قیامت کے دن پر ایمان لائیں وہی آباد کرتے ہیں اور حدیث صحیح میں ہے:

من بني مسجدا لله بني الله له بيتا في الجنة ي

ترجمه: جو خص الله كواسط مجد بناد الله اس كواسط جنت مي كربنانا ب\_فظ

حود ٥: العبدالراجی رحمة ربالقوی ابومحد محد دید ارعلی الرضوی الحفی کمفتی شهرا کبرآ با دفی جا مع مسجد

00000

القرآن المجيد 'سورة التوبه: آيت: ١٤



# ﴿ فَتُو كَانْمِبر ..... 17 ﴾

## سوال

کیافر ماتے ہے علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلہ میں زید نے بعدوضو کے اپناستر کھولا اوراس کے اندام نہانی کواورلو کوں نے بھی جو ہاوضو تھے دیکھا۔اب ایس حالت میں زید کا وضواوران لو کوں کا وضوجن کی نظراندام نہانی پر پڑی قائم رہایانہیں؟

### الجواب

## بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم ربزدني علما

حنیوں کے زدیک اپنایا کی غیر کا ندام نہانی دیکھنے سے قو قطعا وضوئیں اُو ٹا۔ البتہ کی غیر کے اندام نہانی پر قصد اُنظر ڈالنایا نگا ہوکر کی کواپنی اندام نہانی دکھانا بہت ہڑا گناہ ہے۔ بلکہ بعد وضوا گرکوئی پانی سے استخا کرنایا آبدست لینا بمول جائے اور یا دا نے پر استخابانی سے کرے یا آب دست لے لے جب بھی وضوئیں اُو ٹا۔ اس واسطے کہ وضو کتو ڑنے والی بالا تفاق اتنی باتیں ہیں۔

اور نکلنے کے بیہ معنے ہیں کہا تنا خون وغیرہ نکلے کہ نکلنے کی جگہ چپل جائے ۔اورخون کا قطرہ باریک باریک ظاہر ہوکرخٹک ہوجائے اورمطلقا نہ بہیں آو وضو ہرگز نہ ٹوٹے گا۔

مع ہزااگرزخم یا پھوڑے سے خٹک کیڑے جھڑ پڑیں یا زخم سے بغیرخون پیپ کےلکڑی کی پھانس یا کنگرنگل آئے خواہ نکالا جائے یا زخم یا پھوڑے سے یا مر دار کوشت گر پڑے یا کاٹ کرجدا کر دیا جائے وضونہیں ٹو ٹا۔ البنة بپیثاب پاخانه کی جگه ہے اگر خٹک کیڑا یا کنگر نظی یا نکالا جائے پاخانه کی جگه ہے با دمری یعنی ہوا نظے خواہ آواز کے ساتھ یا بلا آواز تو بلاشبہ وضو ٹو جائے گا مگر فقط با دمری (ہوانکلے) کے شبہاور وہم سے وضو ہرگز نہ ٹوئے گا۔

اورمنہ بھرتے آئے 'خواہ بت کی قے کڑوی ہو' خواہ بڑش' بلخم کی ہو'یا سودا کی'یا کھٹا پانی' خون جما ہوا ہو'یا بہتا ہواتو بلا شبہ وضوٹوٹ جائے گا۔البتہ اگر د ماغ سے جما ہوا خون یا کتنا ہی بلخم نکلے وضو ہرگز نہٹو نے گا۔

علی ہزااگر کھانی ہے کتنا ہی بلنم نکلے وضونہ ٹوٹے گا۔

اورا گرنماز میں مسنونِ حالت پر کتنی بھی دیر سونا رہے نہ وضوٹو نے گانہ نمازٹو نے گی۔ گرجب جاگے' سونے کی حالت میں جوار کانِ نمازا دائے ہیں یا پچھ بھی پڑھا ہے اس کو پھیر لےاور اس کاا عادہ کرے۔ورنہ اگرار کان فرضیا فراءت بقد دِفرض کودوبارہ نہ پھیر ہے قونماز نہ ہوگی۔ گروضوبد ستورقائم رہےگا۔

البتہ نماز میں التحیات میں یا قیام وغیرہ میں ایسا غافل ہوگیا کہ زمین پرگر پڑاضروروضوٹوٹ جائے گا ۔اگرگرتے گرتے درمیان میں ہوشیار ہوگیا وضو ہرگز ندٹو نے گا۔اوراگر چپت سوگیا یا کروٹ پرسوگیا یا ایسا تکمیہ لگا کرسوگیا کہاگر وہ جدا ہوجائے تو گر پڑے ضرور وضوٹوٹ جائے گا۔

بہرنج سونے کی حالت میں اس وقت وضوئو ئے گاجب اعضا اتنے ست ہوجائے کہ ہا دسری (ہوا نگلنے) کا گمان غالب ہوورنہ مجر دسونے ہے وضونہیں ٹو ٹا اس واسطےعلا مہ شامی صفحیہ ۱۰ جلداول ردامختار مصری میں تجریرفر ماتے ہیں:

 \frac{1}{2}
 \f

البذاا كربا دمرى كى بيارى مواوراول وقت عشاياظهر مين وضوكر كيسوجائة جب تكظهريا عشاكا وقت باتی رہے گااس کاوضونہ اُو نے گا۔

اور عاقل بالغ مر دورت اگر نماز میں اتن آواز سے بس دیں کہ دوسرے ن لیں جب بھی وضواو د جائے گا۔نابالغ کانٹو نے گا۔ان امور کے سوااور کی بات سے وضوبیں ٹوٹا۔در مخار بدایہ شامی وغیر ہمام کتب فقد میں الطرح لكعائي-

> حوده: العبدالراجي رحمة ربيالقوي ابومحرمحر دبدارعلى الرضوي المفتي في جامع اكبرآ باد



# ﴿ فتو کی نمبر ..... 18 ﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علاءِ دین مفتیانِ شرع متین اس مسلد میں کہ نسواریا ناس کا ناک میں چڑھانا ناتف وضوہے جیے کہ فرآوی عالمگیر بیر میں کھاہے۔

وان استعط فخرج السعوط من الفم و كان ملاء الفم نقض و ان خرج من الاذنين لا ينقض كذا في السراج الوهاج.

صفحہ ٤٠ مسطر ٣٠ مطبوعہ دھلی مطبع احمدی ١٢٧٨ه (ترجمہ:اگر کس شخص نے ناک میں کوئی چیز چڑھائی۔وہ چیز مندسے باہر نکلی اور مند بھر ہوتو وضو ٹوٹ جائے گااور

ا كردونون كانون من فكي وناؤ في السراج الوباج)

اوراس کے مطابق بحولہ فرآوی عالمگیریائے رسالہ میں ایک عالم اس نسوار کوناتف وضو لکھتے ہیں اونکی عبارت ہیں ہے فرآوی عالمگیر میہ میں لکھا ہے کہ خروج نسوار کا اندرون دھن ناتف وضو ہے پس معلوم ہوا اس سے کہ تمبا کو کی نسوار لینے والے جو خافل ہیں اس مسئلہ سے واجب ہے ان پرا عادہ تمام عمر کی نمازوں کا۔

انتهى بلفظه رساله شرب الدخان صفحه ٥٤ سطر ١١ـ١٢ ـ ١٤ ـ ١٤ ـ ١

مہر بانی فر ماکر جواب سے مرحون منت فر مادیں ۔خدا وند کریم اجر دے۔

ائ نسوار کالیما بعض اضخاص الخضوص پیشوایان وامام نماز نے تو یہاں تک اختیار کرلیا ہے کہ مین نماز میں است وجماعت یا جماعت برا ورخمو کئے کے میں بین فتم امامت وجماعت یا جماعت برا ورخمو کئے کے وقت وہی نسوار کا کھنگار یا بلنم بعینہ حلق میں آ کرمنہ ہے برآ مدہوتی ہے۔ فقاوی عالمگیر بیاور دیگر کتب فقہ کو بغور ملاحظ فر ماکرا طمینان فرمائیں۔فقط زیادہ والسلام

ااذى الحجه المالكية قاضى فضل احمرانس كيثر يوليس لود صيانه بنجاب

#### الجواب

## بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب زدني علما

عبارت فآوی عالمگیری سے ظاہر ہے کہ معوط یعنی ناس اِنسوا راس وقت ناقض وضو ہے جب سعوط منہ سے منہ جرکر نظا ورمنہ جرکے نظنے کی تعریف سے جوفقا وی عالمگیریہ میں محیط سے قبل کی ہے۔ والے حد المصح بے فی مملاء المف مان لایمکنه امساکه الابکلفة و مشقة کذا فی محیط السو خسے را

☆(ترجمہ: منہ جرکی صحیح تعریف ہے ہے کہا ہے دقت اور مشقت کے بغیر رو کناممکن نہ ہو)

اورمنه مجرکرنگلنا غیرممکن ہے جب تک سعوط معدہ تک جاکر معدہ کی نجاست سے ل کرہا ہرنہ نکلے جس کو قے کہتے ہیں جو ہالا تفاق اگر منہ مجر کے ہوناقض وضو ہے ۔ چنانچہ بیامر بہت ظاہر ہے اس دوسرے مسکلہ سے جوفتاوی نذکورصفحہ اا جلداول میں مسکلہ نذکورہ سوال کے اوپر ہی مسطور ہے

و لوصب دهنا فى اذنه فى مكث فى دماغه ثم سال من اذنه او من انفه لا ينقض الموضوء و عن ابى يوسف رحمة الله عليه ان خرج من فمه فعليه الوضوء لانه لا يخرج من الفم الابعدما وصل الى المعدة وهى محل النجاسة فصارله حكم القئ كذا فى المحيطي الفم الابعدما وصل الى المعدة وهى محل النجاسة فصارله حكم القئ كذا فى المحيطي المخرز جميزا الركان من تيل بُها وه دماغ من رك كيا پجركان ياناك سى بهاتو وضونه أو على اورحفرت المام ابو يوسف دعمة الله عليه سىمروى به على كما كروه تيل منه سن تكان واس بروضوكرنا لازم به كول كه وه معده من بنج بغير منه سنبين فكل سكنا وروه نجاست كامقام باس كاحكم قى كا به وجائل عيم عيد الله عليه المناه وروه نجاست كامقام باس كاحكم قى كا به وجائل عيم المناه و الم

الفتاوی العالمکیریه مع ترجمه ار دو جلد اول صفحه ۵ ۲ مطبوعه المکه پریس لاهو ر

۲ الفتاوی العالمکیریه مع ترجمه ار دو جلد اول صفحه ۵۲ مطبوع المکه پریس لاهور

اور یکی مضمون تمام کتب فقہ سے تا بت ہے البتہ نسوار کا بلاوجہ اس کثرت سے سونگھنا خصوصا نماز کے وقت جس کی دھانس اور بد ہو سے عام مسلمان نمازیان مجد نسوار نہ سونگھنے والوں کو تکلیف پنچے بلا شبہ مکروہ ہے۔
چنانچہ صدیث صحیح سے تابت ہے:

کہ بعلت بد بواور ایز انمازیوں کے پکی پیازلہن کھا کر مجد میں آنے سے سرور عالم ﷺ نے قطعا ممانعت فرمادی:

حيث قال صلى الله تعالىٰ عليه و آله وسلم من اكل من هذه الشجرة فلا يقر بن مسجدنا يل

> ہ (ترجمہ: جس نے اس پودے سے کھھایا ہودہ ہاری مجد کے قریب بالکل نہ آئے) اور درمختار میں ہے

ويكره اكل نحو ثوم ويمنع منه وكذاكل موذ ولو بلسانه

ہ (ترجمہ: مجد میں لہن کی ماند بد بودار چیز کھانا مروہ ہے اوراس سے روکا جائے گا اورا یے بی ایذاء دیے والی ہرچیز سے روکا جائے گا ہلا اگر کوئی زبان سے ایذاد سے اسے بھی مجد آنے سے روک دیا جائے گا)۔ حور ہ العبدالعاصی رحمۃ ربالقو ی محمد دیدارعلی الرضوی مفتی حامع مسحد اکبر آباد

#### 00000

ا أصحيح البخارى جلد ا صفحه ٢١٦ مطبوعه دار الفكر

iiصحیح مسلم کتاب المساجد / ۱ ک مطبوعه عیسی الحلبی

سنن ابى داؤد كتاب الأطمعه حديث رقم ا ٣

iii وغيره من كتب الاحاديث تنعيل كے ليے الاظر بو

موسوعه اطراف الحديث النبوى جلد ٨ صفحه ١٣٣١ ١٣٣٠

الدر المختار مع رد المحتار جلد ا صفحه ۳۸۹ مطبوعه مكتبه رشيديه كوئثه

# ﴿ فتو كانمبر ..... 19 ﴾

سوال

عنسل کے وضوے اگر عنسل پر ہند کیا جائے تو نماز جائز ہے یا نہیں؟اگر کسی کو پر ہندد کھے لیا تو وضومیں کچھٹرالی آتی یا نہیں؟اوراس سے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم ربزدني علما

عسل کے وضو کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اگر چہ برہندہی عسل کیا ہو۔ ہڑا س واسطے کہا پی شرمگاہ یا دوسرے کی شرمگاہ دیکھنے سے وضونہیں ٹو ٹنا۔البتدا پی شرمگاہ کو برہندچھو لینے سے امام شافعی رحمہ اللہ کے زدیک وضوٹوٹ جا ٹا ہے۔ مگر دیکھنے سے قو ان کے زدیک بھی نہیں ٹو ٹنا۔اورامام اعظم رحمہ اللہ کے زدیک قوندد کھنے سے ٹوٹے نہ چھونے سے۔البذا اگر شرمگاہ بعد وضوچھولی ہوقو بلحاظ تحقیقِ امام شافعی رحمہ اللہ اگر وضوکر لے اولی ہے نہ کہ ضروری۔فقط

> حود ۵:العبدالراجی دهمة ربة القوی ابومجمد محمد دیدارعلی الرضوی الحقی مسجد جامع اکبرآبا د

## ﴿ فتو كانمبر ..... 20 ﴾

## سوال

جناب پیش امام صاحب بعد سلام سنت الاسلام درج ذیل سوالات کے مخصر جوابات تحریر فرما کیں؟ 1۔ حوض دہ در دہ گزیعنی جالیس گز گھیرے کا ہے۔ کتنا گہرا ہونا جاہئے؟

2\_ حوض پر جھیت ڈال کر پانی ڈھانپا ہوتو کتنے ھے کو ڈھانپ سکتے ہیں یا تمام حوض کو کھلا رکھنا ضروری

-4

3۔ تھوک یاناک سے نکلنے والے مواد کو پانی میں ڈالنے سے پچھنٹر ت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے لیے حوض کے ساتھ علیحد ہنا لی بنالی جائے تو بہتر ہے یانہیں؟ حوض میں ڈالنے سے پچھٹر می ممانعت تو ہونی چاہیئے۔ سائل بجمر ساتی سلمان راجپوری ہشوال ۱۳۳۴ھ

#### الجواب

حامدا ومصليا و مسلما و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته .

الله حوض کم از کم دی گز لمبااوردی گزچوڑااور کم از کم اتنا گرا ہونا چاہئے که ای میں بلاتکلف چلو بحر کر پانی الے کئیں ہونا۔ گر کے سکیں اور پانی خراب نہ ہو۔ ہلا اور کسی کا تھوک سینک چونکہ پاک ہے پانی ان سے ناپاک نہیں ہونا۔ گر علیحہ و تھوک و غیر ہ کے واسطے نالی بناد نیا اولی وافضل ہے نا کہ پانی صاف رہے اور لوکوں کو نفرت پیدا نہ ہواورا گر علیم میں ابت بقد روضو کی جگہ کے باتی سب حوض پائے و بائز ہے۔ اس طرح ہمارے نقبا کی کتب حفیہ میں نابت ہے۔

# ﴿ فتو کی نمبر ..... 21﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ علاوہ چڑے کے موزوں' کپڑے کے موزوں پریااون' کرچ کے موز ہ پریاسوراخ دارموز ہ پرمسح کرنا درست ہے یانہیں۔

سائل بدرالدين ١٢ ديمبر ١٩١٥ء

### الجواب هو الملهم للحق والصواب

بانات کیڑا 'ٹاٹ وغیرہ کاموزہ جواس قدرگاڑھا ہوکہ پانی نہ چھنے اور بغیر بائدھے گئنے سے چمٹا رہاس پرمسے کرنا درست ہے۔اورسوراخ بقدر تین انگلی پاؤں کے جوسب سے چھوٹی ہیں مسے کونا جائز کر دیتا ہے اوراس سے کم پر جائز ہے۔فی المعراقی الفلاح۔

و لو كان الخفان متخذين من شىء ثخين غير الجلد كلبد وجوخ وكرباس يستمسك على الساق من غير شد لا يشف الماء وهو قولهما وإليه رجع الامام وعليه الفتوى لأنه في معنى المتخذ من الجلد... والرابع خلو كل منهما أى الخفين عن خرق قدر ثلاث اصابع من اصغر القدم ل

(ترجمہ: موزے اگر چڑے کے علاوہ کی گھنی کئی ہوئی چیز جیسے کفرد اُونی کیڑا (کمبل) کھدر کے بنائے ہوئے ہوں اور بائد صنے کے بغیر بنڈ لی پررکے رہیں اور پانی ان سے گذر کر پاؤں تک نہ پنچ (تو ان پرسے کرنا جائز ہے) بیصاحبین کا قول ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف رجوع فر مالیا اور ای پرفتو کی ہے کیوں کہ ایسے موز سے چڑے موزوں کے معنوں میں ہیں۔ (اور سے کے جائز ہونے کی) چوتھی شرط ہے کہ ان دونوں میں میں مقدار کی پھٹن سے خالی ہو کو اللہ أعلم بالصواب مائز ور میں مقدار کی پھٹن سے خالی ہو کو اللہ أعلم بالصواب عاب دونوں میں مقدار کی پھٹن سے خالی ہو کو اللہ أعلم بالصواب عابر وحمد رمضان

مفتی واعظ جامع مسجد آگر هراا دیمبر ۱۹۵ ء

مراقى الفلاح شرح نور الايضاح على هامش الطحطاوى صفحه ٢٩ ' ٥٠ مطبوعه نور محمد اصح المطابع كراچى

# ﴿ فتو کی نمبر ..... 22﴾

## سوال

ایک شخص کوئی جب بستر سے اٹھا شمل (فرض) پایا اور وہ حالتِ بیاری میں ہے یا موسم مردی کا ہے یا دیگر اور اسباب مانع ہیں۔ اگر نہائے تو اس کوخرر پہنچ ۔ اور نماز کاوقت موجود ہے تو ایسی حالت میں وہ کیا کرے ؟ تیم اے کیسا ہے؟ نماز اوا کرنا ہوگی یا کہ نہا کر قضا نماز اوا کر ہے گا؟ اورا یے شخص کو مجد میں جانا اور کھانا کھانا کھانا کیسا ہے؟

#### ےارمضان ۲ سسا<sub>ھ</sub>

### الجواب

### بسم الله الرحمن الرحيم

یاریاضیف کواگرنہانے کی حاجت ہوجائے اور مرض پڑھنے کا یقین ہو مجر دحیلہ جوئی نہ ہو کا ازم ہے
کے خسل کا تیم کر کے نماز پڑھے۔ ﷺ اور چونکہ تیم خلیفہ خسل کا ہے جس طرح کھانا بینا 'متجد میں جانا بعد خسل
کے جائز ہے بعد تیم کے بھی جائز ہے۔ ﷺ البتہ جب طاقت خسل آ جائے اور خوف زیادتی مرض خسل سے نہ
دے خسل کرنا واجب ہوجائے گا اور تیم فورا ٹوٹ جائے گی۔

حود ۵:العبدالراجی رحمة ربه ابومجمد محمد دیدارعلی المفتی فی جامع اکبرآباد

﴿ فَتَوَىٰ نَمِر ..... 23 ﴾ سوال ہاتھی پرامام چڑھ جائے اور نماز پڑھائے تو وہ نجس ہوگایا نہیں؟

المجواب بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدنى علما بأخى پرچر ضے سے جب تک کوئی نجاست بابائلی کا پینہ نہ گے کوئی ناپاکٹی ہوتا۔فقط حود ہ: العبدالراجی رحمة ربالقوی ابو محمد دیدارعلی الرضوی الحقی مجدجا مع اکبرآباد

﴿ فتو كانمبر ..... 24 ﴾

سوال

دحوبي اكررونى داركير عكودحولا وعنونا بإك مجما جائے گايانيس؟

الجواب

دحوبی اگر روئی کا کیڑا دحولا و سے تو کوئی وجداس میں شبدی نہیں ہے کیوں کہ روئی کے کیڑے کا یہ بی تھم ہے کہ اس کو بھگوکر اچھی طرح نچوڑ دیا جائے تو پاک ہوجاتا ہے۔ کندا فسی منیة المصلی ا

كتبه: المفتى السيدمجمداعظم شاه غفرله

00000

المصلى: صفحه ١٣٨ مطبوعه مكتبه قادريه جامعه نظاميه لاهور

وقيل إذا غسل الثوب مرة وعصره بالمبالغة يطهر وقيل لا يطهر ما لم يغسل ثلاث مرات ويعصر في كل مرة والفتوى على الأول

(ترجمہ: بعض علاء نے فرمایا جب کیڑے کوایک مرتبدد حولیا ورخوب نچوڑ لیاتو پاک ہوجاتا ہے وربعض علاء نے فرمایا جب تک تمن بار ندد حویا جائے اور ہر بارند نچوڑا جائے پاک نہیں ہونا اور فتوئی پہلے قول پر ہے)

# ﴿ فتو كانمبر ..... 25﴾

### سوال دستیاب نههوسکا۔

#### الجواب

### بسم الله الرحمن الرحيم.

جب تک بخس پانی کے دودھ وغیرہ میں ملانے کا یقین نہ ہوا س دودھ دبی کا بلاشبہ کھانا جائز ہے۔ ﴿ مجردشبہ سے کوئی شے ناپاک نہیں ہو جاتی ۔اورجس کا مسلمان کو کھانا بینا جائز ہے اس کا تواب پہنچانا بھی عبادت ہے۔فاتحد دلانا جائز ہے۔ ہڑا س واسطے کہ اصل ہر چیز میں شرعا طہارت ہے۔ناوفڈ تیکہ یقین نجاست نہ ہو جاتے کوئی شے بخس نہیں ہو جاتی ۔

السقین لا یزول بالشک قاعدۂ مسلمہ فقہاء ہے۔ ﴿ مُرْحَى الْمقدور شرکوں کے کھانے پینے کی اللہ علی اللہ کے کہانے پینے کی جیزوں سے بچنافضل ہے۔ اوران کا استعال میں لانا مکروہ۔

چنانچ صغی ۱۸۸ جلد خامس فراوی عالم گیریه میں ہے:

ويكره الاكل والشرب في اواني المشركين قبل الغسل مع هذا لواكل اوشرب فيها قبل الغسل جاز و لا يكون آكلا ولا شاربا حراما و هذا اذا لم يعلم بنجاسة الاواني فاما اذا علم فانه لا يجوز ان يشرب و ياكل منها قبل الغسل لو شرب اواكل كان شارباو آكلا حراما و هو نظير سور الدجاجة اذا علم انه كان على منقارها نجاسة فانه لا يجوز التوضى به والصلوة في سر اويلهم نظير الأكل والشرب من أوانيهم ال

﴿ رَجِهِ: مشركين كے برتنوں ميں ان كو دھونے سے پہلے كھانا بينا مكروہ ہے۔ اس كے باوجود اگر كوئى دھونے سے پہلے كھانا بينا مكروہ ہے۔ اس كے باوجود اگر كوئى دھونے سے پہلے ان ميں كھانى لياتو جائز ہے۔ الي صورت ميں وہ حرام كھانے يا پينے والا نہ ہوگا۔ بيتكم اس

ل الفتاوي العالم گيريه : جلد ٥ ، صفحه ٣ ٣ مطبوعه مصر

صورت میں ہے جب کہ اسان بر تنوں کے ناپا کہ ہونے کاعلم نہ ہو۔ اور جب اسان کاناپا کہ ہونا معلوم ہوجائے تو ان سے کھانا بینا جائز نہیں ہے جب تک دھوکران کوپا ک نہ کرلے۔ اگر ایمی حالت میں کھایا یا پیا تو حرام کھانے اور حرام پینے والا ہوگا۔ اس کی مثال مرغی کے جمو نے کی یہ جب معلوم ہو کہ اس کی چو چی پر نجاست ہے تو اس کے جمو نے پانی سے وضوکرنا جائز نہیں ہے۔ اور ان کے پاجاموں اور دیگر کپڑوں میں نماز اداکرنا ان کے بر تنوں میں کھانے یہنے کی مانند ہے )

حوده:العبدالراجی رحمة ابومجمر محمد دیدارعلی المفتی فی جامع اکبرآبا د



﴿ فتو کی نمبر ..... 26﴾

سوال

مرده کی چیرا پاڑی ہے وضویا عسل میں و کچھٹرا بی ہیں آتی؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم ربزدني علما

مردے کی چیر پھاڑ سے بھی وضونہیں اُو ٹانٹسل ۔البتۃ اگراس کا خون یا کوشت ناپا ک بدن سے لگ

جائے اس کا دھوتا اور پاک کرتا ضرور لازم ہے۔واللہ اعلم و علمه احکم

حود ۵:العبدالراجی دهمة ربدالقوی ابومجمدمحمد دیدارعلی الرضوی الحفی مسجد جامع اکبرآیا د

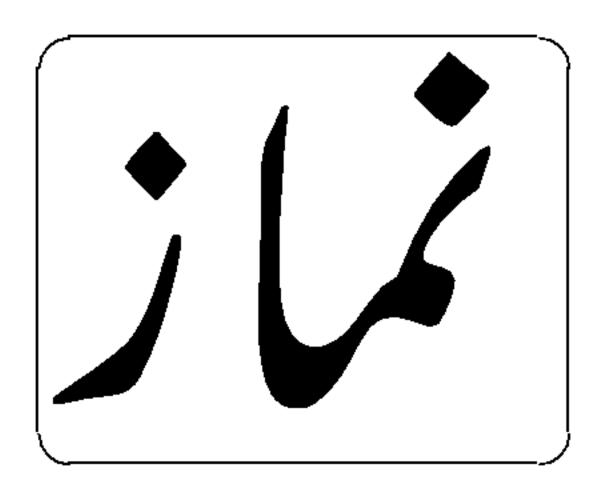

# ﴿ فتو کی نمبر ..... 27﴾

سوال

عید میں اذان کس طرح ہے اور کون آیہ ہے اور چھ تکبیر کس طرح پڑھنا چاہئے تکبیر تحریمہ چھ میں شامل ہے یا نہیں اس کا مسئلتح ریفر مایئے گا۔

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم ربزدني علما

عید کے دن نداذان کہناسنت ہے نہ تھبیر کہنا۔ ہٹا گرراستہ میں آ ہستہ آ ہستہ عید گاہ تک آ دمی آ نے نظر آ کیں اورونت تنگ ہوتو رومال وغیرہ سے اشارہ کردینے کا' الصلو ، جامعہ پکاردینے کا مضا کقہ نہیں۔ چنانچے صفحہ ۱۷ فنخ القدر مطبوعہ صرمع الہداریمیں ہے:

محوده: العبدالرابي رحمة ربيالفو ي ابومجمره ديدارعلى الرضوى الحفى مسجد جامع اكبرآبا د

# ﴿ فتو کی نمبر ..... 28 ﴾

سوال

کیافر ماتے ہیںعلائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مئلہ میں کہ بعد دفن کرنے میت کے قبر کا منہ بند کر کے اور ٹی ڈال کراس موت پر اذان دینا کیسا ہے۔

۷۲ شعبان ۱۳۳۱ه استنت سپرنتندُنث محکمهٔ صیکهٔ طع بانس بریلی مسکونهٔ ای گره کُرُه مجمرخال المنجواب

وهو المرفق. بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم ربزدني علما

ا ذان کہنا 'وفن کے وقت 'مٹی ڈالنے سے پہلے یا پیچھے مقتد مین فقہا کے نز دیک کہیں نظر سے نہیں گزرا اور علماءِ متاخرین سے بعض متحب فرماتے ہیں اور بعض اس کی تر دید فرماتے ہیں چنانچے صفحہ ۱۸۳ درانخیار میں ہے:

قد يسن الأذان لغير الصلاة كما في اذن المولود والمصروع والغضبان ومن ساء خلقه من انسان أو بهيمة وعند مزدحم الجيش و عند الحريق و عند انزال الميت القبر قياسا على اول خروجه للدنيا لكن رده ابن حجر في شرح العباب تغول الغيلان اى عند تمرد الجن لخبر صحيح فيه اقول و لا بعد فيه عندنا الخ أى لأن ما صح فيه الخبر بلا معارض فهو مذهب للمجتهد و ان لم ينص عليه لما قد مناه في الخطبة عن الحافظ ابن عبدالبر والعارف الشعراني عن كل الائمة الاربعة انه قال اذا صح الحديث فهو مذهبي على انه في فضائل الاعمال يجوز العمل بالحديث الضعيف!

ل ردالمحتار: جلداول صفحه ۲۸۳ مکتبه رشیدیه کوئله

(ترجمہ: بلاشہ نماز کے علاوہ اور مواقع پر اذان مسنون ہے جیبا کہ نومولود عم میں جتلا مرگ کے مریض غصے والے اور انسانوں اور چو پایوں میں جس کے اخلاق میں برائی آجائے ان سب کے کانوں نیز فوج کے بھمگئے ، آگ گئے اور میت کے قبر میں اتار نے کے وقت اذان مسنون ہے ۔ لیکن حضرت حافظ ابن جمر رحمۃ اللہ علیہ نے شرح العباب میں اس کی تر دید کی ہے ۔ ان مواقع کے علاوہ جنات کی سرکشی کے وقت بھی اذان پڑھنامسنون ہے کیوں کہ اس بارے میں صحیح صدیث وارد ہے ۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے نزدیک اس میں کوئی بعد نہیں ہے ۔ کیوں کہ جس میل کے

بارے میں معارض میچے صدیث وار دہووہ مجہد کاند بہبہوتا ہے اگراس پر مجہد نصیبان نہ کرے کیوں کہ خطبہ میں ہم معارض میچے صدیث وار دہووہ مجہد کاند بہب ہوتا ہے اگراس پر مجہد نصی خطبہ میں ہم حافظ ابن عبدالبر اور عارف شعرانی نے ائمہ اربعہ سے بیار شافتل فر مایا ہے کہ جب صدیث میں علیہ علیہ عبد شائل اعمال میں وار دہے جہاں ضعیف صدیث پر عمل کرنا جائز ہے )
صدیث پر عمل کرنا جائز ہے )

لہٰذااگراذان وقتِ فن کھی جائے اس میں مزاحمت کرنا ہرگز نہ چاہے اوراس درجہاس کا ثبوت بھی نہیں ہے کہ خرور ہی کھی جائے۔واللہ اعلم و علمہ احکم

حوده:العبدالراجی رحمة ربیالقوی ابومحمر محمد دیدارعلی الحفی المشهدی المفتی شهرآ گره-واعظ جامع مسجدا کبرآ با د

## ﴿ فتو کانمبر ..... 29﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علاءِ دین اندریں صورت کہ تجبیر صف میں ایک مقام پر کھڑے ہوکر مقتدی کے یا دروازہ مجد سے تکبیر شروع کرے اور چلنا جائے اور صفِ اولی تک فتم کردے جس طرح یہاں لا ہور میں مولانا اگرام الدین صاحب بخاری امام مجدوز پر خان کرتے ہیں اور فر ماتے ہیں کہ تعامل علاءِ بخارا ای طرح ہے۔

سر جب ۲۳ ھے مصل الدین طالب علم خایت الاسلام لا ہور محل ہے۔

ہمایت الاسلام لا ہور محل کے میں الاسلام لا ہور محل ہے۔

الجواب بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدنی علما در مخار مطبوعهم علی هامش رد المحتار کے صفحہ ۱۹۱ میں ہے کرہ مشیه فی اقامته ا

قال الشامي رحمه الله

قوله: كره ذكره في روضة الناطفي واختلفوا عندا تمامها اى عندقد قامت الصلوة فقيل يتمها ماشيا و قيل في مكانه اماما كان الموذن او غيره و هو الاصح كما في البدائع و قصر في السراج الخلاف على ما اذا كان اماما فلو غيره يتمها في موضع البداية بلا خلاف على

(ترجمہ:قولہ: تکبیر میں چلنا مکروہ ہے۔روھنۃ الناطفی میں اے ذکر کیا۔ اقا مت کے اختیام یعنی فسد قسامت المصلوۃ کے وقت چلنے میں اختلاف ہے۔ بعض نے فر مایا اے چلتے کھمل کرے اور بعض نے فر مایا اپنی جگہ پر کھڑارہ کراہے

کمل کرے اگر چہو وُن ہی امام ہویا امام اس کے علاوہ کوئی اور ہو۔ اس حقول کی ہے جیسا کہ البدائع میں ہے۔ اورالسراج الوہاج میں اختلاف صرف ای صورت میں ذکر کیا ہے جب کہ ہو وُن خودامام ہواوراگرامام کوئی اور ہوقو جس جگہ کھڑے ہوگرا قامت کا آغاز کیا تھا اس جگہ پرائے کمل کرے اس سے میں کوئی اختلاف نہیں ہے )

یعن اصح قول تو یمی ہے کہ مکمر امام ہوخواہ موذن مقتدی جہاں تجبیر شروع کرے وہاں ہی ختم کرے۔
ای طرح بدائع الصنائع میں ہے گربعض فرماتے ہیں کہا گرامام ہی موذن ومکمر ہوتو تحبیر صفِ اولی میں کہہ کرفلہ
قامت المصلوة کہتا ہوا مصلی تک تمام کردے اوراگر مکمر وموذن غیرِ امام ہے توبالا تفاق جہاں تکبیر شروع
کرے ای جگہتمام کردے

حود ۵:العبدالرا جی رحمة ربه ابوځمه محمد دیدارعلی الحفی المفتی فی جامع اکبرآبا د



.....

### ﴿ فتو ئى نمبر.....30﴾ سوال

انگوٹے (چومنا) وقتِ نام یَغِبر علیہ السلام بعض کتب مثل جامع الرموز کنز العباد فرزانۃ الروایات وغیرہ متحب لکھا ہے۔مولا ناعبد الحی انا رائٹد ہر ہانہ نے حدیث مروبیا ورروایات منقولہ کوضعیف لائق اعتبار نہیں فر مایا ہے۔ا للبذا کیا ہوگا؟

سائل:مولوی مطیع الله صاحب قوپ خانه جامع مسجد سالا پر بل ۱۹۱۶ء

> الجواب هوالمصوب

تقبیل ابہامین وقتِ نام رسول علیہ السلام بعض روایات ضعیفہ میں وارد ہے۔ جن کی بابت بعض نے ضعف کا خیال اور بعض نے موضوع فر مایا ہے۔ لہذا جوتقبیل کرنا ہواس کی منع نہ کیا جائے گا اور جونہ کرنا ہواس کو تکم نہ دیا جائے گا۔ کیوں کہ فضائل اعمال میں ضعف حدیث پر عمل منع نہیں اور لا یہ صبح لا یہت کے لکھ دینے سے حدیث کا موضوع ہونا تا بت نہیں ہونا۔ تحفۃ میں دربا رہضعف وموضوعیت حدیث مسح علی الرقبہ کھا ہے:۔

الف) بعض فقهاء (تقبیل ابهامین را مستحب نوشته اند و حدیثے ہم دریں باب نقل می سازند مگر صحیح نیست

(زجہ بعض فقباے نے انگوشے چوہنے کے متحب کھا ہے ہورا یک حدیث بھی اس بارے میں نقل کرتے ہیم کیکن وہ حدیث سیجے نہیں ہے) مجموعہ فقاوی مولا ما عبدالحی لکھنوی جلد سوسنی ۴۲ مطبوعہ ملک سرات الدین کشمیری بإزار لاہور۔

(ب) أما في الأذان فقدورد ذلك (أي تقبيل الابهامين) في احاديث مرفوعة وموقوفة كلها ضعيفة
 ولا يصح في هذا الباب حديث مرفوع. السعاية في كشف ما في شرح الوقاية: جلد ٢: صفحه ٢٣: سهيل اكيثمي لاهور

قال احمد بن حجر في شرحه الفتح المبين لانه ان كان صحيحا في نفس الامر فقد اعطى حقه والارا لم يترتب على العمل به مفسدة تحليل و تحريم ولا ضياع حق للغير ٢٠

(ترجمہ: امام احمد بن حجر رحمة اللہ علیہ اپنی شرح الفتح المبین میں فر مایا چونکہ بیہ حدیث در حقیقت صحیح ہے لبندااے اس کاحق دیا جائے گابشر طیکہ اس پڑمل ہے کوئی فساد نہ پڑے جبیہا کہ حرام کوحلال قر اردینا یا حلال کوحرام قرار دینا اور نہ بی اس سے کسی کے حق کا ضائع ہونا لازم آئے )

(وفیه) و ذلک لیس من باب الاختراع فی الشرع و انما هو ابتغاء فضیلة و رجاء هامع امارة ضعفه من غیر ترتب مضرة علیه تا انتهی

(ترجمہ: شریعت میں بیخودساختہ تھم کے قبیل سے نبیں ہے بلکہ بیمل فضیلت کے حاصل کرنے اوراس کی امید کے لیے ہے باوجود مکہ ضعف کی علامت موجود ہے اوراس پر کوئی فتصان بھی مرتب نبیں ہونا )

حضرت مولانا رحمة الله عليه نے اس تعلى كومسنون يا واجب سيجھنے سے انكار فر مايا ہےوہ بالكل صحيح ہے۔ مگر بدعت يا مكروه ياعد م استخبابِ مشائخ مرقو منہيں فر مايا جو با عث تكليف ہو۔

> هذا ما سنح لى عند التحقيق والله اعلم و حكمه احكم -المنتى السيرمحم اعظم ثا فغفرله

#### 00000

ط لفظ "الا" تبعضة الطلبه كے حاشيه من السمطبع المصطفائی (۱۳۱۱ه) ورا دارة المعارف والعلوم الاسلامير كرا چی (۱۳۱۹ه) دونوں مطبوعه تنخوں من موجود ہے ليكن بيركتابت كى غلطى معلوم ہوتی ہے۔

تحفة الكملة على حواشى تحفة الطلبة مع تحفة الطلبة صااتًا لل ورجموع رسائل اللكنوى:
 جلد اول: صفحه ٩ ٢٥ مطبوعه ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه كراچى

ع تحفة الكملة على حواشى تحفة الطلبة مع تحفة الطلبة من الثال درمجوء رسائل اللكنوى: جلداول: صفح ٢٥٩مطبوعا دارة القرآن والعلوم الاسلام يكراحي

### ﴿ فَوَىٰ نَمِر ..... 31﴾

سوال

زمانۂ طاعون ووبا میں اوان دینے میں بعض مقام پر بعدد فن مردہ اوان کارواج دے دیا ہے۔اس کی شرع میں کہاں تک اصل ہے۔

جناب مولوی غلام کی الدین خان صاحب امام جامع مسجد نشا بجهال پور۔ سادتمبر شاء

#### الجواب

زمانة طاعون میں اذان دینا کوئی شرع علم ہیں ہے۔ ہاں وقت نزول بلیہ تبیرودعا کا علم ہے۔ اہلِ اعمال نے اس کو دفعیہ کے واسطے محرب مجھ کر جاری کر دیا ہے۔

كتبه: أمفتى السيدمحمر اعظم شاه غفرله

# ﴿ فَتُو یٰنمبر ..... 32﴾ سوال

اگردویا چاردکعت کی نیت باندهی اور پھر نماز میں خیال آیا کہ نیت غلط باندهی یعنی بجائے دو کے چاریا چار کے دو کی باندھ لی تو کیا کرنا چاہئے؟

٢٩ رمضان ٢٦ هـ أكر صغير حمين گلاب خاند آكره الم جواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم ربزدني علما

نیت نام دل کے قصد کا ہے۔ لہذا قبل تکبیر تحریمہ دل میں اتنا قصد ضروری ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں یا عصر کی قضا پڑھتا ہوں یا ادا فرض پڑھتا ہوں یا سنت ۔ چنا نچا گروضو کے وقت یا گھر سے متجد کو چلنے کے وقت بھی یہ قصد دل میں ہواور وقت تکبیر تحریمہ مطلقا کسی امر کا خیال ندر ہے اور اس وقت سے تکبیر تحریمہ تک علاوہ چلنے کے کوئی امر مفسد نماز مثل بات وغیرہ کے مرز دنہ ہوتو وہ نیت بھی معتبر ہوگی ۔

اورا گرفیل تکبیر تحریمهٔ ندونت تکبیر تحریمه مطلقاً کجه بھی نیت نہ ہواور بعد تکبیر تحریمہ دل میں قصد کیا جائے کہ میں ظہر کے فرض پڑھتا ہوں یا سنت بقول تو ی و مفتی بہ معتبر نہ ہوگی ۔ اور بعد اس نیت کے اگر تکبیر تحریمہ دوبارہ نہ کی جائے گاتو نماز نہ ہوگی ۔ کو بقول علا مہ کرخی بعد تکبیر تحریمہ بعد رکوع تک بھی نیت کرلی جائے مگر بیغیر مفتی ہہ ہے۔
 اور زبان سے نیت کرنا بغرض صحب عزم قبلی مستحب و مستحن ہے ۔ چنا نچے صفحہ ۱۳۳ ہدایہ مطبوعہ مصر مع الشروح الا ربعتہ میں ہے:

و المتقدم على التكبير كالقائم عنده اذا لم يوجد ما يقطعه و هو عمل لا يليق بالصلوة ولا معتبر بالمتاخرة منها عنه لان ما مضى لا يقع عبادة لعدم النية وفي الصوم جوزت للضرورة والنية هي الارادة والشرط ان يعلم بقلبه اي صلوة يصلى اما الذكر باللسان فلامعتبر به و يحسن ذلك ......

لا جسماع عزيمته ثم ان كانت الصلوة نفلا يكفيه مطلق النية وكذا ان كانت سنة في الصحيح و ان كانت فرضا فلا بدمن تعيين الفرض كالظهر مثلا لا ختلاف الفروض .

(ترجمہ: تکیرِ تحریہ ہے پہلے نمازی کا کھڑا ہونا ایبابی ہے جیے کہ کوئی شخص اس کے پاس کھڑا ہوؤجب تک اس کو قطع کرنے والی کوئی چیز نہ پائی جائے اس کاصرف کھڑا ہونا نماز جی شارنہیں ہوسکتا ۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو نماز کے لیے مناسب نہیں ہے ۔ اور تکبیر تحریہ کے بعد نیت کا عقبار نہیں ہے کیوں کہ نیت ہے پہلے جونماز کا حصہ ادا ہوا وہ عبادت نہیں ہوا کیوں کہ اس میں نیت شامل نہیں ہے۔ اور دوز سے کی صورت میں جواز ضرورت کی بناپر ہے۔ ہی اور نہیں ہوا کیوں کہ اس میں نیت شامل نہیں ہے۔ اور دوز سے کی صورت میں جواز ضرورت کی بناپر ہے۔ ہی اور نہیں ہوا نے دل سے جانے کہ کون کی نماز ادا کر دہا ہے۔ صرف زبان کے ساتھ اس کا ذکر کرنے کا عقبار نہیں ہے اور دلی ارادہ کے ساتھ اس کا جمع ہونا مستحن ہے۔ پھرا گرنماز نفل ہوق من کو معین مطلق نماز کی نیت کافی ہے تھے قول کی رو سے سنت میں بھی تھم یہی ہے۔ اور اگر نماز فرض ہوتو فرض کو معین کرنا مثلا ظہر کی نماز ادا کرنا ہوں لازم ہے کیوں کہ فرض نماز یں مختلف ہیں)

اورتعدا دِرکعات میں اگر خطا ہوجائے مثلا فرض ظہر میں دو کی نیت کرے اور فجر میں چار کی نیت کرے تو اس سے نماز میں پھوٹیس ہوتا۔ جب ظہر کی پوری چارا داکر لے اور فجر کی فقط دورکعت پڑھے۔ چنانچہ ۹۰۰در مختار مطبوعہ مصرمع الثامی میں ہے:

و لا بـدمـن التعييـن عند النية لفرض و لو قضاء و و اجب دون تعيين عدد ركعاته لحصولها ضمنا فلايضر الخطاء في عددها على مختصرا بقدر الحاجة

(ترجمہ: نیت کے وقت ُفرضا گرچہ قضا ہؤاورا کاطرح واجب نماز کی تعیین ضروری ہے۔ان کی رکعتوں کو متعین کرنا ضروری نہیں ۔ کیونکہان کی نیت اس کے شمن میں حاصل ہوجاتی ہے ۔لہذا اگر کوئی شخص ان کی تعداد میں غلطی کردیے اس سے کچھ نقصان نہیں ہونا )

حوده: العبدالراجی رحمة ربالقوی ابومجر محد دیدارعلی الرضوی الحفی متجد جامع اکبرآبا د

## ﴿ فتو ئ نمبر.....33﴾ سوال

کیاوبہ ہے کہ جب حدیث سی الاصلو ہ الا بفاتحہ الکتاب موجود ہے واس کے عالی کواحناف خاطی کہتے ہیں۔ حدیث جودرجہ صحت کو پہنچ گئی اس کا عالی کس طرح خاطی ہوگا۔ جواب محققانہ نہ متعصبانہ مرقوم ہو۔ سائل:عزیز اللہ خان بھو پال سائل:عزیز اللہ خان بھو پال

### الجواب

#### هو المصوب

حدیث کے میں ہوئے سے بیال زم نہیں آنا کہ اس کے معنی یا مطلب بھی میں ہوئے۔خصوصا جب کہ ترکیب نحوی اور اسلوب اہلِ عرب مختلف ہو۔ یہاں پر ظرف بغاتحہ الکتاب کا محذوف ہے اور ہر جگہ ظرف کا محذوف ہوئے کہ ہلا صلو ہ کا ملہ الا بفاتحہ الکتاب ا

- 🖈 (ترجمہ: فاتحة الكتاب كے بغير نماز كالن بيں ہوتی )
  - - (ترجمہ: مسواک کے بغیر نماز نہیں)

#### 🖈 🛚 لا صلوة لجار المسجد الا في المسجديّ

ا سنن الترمذي جلداور صفحه ۲۸۴ مطبوعه دار الفكر بيروت i

شان الفاظ ے بیعدیث مروی ہے لا صلوۃ لمن لم یقو أ بفاتحة الكتاب

iiسنن ابن ماجه جلداور صفحه ۳۵۷ مطبوعه دار المعرفة بيروت

النا الفاظ مروى - ـ لا صلوة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب

۲,

۳۵ الجامع الصغير مع شرحه فيض القدير جلد ۲ صفحه ۳۳ مطبوعه دار المعرفة بيروت

(ترجمہ: مجد کے براوی کی نماز سوائے مجد کے بیں ہے)

اور بیخیال غلط ہے کہ عاملِ حدیث سی خاطی ہو۔ بلکہ مطلب بیہ ہے کہ جب تک اس کے معنے نہ علوم ہوں اور عمل کرے گاتو ہے شک خاطی ہوگا۔ فسر ب مبلغ او عبی من سامع ما حدیث موجود ہے بینی سننے والے سے زیادہ نہ سننے والا بہخنے والا ہونا ہے اگر معنوں میں حصر لیا جائے گاتو اول اس کی سند چاہئے اور اگر عموم کیا جائے تو سینکڑ وں احادیث کے معنی جر جائیں گے۔

🖈 چنانچه لا مهدی الاعیسی تا

(ترجمہ:عیسی علیہ السلام کے بغیر کوئی مبدی نہیں)

🖈 لافتى الاعلى 🛪

(ترجمه: حضرت على الرتضى رضى الله عنه كے سواكوئى جوان نہيں)

وغیرہ پس احادیث جوعدمِ جوا زمیں وار دہیں ان کواورا س حدیث کومطابق کیا جائے گا۔پس یا تو بوجہ تعارض دونوں کوچھوڑ دیں گےاور کتاب اللہ پرعمل کریں گےاور کتاب اللہ دوبارہ عدم قِراءت ناطق ہے۔

اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتواء ٣

(ترجمه: جب قرآن مجيد ريرها جائے سنواور خاموش رمو)

یا کثرت ِ عاملین اصحاب پرجن میں مجہدین خصوصاً خلفائے اربعہ کا نعل لائقِ جمت علی النیر ہوگا اور وہاں بھی عدم قِر اُت مرج ہے لہذا مملِ احناف عقلاً وٰقلاً بالکل صحیح ہے اوراس کے خلاف خطاہے۔

والله اعلم و حكمه احكم هكذا فهم من الميزان للشعرانى فلينظر اليه ـ المفتى السيرمحماعظم ثاه في عنه

L.

۲.

٣.

٣٠ القرآن الحكيم: سوره الاعراف آيت: ٢٠٨

### ﴿ فتو كانمبر ..... 34 ﴾

### سوال

قر آنِ مجید کو تجوید سے پڑھنا کیہا ہے۔اہلِ عرب صحیح پڑھتے ہیں یا اہلِ ہند۔حرکات زیر زیر پیش معروف پڑھنا چاہیے یا مجہول۔زیدحرکات کومعروف مثل علائے عرب کے پڑھتا ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں اورغلط بتاتے ہیں۔طریقۂ تعلیم و تلاوت میں قراءِعرب کی تقلید جائز ہے یا حفاظ ہند۔

سائل: ما فظار حمت الله

مدرسه حمد به کهارچ ۱۹۱۶ مرده ۱۹۱۶

#### الجواب

قرآن الشریف کواس قدر (تجوید کے ساتھ) پڑھنا کہ جس میں وہ فلطی جس سے معنی کا فسادلازم آئے'اس سے محفوظ رہے'واجب ہے۔ ﷺ اور بقیۃ واعدِ ترقیق محتیم وادغام وشد ومد'ان کا جانتا افضل ومستحب ہے۔ اور قرآن شریف مطابق لغتِ عرب وقو اعدِ نحویہ کے پڑھے۔

حديث مين واردي :

تعلموا اللحن في القرآن كما تتعلمونه ما رُرِّ جمه: قرآن مجيد مين لحن كوسيكيوجي طرح كه خوداس كوسيكية مو)

#### اقسرء واالقرآن بملحون العرب وأصواتها واياكم ولحون اهل العشق ولحون اهل

| مكتبه دار الايمان المدينة المنورة | صفحد | جلدم | مجمع بحار الانوار | Ŀ  |
|-----------------------------------|------|------|-------------------|----|
| مكتبه دار الايمان المدينة المنورة | صفحد | جلدم | مجمع بحار الانوار | ۲. |

الكتابين هو والإلحان جمع لحن هو التطريب وترجيح الصوت وتحسين القراء ة والشعر والغناء.

(ترجمہ: قرآن مجید کوم بی خوش آوازی اور عربوں کی آوزوں کے ساتھ پڑھواہلِ عشق اور اہلِ کتاب کی سروں سے پر ہیز کروا۔ لعون اور العان دونوں لعن کی جمع ہیں اس کامعنی ہے سُر نکا لنا آواز کو گھمانا 'گانے 'شعر اور قراءت کوا چھی طرح سے اداکرنا)

ملاعلى قارى شرح منظومة الجزرى رحمه الله عليه مس لكصة بي

الواجب على القارى ان يعلم من علم النحو للقران المجيد مقدار ما يمتنع عن اللحن المجلى المخل للمعنى و اما ما زاد على ذلك من الترقيق والتفخيم والمدود و الادغام فهو امر مستحب. انتهى (حديقه) ٢٤

(ترجمہ: قاری پرواجب ہے کہ قرآن مجید کے لیے نحواتی مقدار میں سیکھے جس سے وہ کن جلی سے نکی سکے جومعنی میں خلل انداز ہونا ہے اوراس سے جوا مورزا کد ہیں جیسے باریک پڑھنا پُر پڑھنا' کد کے ساتھ پڑھنا اوراد نام یہ مستحب امور ہیں )

اعراب کامعروف پڑھناعموما مکروہ ہوگا کیول کہ اکثر جگہ (لیا بالسنتھم ہے) کاتھم لازم آئے گا۔ مثلاً داعنا ہے داعینا پڑھناتو غلا ہوگا اور حروف مرولین کافرق دشوار ہوگا۔اورتھلیدان اہلِ عرب کی ہوگی جو صحت دلحن جانتے ہیں والا فلا محکذا فی کتب القراء رحمة الله علیھم اجمعین

(علائے قراءت رحمة الله عليهم كى كتابوں ميں اى طرح ہے)

لمفتى السيدمجمراعظم شاءعفى عنه

ا مجمع بحار الانوار جلاً صفح ١٨٥ مكتبه دار الايمان المدينة المنورة

المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية صفحه مطبوعه قراءت اكيلمي لاهور

٣٠ القرآن الحكيم: سوره النساء: آيت: ٣٦

٣ القرآن الحكيم: سوره البقره: آيت: ١٠٣

﴿ فتو كانمبر ..... 35﴾

سوال

ضواد پڑھیں یاظوا د؟ قول فیصل کیا ہے۔

سائل:مولوي علاءالدين ضلع كھيڑي اودھ

۱۹۱۷ بل ۱۹۱۷ء

الجواب

دراصل نهضواد ہے نہ ظواد بلکہ ضواض پڑھا جائے۔ زبان کی جڑکو داڑھ میں لگا کر پڑھوتو نہ دوا دہونہ ظواد۔ یہ ہے قول فیصل۔

اوررسالهٔ مرسله میں نے دیکھا اس میں صرف اس قدر ہے کہ جومشتبہ الصوت حروف ہیں ان کو ایک دوسر سے کی جگہ پڑھنے سے نماز فاسرنہیں ہوتی ۔ باقی نیہیں ہے کہ ض کوظا ورص کوس قصد أپڑھا کرو۔ واللہ اعلم و حکمہ احکم۔

كتبه: المفتى السيدمجمر اعظم شاه غفرله

# ﴿ فَتُو یٰنمبر ..... 36 ﴾

سوال

ضوا دلفظ عربی میں کس طرح ہے اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فاری ہندی لوکوں کو ظاء پڑھنا جائز ہے۔افسوس اس مسئلہ کا اب تک فیصلہ ہیں ہوا مفصل جواب دیا جائے۔

ا يك دساله ادشا دفى سلسلة المضاديهي ادسال كروس كا-

سائل:مولویعلاءالدین نکاحسن برگنه کھیڑی موضع نگلہ ۳۲ فروری۱۹۱۲ء

#### الجواب

اس مسئلہ میں اصل حرف اس قدر ہے کہ ضوا دمثابہ دال ہے یا ظ کے ہے۔ بس سب کے نزدیک مثابہ ظاء کے ہے۔

اس کا مطلب یہ مجھ لیا ہے کہ وہ ظ کے لہجہ سے پڑھا جائے یہ بالکل غلط ہے۔ ورنہ لازم آئے گا کہ

ذ 'ز ظ ' ص ' ص ش سب ایک ہی آ وا ز ہوجا کیں۔ کیوں کہ ذ ' ش ظ ض خرج ذ ' شاورظ ض کا س ص کا الگ ہے یا

قریب قریب ہے۔ پس معلوم ہوا کہ قرب مخارج کو اتحاد آ واز لازم نہیں۔ بلکہ ہرایک حرف اپنی اصلی صفت سے
علیحہ ہ دوسرے حرف سے ہے۔

ض کااداکرنا زبان کی جڑکودانتوں ہے رگڑ کر ہے جس میں آواز دال اورظ کے درمیان رہتی ہے اور جواس پر قادر نہ ہوں جیے فاری میں تو ان لوکوں کو جس لیجہ میں پڑھیں جائز ہے۔اوراب ہند کوعوام میں بیکہا جاتا ہے کہ ضواد یعنی جرحو۔جوعلائے قدیم کا دستور ہے اور بید خیال مہمل ہے کہ لفظ ضاد دراصل ظیا ذہبے تو ایک حرف قرآن سے مذف ہوگیا۔ جس کی ہا بت ارشاد ہے:

🖈 انا افصح من نطق بالضادا -

(ترجمہ:میں ضاد کانطق کرنے والوں میں سب سے زیادہ تصبح ہوں)

دومرے فاری یا ہندی میں ح' ث'ص'ض'ط'ظ'ع' ق' ذنہیں آتے تو مناسب ہے کہ پہلفظ پڑھانے سے نکال دیئے جائیں اورا کثر غیر مقلدین دھو کہ دیتے ہیں اور دھو کہ کھاتے ہیں۔

صرف ضاد میں اس قدرطوالت ہی کیا اور حرفوں میں بیٹھم نہیں ہے کہ اگر بدل کر پڑھے گاتو نماز نہ ہو گی؟

اس مسلم میں کوئی فیصلہ طلب بات نہیں ہے۔ ربی علاء کی تحقیق تو وہ قیا مت تک جاری رہے گی عوام کواس میں ربی اینا غیر مناسب ہے۔ ان کو مفتی بد مسلم برعمل کافی ہے۔ خیراس میں ہے کہاس حرف کو نہ و وال بڑھا جائے اور نہ ظ بلکہ درمیا فی حرف زبان کی جڑکو واڑھوں میں رگڑ کر تکالوتو صاف نکلتا ہے۔ فرای توجہ در کار ہے۔ افسوس کہا ہے کام کی تحقیق میں دنیا بھر کی تکلیف کوارہ ہواورا کی حرف کابڑھنا اور شق کرتا ایباد شوار ہو کہ قرآن سے تکالے برراضی ہوجا کیں۔ افا للہ و افا الیہ داجعون ۔

هذا ماسنح لى عند التحقيق و العلم بجميع المعلومات عند الله ما يليق. كتبه: المفتى السيرمجم اعظم شاه غفرله

# ﴿ فَتُوَىٰ نَمِبر ..... 37﴾

سوال

اگر بجائے چار رکعت کے پانچ پڑھ لیں آو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی چوتھی رکعت کے بعد بغیر سلام پھیرے کھڑا ہوجائے اور پڑھنا شروع کردےاور پھریا دآئے کہ یہ پانچویں رکعت ہے تو کیا کرنا چاہئے؟

### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

 ⇒ جار رکعت والی نماز میں بقدر التحیات آخر میں بیٹھنافرض ہے۔ اور اس میں التحیات کا پڑھنا واجب
ہے۔ ﷺ کا قعدہ واجب ہے اور اس میں التحیات کا پڑھنا سنت ہے ۔ ا۔

۔! پہلے تعدہ میں التحیات کے پڑھنے کی شرق حیثیت کے بارے میں میں اقسی الفلاح شوح نور الایضاح علی ہامش الطحطاوی صفحہ نمبر ۱۳۲۱ میں ہے۔

ويجب قراءة التشهدفيه أى في الأول وقوله في الصحيح متعلق بكل من القعود وتشهده. وهو احتراز عن القول بسنيتهما او بسنية التشهد وحدِه.

(ترجمہ: پہلے تعدہ میں تشہد کاپڑھنا واجب ہے فی انتھے کا تعلق تعدہ اور تشہد دونوں کے ساتھ ہے۔ بعنی سیحے قول ہیے کہ پہلا تعدہ واجب ہےاوراس میں تشہد کاپڑھنا بھی واجب ہے۔ اس سے دونوں کے سنت ہونے کے قول یا صرف تشہد کے سنت ہونے کے قول سے احتراز ہے )

اور الدر المختار على هامش رد المحتار جلدا الله ١٣٣٧مطبوء كمتبدر شيديكوريم بـــــ

(هی أی من و اجبات الصلاق) التشهدان ( دونوں تعدوں میں تشہد پڑ هناوا جب ہے) ردالحمار میں اس کی وضاحت یوں فرمائی ۔

أى التشهد القعدة الأولى وتشهد الأخيرة.

(بعنی بہلے تعدہ کاتشہدا ور دوسرے تعدہ کاتشہدیر مناوا جب بے) محمطیم الدین نقشبندی عفی عنہ

🖈 لہذااگراخیر کا قعدہ کر کے پانچویں رکعت کو کھڑا ہوا ہے تو جب تک پانچویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا ہے

اگریادة جائے فوراً بین کر درود ود عایر مراگرند پڑھی ہوسلام پھیر کر بجد ہ سہوکر کے۔

اوراگر پانچویں رکعت کا مجدہ کرنے کے بعد یا دآئے تو مچھٹی رکعت پڑھ کر بعد التحیات اور درو دو دعا سلام پھیر کر مجدہ مہوکر لے چارفرض ہوجا کیں گےا وربید دورکعت زائد نفل ہوجائے گی۔

اوراگر بغیر قعدہ اخیرہ پانچویں کو کھڑا ہو گیا تو پانچویں کے سجدہ سے پہلے اگر یا د آجائے فورا بیٹھ کر التحیات درو دُد عارہ ہے کہ کسلام پھیر کر سجدہ سہوکر لے۔ چاروں فرض کا مل ہوجا ئیں گے۔

اوراگر پانچویں کا سجدہ کرنے کے بعد یا دہ ہے تو چھٹی رکعت پڑھ کر سجدہ سہوکرے بیساری نمازنفل ہو جائے گی اور فرض دوبارہ پڑھے۔فظ

حود ۵:العبدالراجی رحمة ربدالقوی ابومجمرمحمد دیدا رعلی الرضوی الحفی مسجد جامع اکبرآبا د

﴿ فتو یٰنمبر ..... 38 ﴾ سوال

اگرصرف التحیات پڑھکرسلام پھیرے اور درود شریف بمول گئے تو کیا نماز ہوگی؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

اخیر قعدہ میں بعد التحیات درو در پڑھناسنتِ موکدہ ہے۔اوراس کے بعدا دعیہ ماثورہ سے کوئی بھی دعا
پڑھنامتحب ہے۔ ہلا اور ترک سنت یا متحب سے چونکہ تجدہ تہونہیں آتا لہذا کلیہ مقر رکیا گیا ہے ہلا کہ متحب
کے ترک سے نماز کا پھیرنامتحب ہوتا ہے۔اور ترک سنت سے نماز کا پھیرنا سنت اور ترک واجب سے اگر تجدہ
تہوبھی ترک ہوجائے تو نماز کا اعادہ واجب ہوتا ہے۔فقط

حود ۵:العبدالرا جی دهمة ربدالقوی ابومحمرمحمد دیدا رعلی الرضوی الحفی مسجد جامع اکبرآبا د

# ﴿ فَتُو یٰنمبر ..... 39 ﴾ سوال

اگرالحمد شریف کے بعد کوئی اور سورت پڑھنا بھول گئے اور رکوئ میں چلے گئے تو کیا کرنا جا ہے؟

### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما.

بعدالحمد سورت ملانا بمول کررکوع میں چلاجائے مضا نقرنہیں۔اس واسطے کہ سورت ملانا واجب ہے۔ کھا ورز کے واجب سے بحدہ بہو واجب ہوجانا ہے۔لہذا آخر میں بحدہ بہو بھی بمول جائے تو اس نماز کا دہرانا واجب ہے۔اگر دوبا رہ نہ پڑھے گا گنہگار ہوگا۔

الله اورا می صورت اگرامام سے واقع ہوا ور بوجیز کرنے ضم سورت کے اور نہ کرنے ہجدہ ہو کے اس نماز کوامام دوبارہ پڑھے واس نماز میں وہی نمازی شریک ہوسکتے ہیں جواصل نماز میں شریک تھے۔ اللہ دوسرے بخط نمازی اس جماعت میں شریک نہیں ہوسکتے ۔ اس واسطے کہ جو نماز امام نے اول پڑھی تھی فرض نماز تو وہی محقی ۔ اس واسطے کہ جو نماز امام نے اول پڑھی تھی فرض نماز تو وہی اوا تھی ۔ اب جو دوبارہ پڑھی جاتی ہو اجب ہے نہ کہ فرض۔ اللہ اور نئے نمازیوں نے ابھی جو نماز فرض تھی وہی اوا نہیں کی ۔ تو اس دفع نقصان کی نماز میں کس طرح شریک ہو سکتے ہیں۔

اوراگر رکوع سے وقت یا دآنے کے سورت ملانے کی غرض سے کھڑا ہو گیا تو اب بعد سورت ملانے کے دوبارہ رکوع کرے۔اورآخر میں تجدہ ہوکرےاورا گر تجدہ ہونہ کیا تو اس نما ز کااعادہ واجب ہوگا۔فقط

> حود ۵:العبدالراحی رحمة ربدالقوی ابومجمد حمد دیدا رعلی الرضوی الحقی جامع اکبرآباد

# ﴿ فَتُوَىٰ نَمِبر ..... 40﴾ سوال

قومها ورجلسه کا کیا تھم ہے۔ اگر قومہ ترک ہوجائے قرنماز ہوجائے گی یانہیں۔ جناب مولوی غلام کی الدین خان صاحب امام جامع مسجد شاہجہاں پور۔ کا دیمبرہیا

#### الجواب

قومهاورجلسهٔ التحیات کاایک بی حکم ہے۔جن کے نہ کرنے سے نماز کاا عادہ کر سےگا۔ گر سجدہ ہونہ کیا ہو۔ ذخیرہ میں ہے۔

انما القيام بينهما و القعود بين السجد تين فرض عند ابى يوسف فتركه تبطل الصلوة عنده و عندهما الواجب وهو الاصح المذكور في شرح البخاري. فيجب بتركه سجود السهول

(ترجمہ:رکوع اور بحدہ کے درمیان قیام اوردونوں بحدوں کے درمیان قعود حضرات امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک فرض ہے لہذا اس کاتر ک آپ کے نزدیک نماز کو باطل کردے گا اورامام اعظم اورامام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک فرض ہے لہذا اس کاتر ک آپ جو کہ شرح بخاری میں فدکور ہے۔ لہذا اس کے ترک سے بحدہ مہو اللہ کے نزدیک وادب ہے اور بھی زیادہ تی ہے جو کہ شرح بخاری میں فدکور ہے۔ لہذا اس کے ترک سے بحدہ مہو واجب ہوگا)

كتبه المفتى السيدمحمراعظم شاه غفرله

## ﴿ فتو یٰنمبر ..... 41﴾

سوال

جب ایک شخص کوامام مجد متولی نے مقرر کیا اور نمازی دومرے امام سے راضی ہیں اور اول کے پیچھے نماز پڑھنے سے منکر ہیں تو شرعاً کیا تکم ہے؟

ازمخله ميوه کژه

۵مارچ۲۱۶۱ء

#### الجواب

هو المصوب

اگراہلِ مخلینمازیوں کا امام مقرر کر دویاتشخیص شدہ افضل ہےتو متولی کاتقر رنہ مانا جائے گا اوراگر برنکس ہےتو اس کاتقر رہے ہے۔غذیۃ المستملی میں ہے۔

و ان تنازع الباني في نصب الامام والموذن مع اهل المحلة فان كان من اختاره اهل المحلة اولى من الذي اختاره الباني فاختيار اهل المحلة اولى لان ضرره و نفعه عائد اليهم و ان كانا سواء فاختيار الباني اولى. كذا في البزازية والخلاصة 1

(ترجمہ:اگرامام اورموذن کے مقر رکرنے میں مجد کے بانی اوراہل محلہ میں اختلاف ہوجائے توجس کواہل محلہ نے پہند کیا ہے وہ بانی کے پندید میں موذن سے بہتر ہوتو اہل محلّہ کا پہند کر دہ امام ومؤذن میں بہتر ہوتو اہل محلّہ کا پہند کر دہ امام ومؤذن مقر رکرنا بہتر ہے کے پہند یدہ کو مقر رکرنا کے وکداس کا نفع اور نقصان اہل محلّہ کی جانب راجع ہونا ہے اوراگر دونوں برابر ہوں تو بانی کے پہند یدہ کو مقر رکرنا اولی ہے ۔ فتا وی بر ازیدا ورفلا صدیس ای طرح درج ہے)

والله اعلم بالصواب المفتى السيدمحراعظم شاء في عنه \*\*\* \*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

# ﴿ فتوى نمبر ..... 42﴾ سوال

کیافر ماتے ہیںعلاءِ دین اندریںصورت کہ دومر دوعورت اگر برابر کھڑے ہوکرنما زپڑھیں آو دونوں کی نماز ہوجائے گی یامر دکی ٹوٹ جائے گی؟ اورا گرمیاں بی بی نما زپڑھیں اورمیاں امام ہوتو عورت کس طرح کھڑی ہو؟

از کلان پلٹن عرف کالی پلٹن

۲۲شوال ۳۲ه

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

اگر مکلف مرداور تورت مشها قد مکاهه دونوں ایک نماز میں ایک ام کے مقدی ہوں خواہ ایک تورت کی میں مردی افتداء کرے اور امام نے امامت تورتوں کی یا ایک تورت کی نیت بھی کی ہواور اس طرح جمیع حیثیات سے ایک نماز میں شریک ہوں یہ بھی شرط ہے کہ باعتبار جہت کے بھی شریک ہوں ۔ پھراس طرح ایک دکن کی مقدار برابر کھڑے ہوں کہ مرد کے بعض اعضا تورت کے بعض اعضا سے بلا حائل برابر ہوجا نمیں تو بلا شباس مرد کی نماز جو تورت کے برابر ہوگا خواہ دا بنی طرف ہویا یا نمیں طرف فاسد ہوجائے گی ۔ اورا گرا مور نہوں کہ تورہ سے ایک بھی شرط منقود ہوجائے گی تو مرد کی نماز فاسد نہ ہوگی ۔ گراگر امام نے وقت تو تجبیر تحربیہ میں امامت خورتوں کی نماز فاسد نہ ہوگی ۔ بلکٹورتوں کی نماز فاسد ہوجائے گی۔

چنانچ صغیه ۵۲٬۵۷۰ کیری میں ہے

اما (الترتيب) بينهم (أى بين الرجال وبين النساء) ففرض عندنا حتى لوحاذت امراة اوصبية مشتهاة تعقل الصلوة رجلا أو تقدمت عليه قدر ركن و صلوتهما مطلقه مشتركة تحريمة واداء و اتحد المكان والجهة بلاحائل و نويت امامتها فسدت صلوة الرجل .....

فشروط المحاذاة المفسدة عشرة الاول كونها بالغة او صبية مشتهاة و الثانى كونها تعقل الصلو-ة و الشالث ان يكون المحاذاة قدر ركن الرابع ان يكون الصلوة مطلقة اى ذات ركوع و سجود الخامس كون الصلوة مشتركة من حيث التحريمة بان تبنى المراة تحريمتها على تحريمة ثالث فلا تفسد المحاذاة انحريمتها على تحريمة ثالث فلا تفسد المحاذاة اذا صليا منفر دين السادس كون الصلوة مشتركة من حيث الأداء السابع اتحاد المكان الثامن اتحاد الجهة التاسع عدم الحائل بينهما العاشر ان ينوى الامام امامة النساء الااتهى مختصوا بقدر الحاجة الداحة المحادة المكان

ہ اگر اور جمد: مردوں اور عور توں کے درمیان صفوں میں تر تیب ہمار نے دیک فرض ہے ۔ حق کہ اگر کوئی عورت یا شہوت والی بخی جے نماز کی بچھ ہو جھ ہوکی مرد کے برابرا یک رکن ادائیگ کے برابریا اس ہے آگے رہت اور دونوں کی نماز تحریم یہ اور دادائیگ کے اعتبار ہے مشتر کے ہونیز مکان اور دونوں نماز اداکر نے کی جہت ایک ہو، دونوں کے درمیان کوئی چیز مائل نہ ہوا ورامام نے عورت کاما مت کی نیت بھی کی ہوتو اس صورت ایک ہو، دونوں کے درمیان کوئی چیز مائل نہ ہوا ورامام نے عورت کاما مت کی نیت بھی کی ہوتو اس صورت میں مرد کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ اس ہم معلوم ہوا کہ نماز کو فاسد کرنے والی محاذات کی شرطیں دس ہیں۔ (۱) برابر کھڑی ہونے والی عورت بالغ ہویا شہوت والی نماز کو فاسد کرنے والی محاذات کی شرطیں دس ہیں۔ کا ذات ایک رکن کی ادائی کے برابر ہو( م) نماز مطلق ہولیجی نماز رکوع اور ہودوالی ہو(۵) نماز تحریمہ کا فاظے مشتر کہ ہواس کی صورت ہے ہوگورت اپنے تحریمہ کی بنامرد کے تحریمہ پر کرے یا دونوں لیخی مرد ادر کون اسد نہیں کرتی گی کہ برا کر ہی الم ذات کی تعربر کے فض کے تحریمہ پر ناکریں۔ لہذا ان دونوں میں سے ہرایک اگر اپنی منز دنماز ادا کر با ہوتو ہیں اور عمل کی دونوں ایک جگد کے ہوں کہ دونوں کے درمیان کوئی چیز مائل نہ ہو (۹) دونوں کا رخ ایک سے میں ہو (۱۰) امام کورتوں کی امامت کی نیت کرے)

ل الكبيرى: صفحه/٣٨٥ ٣٨١

و فی صفحه ۳۳ ممن الجزء الاول من الدرالمختار المطبوعه فی المصر علی هامش ردالمحتار

واذا حاذته امراة مشتهدة ولاحائل بينهما اقله قدر ذراع في غلظ اصبع او فرجة تسع رجلا في صلوة مطلقة خرج الجنازة مشتركة فمحاذاة المصلية لمصل ليس في صلاتها مكروهة لا مفسد تحريمة و ان سبقت ببعضها واداء و لوحكما كلاحقين واتحدت الجهة فلواختلفت كما في جوف الكعبة وليلة مظلمة فلا فساد فسدت صلوته لو مكلفا والا لا ان نوى الامام وقت شروعه لا بعدها امامتها و ان لم تكن حاضرة و ان لم ينوها فسدت صلوته ينوها فسدت صلوتها.

(ترجمہ: اورصف میں جب کی مرد کے محاذات میں جوت والی مورت کھڑی ہوجائے اور دونوں کے درمیان کوئی چیز حاکل نہ ہو۔ اوراس حاکل کی کم از کم مقدارا کی گزاون بچائی اورافکل کے برابر موٹائی ہوئی چاہئے۔ یا دونوں کے درمیان اتنافا صلہ ہوجس میں ایک مرد کے کھڑا ہونے کی گنجائش ہو۔ اور نماز مطلق ہو۔ اس سے نماز جنازہ خارج ہوگئی۔ اوروہ نماز دونوں کی مشتر ک ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے والی ایمی مورت کی کی جنازہ خارج ہوگئی۔ اوروہ نماز دونوں کی مشتر ک ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے والی ایمی مورت کی کی مرد کے ساتھ محاذات کہ مردوہ نماز ادانہ کر رہا ہوجو مورت اداکررہی ہوکروہ تو ہے لیکن اس سے مردکی نماز کی فاسد نہیں ہوتی ۔ دونوں کی نماز وں کا اشتر اکتر پر چھکی ہو۔ اس کی صورت یہ ہوگئی ہے کہ دونوں لاحق ہوں۔ اور اداکر لیا ہو۔ اورادا نیکی میں اشتراک اگر چھکی ہو۔ اس کی صورت یہ ہوگئی ہے کہ دونوں لاحق ہوں۔ اور دونوں کا رخ ایک جانب بہوجیے کہ کعبہ معظمہ کے اندردونوں نماز اداکرر ہے ہوں یا تاریک دات میں دونوں نماز اداکر رہے ہوں اور دونوں کا رخ ایک ست میں نہ ہوتو نماز فاسد نہ ہوگئی مکانسہ ہونے کی شرط یہ ہے کہ مرد بھی مکانسہ ہو۔ اگر مرد مکانس نہ ہوتو نماز فاسد نہ ہوگی۔ نماز کے فاسد ہونے کی شرط یہ ہو کہ کہ مام نے مورت کی امامت کی نیت نماز کے آغاز میں کی ہو۔ اگر چے مورت اس وقت

الدر المختار مع رد المحتار : جلد اول 'صفحه/ ٣٢٣ تا ٢٢٣، مطبوعه مكتبه رشيليه كوئله.

حاضر نہ ہو اگر نماز شروع کر چکنے کے بعد عورت کی امامت کی نیت کی تو مرد کی نماز فاسد نہ ہوگی بلکہ عورت کی نماز فاسد ہوگی)

اگرایک ورت مجرد مقتدی ہوتواس کو لازم ہے کہ تنہاا مام کے پیچھے کھڑی ہو۔ اوراگر دومر دمقتدی ہوں تو عورت مجردمقدی ہوں تو عورت کچر بھی تنہا دونوں مردوں کے پیچھے کھڑی ہو۔ چنانچے صغیدہ اس جلداول درمخار مذکور میں ہے۔

يقف الواحد ولو صبيا اماالواحدة فتتاخر محاذيا أى مساويا ليمين امامه على المذهب!

تر جمہ: مقتدی صرف ایک مرد ہواگر چہوہ بچہ ہوتو امام کے محاذات میں یعنی اس کے برابر دائیں طرف کھڑا ہو یہی مختار ند بہب ہے۔اورا گرمقتدی صرف ایک عورت ہوتو وہ امام کے پیچھے کھڑی ہوگی)

قال الشامي رحمه الله

(قوله فتتاخر) فلو كان معه رجل ايضا يقيمه عن يمينه والمراة خلفهما و لو رجلان يقيمهما خلفه والمراة خلفهما بحر. وتاخر الواحدة محله اذا اقتدت برجل لا بامراة مثلهاء عن البرجندي؟

(ترجمہ:اگرامام کے ساتھ ایک مرداورا یک تورت ہوتو امام مردکوا پنے دائیں جانب اور تورت کوا پنے پیچھے کھڑا کر ہے،اوراگر دومرداورا یک تورت ہوتو مردول کوا پنے پیچھےاور تورت کوان دونوں کے پیچھے کھڑا کر ہے۔ ایک مقتدی تورت ہوتو امام کی جگہ ہے پیچھے کھڑی ہو جب کہ وہ مرد کی اقتداء کر رہی ہو۔اوراگر وہ تورت دومری عورت کی اقتداء کر بے تو اس کے ساتھ کھڑی ہو پیچھے نہ کھڑی ہو)

حوده: العبدالراجی دحمة رببالقوی ابو محر محد دیدارعلی الرضوی الحفی مسجد جامع اکبرآبا د

#### 00000

الدر المختار مع رد المحتار : جلد اول 'صفحه/ ٣٢٣ تا ٣٢١ مكتبه رشيديه كوئنه.

ردالمحتار: جلد/۱٬صفحه/۳۱۹٬ مکتبه رشیدیه کوئله

# ﴿ فنو ئ نمبر 43﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین دریا فت طلب بیامر ہے کہ سجد واقع محلّہ بلوچ پورہ آگرہ میں اس کے دروں کے آگے ایک چبور ہ جس کی اونچا کی ایک بالشت کی ہے 'بنا ہوا ہے اور چبور ہ پر ٹین کا سائبان پڑا ہوا ہے۔ چبور ہ کے آگے سجد کا محن ہے۔ بعض اوقات بوجہ زیا دتی آ دمیوں کے امام اس چبور ہ پر اندرسائبان کے کھڑا ہوجا تا ہے اور مقتدی اس کے چیچے مجد کے محن میں کھڑے ہوکر نماز اواکرتے ہیں۔ یعنی امام اونچائی پر کھڑا ہوجا تا ہے اور مقتدی اس کے چیچے مجد کے محن میں کھڑے ہوکر نماز اواکرتے ہیں۔ یعنی امام اونچائی پر کھڑا ہوتا ہے اور مقتدی نیچاس طرح سے نماز ہوجائے گی انہیں۔

۲۳ شعبان ۳۳۱ه اعجازالدین خان بلوچ پوره کلان آگره

#### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدني علما

بعض فقہاءِ متاخرین کافتوی اس امر پر ہے کہ اگر قد آ دم امام اونچا کھڑا ہوگاتو نماز مکروہ ہوگی ورنہ بلاکراہت جائز ہے۔ بعض فقہاءِ متاخرین کا اس امر پرفتوی ہے کہ بقد رِ ذرائ شری جوایک ہاتھ نوافگی کا تقریبا ہوتا ہے مقتدیوں سے امام کا اونچا کھڑا ہوتا مکروہ ہے۔ اور اگر اس مقد ارسے کم اونچائی پر امام کھڑا ہوتا ہے ہوتو بلاکراہت نماز ہوجائے گی۔ اور بعض کے زدیک اتنی اونچائی پر بھی کھڑا ہوتا امام کو مقتدیوں سے مکروہ ہے کہ جس سے امام اور مقتدیوں کے درمیان اونچائی نیچائی کی تمیز ہوجائے۔ خواہ وہ اونچا ایک انگل کے ہو ہے کہ جس سے امام اور مقتدیوں کے درمیان اونچائی نیچائی کی تمیز ہوجائے۔ خواہ وہ اونچا ایک انگل کے ہو اس سے کم یا زیادہ خواہ بہت زیادہ بقدر آ دم چنانچہ مرقاۃ شرح مشکوۃ میں ملاعلی قاری رحمۃ اللہ علیہ تحریر یا۔۔

قيل مقدار قامة و قيل ما يقع به الامتياز و قيل مقدار ذراع و عليه الاعتماد و كذا

### في شرح المنية ل والفتاوي العالمگرية والفتاوي الخانية يّ

(ترجمہ: بعض علاء نے فر مایا کہ قد کی مقدارا مام کامقتد ہوں سے اونچائی پر کھڑا ہونا کروہ ہے۔ اور بعض دیگر علاء نے فر مایا کہ اتنا اونچا کھڑا ہونا جس سے امام اور مقتد ہوں کے درمیان امتیاز ہوجائے مکروہ ہے۔ اور بعض نے فر مایا ایک ذراع نمازیوں سے اونچا کھڑا ہونا کروہ ہے۔ اعتاد ای قول پر ہے شرح منیہ 'قاوی عالم گیریہ اور فرای خانیہ میں ای طرح ہے )

بہر نیج قول آخر پر عمل کرنے سے بالا تفاق نما زبلا کرا بہت ہوگی اور قول دوم پر عمل کرنے سے اگر چہ قول اول اور قول دوم کے اعتبار سے کرا بہت ہوگی عمر قول سوم کے اعتبار سے ضرور کرا بہت باتی رہے گی ۔لبذا اگر صحن میں اتنی تنجائش ہو کہ امام اور مقتدی سب صحن میں کھڑ ہے ہو سکیں بلا ضرورت امام کو او نچائی پر اگر چہ او نچائی کتنی ہی ہو ہر گز کھڑ ا ہو کر مفت بقول آخر مر تکب کرا بہت نہ ہونا چاہئے ۔ ہے اور اگر صحن میں گنجائش نہ ہو بھر ورت او نچائی پر اگر اموم کا لحاظ مفر ورت کرا بہت نہیں رہتی مگر حتی المقد ورقول سوم کا لحاظ صرور ہے اواقع کی قول سوم خام الروایت ہے چنانچے علامہ شامی رحمہ اللہ ما تحت عبارت در مختار:

وقیل ما یقع به الامتیاز (ای بین مقام الامام والمؤتمین) هو الاوجه ذکره الکمال وغیره ۳ (ترجمه:ایک قول بیر بے که امام کواتنا اونچا کھڑا ہونا کروہ ہے جس سے امام اور مقتدیوں کے درمیان امتیاز پیدا ہوجائے بھی قول ہرتر ہے اسے علامہ کمال اور دیگر علائے کرام نے ذکر فر مایا ہے۔) آگے جریفرماتے ہیں:

وهو ظاهر الرواية كما في البدائع قال في البحرو الحاصل ان التصحيح قد اختلف

ل مرقاة المفاتيح: جلد/٣ صفحه/ ٤٤ مطبوعه مكتبه امداديه ملتان

ي والفتاوي العالمكيريه والفتاوي الخانيه. بيالفاظ مرقاة المفاتيح كنبين بي مجمعكيم الدين أتشبندي عفي عنهـ

#### والاولى العمل بظاهر الرواية و اطلاق الحديث و كذا رجحه في الحلية إ

﴿ رَجِهِ: بِينَا مِردوايت ہے جبيها كه بدائع ميں ہے۔ البحر الرائق ميں فر مايا كه خلاصه بيہ ب كه تعجيج ميں اختلاف ہے۔ بہتر بيہ بے كہ خلام ردوايت اور اطلاق حديث يرعمل كيا جائے )

یعن صحت کے تینوں قولوں میں اختلاف ہے بعض قول اول کو صحیح فرماتے ہیں بعض قول دوم کواور بعض قول سوم کو۔ا میں صورت میں صادب بحراور اشیاہ والنظائر علا مہذین الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ ظاہر روایت یعنی قول سوم پر جواطلاق حدیث کے مطابق ہے عمل کرنا اولی ہے۔اورعلا مہشامی رحمہ اللہ صفحۃ ۵۳ جلد اول رو المحتار مطبوع مصرمع الدرالخار کے باب رسم المفتی میں تحریر فرماتے ہیں۔

وكذا (اى يسرجح احد القولين المصححين) لوكان احدها ظاهر الرواية وبه صرح فى كتباب السرضاع من البحر حيث قال الفتوى اذا اختلفت كان الترجيح بظاهر السرواية وفيه من بباب المصرف اذا اختلف التصحيح وجب الفحص عن ظاهر الرواية والبحوع اليهار

(ترجمہ: ای طرح صحیح قرار دادہ دوقو لوں میں ہے ایک کوتر جیج دی جائے گی اگر ان دونوں میں ایک ظاہر الروایہ ہو، البحر الرائق کی کتاب الرضاع میں اس کی تقریح کی گئی ہے۔ وہاں فر مایا فتو کی جب مختلف ہوجائے قو ظاہر الروایۃ کوتر جیج دی جائے گی اور ای کتاب کے باب مصرف میں ہے جب تھیجے کے درمیان اختلاف ہوقو ظاہر الروایۃ کی تلاش اور اس کی جانب رجوع کرنا واجب ہے ) فقط

حود ۵: العبدالراجی رحمة ربدالقوی ابومحرمحد دیدارعلی المفتی فی جامع مجدا کبرآباد

#### 00000

ال رد المحتار: جلد ۲ صفحه ۳۵۸ مطبوعه احياء التراث العربي بيروت

ی رد المحتار: جلد ۱ صفحه ۱ ۲۰٬۱۵ مطبوعه احیاء التراث العربی بیروت

# ﴿ فتو یٰنمبر ..... 44﴾

سوال

ا کثر جولا ہوں میں عورتیں اہنگا پہنتی ہیں ۔ان کے پیچھے نماز درست ہے یانہیں ۔اور جن کی عورتیں با ہر پھرتی ہیں اور اہنگا پہنتی ہیں بوجہ مفلسی کے قواس کا کیا تھم ہے۔

الجواب

اہنگاخاص طریقہ بنود کا ہے۔ ایک بے ضرورت اس کا بہننا مکروہ ہے۔ مگرغریب ہواور کوئی لباس پر قادر نہ ہوق کے مضا کقہ بیں ۔ البحر الرائق میں ہے۔

انما الممنوع فيما له بدءا -

(ترجمہ بنع اس کے لیے ہے جس کابس چاتا ہو)

اور جن کی عور تیں (ضرورت کی بناپر یا ) ہا ہر پھرتی ہیں اور ہا عصمت ہیں ان کے پیچھے نماز مکروہ نہیں۔ ای طرح عورت کی نماز کا تھم ہے۔

كتبه: المفتى السيدمجم اعظم غفرله

00000

البحر الرائق جلد صفحه

وی قوسین میں اضافیمرتب عفی عند کی جانب ہے۔

# ﴿ فتو کی نمبر ..... 45﴾

سوال

پیش امام اگر بازوٹوٹا ہوا ہوا ورتکبیرتر یمہ کے وقت وہ پورے طور پر کانوں تک ہاتھ نہ لے جاسکے اور کھانا بھی بائیں ہاتھ سے تناول کرے اس کوامام کرنا جائز ہے یانہیں؟ اورا پسے امام پیچھے نماز فاسدیا مکروہ ہوتی ہے یانہیں؟

الجواب

اگردوسرااس علم عمل میں بہتر نہ ہواس کے پیچھے نماز جائز ہے ورنہ مکروہ ہے۔

كما فى الدرالمختار

و یکره خلف امرد و سفیه و مفلوج وابرص شاع برصه ا

(ترجمہ: نمازامرد' بےدقوف'فالج زدہ اور برص کےالیے مریض کی اقتداء میں مکروہ ہے جس کابرص ظاہر ہو)

قال الشامي تحت عبارة المذكورة في صفحه ١٦ ٣

و كـذالك اعـرج يـقـوم ببعض قدمه فالا قتداء بغيره اولى تاترخانية وكذا اجذم بيرجندي و مجبوب و حاقن ومن له يد و احدة فتاوي الصوفية يل \_

(ترجمہ: یونمی کنگڑا'جوقدم کےایک حصہ پر کھڑا ہونا ہو'اس کےعلاوہ کسی اور سیجے کی افتداء میں نماز اولی ہے۔ نا نارخانیۂ بھی تھم جذامی کی امامت میں نماز اداکرنے کا ہے بیر جندی۔ بھی تھم اس کے پیچھے نماز اداکرنے کا ہے جس کا آلہ تناسل کٹا ہوا ہو'جس نے پیٹاب روکا ہوا ہوا ورجس کاصرف ایک ہاتھ ہوفاً وی صوفیہ)

> حوده: العبدالراجی رحمة ربیالقوی ابومجمد حمد دیدارعلی الرضوی مفتی جامع مسجدا کبرآباد

الدر المختار مع رد المحتار جلد اول صفحه ۱۹٬۳۱۵ مطبوعه مكتبه رشيليه كوئثه

المحتار جلداول صفحه ۱۱۳ مطبوعه مكتبه رشيليه كوئله

﴿ فَتُو يُلْمِبر ..... 46﴾

سوال

برعتی کے پیچے نماز پڑھے و اس وقت اعادہ کرے یا گھر پر جاکر یانہیں۔

جناب مولوی غلام محی الدین خان صاحب امام جامع مسجد شا ججهان پور - سادیمبر \_ شاء

الجواب

بدعتی کے پیچھے نماز مکروہ تحریکی ہے۔

من و قر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام ا

(ترجمه: جس نے کسی بوقتی کی عزت وقو قیر کی اس نے اسلام کوگرانے پرا مانت کی)

حدیث موجود ہے۔

نماز کوای وقت اعاده کرے اورا گرخوف فساد کا ہوتو گھریرا عاده کرے۔

🖈 اتقوا مواضع التهميا .

(ترجمہ جہتوں کے مقامات سے بچو)

كتبه: المفتى السيدمجمراعظم شاه غفرله

00000

الجامع الصغير مع شرح فيض القدير، جلد ٢ صفحه ٢٣٥ دار المعرفه بيروت

٢ كشف الخفاء جلد ١ صفحه ٣٨ دار الكتب العلميه بيروت

\*\*\*\*\*

# ﴿ فتوى نمبر 47﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسلاء ذیل میں کہ جو محض تعزید داری اور تعزید پری کورونق اسلام جانے اور اس بدعت صلالہ میں دا ہے در ہے قدے شخے کوشاں اور شریک ہوکر ترتی دے اور نماز کے فرائض وواجبات وسنن وستحبات سے نابلہ ہو۔ علم دین میں بجر قرآن شریف کے اور بچھ پڑھا ہوانہ ہو۔ صرف بخے وقتہ نماز پڑھتا ہو۔ عام مسلمانوں کی غیبت کرنا ہواور سب کی تحقیر کرنا اس کا معمول ہو تو ایسے شخص کا امام بنانا نماز فرائض میں از روئے شریعت فرائے محمد رسول شین ایک ایس کے جینو او قوجو وا

### الجواب

هو المرفق للصواب بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم ربزدني علما

كما في الكبيري صفحه ٧٧:

و يكره تقديم المبتدع ايضا لانه فاسق من حيث الاعتقاد و هو اشد من الفسق من حيث العمل!

(ترجمہ:بدعتی کوامامت کے لیے آ گے کھڑا کرنا مکروہ ہے کیونکہ وہ اعتقاد کے اعتبارے فاسق ہےاور پیمل کے لحاظ سے فیق سے زیادہ بخت ہے )

حوده: العبدالعاصى ابونجم تحدد بدارعلى الرضوى لمفتى جامع مسجدا كبرآ با دغفر الله له ولو الديه

# ﴿ فتوى نمبر ..... 48﴾ سوال

کیافرماتے ہیں علماءِ دین و مفتیان شرع متین اس مسلم میں کہ ایک شہر کی جامع مجد میں نمازِ تراوی کی ایک شہر کی جامع مجد میں نمازِ تراوی کی ایک داڑھی منڈ احافظ مقرر کیا گیا ہے وقت تقرر'' زید'' سے بایں عبارت فتوی طلب کیا گیا کہ ایک حافظ ہوجہ ملازمت داڑھی منڈ واتے ہیں آیا ایسے حافظ کے پیچھے تراوی کیڑھنا شرعا جائز ہے یا نہیں ؟'' زید'' نے حب ذیل عبارت میں جواز کافتوی دے کرخوداس حافظ کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کی اور دومروں کو بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کی اور دومروں کو بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کی اور دومروں کو بھی اس

#### عبارت جواب استفتاء

داڑھی منڈ وانا حرام ہے۔اور مرتکب حرام فاسق ہے۔اور فاسق کے پیچھے نماز مکروہ تنزیبی ہے۔جیسا کہ درمختار میں ہے۔

يكره تنزيها امامة عبد اعرابي فاسق اعمى مبتدع

(ترجمه:غلام ديباتي فاسق اند صےاور بدعتی كی امامت مكروه تنزيهه ب

اور حدیث ابوداؤد میں ہے

لا يقبل الله صلوة من تقدم قوماهم لها كارهون ي

(ترجمہ: اللہ تعالیٰ ہیں تبول فرما نانمازا سامام کی کہ تقتری اس سے کراہت کرتے ہیں)

اب جناب عالی کی خدمت میں حب ذیل سوالات کے جواب ہروئے شرع ارقام فرمائے جانے کی استدعاہے۔

ال سنن ابی دائو د : جلد ا ، صفحه ۵ ، مکتبه امدادیه ، ملتان

- آیاصورت مسئولہ میں جواب جوزیدنے دیا سی ہے اکیا؟

ا۔ فاسق ومبتدع کے پیچھے مکروہ تری ہوتی ہے یا مکروہ تنزیمی؟

۳۔ اگر سوال ندکور کا جواب زید کی جانب سے ٹھیک نہیں ہے اور فاسق ومبتدع کے پیچھے نماز مکرو چر کی ہوتی ہے تو ایسی حالت میں ایسے غلط نو کتحریر کرنے کی بابت کیا تھم ہے؟

#### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدني علما

اصل عبارت تنويرالا بصارمتن درمخاريه ب

و يكره امامة عبد و اعرابي و فاسق و اعمى الا ان يكون اعلم القوم فهو اولى ا

(ترجمہ: مکروہ ہےاما مت غلام اوراعرابی اور فائل اور اندھے کی لیکن اگریدلوگ سب قوم میں سے مسائل دین زیادہ جانتے ہوں آو ان کے پیچھے بالکل بلاکرامت جائز بلکہ اولی ہے)

لیکن چونکہ عبارت متن ساکت تھی اس امرے کہ آیا ان سب کی امت کروہ تحری یا تنزیبی اور فی الواقع بعض ان میں وہ لوگ ہیں جن کی امت مکروہ تنزیبی ہے۔اور ان میں فاسق کی امت مکروہ تخریب ہے۔اور ان میں فاسق کی امامت مکروہ تخریب علامہ صفکی رحمہ اللہ نے اپنی شرح در مختار میں ویکو ہ کی شرح میں تحریفر مایا دیا کہ اس مقام پر مراد کر ابہت سے کر ابہت تنزیبی ہے۔اوراس تغییر سے چونکہ بیامر متوہم ہوتا تھا کہ فاسق کی امامت بھی مکروہ تنزیبی ہے اس کی بابت اس سے آگے اخیر میں تحریفر مادیا کہ جن کی امامت مکروہ تنزیبی ہے چونکہ علب کر ابہت ان لوگوں میں جہالت تھی مسائل دینیہ سے اس واسطے کہ غلام کو بوجہ فدمت ہونے خالبافر صب تخصیل نہیں ہوتی اور اعرائی یعنی جہالت تھی مسائل دینیہ سے اس واسطے کہ غلام کو بوجہ فدمت ہونے خالبافر صب تخصیل نہیں ہوتی اور اعرائی یعنی

<sup>۔</sup> تنویر الابصار مع الدر المختار و رد المحتار : جلد اول 'صفحه ۱۳ ۴ ۱۳ مطبوعه مکتبه رشیدیه کوئله نوٹ: فهو اولی کے افغاظ متن تویرا لابسار کے ٹیمل بکداس کی شرح الدرالخ آرکے ہیں

گاؤں والے اکثر مسائل سے جالل ہوتے ہیں۔ اور اندھا بوجہ معذور ہونے کے اکثر پاکی ناپا کی ہیں احتیاط

ہرت کم کرسکتا ہے۔ اور تحصیل علم دین سے بھی معذور رہ جانا ہے لہذا اگر بیاوگ اعلم القوم ہوں یعنی سب میں

زیادہ جانے والے مسائل دینیہ کے تو پھر بوجہ رفع ہوجانے علیت کراہت ان کی امامت بہ نسبت اوروں کے

اولی ہوگی۔ ﷺ مگر فاسق کی امامت چونکہ مکروہ تح کی اور علیت کراہت اس کی بے پرواہ بی ہا مور دینیہ سے

بوجہ فاسق ہونے ﷺ یعنی واڑھی منڈوانے یا ایک مشت واڑھی نہ رکھنے اور کتر وانے کے علی ہز االقیاس تحریر فرما

دیا کہ مکروہ تنز یہی ہونا اعلم القوم ہونے کے اس کی امامت کا اولی ہوجانا مخصوص ہے فقط ان لوگوں کے ساتھ جو

فاسق نہ ہوں۔ ﷺ ورنہ فاسق تو اگر اعلم بھی ہوجب بھی اس کی امامت مطلقا مکروہ رہے گی یعنی مکروہ تخر یہی۔

مگروہ تنز یہی۔

چنانچ صغمه اس شام مطبوعه دالى ميس علامه شامى رحمه الله ما تحت قوله غير الفاسق كقرير فرمات بير-

و لعل وجهه ان تنفير الجماعة بتقديمه يزول اذا كان افضل من غيره بل التنفير يكون في تقديم غيره و اما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بانه لا يهتم لا مردينه و بان في تقديمه للامامة تعظيمه و قد وجب عليهم اهانته شرعا و لا يخفى انه اذا كان اعلم من غيره لا تزول العلة فانه لا يؤمن ان يصلى بهم بغير طهارة فهو كالمبتدع تكره امامته بكل حال بل مشى في شرح المنية على ان كراهة تقديمه كراهة تحريم لما ذكرنا قال و لذا لم تجز الصلوة خلفه اصلاعند مالك و رواية عن احمد فلذا حاول الشارح في عبارة المصنف دخول الاستثناء على غير الفاسق في والله اعلم في

(رد المحتار جلد اول صفحه ۵۲۰ مطبوعه مصر)

(ترجمہ: یہ جوصلاب در مختار تحریر فرماتے ہیں کہا گریہ لوگ اعلم القوم ہوں تو پھر فاسق کےعلاوہ ان کی امامت محروہ ندر ہے گی بلکہ اولی ہوگی غالبا اس کی بھی وجہ ہے کہ جب وہ لوگ عالم ہوں گےلوگ ان سے نفرت نہ

ردالمحتار: جلداول 'صفحه ۱۳ 'مطبوعه مكتبه رشيليه 'كوئله

کریں گے مگر فاسق اگر عالم بھی ہوتو اس کی امامت مکروہ ہے اس واسطے کہ جب وہ دین سے بے پر واہ ہے تو خوف ہے کہ بے وضوئی نماز پڑھاد سے لہذا مثل بڑی کی امامت کے ہر حال میں اس کی امامت بھی مکروہ ہے۔ خواہ وہ عالم ہویا جالل ۔ بلکہ شرح مدید میں اس کے واسطے نص کر دی کہ امامتِ فاسق مکروہ تحریہ ہے۔ اور اس قصد سے صاحب دیو مختار شارح تنویر نے استنشاء کو کلام ماتن میں غیر فاسق پرمجمول کر کے ظاہر کر دیا کہ صاحب تنویر کے زدیک بھی فاسق کی امامت مکروہ تحریہ ہے۔ اور اور وں کی مکروہ تنزیری)

ہاں البتہ اگر ایسا امام فائق ہوکہ اس کو دورنہ کرسکیں اور کی دور کی جگہ بھی نما زباجما حت صالح امام کے پیچے نہ ل سکے تو ترک جماعت کا گناہ فائق کے پیچے نماز پڑھ لیما بہتر ہے۔ اور ترک جماعت کا گناہ فائق کے پیچے نماز پڑھ لیما بہتر ہے۔ اور ترک جماعت کا گناہ فائق کے کہیں میسر نہ آئے پیچے نماز پڑھ لینے سے زائد ہے ۔ ای واسطے جب باجماعت نماز بجز افتداءِ امامِ فائق کے کہیں میسر نہ آئے بالا تفاق سبتحریفر ماتے ہیں کہ فائق کے پیچے نماز جائز ہے گرچونکہ بالا تفاق جائز مع الکراھة ہے ہی جمہور فقہا تحریفر ماتے ہیں کہائ نماز کو دوبارہ پھیرلیا جائے۔ ہی اور جو تحص دوبارہ نہ پھیر سے گافائق اور گنہ گار ہوگا۔

چنا نچے سنجہ ۲۰۰۱ درمخار مطبوعہ مطبع دھلی علی ہامش روا کھار میں مطلب واجبات الصلو ق میں ہے:

و لها واجبات لا تفسد بتركها و تعاد وجوبا في العمد والسهو ان لم يسجد له و ان لـم يـعـدهـا يـكـون فـاسقا اثما. و كذاحكم كل صلوة اديت مع كراهة التحريم تجب اعادتها ل

(ترجمہ: نماز کے پچھ واجبات ہیں جن کے ترک کردیئے سے نماز فاسدنہیں ہوتی لیکن ان کے جان ہو جھ کر ترک کردیئے اور بھول کرچھوڑنے سے بشر طیکہاس صورت میں بجدہ سہونہ کیا ہوا عادہ واجب ہے۔اگرا عادہ نہ کرے گاتو گناہ گاراور فاس تھم رے گا بھی تھم ہراس نماز کا ہے جے کرا ہت تحریمہ کے ساتھا داکیا گیا ہو کہاس کا اعادہ واجب ہے)

> ر اوربصورت ِتنزیبی بھی نماز کا دوبارہ پھیرنامتحب ہے صغیہ کے ۳۰ردامختار میں ہے

\*\*\* \*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\* \*\*\* \*\* \*\*\* \*\* \*\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

والحق التفصيل بين كون تلك الكراهة كراهة تحريم فتجب الاعادة او تنزيهة فتستحدي

(ترجمہ: حق بیہ ہے کہاس کراہت میں تنصیل ہے اگر وہ کراہت تحریمی ہے تو نماز کااعادہ واجب ہے اوراگر کراہت تنزیبی ہے تواعادہ مستحب ہے )

البتدا تناشبعض عبارات کتب فقداور عقائدے پیدا ہونا ہے کدان میں امات فاسق کو بلاتید تحریم و البتدا تناشبہ بعض عبارات کتب فقداور عقائدے پیدا ہونا ہے کدان میں امات اس کا جواب سے ہے کہ تنزیبہ مطلقا مکروہ لکھا ہے۔ پھر بلاوجہ اس کو کرا ہت تحریمہ پر کیوں محمول کیا جانا ہے تو اس کا جواب سے ہے کہ جہاں کراھة مطلقا بلاقید تحریم و تنزیبہ بیان کی جائے اس سے مراد کرا ھت تحریمہ ہوتی ہے اور کراھت تحریمہ کا ارتکاب حرام کے برابر ہونا ہے۔ چنانچ صفح ہے اور محتار فدکور میں ہے

کل مکروہ ای کراہۃ تبحریم حرام اے کالحرام فی العقوبۃ بالنار عند محمد رحمہ اللہ وعندھما الی الحرام اقرب ہے ا

(ترجمہ:ہرککروہ یعنی ککروہ تحریم ہے یعنی دوزخ میں عذاب کے اعتبارے حرام کی مانند ہے بیہ حضرت امام محمد رحمة الله علیہ کا غذہب ہے اور حضرات شیخین رحمة الله علیما کے ہاں حرام کے ذیادہ قریب ہے ) مناسبانیہ دیا ہے د

قال الشارح

قوله كراهة تحريم و هي المراد عند الاطلاق كما في الشرح ٢

(ترجمہ بقولہ: کرامت تجری کے ساتھ مکروہ - جب لفظ مکروہ مطلق ہوتو اس سے مرادیمی مکروہ ہوتا ہے) علاوہ بریں جن فقہانے تصریح کرا صت تجریمہ کی کردی ہے وہ غسر ہے ان روایات کی جن میں کراھة

ا ردالمحتار: جلداول 'صفحه ٣٣٤ مطبوعه مكتبه رشيليه 'كوئله

الدر المختار مع رد المحتار : جلد 9 ° صفحه ۴۰۹ مطبوعه دارالتراث العربي بيروت

ردالمحتار: جلداول<sup>،</sup> صفحه ۴۰۹ مطبوعه دار التراث العربي بيروت

مطلقہ ہے جس کا ذکر بحوالہ شرح منیہ عبارت نہ کورہ ردا مختار میں گزر چکا ۔ البذا زید فتوی دہندہ بھی بوجہ تعظیم ور و تی اللہ فتی فاسق ہو گیا اور زیدا گر ایسے لوکوں کے پیچھے گا ہے گا ہے نماز پڑھ لیتا ہے تو مرتکب گنا وصغیرہ ہے۔ اور اگر ایسے فاسقوں کے پیچھے نماز پڑھ نے کی اوروں کو ترغیب دیتا ہے اور خود بھی بلاضر ورت ہمیشہ پڑھتا ہے تو اس کی عدالت بھی ساقط ہو جائے گی اور رؤ سے ہال تک میں اس کی شہادت غیر معتبر ہوگی چہ جائے کہ دیگر معاملات و بی میں اس کی شہادت غیر معتبر ہوگی چہ جائے کہ دیگر معاملات و بی میں اس کا عتبار کیا جائے ۔ صفح ۲۰۰ شامی میں ہے

صرح العدلامة ابن نجيم في رسالته المولفة في بيان المعاصى بان كل مكروه تحريمامن الصغائر وصرح ايضا بانهم شرطوا لاسقاط العدالة بالصغيرة الادمان عليها الرجمة: علا مهابن مجميم رحمة الشعلية في كما بول كيان مين اليف فرموده النج رساله مين اس امرى صراحت فرمائى م كرده تحريكم رحمة الشعلية في كاارتكاب كنا وصغيره م النا عندالت فرمائى م كرده تحريك كاارتكاب كنا وصغيره م الذا علم وعلمه أحكم كارتكاب مداومت كوشرطقر ارديا م )والله اعلم وعلمه أحكم

حود ۵:العبدالراجی رحمة ربدالقوی ابومجرمحمد دیدارعلی الرضوی الحفی مسجد جامع اکبرآباد



## ﴿ فتوى نمبر..... 49﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین

1۔ ایک شخص نے جان ہو جھ کے قصد ابسب دنیاوی رنجش کے نعلِ طال کوحرام کردیا۔

2\_ غيرمقلدون كوامدا ددى\_

3 - شرعی معالمه مین کلف جمونی شهادت دے

4۔ چارمسلمان اول سنت وجماعت سے شری فعلِ حلال کوئی اور سچات کیم کرکے نخرف ہوگیا۔ اور پیخص پیش امام ہے۔ ایسے مخص کے واسطے شرع شریف نے کیا تھم دیا ہے؟ اوراس کے پیچھے نماز جائز ہے یانہیں؟ بحوالہ کتاب تحریر کریں اوراپنی مہر ثبت کریں۔

### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما.

ایٹے تھی کے پیچھے نماز مکروہ تر یمہ ہوتی ہے۔ لہذا ایٹے تھی کا امام بنانا قطعاً نا جائز ہے اور موجب گناہ ہے۔ اس واسطے کہوہ فاسق ہے اور فاسق کے پیچھے نماز مکروہ تر یمہ ہوتی ہے۔ چنانچے کبیری میں ہے۔

ولو انهم قدموا فاسقا يا ثمون بناءً على ان كراهة تقديمه كراهة تحريم لعدم اعتنائه بأمور دينه ال

(ترجمہ:اگرلوکوں نے کسی فاسق کواما مت کے لیے آ گے کردیا تو وہ گناہ گار ہوں گے۔ کیونکہ اے اما مت کے لیے آ گے کرنا مکروہ تحریمی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہا ہے دین کے معاملات میں توجہ بیس دیتا)

ا کبیری شرح منیة المصلی صفحه ۳۵۹ مطبوعه دیوبند

اوراگرحرام قطعی کوهلال یا حلال قطعی کواس نے حرام کردیا ہے 'تواس سے قوبہکرا کراس کی ہوی سے
اس کا دوبارہ نکاح پڑھا دینا ضروری ہے۔ ہلااس واسطے کہ حرام قطعی کوهلال اور حلال قطعی کوحرام کہدیئے
سے کافر ہوجاتا ہے۔

كما في شرح العقائد:

والاستحلال كفريا

(ترجمہ:حرام کوحلال قرار دینا کفر ہے)

حوده: محمد دیدا رعلی حفی مفتی جامع مسجدا کبرآباد

**\*\*\*** 

## ﴿ فَتُو يُ نَمِيرِ ..... 50 ﴾

### سوال

شر میت کےمطابق بیان فر مائیں کہ کوئی شخص صبح کی نماز ہمیشہ قضا پڑھتا ہوفرضوں کے بعد والےنفل بھی نہ پڑھتا ہوآیا ایسے شخص کے پیچھے نماز کسی وقت کی اوا کرنا درست ہے یانہیں؟

### الجواب

### بسم الله الرحمن الرحيم

نماز من بلاعذر شرعی ہمیشہ قضاء پڑھنافس ہے بلکہ من اور عشاء کی نماز کی بہ نبست تو صرح حدیث میں میں وارد ہوا ہے کہ بید دونوں نماز پڑھنا منافقوں پر بہت ہی بھاری ہے اور بیاس وقت ارشاد فر مایا جب بعض اشخاص کو بعد نماز من جماعت میں نہ پایا چنانچے صفح کا و تشریف میں ہے۔

عن ابى ابن كعب قال صلى بنا رسول الله عَلَيْ يوما الصبح فلما سلم قال اشاهد فلان قالو الا قال اشاهد فلان قالو الا قال ان هاتين الصلوتين أثقل الصلوات على المنافقين (1)

﴿ (ترجمہ: حضرت الی بن کعب سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے جمیں نماز صحیح پڑھائی جب سلام پھیرا فرمایا کیافلاں موجود ہے صحابہ نے عرض کیانہیں فرمایا کیافلاں موجود ہے صحابہ کرام نے عرض کیانہیں فرمایا بیددو نمازیں منافقوں پرسب سے زیادہ بھاری ہیں)

اور صغید 4 مشکوة شریف میں ہے کہ

☆ حضرت عمر رضی الله عنه نے ایک دن سلیمان نا می صحابی کوجو ہمیشہ شب بیدار مشغول عبادت پروردگار
دے تھے۔ مین کی نماز میں بوجہ تکان شب بیداری حاضر نہ پایا بے چین ہو گئے اور فر مایا کہ اگر وہ واقف ہوتے
دے میں کی نماز میں بوجہ تکان شب بیداری حاضر نہ پایا بے چین ہو گئے اور فر مایا کہ اگر وہ واقف ہوتے
دے میں میں بوجہ تکان شب بیداری حاضر نہ پایا ہے چین ہوگئے اور فر مایا کہ اگر وہ واقف ہوتے
دے میں میں بوجہ تکان شب بیداری حاضر نہ پایا ہے جین ہوگئے اور فر مایا کہ اگر وہ واقف ہوتے
دے میں میں بیداری حاضر بیداری حاضر نہ با ایک بیداری حاضر نہ با بیداری حاضر بیداری حاضر بیدار بیداری بیداری حاضر بیداری حاضر بیداری حاضر بیداری حاضر بیداری بیدار

 <sup>(</sup>۱) مشكوة المصابيح مع شرح مرآة المناجيح ، جلد اول صفحه ۱۵۲ مطبوعه ضياء القرآن لاهور

اس فضیلت جماعت منتی ہے جس کو میں جانتا ہوں تو رات بھر سوتے مگر منتی کی نماز با جماعت قضانہ کرتے (ا) اور تیسری حدیث مسلم شریف میں وار د ہے کہ جوسونا رہ جانا ہے اور نماز کونبیں اٹھتا۔اس کے دونوں کانوں میں شیطان چیٹا ب کر دیتا ہے (۲)

(۱) مشكوة المصابيح مع شرح مرآة المناجيح، جلد اول صفحه 9 ١٤ مطبوعه ضياء القرآن الاهور نوك: حديث ياك كالفاظ يول بين

الصبح وإن عمر غدا إلى السوق ومسكن سيلمان بين المسجد والسوق فعر على الشفا ام سليمان فقال لها الصبح وإن عمر غدا إلى السوق ومسكن سيلمان بين المسجد والسوق فعر على الشفا ام سليمان فقال لها لم أو سليمان في الصبح فقالت إنه بات يصلى فغلبته عيناه فقال عمر لأن أشهد صلوة الصبح في جماعة أحب إلى من أن أقوم ليلة . رواه مالك. مشكوة المصابيح صفيه مطبوع كمتبالا دينال الله عن أن أقوم ليلة . رواه مالك. مشكوة المصابيح صفيه مطبوع كمتبالا وينالن الله عن من الله عن من الله عن رابيت بحر حضرت فاروق اعظم رضى الله عنه خضرت سليمان بن الي حمر رضي الله عن من الله عنه واربت بحر وضي الله عن أن الله عنه وضي الله عنه كان الله عنه وضي الله عنه عنهان رضى الله عنه وقت إزار كه وضرت الم شفا رضى الله عنها كياس مجدا وربا زار كه درميان تما آب رضى الله عنه حضرات الله عنه والده ماجد وحضرت ام شفا رضى الله عنها وكربال الله عنها وكربال الله عنها وقت بمان كان المراح كان الله عنه منها لله عنها وقت بمنا وقت بمنا من الله عنه منها لله عنه الله عنه والله عنه والله عنه الله عنه عنها والكرت الله عله عنها والته كم كرفت الله عنه عنها والله عنه الله عنه عنها والله عنه عنها والله عنه والله والله

(۲) صحیح بخاری جلداول صفحه ۳۳۱ کتاب ۱۹ باب ۱۳ نوث: صدیث یاک کامل افاظ اول ین \_

ذكر عند النبي المنافق رجل فقيل مازال نائما حتى اصبح ما قام إلى الصلاة فقال بال الشيطان في إذنه

اورد گرنفل کو بےوقعت سمجھ کر کسی وقت بھی نہیں پڑھتایا نفل جوسنت رسول اللہ ﷺ ہے اس کو ہلکا اور بےوقعت سمجھ کرنہیں پڑھتا ہے تو خوف کفر ہے۔اس واسطے کہ چھوٹی سنجہ رسول اللہ ﷺ کو بھی ہلکا سمجھنا کفر

ے:

چنانچ بحرالرائق میں

من تخفف سنة من سنن المرسلين فقد كفر <sup>(1)</sup>.

ار جمہ: جس شخص نے انبیائے کرام علیہم السلام کی سنتوں میں سے کسی سنت کو ہلکا جانا وہ کافر ہوگیا ) اور صفحہ ۲ خاتمہ مسامرة میں ہے

قد حكموا بالكفر بالمواظبة على ترك السنة استخفافا بها(٢)

(ترجمه:علائے کرام نے سنت کو ہلکا جان کر ہمیشد ترک کرنے پر کفر کا تھم عائد فر مایا ہے) فقط حور ہ: العبد الراجی رحمت رب القوی ابو محمد دید ارعلی مفتی جامع مجد

 (۱) البحر الرائق شرح كنز الدقائق جلد ۵٬ صفحه ۱۳۰٬ مطبوعه: دار المعرفه بيروت زيرَنظر نـخــ ش انفاظ يول بي (ويكفر) باستخفافه بسنة من السنن

**⊕⊕⊕⊕** 

(۲) المسامرة صفحه

﴿ فتوى نمبر ..... 51﴾

سوال

جناب مفتى صاحب السلام عليم!

عرض میہ ہے کہ سودخورا ور سود دینے والے اور تعزیہ میں چندہ دینے والے کے پیچھے جماعت ہوسکتی ہے یانہیں ۔

بينوا توجروا

۲۰مارچ کراواء

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم رب زدني علما

ایا شخص فاس ہے اور فاس کے پیچے نماز پڑھنا مروہ تحریمہ ہے کما فی الهدایه

و يكره العبد لأنه لا يتفرغ للتعليم والأعرابي لأن الغالب فيهم الجهل والفاسق

لانه لا يهتم لا مر دينه (1)

(ترجمہ: غلام کوامام بنانا مکروہ ہے کیوں کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس کوفراغت نہیں ہوتی۔ دیہاتی کو بھی امام بنانا مکروہ ہے کیوں کہان میں زیادہ تر جہالت ہوتی ہے۔ای طرح فاسق کوامام بنانا مکروہ ہے کیوں کہوہ اپنے دین کے معاملہ کااجتمام نہیں کرنا)

و في الشرح الوقاية:

فان ام عبد او اعرابي او فاسق او اعجمي او مبتدع او ولد الزنا كره (٣)

الهدایه ٔ جلداول جزء ا صفحه ۳۲۳ ۳۵ ۳ مطبوعه ۱ دارة القرآن و العلوم الاسلامیة کراچی.

 <sup>(</sup>۲) شرح الوقایة جلد اول صفحه ۱۵۲ مطبوعه شیخ غلام علی اینڈ سنز لاهور

(ترجمه:اگرغلام يابدوى يا فاسق يابرعتى يا ولدالزنانے امامت كرائى تو وه مكروه ب)

و في صفحه 24 من الكبيري :

لوقدمواف اسقايا ثمون بناء على ان كراهة تقديمه كراهة تحريم لعدم اعتنائه بامور دينه و تساهله في الاتيان بلوازمه فلا يبعد منه الاخلال ببعض شروط الصلوة و فعل ما ينافيها بل هو الغالب بالنظر الى فسقه و لذا لم تجز الصلوة خلفه اصلاعند مالك رحمه الله و رواية عن أحمد إلا أنه جوزناها مع الكراهة لقوله عليه الصلوة والسلام صلوا خلف كل بروفا جر(١)

(ترجمہ: اگر لوکوں نے کی فاس کوامام بنالیا تو وہ گنہ گار ہوں گے اس لیے کہ اس کوامام بناکر آ گے کہ ناکر ہوں تے ہی ہے کیوں کہ وہ اپنے دین امور میں آوجہ نہیں دیتا اوراس کے لوازمات کواداکر نے میں ستی کرنا ہے تو اس سے کوئی بعید نہیں کہ نماز کی بعض شرطوں میں خلل ڈال دے اورا یے کام کرے جواس کے منافی ہوں اس کے فتی کو مذفظر رکھتے ہوئے بھی مگان خالب ہے لہذا امام مالک رحمہ اللہ کے ذرد یک اس کے پیچھے نماز اصلا جائز نہیں اورامام احمد رحمہ اللہ کی ایک روایت بھی بھی ہے کہ جو ایک روایت بھی کہ کہ خالے اور بدکے پیچھے نماز اداکر و)

﴿ علاوہ بری تعزید میں چندہ دینے والا اگر تواب سمجھ کر چندہ دیتا ہے بدعتی ہے اور بدعتی کا امام بنانا سخت تر مکروہ ہے سواس واسطے کہ بدعت محلِ فسق وفجو رہے بہت ہی بدتر ہے کہما فیی الکبیوی

يكره تقديم المبتدع ايضا لانه فاسق من حيث الاعتقاد و هو اشد من الفسق من حيث العمل لان الفاسق من حيث العمل يعترف بانه فاسق و يخاف ليستغفر بخلاف المبتدع (٢)

 <sup>(</sup>۱) غنیة المستملی شرح منیة المصلی صفحه ۲۵۹ مطبوعه دیوبند
 ii غنیة المستملی شرح منیة المصلی صفحه ۱۳٬۵۱۳ مطبوعه سهیل اکیلمی لاهور.

 <sup>(</sup>۲) أغنية المستملى شرح منية المصلى صفحه ۲۵۹ مطبوعه ديوبند
 اأغنية المستملى شرح منية المصلى صفحه ۱۳٬۵۱۳ مطبوعه سهيل اكيلمى لاهور.

(ترجمہ:بدعتی کوامامت کے لیے آ گے کھڑ نا کرنا بھی مکروہ ہے کیونکہ وہ اعتقاد کے اعتبارے فاسق ہے اور پیمل کے اعتبارے فیق سے زیادہ بخت ہے کیونکہ ممل کے لحاظ سے فاسق اپنے فاسق ہونے کا اعتراف کرنا ہے اور

ڈرنا رہتا ہے کہ استغفار کرے جب کہ بدعتی کا حال اس کے خلاف ہے)

اوردر مختار مطبوعه مصر فی صغهد ۲۳۷ جلداول میں ہے

كل صلو-ة اديت مع كراهة التحريم تجب اعادتها والمختارانه جابر للاول لان الفرض لا يتكرر(١)

(ترجمہ: ہرنماز جے کراہت تر کی کے ساتھ ادا کیا جائے اس کا اعادہ واجب ہے اور مختار یہ ہے کہ دوباہ پڑھی گئ نماز پہلی کے نقصان کا زالہ کرتی ہے کیوں کہ فرض نماز کا تکرار نہیں )

یعنی جونمازکراہت تحریمہ کے ساتھ اوا کی جاوے اس کا پھیرنا واجب ہے چنانچہ شامی کے ای صفحہ ندکورہ روحتار میں ہے:

والحق التفصيل بين كون تلك الكراهة تحريمة فيجب الاعادة او تنريهة فتستحب(٢) (ترجمه: حق يه ب كماس بارك مي تفصيل ب الركرامت تحري ب تو اعاده واجب ب اورا كرتنزيم ب تومتحب)۔

> فظ:والله تعالى اعلى بالصواب ابومم محمد ديدارعلى الرضوى الحفى مفتى جامع مسجدا كبرآباد ۸۲ جمادى الاول ۱۹۳۵ء

### **\*\*\***

الدر المختار مع رد المحتار جلد اول صفحه ۳۳۵ مطبوعه مكتبه رشيليه كوئله

(٢) ردالمحتار جلداول صفحه ٣٣٤ مطبوعه مكتبه رشيليه كوئله

## ﴿ فتوی نمبر..... 52 ﴾ سوال

میں نے مسل متعلقہ آ خا فرید صاحب کو حسب الارشاد ڈپٹی صاحب سلم من اولہ انی آخرہ دیکھا۔

رویدادِ مسلسل سے ظاہر ہے کہ عہد عدالت مبدحضرت سلطان عالم گیر غازی رحمۃ اللہ علیہ میں بعوض خدمت

خطابت وامامت عیدگاہ حافظ عبداللطفیہ صاحب مرحوم کا ایک روپیر وزمقر رہوا تھا اور پھر وہ و فیفہ کچھ کی کے

ساتھان کی اولا دمیں مرزا حیدرصاحب تک خفل ہوتا ہوا چلا آیا اور برستوراب تک ان کو اوران کی اولا دکو بلا

گاظا وائے خدمت نہ کور ملتا رہا اور ل رہا ہے اور بوجہ جائل رہ جانے اولا د حافظ عبداللطف صاحب مرحوم اور

باوصف تنییبات مررہ نہ کوشش کرنے مرزا حیدرصاحب ان کے صاحبز ادہ آغافرید صاحب تخصیل علوم ضروریہ

د نی میں اور ناخوش ہونے نمازیوں کے جن میں علاء بھی ہوتے ہیں ان کو خطابت اور امامت یعنی خدمت خطابت وامامت اور نامت ہوا رئی رکھنے و فیفہ معینہ سے علیمہ دکر دیا گیا۔ پھر جب ان کی درخواست ہامت و خطابت واما مت سے باوصف جاری رکھنے و فیفہ معینہ سے علیمہ دکر دیا گیا۔ پھر جب ان کی درخواست ہامت مرزا صاحب موصوف مرزا صاحب مرحوم کو تھم امتحان دیا گیا اور حب درخواست مرزا صاحب موصوف مرزا صاحب موصوف مرزا صاحب موصوف مرزا صاحب مرحوم کو تھم امتحان دیا گیا اور حب درخواست مرزا صاحب موصوف مرزا صاحب موصوف مرزا صاحب موصوف اسات دن کی مہلت بھی دی گئی۔ گربایں ہمہ بعدامتحان مرزا صاحب موصوف مواجہ مولانا سعاد قاللہ صاحب دامام صاحب مداللہ ظلم امولانا مرحوم تحریر فرماتے ہیں۔

" کچھ مسائل دریا فت کیے تھے جن میں سے فرائض وواجبات پور نے ہیں بیان کیے ترکیب نمازعید
مجھی کا النہیں بتائی قرآن مجید کی صحت قراءت بھی قائل اطمینان نہیں مخارج سے تا واقف معلوم ہوتے ہیں "
اندریں صورت تھم مور خد کنومبر کا ء ڈپٹی صاحب سلمہ اللہ عن جمجے آفات الدینیہ والد نیویہ کا یہ معلوم
مونا ہے کہ مجھ سے فتوی اس امر کے بارے میں مطلوب ہے کہا لیے خطیب کی امامت وخطابت جائز ہے یا
نہیں ،؟

### الجو اب

صغیرا اس در مختار میں ہے۔

و لو ام قوما و هم له كارهون ان الكراهة لفساد فيه او لانهم احق بالامامة منه كره له ذلك تحريما لحديث ابى داؤد الهولا يقبل الله صلوة من تقدم قوما وهم له كارهون. و ان هو احق لا والكراهة عليهم ال

(ترجمہ:اگر کسی نے ایسے لوکوں کی امامت کرائی 'جواسے ناپند کرتے ہیں'اگر ان لوکوں کی ناپند میرگی اس میں کسی بگاڑ کے باعث ہے بیا اس لیے ہے کہ وہ خوداس سے امامت کے زیادہ مستحق ہیں تو اس کے لیے امام بننا کروہ تحر بھی ہے۔ کیونکہ سنن ابی داؤ دمیں حدیث ہے کہ اللہ تعالی ایسے تحض کی نماز قبول نہیں فر ما نا جوان لوکوں کے آگے ہوکرا مامت کرائے جواسے ناپند کرتے ہوں۔ اوراگر وہ خودا مامت کا زیادہ مستحق ہے تو کراہت نہیں کی کراہت ان برلوٹ جائے گی)

قال الشامي رحمة الله

قوله لحديث هكذا رواه في النهر بالمعنى و عزاه الى الحلبي صاحب الحلية مع انه في الحلية ذكره مطولا و نقله في البحر عنهائ

(ترجمہ:قولہ: حدیث کی وجہ سے النہر میں ہے اس طرح بالمعنی روایت ہے۔علامہ طبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صاحب حلیہ کی طرف منسوب فر مایا ہے حالانکہ حلیہ میں بیطوالت کے ساتھ ہے اور البحر میں اس سے نقل فر مایا ہے)

یعنی اگر کوئی شخص کسی قوم کی امامت کرے اور وہ لوگ اس کی امامت سے کرامیت کریں اگر ان کی

الدر المختار مع رد المحتار: جلد ۲٬ صفحه ۲۵۳ مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت

٢٥ ردالمحتار: جلد ٢٠ صفحه ٢٥٣ ، مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت

کراہت بوجہ کی ضادِ دین کے ہویا اس وجہ سے ہو کہوہ بنبت اس کے امامت کے زیا دہ حق دار ہیں تو اس کو امامت کے زیا دہ حق دار ہیں تو اس کو امامت کرنا مروہ تحریمہ ہے اس واسطے کہ ابو داؤد میں ہے کہ حضور رسالت ما ب شائلہ فر ماتے ہیں کہ اللہ نہیں

تبول کرنا نما زاس شخص کی جوکسی قوم کاامام بن جائے اوروہ لوگ اس سے کرامیت کرتے ہوں۔

علامه شامی رحمة الله فرماتے بیں که

یمی مضمون نہر میں ہے اور ایسا ہی حلیہ میں ہے اور صاحب حلیہ طلبی کی طرف اس روایت کونسبت کرتے ہیں اور ایسا ہی البحر الرائق میں۔

اورصورت مسئولہ میں ظاہر ہے کہ کراہت لوگوں کی شخص فدکور کی امامت وخطابت میں بوجہ فسادِدینی کے ہے (جس کا شرعاً اعتبار ہے) نہ کہ فضا نیت سے کہ جو ہرگز قائل اعتبار نہیں ۔یا سی وجہ سے ہے کہ بذہبت شخص فدکور زیادہ جق دار امامت و خطابت باعتبار علم وفضل کے جماعت میں موجود ہوتے ہیں اور غالبا ای وجہ سے ان کوان کے عہدہ سے علیحد ہ کیا گیا ہے۔فقط

حوده: العبدالمفتق إلى رحمة ربدالغنى الوحم محمد ديد ارعلى مفتى جامع مسجدا كبرآباد ' ۱۲ نومبر ۱۷ء



### ﴿ فتوى نمبر ..... 53 ﴾ .

سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلم میں کہ ترصیبی بائیس سال سے ایک شخص مجد الل کرتی میں امامت کرنا تھا۔ چونکہ عرصہ چارسال سے اس کی حرکات ناشائتہ شل تما رہا زی وغیرہ کے متواتر اس کی دیکھنے میں آئیں۔ لہذا اس کو چند مرتبہ اس فعل ہتے ہے۔ متنبہ بھی کیا کیا۔ لیکن باوجو دفہمائش کا لل کے وہ حرکات ناشائت سے بازند آیا۔ اور چند مرتبہ معافی تفصیرات کی دی گئی۔ اب اُس امام کواہل محلہ نے عرصہ ایک ماہ سے مجد سے علیحدہ کر دیا۔ اس نے چند آدمیوں کو اپنا مشیر بناکرا حاطہ مجد سے باہر لوگوں کو علیحدہ نماز بڑھانا شروع کر دیا۔ ہس وقت مجد کے اندر جمعہ کا خطبہ اور اذان نماز ہوتی ہے اس وقت وہ دومرا امام بھی مجد کے اہر بھی کام کرنا ہے اور مجد کی آواز اندردن مجد آتی ہے اس صورت میں مجد کے اندر اور باہر کی آواز اندردن مجد آتی ہے اس صورت میں مجد کے اندر اور باہر کی آواز اندردن مجد آتی ہے اس صورت میں مجد کے اندر اور باہر نماز ہوئی یانہیں۔ بینو اتو جروا

سائل: حافظ رحمت الله ۲۳۰ دنمبر ۱۹۱۵ء

الجواب هو أعلم للحق والصواب ايباامام شرعاً لائق امامت نبيس تمام كتب ميں ہے۔ تكره امامة الفاسق ط -(ترجمہ: فائق كى امامت كروہ ہے)

ا قدوری مع شرح اللباب جلد اول صفحه ۹۰ مطبوعه بیروت ش ب ویکره تقدیم العبد والاعرابی والفاسق (ترجمہ غلام بروی اورفائق کوامات کے لیے آگے کرا کروہ ہے) اورجن لوکوں نے اُس کی اعانت کی ہے اور ایک نئی جماعت مجد سے ملیحد ہ قریب مجد قائم کی ہے وہ

سب گنهگار ہیں اور تعزیر کے لائق ہیں قرآن مجید میں ہے:

﴿واللَّذِينَ اتَخَذُوا مُسجدا ضرارا و كفرا وتفريقا بين المومنين وارصاداً لمن حارب الله و رسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسني والله يشهد انهم لكذبون ط 🏟

(یعنی جنہوں نے ایک نئی متجد ضد اور کفریر بنائی اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے واسطے اور جوخداورسول ہے لڑ رہاہے یعنی بد کارہے اس کی تھا تگی (سراغ رساں) بننے اور قتم کھائی جائے گی کہ یہ کام ہم نے اچھا سمجھ کر کیا تھا۔ پس اللہ کوابی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں )

ان لوکوں کوتو بہ کرنا جا ہے اور خدا کے عذاب اور حکم شریعت کے خلاف کرنے ہے بچیں۔اور جہاں تک ممکن ہومجد کے برابر دوسری جماعت نہ کرنے دیں۔مجد والوں کی نماز میں کچھ نتصان نہیں۔فقط

والله اعلم بالصواب وعنده علم الكتاب.

عاجز محدرمضان ففيءينه مفتی واعظ جامع متحدآ گر ہ ٢٥دتمبر ١٩١٥ء

**⊕⊕⊕⊕** 

\*\*\*\*\*

## ﴿ فتو یٰنمبر ..... 54 ﴾ سوال

افتداء خفی کی مالکی مذہب کے پیچھے جوآ مین بالجبر نہ کرنا ہوجائز ہے؟ اور جمعہ کے سوااور وقت نماز میں جماعت کا عادی نہ ہوتو اس کے پیچھے نماز کا کیا تھم ہے؟

سائل:سلامت على متولى متجد فنخ آباد ضلع آگره كم جولائى ١٩١٧ء

### الجواب

#### هو الصواب

اقداء الكی ند بہ کے پیچے درست ہے جب تک کی مختلف فید مسلم پراحتیاط کرنا ہو۔ كذا فی الشامی فی مسلم پراحتیاط کرنا ہو۔ كذا فی الشامی ذهب عامة مشائخنا إلى الجواز إذا كان يحتاط فی موضع المخلاف وإلا فلا ما رتب به به كه فی موضع المخلاف والم فی افتداء جائز ہے بہ كه افتداء جائز ہے بہ كہ اختلاف كے مواقع میں احتیاط كرنا ہوور نہ جائز ہیں ہے )

🖈 جو محض بلا وجدر کے جماعت کرنا ہواس کے پیچھے نماز مکروہ ہوگی۔

لو تركها اهل مصر يومرون بها فان قبلوا والايقاتلون عليها لانها من شعائر الاسلامي فقط 
﴿ (ترجمه: الركى شهروالول في اس (نما زبا جماعت كو) ترك كرديا توان كواس كا تكم ديا جائ گارا گر تبول 
كرين تو فبها ورنداس وجه سان سے جنگ كی جائے گی كيونكه بياسلام كے شعائر سے ب) والله اعلم وحكمه احكم.

المفتى السيدمجمراعظم شاه عفي عنه

ا ردالمعتار: جلداول صفحه ۵۹۳ مطبوعه مصر

الاختيار لتعليل المختار جلد اول صفحه ۸۰ مطبوعه دار المعرفة بيروت

## ﴿ فَتُوَىٰ نَمِبر ..... 55﴾ سوال

پیش امام خفی فد بہب کا اگر شافعی فد بہب کے طریقہ پر نماز نجر میں دعاءِ تنوت اور دیگر دعا نمیں پڑھے تو مقتد یوں کی نماز جائز ہوگی یا نہیں۔ای حالت میں جبکہ وہ امام دعائے تنوت پڑھنے میں مشغول اور دعا کرنے میں مصروف ہوبعض مقتدی رکوع میں اور بعض ہجو دمیں ہوتے ہیں اور پریٹان ۔ان کی نماز ہوئی یا نہیں؟۔

### الجواب

اگرامام شافعی المذ بب باورتمام مقتدی یا اکثر خفی اور حفیوں میں قابل امت دور اشخص موجود بھی بے ' بلا شبہ خفیوں کا شافعی کو امام بنانا بہتر نہیں ۔ افضل بھی ہے کہ خفی اپنا امام خفی بی کو بنا کیں ۔ اور اگر حفیوں میں کو بَی قابلِ امامت نہیں ہے ہلا اور امام شافعی جوا مور خفیوں کے زدیک مفید نمازی اراس کے زدیک مفید نمازی اراس کے زدیک مفید نہیں ہے جو تھائی سرکامسح کرنا یا خون بہد نکلنے اور قے سے وضونہ کرنا اور نماز میں ایک رکن کے اندر تمین حرکت کرنا و فیرہ کہ ان سب صورت میں مقتدیوں کی نماز نہیں ہوتی ہلا اور اگر وہ ایسے امور میں حفیوں کی مفید است عند الحفید رفایت سے قراور خون سے وضوکر لیا کر سے چو تھائی سرکامسح ترک نہ کر سے علی بندا جمیع مفیدات عند الحفید سے محتر زد ہے' تنہای مفید اس کے ساتھ بشرکت بھا عت نماز پڑھنا افضل ہے۔

كما في صفحه ١٥ ٣ من ردالمحتار المصرى

لا جدال بعد اتفاق عالمى المذهبين و هما رملى الحنفيه و رملى الشافعية رحمهما الله تعالى فحصل ان الاقتداء بالمخالف المراعى في الفرائض افضل من الانفراد اذا لم يجد غيره والا فالا قتداء بالموافق افضل ل

﴿ رَرِّ جِمَدِ: حَفَى اور شافعی ہر دو ندا ہب کے دونوں عالموں یعنی علا مدر طی حفی رحمة الله علیه اور علا مدر طی شافعی رحمة الله علیه کے اس امر پراتفاق کے بعد کوئی جھٹڑ اباقی ندر ہاکہ ند ہب مخالف کا امام جوفر اکف میں مقتدی کے

رد المحتار:

ند جب کی رعایت کرنا ہواس کی افتداء میں نماز ادا کرنا 'اسکیے نماز پڑھنے سے بہتر ہے جب کہاس امام کے بغیر کوئی اور امام میسر ندآئے ورند موافق مذہب کے امام کی افضل ہے )

اوراگروہ غیرمقلد ہے یعنی باوصف حفی ہونے کے وہ امور (جو) حفیوں کے زدیک کروہ ہیں جیے باضر ورت بازلہ اور وقوع مصیبت بخت کے اغیارے جماعت الل اسلام پر قنوت فیج کا پڑھنا 'رفع یدین کرنا ' ایمی بالیم کرنا ' بھی ایک بال کا مسح کرنا ' بھی سارے سرکا مسح کرنا ' بھی مسل فرکرے وضوکرنا ' بھی نہ کرنا ' ایسے مشخص کے پیچھے نماز ہرگز جا رَ نہیں ۔ ہم اس واسطے کہ وہ بوجہ خالفت جمہو را مل سنت اور ترکی تھلید ، فاسق اور برعتی اور برعتی اور فاسق کے پیچھے نماز مکروہ تح میدو اجب الاعادہ ہوتی ہے جس کا پھیر نا واجب ہونا ہے۔ کہ اور برعتی برعتی برعتی اور برعتی اور برعتی اور برعتی اور برعتی

ویکرہ تقدیم المبتدع ایضا لانہ فاسق من حیث الاعتقاد و هو اشد من الفسق من حیث العصل لان الفاسق من حیث العمل یعترف بانه فاسق و یخاف و یستغفر بخلاف المبتدع والمراد بالمبتدع من یعتقد شیئا علی خلاف یعتقدہ اهل السنة والجماعة المبتدع والمراد بالمبتدع من یعتقد شیئا علی خلاف یعتقدہ اهل السنة والجماعة المرت کے لیے برعتی کوآ گے کرنا بھی مکروہ ہے کیونکہ وہ اعتقاد کے لحاظے فاسق ہوتا ہے بیمل کے اعتبارے فاسق سے زیادہ تحت ہوتا ہے کیونکہ ملی فاسق اعتراف کرتا ہے کہ وہ فاسق ہے ۔وہ خوف زدہ ہوتا ہے احراستغفار کرتا ہے۔ جب کہ برعتی اس کے خلاف ہوتا ہے ۔برعتی سے مرادایا شخص ہے جو کی چیز کے بارے میں ایساء تقادر کے جوعقا کرنا ہی سنت وجماعت کے خلاف ہوتا ہے۔

حود ۵: العبدالرا جی دیمة ر بدالقوی ابومحرمحد دیدارعلی الرضوی مفتی جامع مسجدا کبرآ با د \*\*\*\*\*

# ﴿ فتو کی نمبر ..... 56 ﴾

سوال

جس شخص نے رمضان کا روزہ قصدانہیں رکھا کیاوہ جعد کی اما مت کرسکتا ہے؟ اور وہ عید کی نماز پڑھا سکتا ہے یانہیں؟ مقتدی روزہ داراور ہاشرع ہیں۔

۲۰ رمضان ۳۳ھ

دفعدار محمرشاه

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

بغیرمرض اورسفر کے رمضان کے روزہ قصد الرک کرنے والاعلی بندا ایک دووقت قصد انمازنہ پڑھنے والایا بھیشہ قضا کرکے نماز پڑھنے والافاس ہے۔ اللہ اورفاس کے پیچھے نماز پڑھنا کروہ تحریمہ ہے۔ اگر پڑھ لی جائے تو دوبارہ دہرانا واجب ہے۔ ھکذا فی الشامی و الکبیری و جمیع الفقه

حود ۵:العبدالرا فی دهمة ربدالقوی ابومحمر حمد دیدا رعلی الرضوی الحفی مسجد جامع اکبرآبا د

00000

\*\*\*\*\*

# ﴿ فتو کی نمبر 57﴾

سوال

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین ان مسائل کے بارے میں جو ذیل میں لکھے ہیں۔ جو شخص اما نت میں خیانت کرے۔ جو شخص بھی نماز پڑھے بھی نماز نہ پڑھے۔ جو شخص خداور سول کو درمیان میں دے کر کسی کا مال مار بیٹھے۔ جو شخص لڑ کالڑکی پرمنت مان کر بکرا بکری ذرج کرے۔ آیا ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے یا نا درست؟ جواب دیجئے خدااجر دےگا۔

وزيرخان بلوچ پوره آگره

۲۰ شعبان ۲ سساھ

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

ان میں سے اکثر امور فسق و فجو رہیں اور مرتکب ان کا فائ ہے اور فائ کے پیچھے نماز پڑھنا کروہ تحریب ہے۔ جس کا دوبارہ پھیرنا واجب ہے۔ لہذا جب تک دوسر سامام کے پیچھے جو فائق نہ ہونماز با جماعت ممکن ہواور جماعت السکے فائق کے پیچھے ہرگز نماز نہ پڑھی جائے چنا نچیشر ح عبارت در مختار و یہ سکو ہ امامة فاصق الخ میں علامہ شامی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں۔

و فى المعراج قال اصحابنا لا ينبغى ان يقتدى بالفاسق الا فى الجمعة لانه فى غيرها يبجد اماما غيره قال فى الفتح و عليه فيكره فى الجمعة اذا تعددت اقامتها فى المصر على قول محمد المفتى به لانه بسبيل الى التحول أ

(ترجمہ:معراج میں ہارے علائے کرام نے فر مایا جمعہ کے علاوہ کسی اور نماز میں فاسق کی اقتدا نہ کرنی جاہئے

ال ردالمحتار: جلداول صفحه ۵۲۰ مطبوعه مصر

کیوں کہ جمعہ کےعلاوہ اور نمازوں میں اس کے بغیر اورامام پاسکتا ہے۔ فنخ القدیر میں فر مایا اس صورت میں اگر جمعہ شہر میں متعد دمقامات برقائم ہونا ہوتو پھر فاسق امام کی افتداء مکروہ ہے۔ یہ حضرت امام محمد رحمة اللہ علیہ کامفتی

بقول ہے کیوں کہوہ فاس امام سے غیر فاس امام کی طرف چر کر جاسکتا ہے)

ہے ہناء علیہ اگر فاس کے پیچھے نماز پڑھ بھی لے تو واجب ہے کہاس کو دوبارہ پھیرے۔ دچنانچ صفحہ سے سرمختار مطبوعہ مع ردالحتار مصری میں ہے:

كل صلوة اديت مع كراهة التحريم تجب اعادتها ل

(ترجمہ: ہروہ نمازجے کراہت تح بمد کے ساتھ ادا کیا گیا ہواس کا اعادہ واجب ہے)

اور فتق وفجو رہونا امور مذکوران آیات وا حادیہ معتبر ہ سے ظاہر ہے۔ صغمہ ایمطریقہ مجمد بیہ مطبوعہ مصر مصنفہ برکوی رحمہ اللہ میں ہے۔

\_\_\_\_\_

فبجر فالوعد بنية الخلف كذب عمدا حرامو اما بنية الوفاء فجائز ثم انه لا يجب عند اكثر العلماء رحمهم بل يستحب فيكون خلفه مكروها تنزيها بدليل قوله عليه السلام اذا وعد الرجل و نوى ان يفي له فلم يف به فلا جناح عليه و في رواية فلا اثم عليه رواه (ت.٥) عن زيد بن ارقم و عند الامام احمد و من تبعه الوفاء واجب والخلف حرام مطلقا ففيه شبهة الخلاف و آية النفاق و شان السالك الاجتناب من الخلاف والاخذ بالوفاق! (ترجمه:حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم ﷺ نے ایک روز جمیں خطبہ ارشاد فر مایا اور فر مایا ''جس میں امانت نہیں اس کا بیمان نہیں اور جس میں وعدہ کا یا س نہیں اس کا دین نہیں'' امانت اور خیانت گفتگومیں ہوتی ہے۔امام ابو داؤدر حمة الله علیہ نے حضرت ابو ہریر ہرضی الله عنه سے روایت کی که آپ نے کہا کہ حضرت رسول اللہ ﷺ نے فر مایا ''جس ہے مشورہ طلب کیا جائے' امانت اس کے بیر دکی جاتی ۔ اور جے نتوی دیا گیا بغیرعلم کے تو اس کے غلط فعل کا گناہ نتوی دینے والے پر ہوگا۔اوراینے بھائی کوکوئی مشورہ دینے والے جس شخص کوعلم ہوکہ بھلائی اس کےعلاوہ اور کام میں ہےتو یقیناً اس نے اس سے خیانت کی۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے اے ایمان والوا وہ بات کیوں کہتے ہوجس پر خود ممل نہیں کرتے اللہ تعالی کے ہاں بڑے غضب کی بات ہے کہتم وہ کہوجس پر خود عمل نہ کرو۔ 'امام سلم رحمة الله عليه نے حضرت ابو ہر بر ورضی الله عنه سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا منافق کی تین نشانیاں ہیں اگر چہوہ روزے رکھے اور نمازی ادا کرے جب بات کرنا ہے جموٹ بولتا ہے۔ جب وعدہ کرنا ہے اس کا خلاف کرنا ہے اور جب اس کوامانت سپر د کی جائے خیانت کرنا ہے۔امام بخاری اور امام سلم رحمة الله علیجانے حضرت عمر و بن عاص رضی الله عندے روایت کی کہ جس شخص میں جار عاد تیں ہوں وہ خالص منافق ہونا ہے اور جس میں ان میں ایک عادت ہوا س میں نفاق کی ایک نثانی ہوتی ہے جب تک وہ اسے ترک نہ کردے جب اسے امانت سپر دکی جائے خیانت کرنا ہے جب

الطريقة المحمديه مع الحنيقة الننية جلد ا صفحه ٢٥٢ تا ٢٥٤

بات کرتا ہے جموت ہواتا ہے جب معاہدہ کرتا ہے دھوکہ دیتا ہے اور جب جھڑا کرتا ہے حق سے تجاوز کرتا ہے۔

پس تو ڑ دینے کی نیت سے وعدہ کرتا جان ہو جھ کر جموت ہوانا اور حرام ہے۔ لیکن ایفا کی نیت سے وعدہ کرتا جائز
ہے۔ پھراکٹر علاء کے زد کیا س کا ایفاء متحب ہے لہذا اس کا خلاف کروہ تنزیکی ہے۔ اس کی دلیل نجی پاک ہے ہوئی از مبارک ہے جب کوئی شخص وعدہ کر ہے نیت اس کی پوراکر نے کی ہو پھر وہ پورا نہ کر ہے تو اس کے ذمہ کوئی معصیت نہیں اور دومری روایت میں ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اسے امام تر نہیں اور دومری روایت میں ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اسے امام تر نہیں اور دومری روایت میں ایک درمہ اللہ علیہ اور ان کے اتباع کے درمہ اللہ علیہ اور ان کے اتباع کے کہ درمیان اختلاف موا کہ وعدہ خلافی میں انکہ کے درمیان اختلاف کا شبہ ہے اور یہ منافق کی نشانی بھی ہے اور سالک کی شان اختلاف سے پچنا اور اتفاقی امور کرکا رہند ہوتا ہے)

### اور صغید ۵۸ و ۵۸ مشکوة شریف مطبوعه مجتبائی دہلی میں ہے۔

عن عبدالله بن عمرو بن عاص عن النبى النبى الله فكر الصلوة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا و برهانا و نجاة يوم القيمة و من لم يحافظ عليها لم يكن له نورا و لا برهانا و الميمة مع قارون و هامان و ابى بن خلف رواه احمد والدارمى و البيهقى فى شعب الايمان الله الميمان الميمان الله الهمان الله الهمان الله الله اللهمان اللهمة مع قارون و هامان و ابى بن خلف رواه احمد والدارمى

﴿ (ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ عنہما ہے اور انہوں نے نبی کریم ﷺ ہے روایت کیا کہ
آپ نے ایک دن نماز کا ذکر فر مایا اور ارشاد فر مایا جواس کی حفاظت کرے قیامت کے دن بیاس کے لیے نور

ہر ہان اور نجات ہوگی اور جس نے اس کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہوگا اور نہ ہر ہان اور نہ بی نجات ۔وہ
قیامت کے دن قارون ہامان اور الی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔احمدُ داری شعب الایمان بیمقی)

......

### و فيەفى صفحة ۵۸

عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله على خمس صلوات افترضهن الله تعلى الله عن الله عن الله عن الله المن وضوئهن و صلاهن بوقتهن و اتم ركوعهن و خشوعهن كان له على الله عهدا ان يغفر له و من لم يفعل فليس له عهد ان شاء غفرله و ان شاء عذبه رواه احمد و ابودا ؤد و روى مالك و النسائى نحوه الفلاد فقط الله على الله المنائل نحوه الله على الله المنائل نحوه النسائل نصائل النسائل نحوه النسائل نحوه النسائل نحوه النسائل نحوه النسائل نصائل النسائل نحوه النسائل نحوه النسائل نحوه النسائل نحوه النسائل نحوه النسائل نواند النسائل نحوه النسائل نحوه النسائل نائل نائل النسائل نحوه النسائل ا

ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فر مایا اللہ تعالی نے پانچ نمازی فرض کیں۔ جس نے ان کے لیے اچھی طرح وضو کیا' انہیں ہر وقت ادا کیا' ان کے رکوم اور خشوع کو پوری طرح ادا کیا اللہ تعالی کے ذمہ رحت پر اس کے لیے وعدہ ہے کہ وہ اسے بخش دے اور جس نے ایسا نہ کیا اس کے لیے اللہ تعالی کے ذمہ رحمت بر اس کے لیے وعدہ ہے کہ وہ اسے بخش دے اور جس نے ایسا نہ کیا اس کے لیے اللہ تعالی کے ہاں کوئی وعدہ نہیں اگر وہ چاہے تو معاف فرمادے اور اگر چاہے تو اسے عذاب میں متلافرمادے احمد ابوداؤد تنیزامام مالک اور امام نسائی نے اس کی ماندروایت کیا)

حود ۵: العبدالراجی دیمة ربدالقوی ابومجرمحر دیدارعلی الرضوی الحفی مسجد جامع اکبرآباد



# ﴿ نتو یٰنمبر.....58﴾ سوال

الجواب

وهو الموفق للصواب بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدني علما

اییاامام فاسق ہے۔اور فاسق کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمہ ہے۔دوبارہ پڑھنااور پھیرنا واجب ر ہے۔ چنانچے صفحیمام روامختار میں علا مہشامی علیہالرحمہ تحریر فر ماتے ہیں۔

و اما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بانه لا يهتم لامردينه و بان في تقديمه للإمامة تعظيمه و قد وجب عليهم اهانته شرعا و لا يخفى انه اذا كان اعلم من غيره لا تـزول العلة فانه لا يومن ان يصلى بهم بغير طهارة فهو كالمبتدع تكره امامته بكل حال.

بل مشى فى شرح المنية إن كراهة تقديمه تحريم لما ذكرنا ...

(ترجمہ: فاس کوامامت کے لیے آگے کرنے کی کراہت کی وجہ علائے کرام نے یہ بیان کی ہے کہ وہ اپنے دینی معاملات کی فکرنیس کرنا نیز اس کوآ گے کرنے میں اس کی تعظیم ہوتی ہے حالانکہ شرعااس کی اہانت واجب ہے یہ امر مخفی نہیں ہوتی کے کہ اگر وہ دومروں سے زیا وہ عالم ہوتو کراہت کی بیوجہ زائل نہیں ہوتی کی ونکہ اس پراعتا ذہیں ممکن ہے انہیں بغیر طہارت کے نماز پڑھاد سے تو اس کا تھم برعتی کی مانند ہے جس کی امامت ہرحال میں مکروہ ہے بلکہ منیہ کی شرح بیروش اختیار کی کہ ایسے کوامام بنانا مکروہ تح کی ہے اس کی وجہ وہی ہے جوہم نے ذکر کی ہے )

پھراگر ہوبہ نسق یعنی حرام خوری یا شہر حرام خوری ان اوغیرہ کے لوگ اس کی امامت سے کراہت کرتے ہیں یا اس وجہ سے کراہت کرتے ہوں کہ اس امام سے افضل دومر اشخص قابل امامت ان میں موجود ہے اور وہ جرا امامت کر ہے وال کو امام بننا بھی مکروہ تحریمہ ہے بلکہ بموجب ظاہر روایت معنی حدیث اس کی نماز مقبول نہیں ہوتی تو مقدی کی نماز کس طرح کا مل ہو تکتی ہے ۔ حالاں کہ با تفاق مقدی کی نماز جواز وعدم جواز میں تا بع ہوتی ہے نماز امام کے چنانچ صغیہ ۳۵ کیری میں ہے۔

و يكره للامام ان يوم قوما و هم له كا رهون بخصلة اى بسبب خصلة توجب الكراهة اولان فيهم من هو اولى منه بالامامة لقوله عليه الصلوة و السلام ثلاث لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الأبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط و امام قوم و هم له كارهون له كارهون. و فى حديث آخر ثلثة اللا تقبل لهم صلوة من تقدم قوما و هم له كارهون الخراء

☆ (ترجمہ: امام کے لیے مکروہ ہے کہ لوکوں کی اس حالت میں امامت کرائے کہ وہ اسے کسی ایمی خصلت

ا ردالمحتار جلداول صفحه ۱۳ مکتبه رشیدیه کوئله

يً غنية المستملي صفحه ٨٥٠ مطبوعه كتب خانه رحيميه ديوبند.

کے باعث ناپندکرتے ہوں جوکرا ہت کا باعث بنے ۔ کیوں کہ اس صورت میں مقد یوں میں ایسے لوگ موجود ہوں گے جواس سے امامت کے زیادہ حقدار ہوں گے۔ نی کریم ﷺ کا رشاد ہے تین اختاص ایسے بیں جن کی نماز ان کے کا نوں سے اوپر تجاوز نہیں کرتی۔ ا۔ بھاگا ہوا غلام جب تک واپس نہ آجائے۔ ۲۔ عورت جس نے رات گذاری اس حالت میں کہ اس کا خاوند اس پر نا راض ہو۔ ۳۔ لوگوں کا امام جس کی امامت کولوگ ناپند کرتے ہوں۔ دومری حدیث میں ہے کہ تین افرادا لیے بیں جن کی کوئی نماز تبول نہیں ہوتی۔ ا۔ جولوگوں سے آگا مامت کے لیے ہوئے ہوں اور کی جول این کرتے ہوں ان کے کا مت کے لیے ہوئے گیا جب کہ وہ اس کونا پند کرتے ہوں الحق کی اس کے اور اس کونا لیند کرتے ہوں الحق کے کہا جب کہ وہ اس کونا پند کرتے ہوں الحق کی اور اس کونا ل بجھ کے اور اس کونا ال بجھ کے اور اس کونا ال بجھ کے اور اس کونا ال بجھ کے اور اس کونا اس بھی کھائے یا کھائے ایک کا جازت دیے وہ وہ کافر ہوجا تا ہے۔

كما هو مصرح من جميع كتب الفقه والعقائد.

لہذااس امام اور مولوی پر لازم ہے کہ اس کے حلال سیجھنے اور کھانے سے توبہ کرے اور نومسلمان ہوکر دوبارہ اپنی بیوی سے نکاح کرے ورنہ کافر اور مومن کے درمیان نکاح قائم نہیں رہتا۔ اور جب نکاح قائم نہیں رہاتو اولا دحلال سے نہیں ہو سکتی۔

> حوده: العبدالعاصی ابومحمر محمد دیدارعلی الحقی المفتی فی جامع اکبرآبا د

> > 00000

# ﴿ فَتُو یٰنمبر ..... 59﴾ سوال

کیافرماتے ہیں علاء دین ایمی صورت میں کہ امام کومتشا بہ لگنے پریا بھول سے قراءت سے رکا مقتدی نے لقمہ دیدیا امام نے لقمہ لے لیا آیا اس صورت میں دونوں کی نماز فاسد ہوگئی یا فقط مقتدی کی یا فقط امام کی؟ بینو اتو جروا

> ۳ر نیخالا ول۳۵ هه مولا بخش رامند مندگ

### الجواب

اللهم رب زدني علما.

صورت مسئولہ میں ندامام کی نماز فاسد ہوئی ندمقتدی کے مقتدی کے قمد دینے اورامام کے قمہ لینے سے نماز فاسد نہیں ہوتی ۔ البتہ مقتدی کو لقمہ دیتے ہوئے جلدی کر دینا اورامام کو بعد تمن آیت پڑھنے کے انظار لقمہ کرنا جائز نہیں ہے مگر اگر بلا انظار آیت کو بغرض یا د آجانے کے لوٹا رہا تھا اور مقتدی نے بتا دیا تو دونوں کی نماز بلا کرا ہت ہوجائے گی۔ پچھرج نہیں ہے۔ کما فی اللدر المعتار

بخلاف فتحه على امامه فانه لا يفسد مطلقا لفاتح و آخذ بكل حال ط

(ترجمہ: نمازی اپنے امام کےعلاوہ کی اور نمازی کولقمہ دے گاتو اس کی نمازٹوٹ جائے گی) بخلاف اس کے اگر اس نے اپنے امام کولقمہ دیا تو نماز مطلقاً فاسد نہ ہوگی ۔ یعنی ہر حال میں نہ لقمہ دینے والے کی اور نہ ہی قبول کرنے والے کی نماز فاسد ہوگی)

حوده:العبدالراجی رحمة ربدالقوی ابومحمد دیدارمحمد دیدا رعلی الرضوی مفتی جامع مسجدا کبرآبا د \*\*\*\*\*

## ﴿ فتو یٰنمبر ..... 60﴾ سوال

جن اوقات میں نماز و بحدہ مکروہ ہے اوران میں کس تتم کے بحدے نع ہیں اور کس تتم کی نماز؟ جناب مولوی غلام محی الدین خان صاحب امام جامع مسجد شاہجہاں پور۔ سے ادیمبر ہےا۔

### الجواب

اوقات منہیہ میں نفل واجب فرض تینوں مجدہ مکروہ ہیں۔مراقی الفلاح میں ہے۔

ويصح اداء ما وجب فيها اى الأوقات الشلاثة لكن مع الكراهة في ظاهر الرواية

كجنازة اذا حضرت و سجدة آية تليت فيها و نافلة شرع فيها او نذر ان يصلي فيها الخ 1 .

ہ ﴿ (ترجمہ: جونماز ان تمن مکروہ اوقات میں واجب ہوجائے اس کی ادائیگی ظاہر روایت کی روے کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ مثلاً جنازہ جب ان اوقات میں آجائے آیت بجدہ کی تلاوت جوان اوقات میں کی جائے ' نظل نماز جوان اوقات میں شروع کردی جائے یا ان اوقات میں نماز نظل پڑھنے کی نذر مان لے )

یں علا وہ فرض نما زِ جنا ز ہو ہجد ہ تلاوت بھی مکروہ ہے۔

كتبه المفتى السيد محمد اعظم شاه غفرله

### 00000

ل مطحطاوی حاشیمراتی الفلاح میں ہے

وفي البحر عن التحفة الأفضل أن يصلى على جنازة حضرت في تلك الاوقات ولا يوخرها بل في
 الإيضاح والتبيين التاخير مكروه.

ترجمہ: البحرالرائق میں تخذ النقہاءے ہے کہ اگران اوقات میں جنازہ آجائے تو نماز جنازہ پڑھے اسے فیر کروہ وقت تک موفر نہ کرے۔الا بینیاح والبیبیں میں ہے کہان اوقات میں آئے ہوئے جنازہ کی نماز کوموفر کرنا کروہ ہے۔

حاشیة الطحطاوی علی هامش مراقی الفلاح صفحه ۱۰۰ مطبوعه نور محمد کار خانه تجارت کتب کراچی عاشیة الطحطاوی علی هامش مراقی الفلاح صفحه عندی عقی عند

## ﴿ فتوی نمبر ..... 61﴾ سوال

تجہیر وتکفین ونمازِ جناز ہ بوتتِ زوال درست ہے کنہیں؟ ......

ےارمضان ۲ سسا<sub>ھ</sub>

### الجواب

### بسم الله الرحمن الرحيم.

کلیۃ فاب کی نمودار ہونے سے اس وقت تک جب آفاب کی شعاعوں سے آکھ نہ چھے اور غروب
کے وقت سوائے اس دن کی عصر کے ہے علی ہم انصف نہار شرع سے بیعی شیخ صادق سے غروب آفاب تک
جینے گھٹے دن ہوااس کے نصف دن ہم آفاب کے ڈھلنے سے پہلے تک نہ تجد ہ تلاوت جائز نہ نماز جنازہ جائز ،
علی ہم انہ قضا نماز جائز نہ ادانماز جائز نہ فل نماز جائز نہ واجب نماز جائز نہ سنت جائز۔

ر چنانچه۳۲۴ جلداول در مخارمصری مطبوعه مع ردامختار میں ہے

و كره تـحريما و كل ما لا يجوز مكروه صلوة مطلقا و لو قضاء او واجبة او نفلا او على جنازة و سـجـلــة تــلاوــة و سهــو مع شروق واستواء و غروب الاعصر يومهــا (انتهى مختصرا)

(ترجمه: مطلقاً هرنمازاً كرچه وه قضا هوئيا واجب هوئيانفل هوئيا نمازِ جنازه هوييّا يا تحدهُ تلاوت هوئيا تحده مهو هؤ

فلو وجبتا فيها لم يكره فعلهما أي تحريما وفي التحفة الأفضل أن لا تؤخر الجنازة.

﴿ رَرْجِمَهِ الرَّسِجِدِهِ تلاوت ورنماز جنازه محروه اوقات من واجب ہوئے۔ بینی ان اوقات میں آیہ بجدہ کی تلاوت کی یا جنازه ان اوقات میں آگیا تو ان کی ادائیگی ان اوقات میں محروہ تحریخ بین ہے ورالتھہ میں ہے کہ افضل یہ ہے کہ نماز جنازہ کومؤخرند کیا جائے )

الدر المختار مع رد المحتار: جلد اول 'صفحه ۲۵۳ '۲۵۳ '۲۵۳ ) مطبوعه مكتبه رشيليه كوئنه

يّ الدر المختار جلد/اول صفحه/٢٥٥ على هامش رد المحتار ش ع:

سورج کی تکید چیکنے سر پرآنے اور غروب ہونے وقت سواءاس دن کی عصر کے ادا کرنا مکروہ تحری ہے نیز وہ

نمازیں جوان اوقات میں جائز نہیں ان کا ادا کرنا بھی مکروہ ہے)

اللہ کے مرتصف النہارائمہ کا وراءالنہ کے نز دیک نصف النہار عرفی ہے کہاس سے مراد ٹھیک دوپہر اور سابیہ کے ٹھر نے کا وقت ہے اورائمہ خوارزم کے نز دیک مراد نصف النہار شرعی ہے۔

مثلاثی صادق چار ہے ہواورغروبِ آفتاب ساڑھے سات ہے اس حساب سے دن ساڑھے پندرہ گفنٹہ کا ہواجس کا نصف پونے آٹھ گفنٹہ ہوئے۔ لہٰذا مشارکے خوا رزم کے نز دیک پونے ہارہ ہے سے زوال تک وقت کراہیت جمیع نمازوں اور بحدہ تلاوت کا ہوگا چنانچے صفحۃ سم جلداول ردامختار میں ہے۔

و عزا فی القهستانی القول بان المواد انتصاف النهار العرفی الی ائمة ماوراء النهر و بان المواد انتصاف النهار الشرعی و هو الضحوة الكبری الی الزول إلی ائمة خوارزم الرجمه: بهتانی میں یقول كه نصف النهار سے مرادع فی دن كا نصف بے ماوراء النم كے علما ہے كی جانب منسوب ہاور یقول كه اس سے مراد شرى دن كا نصف بے جوكھے كى كرى بے خوارزم كے الكم كرام كی طرف منسوب ہے اور یقول كه اس سے مرادشرى دن كا نصف ہے جوكھے كى كرى ہے خوارزم كے الكم كرام كی طرف منسوب ہے اور سے )

انہار اور علی نے خوارزم اور علی نے خوارزم کی تحقیق پرفتوی دینے میں احتیاط معلوم ہوتی ہے اور چونکہ نصف النہار علی کے جو سامید گھٹ کر ہڑھنے کا وقت ہے اتناقلیل وقت ہے کہ جس میں تو نیت بھی نہیں اوا ہو سکتی بلکہ حقیقتا ایک رکعت اوا کرنے کی بھی اس وقت میں گنجائش نہیں ہوتی اور اس کی عموما ہر شخص شختیق بھی نہیں کر سکتا پھرا لیے قلیل غیر معلوم وقت میں ممانعت کے کیامعنی ؟ لہذا قول اہلِ خوارزم بی قوی معلوم ہوتا ہے کہ مراد نصف النہار سے زوال تک حد یہ ممانعت نماز میں نصف النہار شرعی بی ہے۔ چنا نچا تی کے صغیۃ ۲۷۱ میں علا مہ شامی تحریر فرماتے ہیں:

ل رد المعتار: جلد اول ، صفحه ۲۵۳ مطبوعه مكتبه رشيديه كوئله

.....

قد وقع في عبارات الفقهاء ان الوقت المكروه هو انتصاف النهار الى ان تزول الشمس ولا يخفى ان زوال الشمس انما هو عقيب انتصاف النهار بلا فصل و في هذا القدر من الزمان لا يمكن اداء صلاة فلعل المراد انه لا تجور الصلوة بحيث يقع جزء منها في هذا الزمان اوالمراد بالنهار هوالنهار الشرعي. و هو من اول طلوع الصبح الى غروب الشمس و على هذا يكون نصف النهار قبل الزوال بزمان يعتدبه اسماعيل ونوح وحموى وفي القنية واختلف في وقت الكراهة عند الزوال فقيل من نصف النهار إلى الزوال لرواية أبى سعيد عن النبي عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس قال ركن الدين الصباغي وما أحسن هذا لأن النهى عن الصلاة فيه يعتمد تصورها فيه الله الدين الصباغي وما أحسن هذا لأن النهى عن الصلاة فيه يعتمد تصورها فيه الله الدين الصباغي وما أحسن هذا لأن النهى عن الصلاة فيه يعتمد تصورها فيه الله الدين الصباغي وما أحسن هذا لأن النهى عن الصلاة فيه يعتمد تصورها فيه المناولة المناولة

(ترجمہ: فقہائے کرام کی عبارات میں ہے کہ مکروہ وقت نصف النہارے لے کرسورج کے زوال تک ہے۔

وریخ فی نییں ہے کہ سورج کا زوال نصف النہار کے متصل بعد ہوتا ہے۔ (اوراگر مرادع فی دن کا نصف ہوتو)

وقت کی اتنی قلیل مقدار میں کوئی ہی نماز بھی ادا کرنا بھی ممکن نہیں ۔ تو شاید اس سے مراداس وقت میں نماز جو کہ شخ جار نہیں ہے یہ کہ نماز کا کوئی حصداس وقت میں نہ پایا جانا چا ہے یا پھر دن سے مرادشر کی دن ہے جو کہ شخ صادق کے طلوع سے لے کرسورج کے فروب ہونے تک ہوتا ہے ۔ تو اس صورت میں نصف النہارز وال سے مادق کے طلوع سے لے کرسورج کے فروب ہونے تک ہوتا ہے ۔ تو اس صورت میں نصف النہارز وال سے استے پہلے وقت میں ہوگا جس کو شار کیا جا سائیل 'نوح' حموی۔ اور قدید میں ہے کہ زوال کے وقت کی مقدار میں اختلاف ہے ۔ بعض علاء نے فرمایا کہ بیدوقت نصف النہار سے لے کرز وال تک ہے کیوں کہ حضرت ابو سعیدرضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم شائیلہ سے دوایت کی ہے کہ آپ نے نصف النہار سے لے کر صورج کے زائل ہونے تک نمازا واکرنے ہے منع فرمایا ہے۔ امام رکن الدین صباغی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہو صاحت کتی خوب ہے کیوں کہ ایسے وقت میں نماز سے منع فرمایا ہے جس کی مقدار میں نماز کی اوائیگی کا تصور وضاحت کتی خوب ہے کیوں کہ ایسے وقت میں نماز سے منع فرمایا ہے جس کی مقدار میں نماز کی اوائیگی کا تصور وضاحت کتی خوب ہے کیوں کہ ایسے وقت میں نماز سے منع کیا گیا ہے جس کی مقدار میں نماز کی اوائیگی کا تصور وضاحت کتی خوب ہے کیوں کہ ایسے وقت میں نماز سے منع کیا گیا ہے جس کی مقدار میں نماز کی اوائیگی کا تصور

ل رد المحتار: جلد اول ، صفحه ۲۵۳ مطبوعه مكتبه رشيديه كوئله

......

کیاجاسکتاہے)

اور جمعہ کے دن جوازِ نماز کاقول بوتتِ زوال اور مکہ کرمہ میں جوازِ نمازِ رکعاتِ طواف کاقول جمج اوقاتِ مکروہ میں ضعیف ہے چنانچ صغمہ ا۵ اجلداول میں علامہ مرحی نے تضعیف اس قول کی بہت تنصیل سے بیان کی ہے۔

> حود ۵: العبدالراجی دیمة ربدالقوی ابومجرمحر دیدارعلی الرضوی الحفی مسجد جامع اکبرآباد



\*\*\*\*\*

## ﴿ فتو یٰنمبر ..... 62﴾ سوال

اگرتیسری رکعت میں بیٹھ کرالتحیات پڑھنے لگے اور پھریا دآئے تو کیا کرے؟ اگر بجائے دوکے تیسری رکعت پڑھنی شروع کردے اور پھریا دآ گیا تو کیا کرے فجر کی نماز میں ایسا ہو تو کیا کرے؟

### الجواب بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدني علما

دورکعت والی نماز میں تیسری رکعت کو بجائے پنج میں رکعت بچھ لینا چاہئے مگر چوں کہ طلوع کے صادق سے طلوع کال تک مطلقا بجو دوسنت نجر کے قبل اداءِ فرض نفل ۔ سنت پڑھنا مکروہ ہے اورنا جائز البذا جب تیسری رکعت کا سجدہ کرنے کے بعدیا دہ ہے تو کیا کر ساس واسط کہ اس صورت میں اگر قعدہ انجرہ کرکے کھڑا ہوا تھا تو دورکعت نفل بعد فرض پڑھے جائیں گے اورا گرقبل قعدہ انجرہ کھڑا ہوا تھا اور بعد بجدہ کر لینے تیسری رکعت کے یاد ورکعت نفل بعد فرض پڑھے جائیں گے اورا گرقبل قعدہ انجرہ کھڑا ہوا تھا اور بعد بجدہ کر لینے تیسری رکعت کے یاد تیں اور چار پوری کر کے بجدہ بوکر لیاتو ساری چاروں رکعت نفل ہوجائے گی نواس کا جواب یہ ہے کہ بھڑے صادق سے طلوع آ فیاب تک قصدا نوافل پڑھان کو معان کی اور بلاقصد بھوا گر پڑھے تو بچھ حرج نہیں۔ اللہ جمل شانداس کو تواب نوافل بلا شبہ عطافر مائے گا۔ اس واسطان اوقات میں اگر قصدا بھی نفل پڑھ لے گا تواب نفل کا ضرور مساوی کو تو بہر بلکہ ضحوی کبری یعنی نصف انہار شرق سے جوطلوع مستحق ہوتا ہے تھی خواب نا دوات میں نوا فنل مجدہ تلاوت ہو صادق سے غروب آ فیاب تک کا نصف ہوتا ہے تھیک دو پہر تک ہی بین اوقات میں نوا فنل مجدہ تا اوت میں خواہ نفل مجدہ تا اوقات میں نوا فنل محدہ تا وہ جوائے گی گر گنجگار نافر مائی ممانعت کا بہر صورت رہوگا۔ یا نماز جناز وہ لیا وقات میں بھی آگر نماز پڑھے گائماز ہوجائے گی گر گنجگار نافر مائی ممانعت کا بہر صورت رہے گا۔ یا نماز جناز وہ لیا وقات میں بھی آگر نماز پڑھے گائماز ہوجائے گی گر گنجگار نافر مائی ممانعت کا بہر صورت رہوجائے گی گر گنجگار نافر مائی ممانعت کا بہر صورت رہوجائے گی گر گنجگار نافر مائی ممانعت کا بہر صورت رہوجائے گی گر گنجگار نافر مائی ممانعت کا بہر صورت رہوجائے گی گر گنجگار نافر مائی ممانعت کا بہر صورت رہوجائے گی گر گنجگار نافر مائی ممانعت کا بہر صورت رہوجائے گی گر گنجگار نافر مائی ممانعت کا بہر صورت رہے گ

(قوله لا تجوز الصلوة عند طلوع الشمس) هذ ابا طلاقه لا تكاد تستقيم ويحتمل

......

انه اراد بقوله لا تجوز الكراهة فيتناول الفرائض والنوافل لان الكراهة اذا كانت لمعنى في الوقت توجب نقصانا في الصلوة و انما لا يجوز الفرائض فيها لانها وجبت كاملة فلا تتاوى بالنقصان حتى يجوز عصر يومه لانه وجب ناقصا والنقصان سببه فاذا لا منافاة بين الكراهة و عدم جواز الفرائض و يحتمل انه اراد به قضاء الفرائض والواجبات كالوتر و سجدة التلاوة و جبت بتلاوة في وقت غير مكروه فاما لو تلا آية السجدة فيها و سجدها او حضرت جنازة فيها فصلى عليها تجوز مع الكراهة لانها وجبت ناقصة فاداها كما وجبت و في شرح الطحاوى و لوا وجب على نفسه صلوة في هذه الاوقات فالافضل ان يصلى في وقت مباح و لو صلى في هذا الوقت يسقط عنه و كذالك اداء التطوعات في هذا الوقت يجوز مع الكراهة يجوز مع الكراهة التطوعات في

(ترجمہ: قولہ: اورج کے طلوع ہونے کے وقت نماز جائز نہیں ہے۔ یہ مسلمانے اطلاق کے ساتھ درتی کے قریب نہیں ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ عنہ نے لاتجوزے مرا دکروہ ہونالیا ہے۔ تو اس صورت میں ہے کہ فرائض اور نوافل دونوں کو ثال ہوجائے گا کیوں کہا س وقت میں نماز اواکرنے کی کرا ہت کابا حث وقت میں پایا جانا ہے جو نماز کو ناقص بنارہی ہے۔ فرض نمازوں کی اوائیگی ان اوقات میں اس لیے جائز نہیں ہے کہ یہ کال واجب ہیں۔ اور نقصان کے ساتھ اواکر نے سے اوانہ ہوں گے تی کہا س دن کی عصر اس وقت ہو اگر ہے کہ یہ کال واجب ہیں۔ اور نقصان کے ساتھ اواکر نے سے اوانہ ہوں گے تی کہا س دن کی عصر اس وقت جائز ہے کیوں کہ یہ واجب بی ناقص ہوئی ہے اس کے نقصان کا سبب یعنی وقت ہے۔ اس ناوہ بل سے کرا ہت اور فر اکفن کے عدم جو از میں منافات ندر ہی۔ ایک اختمال یہ بھی ہے کہ صاحب ہدا یہ رحمۃ اللہ علیہ کی مراوفر اکفن کی قضا اور واجبات مثلاً ویز 'سجدہ تلاوت کی اور تجدہ کرلیایا ان اوقات میں جنازہ آیا اس کی نماز اواکر لی اور اوقات میں جنازہ آیا اس کی نماز اواکر لی اور اوقات میں جنازہ آیا اس کی نماز اواکر لی اور اوقات میں جنازہ آیا اس کی نماز اواکر لی اور اوقات میں جنازہ آیا اس کی نماز اواکر لی اور اوقات میں جنازہ آیا اس کی نماز اواکر کی اور اوقات میں جنازہ آیا اس کی نماز اواکر کی آو

ل الكفايه شرح الهدايه : جلد صفحه مطبوعا

کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ کیونکہ یہ مجدہ اور نماز جنازہ ناقص ہی واجب ہوئی تھیں۔ لہذا اے ای طرح ادا کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ کیونکہ یہ مجدہ اور نماز جنازہ ناقص ہی واجب ہوئی تھیں۔ شرح الطحاوی میں ہے اگر کسی تخص نے ان اوقات میں نماز اپنے اوپر واجب کر لیاق افضل یہ ہے کہ مباح وقت میں ادا کرے۔ اور اگر اس وقت اداکر لیاقو اس کی ادائیگی سے عہدہ ہم آ ہوجائے گا۔ اور ای طرح اس وقت میں نوافل کی ادائیگی بھی کراہت کے ساتھ جائز ہے )۔

حود ۵: العبدالراجی دیمة ربدالقوی ابومجمد دیدارعلی الرضوی الحفی مسجد جامع اکبرآباد

00000

# ﴿ فَتُو یُ نَمِبر ..... 63﴾ سوال

نمازِ فجر ملنے کا گمان کامل نہ ہوتو سنتِ موکدہ مقتدی کور ک کرنا واجب ہوگا کہ جماعت میں (ملنا)
لازی ہوگا۔ بعضے بتلاتے ہیں کہ جب فرض نہ ملنے کا یقین ہوتو سنت رک کے شامل جماعت ہوجانا چاہئے۔
سنت بعد طلوع آ فانب اواکر ہے۔ اگر خالی نیت با ندھ کر بلارکوع و بچود سلام پھیر کرشا مل فرض ہوجائے ایسی
شکل میں قبل طلوع سنت اوا ہو سکتی ہے۔ اور یہ مسئلہ شرح وقایہ کے حاشیہ کا بتلایا جانا ہے۔ لہذا ان سب باتوں
میں کونیا مسئلہ جیجے ہے؟

#### الجواب

الله جب خوف، جماعت سے فرض نہ ملے کا ہو، سنت ضرور ترکردی جائے۔ اور سنت قضائیں کی جاتی البدا بعد طلوع آ فقاب س جر مانہ میں دو چار چے جتنی چا ہے نظلیں پڑھ لے۔ اورای واسطے بعد نماز فرض نا طلوع آ فقاب چونکه نشل پڑھ سامروہ ہے۔ ان سنتوں کے عوض اگر پڑھنا چاہے تبل طلوع نہیں پڑھ سکتا۔ اور یہ بعض فقہانے لکھا کہ سنت کی نیت کر کے تو ڈ دے تا کہاں کا اواکر نا واجب ہوجائے بوجہ تو ڈ دینے کے یہ سنت واجب ہوجائے گی۔ بعد اوائے فرض تبل طلوع ان کا اواکر نا بھی جائز ہوجائے گا مگریے قول مردود ہے اور نا قابل ممل بوجہ برائی شروع کرنے عبادت کے تو ڈ دینے کی نیت سے چنا نچے صفح بی اسم دائی شروع الاربعة میں ہے۔

و من انتهى الى الامام فى صلوة الفجر و هو لم يصل ركعتى الفجر ان خشى ان تفوته ركعة و يدرك الاخرى يصلى ركعتى الفجر عند باب المسجد ثم يدخل لانه امكنه المحمع بين الفضيلتين و ان خشى فوتهما دخل مع الامام لان ثو اب الجماعة اعظم والوعيد بالترك الزمل.

(ترجمہ: جوشی نماز فجر میں امام کے پاس پہنچالیکن اس نے ابھی فجر کی دورکعت سنت ادانہیں کی۔ اگر اسے خوف ہوکدا کیک رکعت امام کے ساتھ پالے گاتو مجد کے دونوں ہوکدا کیک رکعت امام کے ساتھ پالے گاتو مجد کے درواز سے کے پاس فجر کی دو رکعت سنت ادا کر سے پھر اندر آئے۔ کیوں کہ اس کے لیے دونوں فضیلتوں یعنی سنت کی ادا نیگی اور با جماعت نماز کو جمع کرناممکن ہے۔ اور اگر اسے خوف ہوکہ دونوں رکعتیں فوت ہوجا ئیں گے قوامام کے ساتھ نماز میں شامل ہوجائے کیوں کہ جماعت کا ثواب ہڑا ہے اور اسے ترک کرنے کی وعید زیادہ پختہ ہے)

#### قال ابن كمال رحمه الله في شرحه المسمى بفتح القدير:

الحاصل انه اذا أمكن الجمع بين الفضيلتين ارتكب و الارجح و فضيلة الفرض بجماعة اعظم من فضيلة ركعتى الفجر و لو كان يرجو ادراكه فى التشهد قيل هو كادراك الركعة عندهما و على قول محمد لا اعتبار به كما فى الجمعة و الوجه اتفاقهم على صلوة الركعتين هذا بما سنذكر و ما عن الفقيه اسماعيل الزاهد انه ينبغى ان يشرع فى ركعتى الفجر ثم يقطعها فيجب القضاء فيتمكن من القضاء بعد الصلوة و دفعه الامام السرخسى بان ما وجب با لشروع ليس باقوى مما وجب بالنذر و نص محمد ان المنذور لا يودى بعد الفجر قبل الطلوع وايضا شروع فى العبادة بقصد الافساد! انتهى مختصرا

(ترجمہ: خلاصہ یہ ہے کہ جب اس کے لیے دونوں فضیلتوں کوجع کرناممکن ہوتو کرے درندتر جیج دے دے اور فرض کو باجما عت اداکرنے کی فضیلت فجر کی دوسنتوں سے بڑھ کر ہے اوراگر اسے امید ہو کہ امام کوتشہد میں یا لیے گاتو بعض علاءنے فرمایا کہ بیا یک رکعت یا لینے کی مانند ہے اورامام محمد رحمة الله علیہ کے قول کی روسے تشہد

اً فتحالقدير: جلدا'صفحه ٣٣٩ مطبوعهمصر

کوپانے کاکوئی اعتبار نہیں ہے جس طرح کہ جمعہ میں ہے۔ مقصود کلام ہد ہے کہ اس موقع پرا دایا قضا کے طور پر دو
رکعت اداکر نے پر اتفاق ہے۔ جبیبا کہ ہم عنظریب ذکر کریں گے اور امام فقیدا سائیل زاہد رحمۃ اللہ علیہ سے
مروی ہے کہ ایمی صورت میں مناسب ہد ہے کہ فجر کی دور کعت سنتوں کوشر وی کر کے قوڑ ڈالے اس طرح ان کی
قضا واجب ہوجائے گی تو اسے وقت کے فرض نماز کے بعد اداکر نے کے قدرت حاصل ہوجائے گی لیکن امام
مزحی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تر دیدیوں کی ہے کہ شروع کرنے کے بعد جوفش یا سنت نماز واجب ہوتی ہو ہو
نذر مانی ہوئی نماز سے زیا دو تو کی نہیں ہے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے نص فر مادی ہے کہ نذر مانی ہوئی نماز فجر
کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ادا نہ کی جائے۔ نیز اس صورت میں عبادت کو فاسد کرنے کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ادا نہ کی جائے۔ نیز اس صورت میں عبادت کو فاسد کرنے کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ادا نہ کی جائے۔ نیز اس صورت میں عبادت کو فاسد کرنے کی نماز کے بعد سورج کی فرانی بھی لازم آتی ہے)

حوده: العبدالرا جی رحمة ربه ابومجمر محمد دیدا رعلی المفتی فی جامع اکبرآباد

00000

### ﴿فتو کی نمبر ..... 64﴾ ما

کیافر ماتے ہیںعلائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلد میں کہ جوشخص تر اوت کے نہ پڑھے وہ گنا ہ گار ہے یانہیں ۔

> ۲۵رمضان المبارك۳۳هه منخ خان تيكونيه با زارآ گره

> > الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

تر اوت کسنتِ موکدہ ہے لہذا جس طرح فجر کی دوسنتیں اورظہر کی چیسنتوں کا چھوڑنا جائز نہیں ای طرح تر اوت کا چھوڑنا بھی جائز نہیں۔ چنانچے صغحہ ۱۳۵ جلد دوم مبسوط امام ٹمس الائمہ برحسی رحمہ اللہ میں ہے

فى بيان كون التراويح سنة متوارتة أم تطوعا مطلقة متبداء ة اختلفوا فيها و ينقطع المخلاف برواية الحسن عن ابى حنيفة رحمهما الله ان التراويح سنة لا يجوز تركها لان النبى المنبى المنبى العذر فى ترك المواظبة على ادائها بالجماعة فى المسجد وهو خشية أن تكتب علينا وواظب عليها الخلفاء الراشدون رضى الله عنهم و قد قال النبى المنتى و سنة الخلفاء الراشدين من بعدى و ان عمر رضى الله عنه صلاها بالجسماعة مع اجلاء الصحابة فرضى به على رضى الله عنه حتى دعا له بالخير بعد موته كما و رد و امر به فى عهده ي ا

المبسوط: جزء ثاني صفحه ١٣٥ دار المعرفه بيروت

(ترجمہ: تراوی کے متوارث سنت یا نئے سرے سے مطلقاً نقل نماز ہونے کے بارے میں علاء نے اختلاف فر مایا ہے حضرت امام حسن رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت امام حسن رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کے ساتھ بیا افسان منقطع ہوجا تا ہے کہ آپ نے فر مایا تراوی سنت ہے ۔ اس کا ترک کرنا جائز نہیں ہے ۔ کیوں کہ نبی اکرم شہر اللہ نے است علی متحد میں عمامت کے ساتھ اوائیگی پرموا غبت کرنے کے بارے میں عذر بیان است قائم فر مایا زاں بعداس کی متحد میں جماعت کے ساتھ اوائیگی پرموا غبت کرنے کے بارے میں عذر بیان فر مایا کہ خوف تھا کہ وہ ہم پر کہیں فرض نہ ہوجا کیں ۔ حضرات خلفائے راشد بن رضی اللہ عنہم نے ان کی اوائیگی پرموا غبت فر مائی ۔ اور نبی پاک شہر کا ارشا دمبارک ہے کہتم میر کی اور میر سے بعد خلفائے راشد بن کی سنت کو پرموا غبت فر مائی ۔ اور نبی پاک شہر کا ارشا دمبارک ہے کہتم میر کی اور میر سے بعد خلفائے راشد بن کی سنت کو لازم پکڑو ۔ نیز حضرت علی اللہ عند اسے جلیل القدر صحابہ کرام کے ساتھ جماعت کے ساتھ اور ان اللہ عند اسے بیوائی برحضرت علی المرتضی رضی اللہ عند راضی ہوئے اور ان کے وصال کے بعد ان کے لیے دعائے خیر فر مائی جس طرح کہ وارد ہے اور اینے زمانہ خلافاف تا میں اسے قائم رکھنے کا تھم دیا )

حوده: العبدالراجی دهمة ربیالقوی ابومحمر محمد دیدا رعلی الرضوی الحقی مسجد جامع اکبرآبا د

00000

لہذا تارک پر اور کا تنا گناہ گارہے جتنا تارک سنت گناہ گار ہوتا ہے۔

# ﴿ فتوى نمبر ..... 65﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین اس مسلد کے متعلق کداگرکوئی مصلی امام کے ساتھ فجر کی نماز میں شریک ہوجائے بوجہ نہ پانے وقت کے سنت چھوڑ جائے تو اس کو بعدادا فرضوں کے سنت کی قضا ہے یا نہیں؟ اگر ہے کس تر تیب اور ترکیب کے ساتھ ہے؟ اس میں اپنے غد جب کے مسائل اور غد جب جو کدادا کرنے کے قائل ہیں مسائل کھنا جا ہے معدعلت اور دلیل کے۔

۸اشوال ۳۶هه خان ملا پیش امام مسجد رنگ ریز ان راجه منڈی

الجواب

بسم الله الرحمن الرديم.

اللهم رب زدني علما

صبح کی سنیں اگر کسی وجہ سے فوت ہوجا کیں قوام ابو صنیفہ دیمۃ اللہ علیہ اورامام ابو یوسف دیمۃ اللہ علیہ کے ذر دیک قضانہ قبل طلوع آفاب کے جائز ہے اور نہ بعد طلوع ۔ البتہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ذر دیک بعد طلوع آفاب تبلِ زوال اگر قضا کرلی جائے تو ثواب سنت ہی کامل جائے گا۔ اور شیخین کے زدیک بعد طلوع آفاب تبلِ زوال اگر قضا کرلی جائے تو ثواب سنت ہی کامل جائے گا۔ اور شیخین کے زدیک بعد طلوع چوں کہ حضور مرور شینی ہے ہمانعتِ قضائے سنت بجر صدیثِ مسلم سے تابت ہے لہذا ان کے ذریک بعد طلوع آفاب کوئی اگر پڑھے تو نفل ہوجا کیں گے نہ کہ سنت۔ البتہ اگر مع فرض فجر کے سنت بھی قضا ہوگئ ہوں تو بالا تفاق بعد طلوع آفاب فرض وسنت دونوں قضا کئے جا کیں گے۔

چنانچ صغما ١٦ جلداول مبسوط علامة منس الائم بنردسي رحمه الله ميس ب:

و لو صلى الرجل الفجر ثم ذكر انه لم يصل ركعتى الفجر لم يقضهما في قول ابي حنيفة و ابى يوسف رحمها الله تعالى و قال محمد رحمه الله احب الى ان يقضيها اذا ......

ارتفعت الشمس. اما سائر السنن اذا فاتت عن موضعها لم تفض عندنا خلافا للشافعى رضى الله عنه و دليلنا حديث ام سلمة رضى الله عنها حين قالت لرسول الله و الله و الله المستنق الله عنها حين قالت لرسول الله و الله المستنق السنة عبارة عن الاقتداء برسول الله و الله المستنق في ما تطوع به وهذا المقصود لا يحصل بالقضاء بعد الفوات. وهى مشروعة للفصل بين الاذان والاقامة فلا يحصل هذا بالقضاء بعد الفراغ من المكتوبة. فاما سنة الفجر فلو فاتت مع الفجر قضاها معه استحسانا لحديث ليلة التعريس المخان النبي المستخلفين الفجر على ركعتى الفجر عملى الفجر و لان هذه السنة من القوة ما ليس لغيرها. المحقل المستقمن الفرق و ان فيهما الرغائب و ان انفردت بالفوات لم تقض عند ابى حنيفة و ابى يوسف رحمهما الله تعالى لان موضعها بين الاذان والاقامة و قدفات ذلك بالفراغ من الفرض و عند محمد رحمه الله تعالى يقضيها اذا ارتفعت الشمس قبل الزوال هكذا روى عن ابن عمر رضى الله عنهما و لان ما قبل الزوال في حكم اول النهار و عند الشافعي رحمه الله يقضيها قبل طلوع الشمس بناء على اصله في الصلوات لها سبب والله سبحانه و تعالى اعلم المسلم المسبحان و تعالى اعلم المسبحان و تعالى اعلى المسبحان و تعالى المسبحان و تعالى

ترجمہ: اگر کئی مخص نے جُری نمازا واکی۔ پھراسے یا دآیا کہ اس نے جُری دورکعت سنیں اوانہیں کیں ہوا ما اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ورند کی دونوں رکعتوں کی قضا نہ کرے۔ اور امام بو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زدیک ان دونوں رکعتوں کی قضا نہ کرے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجمعے پہند ہے کہ جب سورج بلند ہوجائے تو ان کو قضا رکرے۔ لیکن اس کے علاوہ باتی سنتیں جب اپنے موقع ہے رہ جا کیں تو ان کو قضا نہیں کیا جائے گا۔ اس میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ختلاف ہے۔ ہما رکی دلیل ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی ہے حد ہی کہ جب آب رضی اللہ عنہا کی ہے حد ہیں۔ نیز (اس

ل المبسوط: جلدا صفحه ۱۲۲٬۱۲۱ دارالمعرفه بيروت

کی عقلی دیل ہے ہے کہ )سنت ہم ادنوا فل میں نبی کریم شائیلا کی افتداء ہے۔ اور یہ مقصد سنوں کے فوت

ہونے کے بعد قضاء ہے حاصل نہیں ہوسکا۔ اور یہ اذان اورا قامت کے این فصل کے لیے شروع ہیں ابغدا یہ

مقصد فجر کی نماز کی اوا نیکل کے بعد حاصل نہیں ہوسکا۔ گر فجر کی سنتیں جب فجر کے فرضوں سمیت فوت ہوجا کی تو ان کو فرضوں سمیت استحسا فاتفنا کر ہے کیوں کہ صدیمت لیاتھ العر ایس میں ہے کہ نبی اگر کی شہر فرک کو روک میں اور کر ہے اور کی میں ہو کہ نبی اور اس کے بعد فجر کے فرض اوافر مائے نیز ان سنتوں میں اتنی قوت ہے جو دو سرک سنتوں میں اتنی قوت ہے جو دو سرک سنتوں میں اتنی قوت ہے جو دو سرک سنتوں میں نبیں ہے۔ ہم نبی پاکس کے بعد فجر کے فرض اوافر مائے نفر مایا ان سنتوں کو پڑھو کیوں کہ ان میں عطیات بیں ۔ اورا گرصر ف سینتیں فوت ہوں تو امام اعظم رحمۃ الشعلیہ اورامام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زویک ان کی اور جب فرض ہو فوت ہوگیا ۔ اورامام مجد رحمۃ الشعلیہ کے زویک جب سورج بلتہ ہوجائے تو ان کو قضا ان فارغ ہو چکا تو وہ موقع فوت ہوگیا ۔ اورامام مجد رحمۃ الشعلیہ کے زویک جب سورج بلتہ ہوجائے تو ان کو قضا کر ہے دیوں کہ زوال سے پہلے وقت کا حکم دن کے میان کا ہوتا ہے ۔ کیوں کہ ذوال سے پہلے وقت کا حکم دن کے کہ نا کا ہوتا ہے ۔ کیوں ان کی مقام اور کی سبب موجوہوں ان کو اور کی جاتر سے اس مصل پر کہ نمازوں کے اسباب ہیں (اور جب سبب موجوہوں ان کو اور کیاجا سکتا ہے) علاوہ ہریں دلیل شیخین رحمہ ما اللہ علیہ سے بروح میکوہ تر بیف مطبوعہ مطبوعہ اسلامی لا ہور کے صنبی ہو باور تا ہی کہ کہ کی میں ہر وارب بناری وسلم مروی ہے۔

علاوہ ہریں دلیل شیخین رحمہ اللہ خالبا ہے حدیث ہو جو مشکوہ تر بیف مطبوعہ مطبوعہ اسلامی لا ہور کے صنبی ہو باور تا ہوتا ہے۔

عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله عنه الله عنه الصبح
 حتى ترتفع الشمس ولا صلوة بعد العصر حتى تغيب الشمس المنه

(ترجمہ:حضرت ابوسعیدخدری رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فر مایا کہ مج کے بعد سورج کے بلند ہوجانے تک اورعصر کے بعد سورج کے غروب ہوجانے تک نماز (نفل) درست نہیں ہے)

ل مشكوة المصابيح: صفحه ٩٣ '

اوریہ جور ندی شریف مطبع مجتبائی دہلی کے صغیہ ۵۷ جلداول حضرت قیس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

النبى المسلم على الله المسلم الله المسلم المسلم

﴿ رَجْمَهِ: حَفِرت قِيسَ رَضَى اللهُ عَنه نے فرمایا کہ نبی پاک ﷺ با ہرتشریف لائے۔ اقامت کبی گئی۔ میں نے آپﷺ با ہرتشریف لائے۔ اقامت کبی گئی۔ میں نے آپﷺ کے ساتھ میں کی نمازاوا کی۔ پھر نبی اکرم ﷺ واپس آئے اور جھے نماز پڑھتے دیکھا فر ملیا اسے قیس رک جاؤ۔ کیا دونمازیں اکٹھی اوا کررہے ہو؟ میں نے عرض کی میں نے فجر کی دورکعت سنت اوانہیں کی تھیں۔ اس پر آپ نے فر ملیا ابنہیں ) تھیں۔ اس پر آپ نے فر ملیا ابنہیں)

اول تو بیر حدیث مرسل ہے اور علا مة قاری رحمہ الله مرقات میں تحریر فرماتے ہیں

سياتي ان الحديث لم يثبت فلا يكون حجة على ابي حنيفة رحمه الله ي

(ترجمہ بعنقریب بیہ بات آ رہی ہے کہ بیہ حدیث ٹابت نہیں ہے لہذا بید حضرت امام ابو حفیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ججت نہیں بن سکتی )

و قال ابو عيسي الترمذي و اسناد هذا الحديث ليس بمتصلي

(ترجمہ:حضرت امام ابوعیسیٰ ترندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہاس حدیث کی سند متصل نہیں ہے) علاوہ بریں ظاہر معنے "فسلا اذن" کے بھی ہوتے ہیں کہ حضور سرورعالم ﷺ نے میری پیروش سن کر کہ میں نے دوسنت فجر کی نہیں پڑھی تھی اورشر یک جماعت ہوگیا تھافر مایا "فسلا اذن" یعنی پس اس وقت نہ۔

ل جامع الترمذي : صفحه ١١٣ ، حليث رقم ٣٢٣ ، مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض.

مشكوة المصابيح: صفحه ٩٥ عاشيه نمبر مطبوعه مكتبه امداديه علتان

يّ i. جامع الترمذي: صفحه ۱۳۳ دارالسلام للشر والتوزيع الرياض

ii. مشكوة المصابيح: صفحه ٩٥ ' حاشيه نمبر مطبوعه مكتبه امداديه 'ملتان

یعنی اگران سنتوں کو پڑھنا ہی ہےتو اس وقت نہ پڑھو بلکہ بعد طلوع آفتاب کے پڑھنا۔

چنانچاس کی مصرح دوسری حدیث تر فدی فدکورہ کے اس صفحه میں ہے

الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس السلم عنه قال قال والله عنه الله عنه من لم يصل ركعتى

اللہ جمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فر مایا جس نے فجر کی دور کعت سنت نہ پڑھی ہواسے جا ہے کہ سورج طلوع ہو چکنے کے بعد انہیں پڑھ لے )

بناءعليهامام محمد رحمه الله فرمات بي كه

واحب ان يقضيهما بعد طلوع الشمسي

(ترجمہ: جھے پندہے کہ فجر کی سنتوں کوسورج کے طلوع ہونے کے بعد قضا کرے)

ورنه يه حديث بهمى بمقابله اس حديث ك جس كى بناپر شيخين فرمات بين كهم وسنت فجرنة لل طلوع من تحل ما تنين نه بعد طلوع من تحلم التومذى وحمه الله حيث قال من تحلم التومذى وحمه الله حيث قال ولا يعلم احد ووى هذا الحديث عن همام بهذا الاسناد نحو هذا الاعمرو بن

رد يستدم عارروند المساوية عن المسام بهود و المسام عاصم الكلابي "

(ترجمہ: حضرت عمر بن عاصم کلا بی کے سواکس ایسے تخص کے بارے میں علم نہیں جس نے اس حدیث کو حضرت جمام رحمة الله علیہ سے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت کیا ہو) فقط

حود ۵: العبدالرا جی دحمة ربالقوی ابومجر محد دید ارعلی الرضوی الحفی مسجد جامع اکبرآ با د

جامع الترمذي: صفحه ۱۱۴ عليث رقم ۳۲۳ مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض.

المبسوط: جلدا ٔ صفحه ۱۲۱ دارالمعرفه بيروت

💆 جامع الترمذي: صفحه ۱۱۵٬۱۱۳ مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض.

### ﴿ فَتُو یٰنمبر ..... 66﴾ سوال

ور واجب رمضان میں اول رکعت میں انسا انسزلناہ پڑھاا وردومری میں تبست یدا پڑھا اور تیسری میں قل ھو اللہ پڑھا ورکی دومری رکعت میں بجائے قل یا ایھا الکافرون کے تبت یدا پڑھنے سے نماز ہوئی انہیں؟

#### الجواب

### بسم الله الوحمن الوحيم

ور میں اکثر آنخفرت عَبَدُال اول رکعت میں مسبح اسم دومری میں قبل یا ایھا السکفرون اور تیمری رکعت میں قبل یا ایھا السکفرون اور تیمری رکعت میں قبل ہو السلمة الاوت فر مایا کرتے تھے۔ لہذا ان سورتوں کا پڑھنامتی ہے۔ اورا گرکوئی انا انو لنا اور تبت یدا اور قبل ہو الله سے یا کی اور سورت سے پڑھ لے جب بھی (نماز) ور بلا کرا بہت ہو جائے گی کوئی حرج نہیں۔ فقط

حود ۵: العبدالراجی دیمة ربیالقوی ابومجمد دیدارعلی الرضوی الحفی مسجد جامع اکبرآبا د

00000

\*\*\*\*\*

### ﴿ فنو ئ نمبر ..... 67﴾ سوال

کیافرماتے ہیں علاءِ دین اس مسئلہ میں کہ امام نے تیسری رکعت میں ایک آیت الحمد شریف کی ج<sub>بر</sub> سے پڑھی۔اورمقتدی کے لقمہ دینے ہے آہتہ شروع کی۔ آیا سجدہ سہولازم آیا یانہیں؟ ۔ **بینوا و توجو و ا** المجواب

> بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدني علما

سجدہ مہوکاتر ک کردیے کسی واجب کے واجبات ِ نمازے یا ناخیرِ واجب یا ناخیرِ فرض سے واجب ہوتا ہے۔ چنانچے صفحہ ۵۴۷٬۵۴۵٬۵۴۵ درمختار مطبوعہ کی ہامش روالحتار مصری میں ہے

سجودا السهويجب بعد سلام واحد عن يمينه فقط سجدتان وتشهدو سلام بترك واجب مما مر في صفة الصلوة سهوا و ان تكرد كركوع قبل قرأة اللخ مختصرا (ترجمه: سجده بهؤ صفت صلوة مين فركور واجبات مين كى واجب كي بوك ساته ترك بوجان سواجب بنا ب الرجه وهم ف واجب بنا ب الرجه وهم ف وائين جانب ايك مناته دو بحدون وائين جانب ايك سلام كساته دو بحدون تشهدا ورسلام كساته ادا بونا ب)

اورظا ہرہے ہرآ یت المحد بقول احوط واجب منتقل ہے۔ لہذا اگرا یک آیت الحمد بھی سہوا چھوڑ دی محدہ سہووا جب ہوگا۔

چنانچ صفحه۳۳۸ در مختار ندکور میں ہے

و فى المجتبى يسجد بترك آية منها (اى الفاتحة) وهواولى قلت عليه فكل آية واجبة يًا

الدر المختار مع رد المحتار :جلد اول 'صفحه ۵۳۵' ۵۳۲' ۵۳۵ 'مكتبه رشيديه كوئنه.

الدر المختار مع رد المعتار : جلد اول ' صفحه ۳۳۸ مكتبه رشيديه كوئنه.

(ترجمہ: سورۃ فاتحہ کی ایک آیت کے ترک سے تجدہ سہوکرے۔ پی اولی قول ہے۔ میں کہتا ہوں اسے نابت ہوا کہ اس کی ہرآیت ایک علیحدہ واجب ہے بیالجتلی میں ہے)

ا اورجر جب جری نماز میں امام پر واجب ہے لامحالہ جرآ بت الحمد کا جرواجب ہوگا۔ اور اگرا یک آیت کا جرز کہ ہوجائے گالازم آئے گایا کل الحمد کا۔ لہذا اگر آیت الحمد سے سری میں جرأپڑھی جائے گی علی ھذا اگر امام جری میں سرأپڑھی جائے گی علی ھذا اگر امام جری میں سرأپڑھے گاضروراس پر مہوواجب ہوگا۔

حود ۵:العبدالراجی ابومحمد دیدارعلی انتخی المفتی فی جامع اکبرآباد

00000

......

### ﴿ فَتُو یُ نَمِبر ..... 68﴾ سوال

اگر چار رکعت پڑھنے ہوں اور دوسری رکعت میں التحیات معددرو دپڑھ لیا تو کیا کرنا چاہئے۔ الہو اب

> بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدني علما

الله المال المال

#### 00000

لے ساحب الدرالخارنے علامہ زیلی کے حوالہ سے فرمایا کرائٹے یہ ہے کہ اللہم صل علی معمد سے بجدہ بہوواجب ہوگا۔ اس کی عبارت یوں ہے۔

وتسأخيس قيسام أى الشالثة بـزيساهـة على التشهد بقدر ركن وقيل بحوف وفى الزيلعى الأصح وجوبه باللهم على محمد . الدر المختار مع رد المحتار جلداول في ٨٣٥مطبوء كمتبدر شيديكو يُدر بهار شريعت من بحى صاحب در مخاركا ارثا وُقَل كيا كيا كيا هــــــ

محرعليمالدين نقشبندي عفي عنه

### ﴿ فتو يُنْ تَمِيرِ ..... 69﴾

سوال

اگر پہلی رکعت میں التحیات پڑھنی شروع کر دینو کیا کرے؟ اگر تیسری یا پہلی رکعت میں سلام پھیر دینو کیا کرے؟ اورا چھی طرح یا دنہ ہونی شبہ ہوتو کیا کرے؟ المجبواب

> بسم الله الرحمن الرحيم. ...

اللهم رب زدني علما

الا پوری کرنے نماز کے تجدہ ہوواجب ہوگا۔ اوراگر اس امر میں شک ہوکہ پڑھالیا بھول کرسلام پھردیا تو بوبہ تا تیر بعد پوری کرنے نماز کے تجدہ ہوواجب ہوگا۔ اوراگر اس امر میں شک ہوکہ پہلی رکعت ہے یا دومری ملی ہنا تیر کی ہے یا پوتھی تو اس کو چاہئے کہ سوچا اورجس امر کاظن خالب ہوا تی پر بنا کرے۔ اوراگر دونوں جانب سے کسی طرف ظن خالب نہ ہوبلکہ دوطر فدید ایرشک ہے کہ نہیں معلوم پہلی ہے یا دومری علی ھذا تیمری ہے یا پوتھی تو کسی طرف ظن خالب نہ ہوبلکہ دوطر فدید ایرشک ہے کہ نہیں معلوم پہلی ہے یا دومری علی ھذا تیمری ہی ہی بیٹے کر التجات پڑھے اورائی طرح تیمری میں بھی بیٹے کر التجات پڑھے پالی بی در کھے علی ھذا تیمری ہی ہی جی میراس پہلی میں بیٹے کر التجات پڑھے کر کر تجدہ ہوکر کے پھر التجات درود دعا پڑھ کر سلام پھیر دے۔ اس واسطے کہ اگر فی الواقع وہ دومری تھی تو بچ کی تو تھی کا تعدہ جو واجب ہے اورا ہوگیا۔ اوراگر چوتی تھی تو تھی ہوئی تو تعدہ فرض ادا ہوگیا۔ اورا کہ رکھت زا کہ پڑا بصورت ہونے اس پہلی رکعت کے دومری حقیقا۔ جو تا نہ بہلی رکعت کے دومری حقیقا۔ اورا تعدہ نہ ہوئی تھی اس کو دومری تھی پڑھے اس کو اصلے کہ وہ فی الواقع چوتی ہوگی ہوگی ۔ اور قعدہ انجہ وہ فرض ہے۔ تو پھر چوتی پڑھے گا اور فی الواقع وہ پانچ یں ہوگی تجدہ ہوا تر میں کرنے سے ۔ اور قعدہ انجہ وہ فرض ہے۔ تو پھر چوتی پڑھے گا اور فی الواقع وہ پانچ یں ہوگی تجدہ ہوا تر میں کرنے سے ۔ اور قعدہ انجہ وہ فرض ہے۔ تو پھر چوتی پڑھے گا اور فی الواقع وہ پانچ یں ہوگی تجدہ ہوا تر میں کرنے سے ۔ اور قعدہ انجہ وہ فرض ہے۔ تو پھر چوتی پڑھے گا اور فی الواقع وہ پانچ یں ہوگی تجدہ ہوا تر میں کرنے سے ۔ اور قعدہ انہ وہ کی کہ دونی کی جو کی گر میں کہ کے فقط

حود ۵: العبدالراجی دیمة ربدالقوی ابومجر دیدارعلی الرضوی انتفی مسجد جامع اکبرآ با د

﴿ فتوى نمبر ..... 70 ﴾

سوال

پائجامہ یا تہ بند گخنوں کو چھپانا ہوا جائز ہے اور نماز ہوجائے گی یا مکروہ؟ مردکواس کا پہننا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب

پائجامہ یا تد بند گخنوں تک ہوتو جائز ہے مگر گخنوں سے نیچ مکروہ ہے اور نماز بھی مکروہ۔ حدیث ابو داؤر میں ہے۔

ان الله جل ذكره لا يقبل صلوة رجل مسبل ازاره 1

﴿ رَجمه: بلاشبه الله تعالى اس آدمى كى نماز قبول نبين فرما ناجوا پناته بندائكائے )
کتبه: المفتى السيدمجم اعظم غفرله

00000

.....

﴿ فنوى نمبر ..... 71﴾

سوال

بعد نماز کوشئہ جا نماز کولوٹ دینادیکھا گیا ہاس کی شرع میں کہاں تک اصل ہے۔

الجواب

بعد نماز کوشئه جانماز کولوث دیناکسی معتبر کتاب میں نظرے ندگز را۔

### ﴿ فَوَىٰ نَمِر ..... 72﴾

سوال

کیافر ماتے ہیںعلائے دین اس مسئلہ میں کہ سلمان کلمہ کوہ لِ سنت وجماعت قوم شخ پیشہ خاک رو بی کرتے ہیں۔ آیا یہ لوگ مسجد میں نماز جماعت سے یاعلیحد ہ پڑھ سکتے ہیں یانہیں اور مسجد ہنرا کے پانی سے وضوکر سکتے ہیں یانہیں۔ شرع شریف کیا تھم دیتا ہے؟

> سائل بعلیم الدین گھڑی ساز کناری بازار آگرہ ۱۹۱۶ء

> > الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما.

ہر مسلمان تی حفی ہرا یک مسجد میں استحقاق نماز پڑھنے کا اور مسلمانوں کے ساتھ کھانے پینے کا استحقاق رکھتا ہے۔خواہ وہ خاک روبی پیشہ کرےخواہ پا خاندا ٹھائے۔البتہ بیضر ور ہے کہ جب مسجد میں آئے پاک صاف ہوکر آئے۔اور ندایسی چیز کھا کرجس کی ہو ہے مسلمانوں کو ایڈ اپنچے جیسے پیاز لہنں ۔اگر بسند (بد ہو) ہے مسجد میں آئے مکروہ ہے۔حضور مرور دام شائیلہ فرماتے ہیں۔

من اكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ا

ا (الف)صعیح البخاری جلد ا صفحه ۲۱۱ مطبوعه دار الفکر
(ب)صعیح مسلم المساجد /۱۵ مطبوعه عیسی الحلبی
(ج) سنن ابی دائود کتاب الاطعمه حدیث رقم ا ۲ وغیرها کتب الاحادیث تعمیل کے لیے الاظم ہو موسوعة اطراف الحدیث النبوی
جلد ۸ صفحه ۱۳۳ تا ۱۳۳ مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت

🖈 لیعنی وہ مخض جواس درخت یعنی بیازلہن ہے کھائے بلاشبہ ہماری مجدمیں نیآئے۔

میں ہورہ کے بغل گندہ یا مونہ کی ہد ہو یا کوڑہ یا گنج وغیرہ سے لوکوں کو تکلیف ہواگر وہ اسند (بد ہو)
سے ہولوگ پریٹان ہوتے ہوں اس کی جماعت اور حاضری مجدمعاف ہے۔ اور جب پچھنہیں تو بھنگی جمار
مسلمان خونی کو مجدمیں وضوکرنے پانی پینے نماز پڑھنے کاحق حاصل ہے۔ جوالیے مسلمان کوفقظ بوجہ خاک دولی
کے نماز پڑھنے سے منع کر سے تحت گنا ہگارہے اور پیروطریاتی کفار نابکار۔

حوده ابومجمر دیدارعلی انھی مفتی متجدجا مع آگرہ

\*\*\*

## ﴿ فَتُوَىٰ نَمِبر ..... 73﴾ سوال

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ جامع مسجد بھرت پور میں ہروزِ جمعہ اکثر سائل اپنے کو غریب الوطن نا دار مسافر اورا پے الفاظ سے ملقب کر کے نمازیوں کی صف کے آگے پیچھے گشت لگا کر ہم وال اپنی امدا دکا زرنقذ سے کرتے ہیں۔ا پے وقت میں کوئی نمازی ادائے سنت میں کوئی اپنے دیگرا ذکار میں مشغول ہوتے ہیں۔ آپ ازروئے شریعت اطلاع بخشیں کہا ہے وقت ان سائلان کو سوال کرنے سے بازرکھا جائے تو خلاف سنت ہوگا؟ بینو اتو جو وا

#### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

فقہائے کرام کے نزدیک قو متجد میں سوال کرنا حاجت مند ہویا غیر حاجت مند دونوں کوحرام ہے ہیں۔ اور متجد میں سوال کرنے والے کو دینا مکروہ ہے۔ چنانچے صغیہ ۸۸۸ جلداول در مختار مطبوعہ مصرعلی ہامش ردامختار میں ہے:

و يحرم فيه السوال و يكره الاعطاء مطلقا و قيل ان تخطى ال

☆ (ترجمہ: متجد میں مانگناحرام ہے اور دینامطلق مکروہ ہے بعض علاء نے فرمایا کہ اگر سائل لوکوں کی گر دنوں کو
کچلا نظے تو دینا مکروہ ہے )

یعن بعض فر ماتے ہیں کہا گر سائل مسجد میں صفوں پر کو دنا اور صفوں کو جیرنا پھر سےاور نماز پڑھنے والوں کواور مسجد میں انتظار نماز میں بیٹھے ہوؤں کو تکلیف دینو اس طرح سوال کرنا بھی حرام ہے اورا لیے سائل کو دینا بھی مکروہ ہے ورندد ینے میں کوئی حرج نہیں ۔اس واسطے کہ حضرت علی کرم اللہ و جبہ نے حالتِ نماز میں سائل کو

الكوشى تكال كرد مدى اس يرالله في ان كى تعريف فرمائى حيث قال الله

ويوتون الزكوة وهمراكعون 🕹

(ترجمہ:اوروہ زکوۃ اداکرتے ہیں اس حال میں جب کہوہ رکوع میں ہوتے ہیں)

چنانچەدر مختار مذكوره میں صغمہ 296 جلد خامس كتاب الحظر والاباحة میں ہے

ويكره اعطاء سائل المسجد الا اذا لم يتخط رقاب الناس في المختار كما في الاختيار ومتن مواهب الرحمن لأن عليا رضى الله عنه تصدق بخاتمه في الصلوة فمدحه الله بقوله ويوتون الزكوة و هم راكعون ي

(ترجمہ: مختار قول کی روسے مجد میں مانگنے والے کودینا مروہ ہے ہاں اگر وہ لوکوں کی گردنیں نہ پھلا نگے تو مروہ نہیں ہے جیسا کہ الاختیار اور مواہب الرحمٰن کے متن میں ہے۔ کیوں کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے دورانِ نماز اپنی انگشتری صدقہ کی تو اللہ تعالی نے آپ کی تعریف یوں فرمائی کہ یہ لوگ رکوع کی حالت میں صدقہ اداکرتے ہیں)

#### قال الشامي رحمه الله:

قوله (الا اذا لم يتخطى أى ولم يمر بين يدى المصلين قال في الاختيار فان كان يمر بين يدى المصلين و يتخطى رقاب الناس يكره لانه اعانة على اذى الناس حتى قيل هذا فلس لا يكفره سبعون فلسائ.

(ترجمہ بقولہ: ہاں اگر لوکوں کی گردنیں نہ پھلا تھے تو مجد کے سائل کودینا مکروہ ہیں ۔ یعنی نہ بی وہ نمازیوں کے

القرآن المجيد: سورة المائدة: آيت / ٥٥

الدر المختار مع رد المحتار : جلد ۵ صفحه ۲۹۲ مكتبه رشيديه كوئثه

ت ردالمعتار: جلد۵ صفحه ۲۹۲ مکتبه رشیدیه کوئله

......

آ گے سے گذر سے الاختیار میں ہے کہ اگر سوال کرنے والا نماز ادا کرنے والوں کے آ گے سے گذر سے اور لوکوں کی گردنوں کو پہنچانے پراعانت ہے بعض علماء نے فرمایا کہ اس طرح دیئے ہوئے ایک بیسہ کے گناہ کا کفارہ ستر یہے بھی نہیں ہوسکتے )

یعنی اگر سائل نمازیوں کے آ گے سے نکل یاصفوں کو چیر نا اور ایذ ا دیتا پھر ہے تو اس کوایک بیبے دینے کے گنا ہ کا کفارہ اگرستر بیبے اللہ واسطے دے دے جب بھی نہیں ہوسکتا۔

بہرنج جوسائل فی الواقع حاجت مند ہواور قرینہ ہے معلوم ہوکہ مجبور پر بیٹان ہوکر سوال کرتا ہے یا قرینہ ہے معلوم ہوکہ بیسائل جوکرائے ریل یا سواری ہا گل رہا ہے بوجہ شدت مشقب سنر ما نگا ہے۔ اگر چہ بیدل چلنے پرقا در ہے یا جاڑوں میں بغیر سر مائی کے گز رکر سکتا ہے گر بوجہ مشقب شاق سر دی کے سوال کرتا ہے تو چونکہ اس کوسوال کرتا جائز ہے اگر مجد میں سوال نہ کر سیا مجد ہی میں کرے گراس طرح نہ کرے کہ مفول کو چرتا کی سوال کرتا جائز ہے اگر مجد میں سوال نہ کر سیا مجد ہی میں کرے گراس طرح نہ کرے کہ مفول کو چرتا پھر ساور نماز یوں کواس کے سوال سے ایڈ انہ پنچا وراوکوں کے وردوو ظائف اور نماز میں خلل انداز نہ ہوتواس کو دیتا بھی جائز ہے۔ بلکہ موجب ثواب ہے کہ ما حققہ الغز الی رحمہ الله فی کتاب الفقر و الز ھد مین المجنوء النہ فی کتاب الفقر و الز ھد مین المجنوء النہ المعلوعة علی میں المحنوء الساداة اورا کی صورت برحمول ہیں یہ صفحہ 308-307 - 308 مین احیاء المعلوعة علی ھامش انتحاف المساداة اورا کی صورت برحمول ہیں یہ صفحہ شاس انتحاف المساداة اورا کی صورت برحمول ہیں یہ صدیثیں۔

🖈 قال النبي ﷺ للسائل حق و لو جاء على فرسا

(ترجمہ: ما تکنے والے کاحق ہے اگر چہ کھوڑے پر سوار ہوکر آئے)

و قال النبى عَلَيْتُ لا يسمنىعى احدكم السائل ان يعطيه و ان كان في يده قلبا من ذهبيً

ال العاءعلوم الدين: جلد ٣ صفحه ٣٢٤ مطبوعه دار الوعي حلب

احیاء علوم الدین مع اتحاف السادة المتقین جلد ۱ ۱ صفحه ۵۹۳ دار الکتب العلمیه بیروت

يً اتحاف السادة المتقين جلد ١١ صفحه ٥٩٣ دار الكتب العلميه بيروت

(ترجمہ: تم میں کوئی بھی سائل کو ہرگز نہ روکے کہا س کو پچھودینا پڑے گااگر چہاں کے ہاتھ میں خالص سونا موجود ہو)

و قال عَنْ لِلهِ عَدْق السائل ما افلح من رده ا

(ترجمہ:سائل اگرسوال میں بچا ہوتوجس نے اس کوخالی لوٹا دیا اس نے فلاح نہ پائی)

حالانکہ صفحہ ۳۰۳ جلد ناسع اتحاف السادۃ المتعین شرح احیاء علوم الدین میں بنسبتِ حدیث اول منقول ہے کہ بیرحدیث ہے اصل ہے۔ حیث قال صاحب الاتحاف رحمہ اللہ

عن احمد بن حنبل انه قال اربعة احاديث تدور في الاسواق ليس لها اصل منها للسائل حق الخيِّ

(ترجمہ:حضرت امام احمد بن صبل رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ چارا حادیث با زاروں میں کثرت سے بولی جاتی ہیں لیکن ان کی کوئی اصل نہیں ہے ان میں پہلی ہے للسائل حق الخ۔)

اورحدیث نانی کی نبست تحریفر ماتے ہیں اس کی سند میں عثمان بن فائذ ضعف ہیں۔ "۔

اور حدیث سوم کوبھی اگر چہ علا مدا بن المدین سے نقل کرتے ہیں کدان کے نزد کی صحیح نہیں ہے ۔ ا گرنا ہم یہ حدیث مفسر ہے پہلی دونوں حدیثوں کی خبر کی ۔

خلاصه مِضمون دونوں احادیثِ مٰدکورا ورنیز آپیکریمه

اما السائل فلاتنهر (سوالي كومت جمركو)

ل اتحاف السادة المتقين جلد ١١ صفحه ٥٩٣ دار الكتب العلميه بيروت

يًا اتحاف السادة المتقين جلد ١١ صفحه ٥٩٣ دار الكتب العلميه بيروت

ت اتحاف السادة المتقين جلداا مفي ٩٣ همطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ، من بحك :

وفيه عثمان بن فائد وهو ضعيف

ي اينان بي قال ابن المديني ثلاثة اشياء لا يصح عن النبي المنظمة منها لو صدق السائل

.....

یکی ہوتا ہے کہ اگر سائل فی الواقع حاجت مند معلوم ہوگواس کے ہاتھ میں سوتا بھی ہویا گھوڑ ہے پر سوار ہواور بوجہ زیادت مقدار الوائے وین لا زمہ وغیرہ مثلا وہ حاجت منداور سچامعلوم ہوتو اللہ فر ما تا ہا س کو مت جھڑ کواور اگر اس کو باوصف طاقت خالی ہاتھ کوئی پھیر دےگا وہ فلا آیا ب نہ ہوگا۔ اور ایسے ہی حاجت مند سائل کے پھیر دینے کی نسبت بعض احادیث میں وار دہوا ہے کہ قیامت کے دن اللہ فر مائے گا کہ اس میر سائل کے پھیر دینے کی نسبت بعض احادیث میں وار دہوا ہے کہ قیامت کے دن اللہ فر مائے گا کہ اس میر سائل کے پھیر دینے کی نسبت بعض احادیث میں بیاسا تھاتو نے جھکو پانی نہیں پلایا۔ میں نگا تھاتو نے جھکو کئر انہیں پہنایا۔ جب بندہ وض کرےگاتو تو ان سب امور سے پاک ہےتو ارشاد ہوگا ہمارا فلاں بندہ بحوکا تھا بیاسا تھا نگا تھا اس نے تھے سے ما فگا گرتو اس کو دیتا گویا ہم کو دیتا یعنی جب وہ فی الواقع حاجت مند تھا اور سچا اور تو اس کی حاجت روائی پر قادر تھاتو تو نے اس کو نہ کھلایا کو یا ہم کو بی نہ کھلایا علی بنر القیاس۔

ا گرخ یب خشه حال کے واسطے سوال کر ہے تو وہ بھی جائز اور داخل اعانت بخر با ، وفقر ائے خشہ حال ہے۔ اور جن سے بے تکلفی ہو جیسے اپنیز رگ یا حکام یا دوست جو بلا سوال بھی دیتے رہتے ہوں اور اس کے سوال سے تا راض نہ ہوں بلکہ خوش ہوکر دیں نہ کہ شر ماکر تو ان ہے بھی ما تگ لینے کا مضا کقہ نہیں چنانچے سفجہ ۳۰ اتحاف السادة شرح احیاء العلوم کی جلد نم میں علا مہذبیدی حفی رحمہ اللہ تحریر فر ماتے ہیں:

قوله (انه قد وردت مناه كثيرة في السوال وتشديدات) عظمية تدل على تحريمه والمراد بالسوال ههنا سوال الناس عامة ويكون ذلك لنفسه و خرج بذلك إذا كان يسأل لغيره فهذا غير داخل في تلك التشديدات بل هو معونة و خرج بذالك أيضا ما اذا كان لنفسه و لكنه سال الاقارب والاصدقاء فهو طريق القوم وعليه العمل لأن الأصدقاء يفرحون بذلك ويرون الفضل والمنة للصديق القاصد واليه يشير قوله وورد فيه أيضا ما يدل على الرخصة إذ قال على المنائل حق انتهى الدل على الرخصة إذ قال على السائل حق انتهى الدارك المنائل على الرخصة إذ قال المنائل على الرخصة المنائل على المنائل على الرخصة المنائل على الرخصة المنائل على الرخصة المنائل على الرخل على المنائل على الرخل على الرخل على الرخل على الرخل على المنائل على الرخل على الرخل على الرخل على الرخل على الرخل على الرخل المنائل على الرخل على الرخل المنائل على المنائل على الرخل المنائل المنائل

(ترجمہ: ما نگنے کے بارے میں بہت ی ممانعتیں اور عظیم وعیدیں وارد ہیں جواس کی حرمت پر دلالت کرتی ہیں

.....

یہاں پر سوال سے مراد عام لوگوں سے مانگنا ہے اور وہ بھی اپنی ذات کے لیے۔ان ممانعتوں سے وہ صورت خارج ہے جب کہ کی دوسر سے کے لیے ما نگا جا ہے تو وہ ان وعیدوں میں داخل نہیں ہے بلکہ وہ تو کسی کی مد دکرنا ہے اور اس سے وہ صورت بھی خارج ہے جب کہ اپنے لیے مانگے لیکن رشتہ داروں اور دوستوں سے سوال کر سے یہ صوفیہ کرام کا طریقہ ہے اور ای پر دور حاضر میں عمل ہے کیوں کہ دوست اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور قصد کرنے والے دوست کا سے احسان اور مہر بانی شار کرتے ہیں۔ نبی اکرم شاہد کا ارشادای طرف اشارہ کرنا ہے۔ نیز آپ سے واردار شاد میں اس طرح سوال کرنے کی رخصت پر دلالت بائی جاتی ہے کیوں کہ آپ کا ارشاد میں کہ کے کوں کہ آپ

☆ ورنہ بلاضرورت سوال کرنے والوں کوحضرت عمر رضی اللہ عنہ کا درّوں سے پٹوا نا اور زیا دہ حاجت سے جواس نے جع کررکھا تھا اس کافقراء حاجت مندوں کو دلوانا روایت صححہ سے ثابت ہے۔

چنانچ صغیه ۲۰۰ جلدتم احیاء العلوم میں مٰدکور ہے:۔

و سمع عمر رضى الله عنه سائلا يسال بعد المغرب فقال لواحد من قومه عش الرجل فعشاه ثم سمعه ثانيا يسال فقال الم اقل لك عشر الرجل قال عشيته فنظر عمر فاذآ تحت يده مخلاة مملوء ة خبزا فقال لست سائلا و لكنك تاجر ثم اخذ المخلاة و نشرها بين يدى اهل الصدقة و ضربه بالدرة قال لا تعديا

ہے جہر جمہ: حضرت فاردق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو مغرب کے بعد مانگتے سنا آپ نے اپنے خاندان کے ایک فرد کافر ملیا اس شخص کورات کا کھانا کھلا دو۔ اس نے اس کو کھانا کھلا دیا۔ آپ نے دوبارہ سے مانگتے ہوئے سناتو پو چھا کیا میں نے تم کؤیس کہا تھا کہا س کھانا کھلا دو۔ حضرت فاردق اعظم رضی اللہ عنہ نے دیکھاتو اس نے ہاتھ کے نیچا یک تو ہرارد ٹیوں سے پڑتھا تو آپ نے فر ملیا تم مانگتے نہیں ہوتم تو ناجر ہو۔ چروہ تو ہرا لے لیا اور صدقہ کے مشخق افراد کے سامنے اسے بھیلا دیا اور اسے دُڑہ سے سرادی اور فر ملیا آئندہ ایسا مت کرو۔)

احياء علوم الدين مع اتحاف السادة المتقين جلد ١١ صفحه ٥٩٩ دار الكتب العلميه بيروت

اوراتحاف ذکورہ کی جلدتم صفیہ ۳۰ میں ہے:

قال النبي عَلَيْكُم :

"من سال عن غني فانما يستكثر من جمر جهنم و من سال و له ما يغنيه جاء يوم القيمة ووجهه عظم يتقعقع ليس عليه لحم".

قال العراقي رواه ابوداؤد وابن حبان...

ولمسلم من حديث ابي هريرة

"من سال الناس اموالهم تكثرا فانما يسال جمرا" ..

و للبزار والطبراني من حديث ابن مسعود و ابن عمر

"لا يزال العبد يسال و هو غنى حتى يخلق وجهه ."

و في اسناده لين.

و للشيخين من حديث ابن عمر

"ما يزال الرجل يسال الناس حتى ياتى يوم القيامة ليس في وجهه مزغة لحم".

و ايضا فيه و روى عبدالله بن احمد في زوائد المسند من حديث على

"من سال مسئلة عن ظهر غنى استكثر بها من رضف جهنم"

و روى ابن حبان و ابن شاهين و تمام و الضياء من حديث عمر

"من سال ليشرى ماله فانما هو رضف من النار يلقمه من شاء فليقل و من شاء فليكثر"

وايضا فيه و في رواية للطبراني فكان يلقم الرضفة الخرا

(ترجمہ: نبی یاک ﷺ نے فر مایا:'' فراخ دی کے با وجود جو تخص سوال کرنا ہےوہ دوزخ کے انگاروں کوزیا دہ

اتحاف السادة المتقين جلد ١١ صفحه ٥٩٤ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت

کرر ہاہے۔اور جس شخص نے ما نگا حالانکہ اس کے پاس اتنا تھا جواس کے لیے کافی تھا وہ قیا مت کے دن اس حال میں آئے لا کہ اس کاچیر ہصرف ہڑی ہوگا جو حرکت کر رہی ہوگی )

علامة واقى رحمة الله عليه فرمايا" اسامام ابوداؤد في اورامام ابن حبان رحمة الله عليهافي روايت كياب "

صحیحمسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کی روایت ہے:

"جس نے اپنامال ہو ھانے کے لیے لوکوں سے سوال کاوہ انگارے ما تگ رہا ہوتا ہے"

امام ہز ارا ورامام طبر انی رحمۃ اللہ علیجانے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ

> ''آ دمی امیر ہونے کے باوجود سوال کرنا رہتا ہے حتی کہاس کاچ<sub>یر</sub> ہابوسیدہ ہوجا ناہے'' اس حدیث کی سند میں کچھزمی ہے

امام بخاری اورامام سلم رحمة الله علیجانے حضرت ابن عمر رضی الله عندے روایت کی '' آ دمی لوکوں سے مانگرار ہتا ہے یہاں تک کہوہ قیامت کے دن اس حال میں آئے کہاس کے چہرہ

پر کوشت کاایک مکرابھی نہ ہوگا"

امام عبدالله بن احمد رحمة الله علیجانے زوائد مسند میں حضرت علی المرتضی رضی الله عنه سے روایت کیا که ''جوشخص باوجو دفراخ دی کے سوال کرنا ہے وہ صرف دوزخ کے گرم پھر زیا دہ کر رہا ہوتا ہے''

امام ابن حبان امام ابن شامین امام تمام اورامام ضیاء رحمة الشعیبهم نے حضرت عمر رضی الله عنه سے روایت کی:

''جو شخص مال دا رہونے کے لیے سوال کرتا ہے ما نگا ہوا وہ مال دوزخ کے گرم پھر ہوتے ہیں جنہیں وہ نگلے گا ب جو چاہے کم مائلے جو چاہے زیادہ سوال کرے''

امام ابن جرير رحمة الله عليه كى ايك روايت ميس بيك،

"وه گرم پقر نگلےگا۔ الخ"

مچراس مال کی مقدارجس کے بعد سوال کرناحرام ہے بحسب اختلاف مالات لوکوں کے اور اختلاف اوقات ِ حاجت کے بعض روایات میں وار د ہوا ہے کہ ج اور شام کا کھانا ہے اس کایا اس کے کھانے اور اس کے الل وعیال کے کھانے کا اور زیادہ سے زیادہ اس کی مقدار پیاس درہم ہے جوتقریبا پندرہ روپیہ کے قریب ہوتے ہیں یاس قیت کا سامان بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ ۱۲۰ حیاءالعلوم مذکورہ میں ہے۔

و قدورد في الحديث

"استنغنوا بغني الله تعالى عن غيره قالوا و ما هو قال غداء يوم و عشاء" و في حديث آخر

"من سال و له خمسون درهم اوعدلها من الذهب فقد سال الحافا" و في لفظ آخر

"اربعون درهما" لي

(رجمہ: حدیث یاک میں آیا ہے'

"الله تعالی کی غنا کے ساتھ اس کے ماسوا سے غنی ہوجاؤ۔ صحابہ نے عرض کی وہ کیا ہے؟ فر مایا ایک دن کے منج اور رات کھانا"

دوسرى حديث مين آيا ب

"جس کے پاس بچاس درہم یاان کے برابررقم جواوروہ مائے تواس نے لوکوں سے لیٹ کر ما نگاہے" ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں:

"اس کے یاس جالیس درہم ہوں۔الخ"

احياء علوم الدين مع اتحاف السادة المتقين ،جلد / ١ ١ صفحه ٢٠٨ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت

.....

قال الزبيدي رحمه الله في شرح في بيان حديث الاول

و في حديث سهل بن الحنظلية قالوا و ما يغنيه يا رسول الله قال قدرما يغديه ويعشيه رواه احمد و ابو داؤد و ابن خزيمه و ابن حبان و ابن جرير والطبر اني والحاكم في حديث على قالوا و ما ظهر غني قال عشاء ليلة ...

رواه عبدالله بن احمد و اسناده حسن

وهذا هو المختار من مذهب ابي حنيفة رضي اللهعنه ل .

(ترجمہ: علا مہذبیدی رحمة اللہ علیہ نے پہلی حدیث کی شرح میں فر مایا: حضرت ہل بن حظلیہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے صحابہ نے عرض کی کوئی چیز آ دمی کے لیے کافی ہوتی ہے فر مایا اتنی مقدار جس سے ضبح اور شام کا کھانا ہوسکے۔اسے امام ابو واؤڈ امام ابن فزیمہ امام ابن حبان امام ابن جریز امام طبر انی امام حاکم نے روایت کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے فراخ دتی کیا ہے؟ فر مایا ایک رات کا کھانا۔

اسے امام عبد اللہ بن احمد رحمة اللہ علیجانے روایت کیا اور اس کی سندھن ہے

امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ عنہ کا مختار ندہب یہی ہے )

یعن اس صدیث کوامام احمد اور ابوداؤوغیرہ ائمہ کو دیث نے بہل بن منظلیہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور علی رضی اللہ عنہ سے بسند حسن دوسری روایت میں اس غنا کی مقدرا جس کے بعد سوال حرام ہے فقط شام کے وقت کا کھانا آیا ہے۔ اور یہی مقدار ند بہ امام اعظم سے مقدار مختار ہے۔

 مجدوں میں صفوں کوچیرتے اور مجدوں میں نمازیوں کے آگے گھوڑ دوڑ کرتے پھرتے ہیں۔ایبوں ہی کے دینے کی نبیت علامہ شامی رحمہ اللہ تحریفر ماتے ہیں کہ ان کوایک بیبہ دینے کا گناہ اتنا ہوتا ہے کہ اگراس کے کفارہ میں ستر بیبہ اللہ واسطے دیئے جا کیں جب بھی دینے والا اس گناہ سے بری نبیس ہوتا۔ چنا نچہ اول فتوی صفد اللہ میں میں میں مصمون معد عبارت فدکور ہوچکا ہے۔

حوده العبدالراجیالومجمر محمد دیدارعلی المفتی فی جامع اکبرآباد



﴿ فتوى نمبر ..... 74 ﴾

سوال

جعد کوکس وقت خرید وفر وخت نه چاہئے۔ ا ذانِ اول یا اذانِ دوم ہے۔

الجواب

هو المصوب

الاصح انه الاول باعتبار الوقت و هو الذي يكون على المنارة بعد الزوال ...

(ترجمہ: سعی کا وجوب اور نیچ کا ترک جس ا ذان سے لازم ہوجاتے ہیں اس سے مرادا صح قول کے مطابق وہ ہے جووفت کے اعتبار سے پہلی ہوتی ہے اوروہ زوال کے بعد منارہ پر پڑھی جاتی ہے ) اور مطلب نیچ شراء کے مکروہ کا یہ ہے کہ نیچ تو جائے گی مگر یہ فعل گناہ ہوگا۔

والله اعلم بالصواب و عنده ام الكتاب

كتبه: المفتى السيد محمد اعظم شاه

عفى عنه وكفاه

00000

﴿ فَتَوَىٰ بَمِر ..... 75﴾

سوال

کیافر ماتے ہیںعلائے دین

اول بدكة هلبه على يوم جعه ياعيدين من معداشعار ردِّ هنا جارَز بيانبين؟

دوم بدكه بخيال فهميدگي عوام خطبه معداشعار پڙهناجائة واس كى نسبت علاءِ حقانى كياتكم صا درفر ماتے

ين؟

سوم به کداگر خطبه علمی کا معداشعار پڑھنانا جائز تصور کیا جائے تو بعداختنام خطبه وال وقت نِسب ِ منبر'قبل آغازِ خطبه مثانی بھی اشعارِ خطبه علمی ودیگر مسائل کا ذکار کیا جائے تو بیطر بی نز دِعلا و درست ہے یانہیں؟ سائل جمہ خان پیش امام

الجواب

جلد اول فناوی عالمگیر می صفحه ۱۰۱ میں ہے:

و يحرم في الخطبة ما يحرم في الصلوة 1

(ترجمه: دوران خطبه وه اعمال حرام بين جونماز مين حرام بين)

اور بیاس واسطے کہ ظہر کے فرض جمعہ کے دن ہو جہ فرضیتِ جمعہ' دور کعت ہیں۔اس کی وجہ تحقیقی فقہاءِ کرام سے بیہ بی معلوم ہوتی ہے' کہ خطبہ قائم مقام دور کعتوں کے کر دیا گیا۔لہذا اذانِ اول نمازِ جمعہ سنتے ہی مسعی الی المخطبة بمودب سیاق اور دلالتِ آیتہ کریمہ:

يا ايها الذين امنو ا اذا نودي للصلو قمن يوم الجمعة فاسعو ا الى ذكر الله ٢

الفتاوى العالم گيريه مع ترجمه ار دو: جلد ۲ صفحه ۸۱۲ المكه پريس لاهو ر

۲ القرآن الكريم: سوره الجمعه آيت ٩

......

(ترجمہ:اسے بیمان والواجمعہ کے روز جب نماز کے لیے ندادی جائے تو اللہ تعالی کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو) فرض کر دی گئی اور نماز جمعہ کی اذان کے ساتھ سعی ذکر اللہ کی طرف جس سے مراد ہا تفاق وہ خطبہ ہے ' واجب ہوگئی

كما في الكبيري في صفحه ١٥٥٥

فهى (اى الخطبة) من جملة الخصوصيات التى لم يرد اسقاط الركعتين الا مع مراعاتها فكانت شرطا و شرط الخطبة كو نها فى الوقت لا تصح قبله لانه من جملة الخصوصيات المقيدية بها و ان تكون بحضرة الجماعة للتوارث فلو خطب وحده ثم حضرت الجماعة فصلى بهم لا تجوز للتوارث و لقوله فاسعوا الى ذكر الله و هو يشمل الصلوة والخطبة ك.

(ترجمہ: خطبهان خصوصیات میں سے ہے جن کی رعایت کے بغیر دور کعتوں کا ساقط ہوناوار دنہیں ہے۔ لہذا بی(خطبہ) جمعہ کے لیے شرط ہے ۔اور خطبہ کی شرائط بیر ہیں)

ا ) خطبہ وقت کے اندر ہو۔ وقت سے پہلے یہ درست نہیں ۔ کیونکہ بیان خصوصیات میں سے ایک ہے۔ بے جن کے ساتھ نمازِ جمعہ مقید ہے۔

(۲) یہ جماعت کی موجودگی میں دیاجائے۔اگر خطیب نے اکیلے خطبہ پڑھ دیا پھر جماعت آگئی اور ان کے ساتھا سے نیز ارشادِ باری تعالی ہے ان کے ساتھا سے نیز ارشادِ باری تعالی ہے فاسعوا المی ذکر الله (یعنی اللہ تعالی کے ذکری طرف بھاگ کرآؤ) اس لفظ کے منہوم میں نمازا ورخطبہ دونوں شامل ہیں۔

چنانچہ روایت مذکورے صاف ظاہر ہوگیا ہے کہ مقصود خطبہ سے مجر دوعظ نہیں ہے بلکہ کن وجہ یہ خطبہ حکماً حکم نماز میں ہے۔اس واسطے صاحب عالمگیر بیفر ماتے ہیں 'کہ جوامور نماز میں حرام ہیں' خطبہ میں بھی .....

حرام بين سا

اور نماز کے متعلق علامہ صفائی در مختار مصری کے صغیہ سمائے میں تحریر فرماتے ہیں

و صح شر وعه ایضا مع کراههٔ التحریم بتسبیح وتهلیل و تحمید.... کما صح لو شرع بغیر عربیهٔ ای لسان کان و شرطا عجزه ی

یعن تکبیرتر یمه میں الله اکبر کی جگه مسبحان الله یالا الله الا الله کے ساتھ نمازشروع کردی نماز ہو جائے گی مگر کروہ تحر یمہ ہوگی۔ جیسا کہ فاری یا کسی دوسری زبان میں مثلا ''الله بہت ہڑا ہے'' کے ساتھ کروہ تحر یمہ ہوگی و جیسا کہ فاری یا کسی دوسری زبان میں مثلا ''الله بہت ہڑا ہے'' کے ساتھ کروہ تحر یمہ ہوگی اور صاحبین کے زدیک شرط صحت بچومصلی ہے۔

یعنی بکراہت تحریمی جب نماز ہوگی جب مصلی عربی میں اللہ اکبرادانہ کر سکے اور مجبوراً اردو میں یاکسی دوسری زبان میں اداکرے۔

پھر بعدعبارت مذکورتح برفر ماتے ہیں۔

و على هذا الخلاف الخطبة و جميع اذكار الصلوة ي

(ترجمہ: خطبہ اور نماز کے تمام ارکان کے بارے میں بھی یہی اختلاف موجود ہے)

یعنی جو تکم تکبیرتر یمه کا ہے 'وہی تکم بموجہ اختلاف اقوال امام وصاحبین رحمہا اللہ خطبہ کا ہے۔لہذا بلا شبہ خطبہ کاعلا وہ عربی کی غیر زبان میں کوجائز ہے' مگر کر وہ تحریمہ ہے۔

مگراب کلام اس امریس ہے کہ آیا دونوں خطبہ شرطِ جوازِ نمازیں یا مجرد ذکر اللہ بقدرالمحدمد للما میں ہے۔ اور پھر دونوں خطبہ شرطِ جوازِ نمازیں یا مجرد ذکر اللہ بھی کافی ہے۔ اور پھر دونوں خطبوں کے بعد درمیان دونوں خطبوں کے کلام کرنا 'یا تھیجت آمیز نظم یا نشر' طویل یا مختصر یا مطلقا جا کر ہے یا نا جا کر ۔ اور جا کر ہے تو جا کر مع الکراہت ہے یا بلاکراہت ۔ لہذا اولا

الفتاوى العالم گيريه مع ترجمه ار دو جلد ۲ صفحه ۸۱۲ المكه پريس لاهور

الدر المختار مع رد المحتار : جلد ٣ صفحه ١٢١٬١٢١ دار احياء التراث العربي بيروت

ت مع رد المحتار: جلد ۳ صفحه ۱۲۱ دار احیاء التراث العربی بیروت

......

تنصیل ان امور کی بیان کی جاتی ہے۔ پیرمتعلق خطبہ علمی جواب دیا جائے گا۔

امام عظم رحمة الله كزو كي شرط جواز نماز جعد فقط ذكر الله بقدر الحمد لله يا مجرولا اله الا الله به بيت خطبه ب- جس كا زبان عربي مين اداكر نا ضرور ب - اوراكر سواعر بي كبهى شروع كردى قوجواز نماز كوكافى موكا عربي فعل مكروة تحريد بيد بيد - اور صاحبين كزو كي شرط صحت نمازكم ازكم خطبه كازبان عربي مين اورعندالعجو ، جب عربي مين نديره هد سك بقد رالتجات يرم حناضر ورب -

كما في الدرالمختار صفحه ١٨٨

و كفت تحميدة او تهليلة او تسبيحة للخطبة المفروضة مع الكراهة وقا لا لا بدمن ذكر طويل و اقله قدر التشهد الواجب بنيتها .!

(ترجمہ: خطبہ کی فرضیت کی اوائیگی کے لیے ایک بارال حدمد الله یا الله الا الله یاسب حان الله کہنا کافی ہے لیکن صرف ای پر اکتفاء کرنا مکروہ ہے۔ صاحبین رحمۃ الله علیمافر ماتے ہیں کہ خطبہ کی فرضیت کی اوائیگی کے لیے طویل ذکر ضروری ہے جس کی کم از کم مقدار تشہد ہے اوریہ خطبہ کی نیت سے پڑھا جانا ضروری ہے۔

اور سنت موکدۃ بالا تفاق دو خطبہ ہیں جو بہت درازنہ ہوں اس واسطے کہ خطبوں کا بہت دراز پڑھنا مکروہ ہے۔ کما فی الدالم ختار:

كما في الدر المختار:

بجلسة بينهما بقدر ثلث آيات

۲.

٣.,

الدر المختار مع رد المحتار جلد ٣ صفحه ١٩ دار احياء التراث العربي بيروت

......

(ترجمہ: دوخطبوں کے درمیان تین آیات کی مقدار جلسہ کرے)

الله عرفطبه كاول مين حمروثنا اورشها دنين اورصلوة وسلام اور كي مضامين وعظ ساته تلاوت آيت كلام الله كم منون ب- چناني خطبه مين بهي سورة و المعصر بهي ركون لا يستوى اصحاب النهار الآية كا الله كم منون ب- چناني خطبه مين بهي سورة و المعصر بهي ركون لا يستوى اصحاب النهار الآية كا يرحنا حضور مرور ورعالم شابيل الله من منقول ب- اس واسطانا رك كي بهي امركا مور فدكور سائم الهي المورد و المورد و المورد خفيفة خطبه ناني مين بعد اعادة حمروثناء وصلوة وسلام اورمومن مردا ورعورتون كواسط دعا مروى و ما ثور-

#### كما في البحر الرائق

وهى (اى الخطبة) تشتمل على عشرة احدها البداء ة بحمد الله و ثانيها الثناء عليه بما هو اهله وثالثها الشهادتان ورابعها الصلوة على النبى عليه و خامسها العظة والتذكير و سادسها قراء ة القرآن و تاركها مسئ روى انه صلى الله عليه و سلم قرأ فيها سورة العصر و مرة اخرى لا يستوى اصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون و اخرى و ناد وايا مالك و سابعها الجلوس بين الخطبتين و ثامنها ان يعيد فى الخطبة الثانية الحمد لله والثناء والصلوة على النبي المنه و تاسعها ان يزيد فيها الدعاء الممومنين والمومنات وعاشرها تخفيف الخطبتين بقدر سورة من طوال المفصل ويكره التطويل المفصل ويكره

﴿ (رَجمه: خطبه دَل امور بِهِ مُثمَل مِونا ہے۔ (۱) الحمد الله ہے آ ناز کیا جائے (۲) اس پاک ذات کی ثناء
ایسی کئی جائے جس کاوہ الل ہے۔ (۳) تو حیدور سالت کی شہادت (۳) نبی پاک ﷺ پر درود (۵) وعظ
وضیحت (۲) قرآن مجید کی قراءت۔ اس کور کرنے والا ایک براکام کرنے والا ہے۔ مروی ہے کہ حضور
نمی اکرم ﷺ خطبہ میں سورہ عصر کی تلاوت فرماتے اور بھی لا یستوی اُصحاب النار واُصحاب الجنة

أصحاب االجنة هو الفائزون : (ترجمه: جتني اور دوزخي برابز بين بنتي لوگ بي كامياب بن ) اور بهي و فادوا یا مالک بر عاکرتے تھے(2) دوخطبہ کے درمیان بیٹھنا (۸) دوسرے خطبہ میں الحمداللہ اللہ تعالی کی ثنا اور نبی اکرم ﷺ پر درود یا ک کاا عادہ کرنا۔ (۹) اس خطبہ میں اہلِ ایمان مردوں اور تورتوں کے لیے دعا کاا ضافہ کرنا (۱۰) طوال مفصل کی ایک سورت کے ہرابر خطبہ میں تخفیف کرنا ان کوطویل کرنا مکروہ ہے )

اوراخير مين ذكر خلفاء راشدين اورمين مرمين اورابل يبت كرام سخس ب:

كما في صفحة ١٣٨ من البحر المصرى

ذكو الخلفاء الواشدين مستحسن بذلك جرى التوارث ويذكر العمين

(ترجمه: خلفائ راشدین كاذكر متحن ب\_توارث اى طرح جارى باورنى ياك شبطال كے بچاؤل كاذكر بھى کرے)

اورد عاکرنا سلطان اسلام کے لئے اورجائز اوراس کومستحب سمجھنابدعت۔

كمافي اخر الصفحة المذكورة من البحر

و في السراج الوهاج واما الدعاء للسطان في الخطبة فلا يستحب روى ان عطاءً ا سئل عن ذلك فقال انه محدث و انما كانت الخطبة تذكير ا

☆ (رجمہ: سراج وہاج میں ہے کہ خطبہ میں با دشاہ اسلام کے لیے دعا کرنامتحب نہیں ہے۔حضرت عطاء رحمة الله عليه سے اس كے بارے ميں سوال كيا كيا تو انہوں نے فر مايا بينوا يجاد امر بے خطبة و صرف تصيحت ہواہے)

اس عبارت سے ظاہر ہے کہ دعا سلاطین اسلام کے واسط امرزا کد ہے خطبہ سے اس کوکو کی علاقہ نہیں سن سے اس پر انکار منقول نہیں۔ بلکہ ظالم ہا دشا ہوں کی تعریف بے جابریہاں تک انکا رفقہا منقول ہے کہاس وقت اگرسامعین باتی کرنے لگیں اور نہ میں تو بہتر ہے۔ ......

#### كما في البحر

ان الخطيب مادام في الحمد والموعظة فعليهم الاستماع فاذا اخذ في مدح الظلمة والنثاء عليهم فلا باس بالكلام حينئذ.!

(ترجمہ: خطیب جب تک وعظ وقعیحت میں مشغول رہے حاضرین پر واجب ہے کہا سے سنیں اور جب ظالم حکمرانوں کی مدح وثناء ثروع کر ساقو اس وقت با تیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے )

حوده: العبدالراجی رحمة ربیالقوی ابومجمر حمد دید ارعلی الرضوی الحقی الحقصبندی القا دری المفتی جامع مسجد اکبرآبا د



## ﴿ فَتُو یٰنمبر ..... 76﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں مفتیان شرح مین اس مسلم میں کہ ہندوستان میں نمازِ جمعہ کے بعد جو چار رکعت احتیاطی فرض پڑھے جاتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ اگر ہندوستان میں جمعہ کی جماعت ہو جاتی ہے تو احتیاطی کے کیامعنی؟ اورا گرنہیں تو تی تو وہ دور کعت جو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں کیا تھم رکھتی ہیں؟ فرض ہیں یا نفل اگر نفل ہیں؟ تو نفلوں کے جماعت کا ثبوت کیا ہے؟ دلائل سے جوابِ باصواب تحریر فر ماکر مطلع فرمائے۔

سائل: انظام اللهُ انوار حسين فياض خان ليافت حسين صاحبان چرايمار نُوله آگره «۲ شوال ۱۳۳۴ه

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

و هو الموفق للصواب

صورت مسئولہ میں چونکہ فرضیت جمعة طعی الثبوت ہا در شروطِ جمعة ظنی الثبوت البذا بوجة قطعی الثبوت مورت مسئولہ میں چونکہ فرض جمعہ قطعی الثبوت ہونے کے باوصف فقد ان بعض شروط مشل شرطِ سلطان وغیرہ کے جمعہ کوعقیدة فرض بجھ کرضر ورادا کیا جائے اور چونکہ فقد ان بعض شروط اور نیز عدم جوازِ جمعہ متعدد مجدوں میں بقول مرجوع مورث وجبہ عدم محج جمعہ ہاور شبہات سے بچنا مومن کو ضروری البذا بعداداء جمعہ چارفرض کا پڑھنا بہنیت ادر کت وقت ولم اؤد بعد یا اس نیت سے کہادا کرنا ہوں میں وہ چارفرض اس آخرظہر کے جومیر سے ذمہ ضروری ہے۔ کما فی الشامی

و نقل المقدسي عن المحيط كل موضع و قع الشك في كونه مصرا ينبغي لهم ان يصلوا بعد الجمعة اربعا بنية الظهر احتياطا حتى انه لو لم تقع الجمعة موقعها يخرجون عن عهدة فرض الوقت باداء الظهر و مشله في الكافي و في القنية لما ابتلى اهل مرو باقامة

المج معتین فیها مع التحالاف العلماء فی جواز هما امر ائمتهم بالاربع بعدها حتما احتیاطا و
نقله کئیر من شراح الهدایة و غیرها و تداولوه و فی الظهیریة و اکثر مشائخ بخاری علیه
لیخرج عن العهدة بیقین ثم نقل المقدمی عن الفتح انه ینبغی ان یصلی اربعا ینوی بها آخر
فرض ادر کت وقته و لم اؤده ان تردد فی کونه مصرا او تعدددت الجمعة اللخ
فرض ادر کت وقته و لم اؤده ان تردد فی کونه مصرا او تعدددت الجمعة اللخ
زجمہ:علامه مقدی رحمة الله علیہ نے محیط سے یول نقل فرایا که برمقام بجال اس کے معر (شبر) بونے میل
شک بودبال کر رہے والوں کو چاہئے کہ جمعہ کی جماعت کے بعداحتیاطا چار کعتین ظہر کی نیت سے اواکریں
تاکه اگر جوابے مقام (معر) میں اوائیس بواتو وقت میں فرض نمازے ظہر کی اوائیگی کے ساتھ نقیٰی طور پرعبدہ
تاک اگر جوابے مقام (معر) میں اوائیس بواتو وقت میں فرض نمازے ظہر کی اوائیگی کے ساتھ نقیٰی طور پرعبدہ
تاک اگر جوابے مقام (معر) میں اوائیس بواتو وقت میں فرض نمازے میں اختلاف بھی تھاتو ان لوگوں کے ائمہ
تزائش میں جتالا ہوئے اور ساتھ بی ان دومقامات میں جوہ کے جواز میں اختلاف بھی تھاتو ان لوگوں کے ائمہ
ن ان کواختیا طکے لیے چار رکعت ضروری طور پر اواکر نے کا تھم دیا۔ ہدایہ کے شارعین اور دیگر بہت سے علاء
نے ان کواختیا ہوئے اور دوائ دیا ہے ظہر بی میں ہے کہ بخاری کے اکثر علاء کا بھی موقف ہے تاکہ ذمہ دواری
سے بھی طور پرعبد بم آ ہوگیں۔ اس کے بعد علامہ مقد کی زحمۃ الله علیہ نے فرد القدریہ نقل فرمایا کہ مناسب یہ
ہے کہ چار رکعت اواکرے اور نیت یہ کرے کہ آخری و فرض نماز اواکرنا ہوں جس کا وقت میں نے پایا اور ابھی
اور نیس کی۔ جب کہ اس جگہ کے شہر ہونے کاشک ہویا متعد دمقامات پر جعداواکیا جاتا ہوں۔ ۲۔

حوده: ابومحمر محمد دبدار على الرضوى سرمضان ١٣٣٣هـ

ال رد المحتار على الدر المختار ؛ جلد ٢ ، صفحه ١٣٦ مطبوعه مصر

یا ام الفقها و واقعد ثین حضرت مولا ناسید محد دیدار طی شاه رحمة الله علیه کاشابی جامع مجدا کبرآباد (آگره) می بحثیت مفتی و خطیب تقرر کے بعد بید پہلافتوی ہے۔ فتوی کے اجراء کی ناریخ ۳ رمضان ۱۳۳۴ ہے۔ رجشر پہلافتوی ہے۔ فتوی کے اجراء کی ناریخ ۳ رمضان ۱۳۳۴ ہے۔ رجشر پہلافتوی ہے۔ آپ کے بوتے حضرت سیدمحمود احمد رضوی رحمة الله علیه نے آپ کے اس مجد میں بحثیت مفتی و خطیب تقرر کی ناریخ ۳ رمضان بی کسی ہے ( ملاحظہ ہو کتاب سیدی ابوالبر کات ) لہذا ای کوئر جج حاصل ہے۔

# ﴿ فَتُو یٰنمبر ..... 77﴾ سوال

بعض مسلمان ایک متقی امام کے پیچھے عید اور جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اور بعض لوگ کی ضد کی وجہ سے امامِ فاسق کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ آیا میہ جائز ہے یانہیں اور ایک شہر میں دوجگہ عید اور جمعہ ہوسکتا ہے یانہیں۔ ۱۹ معز ۱۳۳۵ھ

سائل حسام الدين بينواه علاقه رياست الور

## الجواب

نمازعیدین اورنماز جمعہ دوجگہ جائز ہے ﷺ مگر متی امام کے ہوتے ہوئے فائق امام کے پیچھے نماز جمعہ وعیدین پڑھنا بلاشبہ کروہ تحریمہ ہے۔

حوده: العبدالراجی رحمة ربدانعلی ابومحمر محد دیدارعلی لااکوری اسنی مفتی جامع مسجدا کبرآباد

00000

.....

﴿ فتوى نمبر..... 78﴾

سوال

دستیا بنبیں ہوسکا۔

الجواب

بسم الله الرحمن الرديم.

اللهم رب زدني علما

عید کی نماز واجب ہے ساتھ چھ کیمیروں واجب کے علاوہ کیمیر تح یہہ کے ۔ البذا بعد کیمیر تح یہ مسبحانک اللهم پڑھ کرامام مقتدی سبدفع یہ ین کے ساتھ کیمیر کہہ کر ہاتھ نہ با ندھیں ۔ تیسری کیمیر کہہ کر ہاتھ نہ اللهم پڑھ کرامام اعدوذ ، بسم اللہ المحد اور سورت پڑھ کے رکوع کر ساور دومری رکعت میں بعد الحد مد اور سورت کے تین کیمیرای طرح کے اور ہاتھ نیمیں اور ہاتھ چھوڑے ہوئے ہی اللہ اکبو کہہ کررکوع کریں اور زیادہ تقریح جمار سے سالہ فضائل رمضان میں ہے۔ بطریق نمونہ ایک رسالہ ارسال ہے۔ حضے مطلوب ہوں ڈیڑھ آنہ فی رسالہ سے آپ طلب کرسکتے ہیں۔

حود ۵: العبدالراجی دحمة ربدالقوی ابومحمرمحمد دیدا رعلی الرضوی الحفی مسجد جامع اکبرآبا د

00000

## ﴿ فَتُو یٰنمبر ..... 79﴾ سوال

جناب مولوی صاحب کیا فرماتے ہیں علائے دین مئلۂ ذیل میں بعد انقال زوجہ کے شوہراس کو کا غدھادے سکتا ہے اور منداس کا دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ ہموجب شرع شریف کے کیا تھم ہے؟ مع نام کتاب وصفحہ ہے آگائی فرمائیں۔

سائل:غلام ني بإزارة كره \_ ٢٧رئي لأ ول ١٣٣٥ه

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما.

بدامرتو ظاہر ہی ہے کہ جب غیر کندھا دے سکتے ہیں تو شو ہر کے کندھا دینے میں کیا حرج ہے؟ حالانکہ غیر بعدموت بھی مورت کی طرف د کیھنے ہے شائے گئے ہیں اورشو ہرکو بعدموت اپنی زوجہ کا منہ بلکہ بازو تک دکھنا بلاتکلف جائز ہے۔ کہ مافی الدر المعنتار

ويمنع زوجها من غسلها ومسها لا من النظر اليها على الاصح ا

(ترجمہ:خاوندکوا پی مردہ بیوی کوشل دینے اور ہاتھ لگانے ہے رو کا جائے گا'کیکن اس کی طرف دیکھنے ہے اصح قول کے مطابق ندد و کا جائے گا)

قال الشامي رحمه الله في صفحه ٢٣ من شرح الدرالمختار

قوله من النظر اليها عزاه في المنح الى القنية و نقل عن الخانية انه اذا كان للمرأة محرم يممها بيده و اما الاجنى فبخرقة على يده و يغض بصره عن ذراعها و كذا الرجل

في امرأته الافي غض البصريا \_

(ترجمہ: قولہ: اس کی طرف دیکھنے سے نہ روکا جائے گا۔ منے الغفار میں اس قول کو تنیہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اور ہنے فقاوی خانیہ سے نقل کیا ہے کہ جب قورت کا کوئی محرم موجود ہوا ورکوئی عورت موجود نہ ہوتو اس کو خسل نہ دیا جائے 'بلکہ وہ محرم اپنے ہاتھ سے اسے ٹیم کراد ہے۔ لیکن اجنبی اپنے ہاتھ پر کپڑ الپیٹ کر ٹیم کرائے اور ٹیم کے وقت اس کے ہاتھ نہ دیکھے۔ خاوندا گرا پی مردہ بیوی کو ٹیم کرائے واس کا تھم بھی اجنبی مردکی مانند ہے۔ لیکن ہاتھوں کو دیکھنے کی اسے اجازت ہے۔

حود ۵: العبدالراجی دیمة ربدالقوی ابومجمد دیدارعلی الرضوی مفتی جامع مسجدا کبرآبا د

00000

﴿ فتوى نمبر ..... 80﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ زید اپنی زوجہ کا جنازہ اٹھا کر گہوارہ اور قبر میں ر کھ سکتا ہے یانہیں؟

> ۷ مارچ ۱۹۱۸ء غلام نبی گڑہ گاریباں آ گرہ

> > الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

صغیم ۲۳۳ جلداول در مختار میں ہے۔

ويمنع الزوج من غسلها و مسها لامن النظر اليها على الارحج ل

یعنی شو ہرکومنع کیا جائے اپنی بیوی کے شمل دینے سے اور اس کو ہاتھ لگانے سے نہ کہ اپنی بیوی کو دیکھنے سے بعد موت کے ہروایت اصح۔

لبندااولیاورافضل یمی ہے کہ قبر میں بھی عورت کو وہی لوگ اٹا ریں جن پر وہ حرام تھی یعنی اس کے دشتہ دار ذی رحم محرم نہ کہ شوہر۔

صغی۳۵۵من الکبیری

و ذو الرحم المحرم اولى بوضع المراة فان لم يكن فاهل الصلاح من الاجانب ذكره في المحيطي

الدر المختار على هامش رد المحتار جلد ا صفحه ١٣٣ مكتبه رشيديه كوئنه

عنية المستملي شرح منية المصلي صفحه ٥٥٢ مطبوعه مكتبه رحيميه ديوبند

(ترجمہ:اولی بیہ ہے کہ تورت کو ذی رحم محرم رشتہ دار قبر میں رکھیں۔اگر کوئی ایبار شتہ دارموجود نہ ہوتو اجنبی جواہلِ صلاح ہوں بیر کام سرانجام دیں۔محیط)

اور جومنقول ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت خاتون جنت فاطمہ زبراء رضی اللہ عنہا کوشل دیا تھا اول تو اس پرا تکار صحابہ منقول ہے۔ علاوہ ہریں بیام مخصوص ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ بوجہ باقی رہے علاقہ کرم اللہ وجہہ اور حضرت سیدہ رضی اللہ عنہا کے قیامت تک باقی رہے علاقہ دومرے لوگوں کے علاوہ حضور شہرا اللہ وجہہ اور حضرت سیدہ رضی اللہ عنہا کے کہ بخلاف دومرے لوگوں کے علاوہ حضور شہرا اللہ وہا تا ہے۔

كما هو ظاهر من رواية المنقولة في الدرالمختار في صفحه ٢٣٣ حيث قال:

وقالت الائمة الثلاثة يجوز لأن عليا رضى الله عنه غسل فاطمة رضى الله عنها قلنا هـذا مـحـمـول على بقاء الزوجية لقوله على مبب و نسب ينقطع بالموت الاسببى و نسبى مع ان بعض الصحابة انكر عليه شرح المجمع للعينى السباد عن المحابة انكر عليه شرح المجمع للعينى المحمد المحم

(ترجمہ: حضرات ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالی نے فر مایا خاوند کے لیے اپنی مردہ ہوی کو شل دیتا جائز ہے کیوں کہ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا کو شل دیا تھا۔ ہم جواب میں کہتے ہیں کہ شل دینے بیدروایت ان دونوں حضرات کے درمیان وفات حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہا کے با وجود روجیت کا تعلق با قی رہنے کے باعث ہے۔ حضور نبی اکرم شکھا ہے نے فر مایا موت کے ساتھ ہرتعلق اور نسب ختم ہوجا تا ہے لیکن میر اتعلق اور نسب باتی رہتا ہے۔ علاوہ ازیں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس پر انکار بھی فر مایا تھا۔ شرح المجمع للعینی)

حود ۵:العبدالراجی ابومجرمجر دیدارعلی الحفی المفتی فی جامع اکبرآ با د ﴿ فَتُو كُي نَمِيرِ ..... 81﴾

سوال دستناب نہیں ہوا۔

ےارمضان ۲ سسا<sub>ھ</sub>

### الجواب

عمامه برياكفن ميت بريابيثانى سينةميت برعبدنا مديابهم اللديا كلمه طيبه لكض كوبعض فقهان لكهاب کہاللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کی ہر کت سے میت کو بخش دے چنانچے صفحہ ۲۲۸ درمختار میں ہے۔

كتب على جبهة الميت او عمامته او كفنه عهدنامه يرجى ان يغفر الله للميت و اوصاه بعضهم ان يكتب في جبهته و صدره بسم الله الرحمن الرحيم ففعل ثم رؤى في المنام فسئل فقال لماوضعت في القبر جاء تني ملائكة العذاب فلما رأوا مكتوبا على جبهتي بسم الله الرحمن الرحيم قالوا امنت من عذاب الله 1

(ترجمہ:میت کی پیٹانی اس کے ممامہ اور گفن برعہد نامہ لکھے تو امید ہے کہ میت کو بخش دیا جائے گا۔ بعض لوکوں نے وصیت کی کہاس کی پیٹانی اور سینہ پر بسم اللہ الوحمن الوحیم لکھاجائے۔ چنانچہ ایما کیا گیا۔خواب میں اے دیکھا گیا اور یو حیما گیا تو اس نے کہا مجھے جب قبر میں رکھا گیا عذاب کے فرشتے آگئے جب انہوں نے میری پیٹانی پر بسسم الله السوحسمن السوحیسم لکھا دیکھاتو کہے لگے تو اللہ تعالی کے عذاب سے امن میں رہا)

البتة مرروشنائي وغيره سے لکھنے میں چونکہ خوف بھویث وقو بین کلام الی ہے بعض فقہاروشنائی سے لکھنے کو منع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بلا روشنائی وغیرہ کلمہ کی انگلی ہے بسم اللہ بیٹانی اور کلمہ طیبہ سینہ پر لکھ دیا جائے چنانچے صغیہ ۲۲ شامی میں ہے۔

نقل بعض المحشين عن فوائد الشرجى ان مما يكتب على جبهة الميت بغير مداد بالاصبع المسبحة بسم الله الرحمن الرحيم و على الصدر لا اله الا الله محمد رسول الله وذلك بعد الغسل قبل التكفين!

(ترجمہ: بعض حاشیہ نگاروں نے فوا کد شرجی سے نقل کیا کہ میت کی پیٹانی پر سیابی کے بغیر شہادت کی انگشت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے اوراس کے سینہ پر لا الله إلا الله محمد رسول الله . بیہ کام میت کوشل دینے کے بعدا ورکفن پہنانے سے پہلے کیا جائے)

حود ۵:العبدالراجی دهمة ربه ابومحر محمد دیدارعلی المفتی فی جامع اکبرآباد کارمضان ۳۳۳۱ه

مطبوعه مکتبه رشیدیه کو ئٹه

00000

ردالمحتار

جلداول 'صفحه ۲۲۹

﴿ فتو كانمبر ..... 82﴾

سوال اگر پارچه پرکلمدلکھ کرمیت کے سر پر لپیٹ دیتے ہیں پیمل نا جائز تونہیں ہے؟ سے کارمضان ۳۳۳اھ

### الجواب

عمامہ میت کے سر پر لپیٹنا مختلف فیہ ہے۔ متقد مین فقہا کروہ فر ماتے ہیں اور متاخرین فقہا فقط علماءو مثاری کے واسطے غالبابغرضِ اظہارِ تعظیم علم متحب سمجھتے ہیں۔ چنانچے صفحہ ۳۳ درمختار میں ہے

و تكره العمامة للميت في الأصح مجتبى و استحسنها المتاخرون للعلماء والاشراف!

(ترجمہ: صحیح تر قول کی روہے میت کو ممامہ پہنانا مکروہ ہے ۔لیکن متاخرین فقہاء نے علاءاور ہزرگ لوکوں کے لیے اے متحسن قرار دیاہے )

حود ۵: العبدالراجی رحمة ربیالقوی ابومحد محد دیدارعلی الرضوی المفتی فی جامع اکبرآبا د کارمضان ۳۳۳هه



## ﴿ فتو كانمبر.....88﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلۂ ذیل میں کہ جنازہ کو کورستان لے جاتے وقت کون کی رفتار مناسب ہے؟ آ ہت ہیا تیزیا اپنی معمولی رفتار سے جانا چاہئے؟ اگر تیز رفتاری سے پچھ ضعیف لوگ میت کوکاند ھاندد سے کیس اور پیچھے رہ جائیں تو کیسا ہے؟

### الجواب

هو المرفق للصواب

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدنی علما جنازه کوتيزگام حالت سے لے جانا سنت ہے۔ گرمشل بنود بھاگتے ہوئے لے جانا درست نہیں ہے۔ کما فی الدرالمختار: ویسرع بھا بلا خبب ای عدو سریعیا (ترجمہ: جنازہ کواٹھا کرجلدی جلدی چلیس تیزنددوڑیں)

قال الشامى رحمة الله عليه حد التعجيل المسنون ان يسرع به بحيث لا يضطرب الميت على الجنازة للحديث اسرعوا بالجنازة ٢٤

(ترجمہ: جلدی چلنے کی مسنون حدیہ ہے' کہا تنا تیز چلیں کہ پاکلی میں میت پنچکو لے نہ کھانے لگے۔ کیونکہ کہ حدیث یاک میں ہے جنازہ کواٹھا کوجلدی چلو)

البتہ بلحاظ ضعیف لوکوں کے اگر آ ہتہ کچھ دور تک چلیں کچھ نقصان نہیں معلوم ہونا۔ مگر طریقِ سنت وہی ہے' جونقل کردیا گیا۔فقط

حود ۵: العبدالعاصی ابومجرمحر دیدارعلی المفتی جامع مسجدا کبرآ با د

الدر المختار مع رد المحتار : جلد ۳ صفحه ۱۲۱ 'مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت

۲ رد المحتار: جلد ۳ صفحه ۲۲۱ مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت

# ﴿ فتو یٰنمبر..... 84 ﴾ سوال

نمازِ جنازہ کی جونیت ہوتی ہےا س کوامام کا مل طور پر نہ کیے اور مثلا و السدعاء لھاندہ المیت پڑھنا چھوڑ دےوہ نماز حائز ہوئی مانہیں؟ بینواتو جروا

## الجواب

🖈 شرائطِ نمازِ جنازه چھاموریں۔

(اول) میت کامسلمان ہونا۔اور جب تک میت دنن ندکی جائے میت کاغسلِ مسنون کے ساتھ پاک ہونا۔ہاں البتۃ اگر میت مسلم ہے بلاغسل ونمازِ جنازہ دنن کردی گئی ہوئو تین دن تک اس کی قبر پر بھی نماز ہو کتی ہے بلکہ ضرور ہے۔اس واسطے کہ نمازِ جنازہ فرض کفاریہ ہے

شرطِ دوم' سوم' چہارم مصلی کے بدن اور کپڑے اور جاءِ نماز کا پاک ہونا۔ لہذا اگر ناپاک جوتے پہنے ہوئے یا اس جوتے پر جس کا تلانا پاک ہے کواوپر سے پاک ہونما زپڑھی جائے جائز نہ ہوگی۔ شرطِ پنجم میت کا امام کے سامنے رکھا جانا۔

اورر کنِ نمازِ جنازہ اول چار تھیری ہیں اور رکنِ دوم قیام ہے اگر والمدعاء لھدہ المیت زبان سے نہ کہا کچھ نقصان نہیں ۔ البتہ دل میں نیت نمازِ جنازہ کی بوقت تِکبیرِ تحریمہ ہونا ضروری ہے۔ تفظ بالنیة مستحب ہے نہ شرائطِ نمازے ہے اور نہار کان سے۔فقط

> حود ۵: العبدالرا جی رحمة ربدالقوی ابومحمرمحمد دیدارعلی الرضوی مفتی جامع مسجدا کبرآباد



.....

# ﴿ فتو کی نمبر ..... 85﴾ سوال

کیانیتِ جنازہ میں مردوبورت کی خمیر میں فرق ہے جیسا کہ ذیل میں نیت درج ہے یا دونوں کی ایک نیت ہے اگرایک ہے تو کیانیت ہے۔نیت ِنمازِ جنازہ بموجب تحریر بالا درج کی جاتی ہے وہ یہ ہے۔

نويت ان اودى اربع تكبيرات صلوة الجنازة الثناء الله تعالى والصلوة على النبى والدعاء لهذا الميت متوجها الى الكعبة الشريفة. الله اكبر

سائل:غلام ني كره هگاريبان آگره

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

کتب فقه میں بعد تیسری عبیر کے یہی دعاما تو رہے

اللهم اغفر لحينا و ميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام و من توفيته منا فتوفه على الايمان أله \_

(ترجمہ: اےاللہ! ہم میں سے زندہ مردہ موجود ٔ نائب کچھوٹے 'بڑے مرد عورت کوبخش دے۔اےاللہ! ہم میں سے جھے تو زندہ رکھے اسے اسلام پر زندگی نصیب فر مااور ہم میں سے جھے تو موت دےا سے ایمان پرموت نصیب فرما)

چونکہ احیبت و توفیت کی خمیر من کی طرف پھرتی ہے جو عام ہاور شامل ہمردگان اسلام کومرد ہوں خواہ عورت ۔ لہذا نمازمرد کی ہوخواہ عورت کی بھی ایک خمیر فدکور رہے گی۔ البتداگر اس سے پہلے اگرید دعا یڑھے جس کوعلامہ شامی صغیر ۲۳۳ جلداول شامی میں نقل فرماتے ہیں۔

اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والشلج والبرد و نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس و ابدله دارا خيرا من داره واهله خيرا من اهله و زوجا خيرا من زوجه و ادخله الجنة واعذه من عذاب القبر وعذاب النارا منح.

(ترجمہ: اے اللہ! اے پخش دے۔ اس پر رحم فرما۔ اس کو بنافیت عطافرما۔ اس کو معاف فرما۔ عزت کے ساتھ اس کی مہمانی فرما۔ اس کی قبر کو وسیع فرما۔ اس کو پانی 'برف اور اولوں سے عسل دے۔ اس کی ابوں سے اس کی مہمانی فرما جس طرح صاف فرما جس طرح کے میں کہا ہوں سے صاف کر دیا جاتا ہے۔ اس کو اس کی دنیا والے گھر سے بہتر گھر اور دنیا کے اہل سے بہتر اہل دنیا کے جوڑا سے بہتر جوڑا بدلے میں عطافرما۔ اسے جنت میں داخل فرما۔ اسے جنت میں داخل فرما۔ اسے عذا بے قبراور عذا بدوزخ سے بناہ میں رکھ)

توضرورمرد کی نماز میں اس طرح پڑھے اور تورت کی نماز میں '' کی جگه '' ہا'' پڑھنا چاہیے جیے طفل نابا کغ کی نماز میں اللهم اجعله پڑھتے ہیں اور نابا کغ لڑکی نماز میں اللهم اجعلها پڑھتے ہیں اور نیت اول آو تصدِ دل کو کہتے ہیں مگر عربی میں نیت کر ہے و مردکی نماز میں کے لھندا السمیت اور تورت کی نماز میں لهنده المیت.

> حوره:العبدالراجی ابوځمرمحمد دیډارعلی الحقی المفتی فی حامع اکبرآبا د



# ﴿ فَتُو یٰنمبر ..... 86﴾ سوال

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مئلہ میں کہنمازِ جنازہ کی صفوف میں درمیانی فرق (فصل) کتنا ہونا چاہئے؟ اگر نمازی زیادہ ہوں اور جگہ تنگ ہوتو اس صورت میں کم از کم کتنا کتنا فصل رکھا جائے؟

سائل: حبيب احمآ كره

الجواب

هو الموفق للصواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما.

نمازِ جنازہ میں تجدہ تو ہونانہیں ۔لہذا زیا دہ فصل کی ضرورت نہیں ۔بقدرِ گنجائش اوروسعت وتنگی جگہ کے اختیار ہے۔ بحسبِ ضرورت جتنافصل ممکن ہور کھیں ۔اس واسطے اس کے تعلق فقہا سے تصرح نہیں پائی جاتی ۔فقط

> حوده: العبدالعاصى ابومحرمحد ديدارعلى الرضوى ألمفتى جامع مسجداً كبرآباد غفر الله له ولوالديه



# ﴿ فَتُو يُلْمِبر ..... 87﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلۂ ذیل میں کھیفیں نماز جنازہ کی ہدد دِطاق رہیں گی یا نہیں؟ یعنی ایک اور تین کے بعد نمازیوں کی کثرت پر یہی ممل رہے گاپانچ اور سات وغیر دیا زیادتی پر اس کا کھاظ نہ کیا جائے گا؟

الجواب

هو المرفق للصواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

صفوف جنازه بحالت قلت وكثرت رجال برحال مين طاق ركه نامتحب بـ مشكوة شريف مين ب عن مالك بن هبيره قال سمعت رسول الله المشيطة يقول ما من مسلم يموت فيصلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين اوجب ا

﴿ (ترجمہ: حضرت مالک بن بہیر ہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ کو بیفر ماتے سنا: کہ جومسلمان مرے اس پر تین صفیں مسلمانوں کی نماز جنازہ اوا کریں تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت واجب فرمادیتا ہے )

حوده:العاصی ابومحدمحد دیدارعلی الرضوی المفتی جا مع مسجدا کبرآ با د غفر الله له و لوالدیه

00000

﴿ فتو کی نمبر..... 88 ﴾ سوال

کیامردو وورت کے دو چارجنازے ہوں قوان کی ایک بی نماز جائز ہے یا علیحدہ علیحدہ؟ سائل: غلام نبی کڑہ گاریبان آگرہ سائل: غلام نبی کڑہ گاریبان آگرہ

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

اگرکی جنازے مرداور تورت کے اکٹھے ہوں آو اولی اور افضل یمی ہے کہ ہر جنازہ کی نماز علیحدہ پڑھائی جائے۔ کما فی صفحہ ۲۴۸ من الدر المختار المطبوعة مع الشامی

و اذا اجتمعت الجنائز فا فراد الصلوة على كل واحدة اولى من الجمع ل

(ترجمہ:اگر کئی جنازے کی میں تو ہر جنازہ پرا لگ نمازادا کرنا تمام پراکٹھی نمازادا کرنے ہے اولی ہے) اور جوان میں افضل ہو ہا عتبار دین ودیا نت میں اس کی نمازاول پڑھائی جائے۔

كما في الدر المختار في صفحة المذكورة

تقديم الافضل افضل

(ترجمہ:افضل کی نماز جنازہ پہلے ادا کرنا افضل ہے)

اوراگرسب کی اکٹھی پڑھائی جائے تب بھی جائز ہے۔اورا ندریں صورت اگر چہ جنازوں کا اس طرح رکھنا بھی کہایک کامر دوسرے کے پاؤں کی طرف رہے جائز ہے مگرامام افضل کے پاس ہو۔ مگراولی یہ ہے کہ سب

را الدرالمختار على هامش ر د المحتار جلد ا صفحه ١٣٨ مكتبه رشيديه كوئثه راً ايضا

قبلہ کی طرف آگے پیچھے اس طرح رکھے جائیں کہ سب کا سیندا مام کے سامنے رہے تا کہ نمازعلی وجدالنۃ ادا ہو۔ چنانچے صفحہ ۱۳۸۸ درمختار میں ہے

و ان جمع جاز شم ان شاء جعل الجنائز صفا واحدا و قام عند افضلهم و ان شاء جعلها صفا مما یلی القبله واحدا خلف واحد بحیث یکون صدر کل جنازة مما یلی الامام الرجمه: اگرسب کی نماز جنازه اکشی پڑھے و جائز ہے پھر اگر چاہے و تمام جنازوں کو ایک صف میں رکھ دے اور ان سے افضل کے پاس کھڑا ہواور اگر چاہے و قبلہ کی جانب ان جنازوں کی صف بنالے یوں کہ ایک جنازے کے پیچے دومرا ہو۔ اور ہر جنازے کا سینامام کی ست میں ہو)

قال الشامي

(ترجمہ:علامہ شامی نے فرمایا: )

هـذا جـواب ظاهر الرواية و روى عن ابى حنيفة غير رواية الاصول ان الثاني اولى لان السنة هي قيام الامام بخداء الميت؟

(ترجمہ: ظاہرروایت کی روسے بیجواب ہے۔حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے اصول کی روایت کے علاوہ اور روایت کے علاوہ اور روایت کے ملاوہ اور روایت میں یوں منقول ہے کہ دومراطریقہ بہتر ہے کیوں کہ سنت بیہ کہام میت کے سامنے کھڑا ہو)

مرمردکا جنازہ امام کے قریب رہے بعدہ جس کا کچر خورت کا کے ما ھو مذکور فی صفحہ ۹۳۹ من الدر المنحتار

حود ۵:العبدالراجی رحمة ربه محد دیدا رعلی الحفی المفتی فی جامع اکبرآباد

### 00000

الدرالمختار على هامش ردالمحتار جلد ا صفحه ١٣٨ مكتبه رشيديه كوئله و دالمحتار مكتبه رشيديه كوئله و دالمحتار مكتبه رشيديه كوئله

﴿ فتوى نمبر ..... 89﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ و بل میں کہام کو جنازہ سے کتنے فاصلہ پر کھڑا ہونا مناسب ہے؟

حبيب احمآ گره

الجواب

هو الموفق للصواب.

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

اس کی کوئی حدمقر رئیس ہے۔البتہ میت کا بجانب قبلہ اورامام کے آ گے ہونا ضرور ہے۔

كما فى الدرالمختار

و شرطها ایضا حضورہ و وضعه و کونه هو او اُکثرہ امام المصلی و کونه للقبلۃ یا (ترجمہ: نمازِ جنازہ کے کچے ہونے کے لیے میت کاموجود ہونا 'اس کاپورایا کچھ جم'نمازی کے سامنے ہونا اوراس کا قبلہ کی جانب ہونا شرط ہے )

حوده:العاصی ابومحرمحددیدارعلی آمفتی جا مع مسجدا کبرآ با د غفر الله له و لو الدیه



.....

# ﴿ فتو کی نمبر..... 90 ﴾

سوال

بعد نمازِ جعہُ جنازہ 'نجمیز وتکفین کی کرامت کیوں ہے بلکہ بنظر ثواب و کثر ت ِ جماعت بعد نمازِ جعہ مناسب ہے۔

#### الجواب

تعجیلِ نمازِ جنازہ واسطے ہتمامِ نمازِ جعہ ہے۔اگر تعجیل ناممکن ہوتو بعدِ نماز دفن کرنا مکروہ نہیں ہے۔ بلکہ صرف اس غرض سے تسامل کرنا کہ جماعتِ کثیر نماز پڑھے گی غیر مناسب ہے۔اس کو مکروہ تنزیبی یعنی خلاف اولی لکھا ہے۔ کندا فی الطحطاوی یا

> ر المفتى السيدمجم اعظم شاة غفرله ن السيدمجم اعظم شاة غفرله ن السيدمجم اعظم شاة غفرله

(۱) فلو جهز االميت صبيحة يوم الجمعة يكره تاخير الصلوة عليه ليصلى عليه الجمع العظيم بعد صلوة
 الجمعة ولو خافوا فوت الجمعة بسبب دفنه يوخر الدفن

(ترجمہ: اگرمیت کو جعد کے دن صح کے وقت عسل اور کفن دے کرتیار کردیا گیا تواس کی نما زجنازہ کواس لیے موفر کرنا کروہ ہے کہ نما ز جعد کے بعد بہت ہڑی جماعت اس کی نماز جنازہ ادا کرے گی اگر دفن کے باعث نماز جعد کے فوت ہونے کا خوف ہوتو دنن کوموفر کر دیا جائے)

الطحطاوي على مراقى الفلاح: صفحه ٣٣٢/مطبوعه نور محمد كارخانه تجارت كتب كراچي

# ﴿ فتوى نمبر ..... 91﴾ سوال

کیافرماتے ہیںعلائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسلہ میں کہمر دہ کواندرمسجدیاصحن میں رکھ کرنمازِ جناز ہرپڑھ سکتے ہیں یانہیں؟

12 شعبان ۱۳۳۷ه اسشنٹ سپرنٹنڈنٹ محکمہ ٹھیکہ لیانس ہریلی مسکونہ ناج گنج آگر ہ کڑ ہمرخان

> الجواب وهو الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدني علما

محن مجداور بناءِ مجد یعنی اتی مجدجوپی ہوئی ہوچو کد عرف عام اہل اسلام بانی مجد کے زود کے مجد بی ہوئی ہو تی ہوئی ہو تی کہ پھے حصد مجد پٹواد ہے ہیں اورا کثر کہیں کم حصد کھلا ہو محن رکھتے ہیں۔ بعض جگہ مجد کے نیچے جگہ خالی پختہ رکھ کر پانی ہے بھر کے اوپر سے پٹواد ہے ہیں اور دوطر فہ کناروں کی طرف سے کھلا رکھ کر وضو کرنے کی جگہ وضو کے لیے بناد ہے ہیں اور اس کو خارج مجد بیں۔ اس واسطے کہ مجد کے اند روضو کرنا بالا تفاق ممنوع ہے اور بعض جگہ مجد کا سامان رکھنے کی غرض سے مجد یا حجر یا محت کے محد کے اند روضو کرنا بالا تفاق مجاز ہے۔ البتہ اس کی اس زمین کے اند رجتی زمین مجد بھی مجد کے اند رجتی زمین مجد بھی مجد کے اند رجن کی جو بالا تفاق جائز ہے۔ البتہ اس کی اس زمین کے اند رجتی زمین مجد بھی محارف مجد کے پانی کے بیاجہ وقف کیا ہو خواہ اس کے نیچ سامان مجد کے لیے جگہ خالی ہویا مصارف مجد کے پانی کے لیے جگہ ہو کی ہو یا بصورت محن نیاز جنازہ بلا عذر پڑھنا بعض کے مصارف مجد کے پانی کے لیے جگہ ہو کی ہو یا بصورت محن نیاز جنازہ بلا عذر پڑھنا بعض کے درد کے مردہ تخریبی اور بعض فقہا کے زدیک مکروہ تخریبی اور بعض فقہا کے زدیک مکروہ تخریبی اور قوی روایت بہی ہے کہ کروہ تخریب چنانچہ آخر

......

صفی ۲۵۲ جلداول در مختار مطبوعه مصرمع ردامختار میں ہے

و كرهت تحريما وقيل تنزيها في مسجد جماعة هو أى الميت فيه وحده او مع القوم والمختار الكراهة القوم واختلف في الخارجة عن المسجد وحده او مع بعض القوم والمختار الكراهة مطلقا. خلاصة بناء على ان المسجد انما بني للمكتوبة و توابعها كنافلة و ذكر و تدريس علم وهو الموافق لا طلاق حديث ابى داؤد من صلى (على) ميت في المسجد فلاصلوة له ا

خلاصه: اس کرامت کی دجہ بیہ ہے کہ مجد صرف بیخ گانہ نمازا وراس کے قوابع مثلاً نفل نماز وکر علوم کی تدریس کے لیے بنائی جاتی ہے اور بہی سنن ابو داؤد کے حدیث کے اطلاق کے موافق ہے وہ حدیث یوں ہے۔ مسن صلی علی میت فی المسجد فلا صلاۃ له

(یعنی جومجد میں کسی آ دمی کی نماز جنازه اداکرے اس کی نماز نبیں ہے)

اور چونکہ کراھ ہے تحریمہ ظاہر الروایۃ ہے لہذا یکی روایت مختار ہے اور فتو ی کے قابل۔ چنانچہ آخر صفحہ ر ۱۵۳ ردامختار مذکور میں ہے

و بهـذا التقرير ظهر ان الحديث مويد للقول المختار من اطلاق الكراهة الذي هو ظاهر الروايةيًّا

الدر المختار مع ر دالمحتار : جلد ۱ ' صفحه ۲۵۳ '۲۵۳ '۳۵۳ مكتبه رشيديه كوئثه

ى ردالمحتار: جلدا صفحه ۲۵۳٬۲۵۳ مطبوعه مكتبه رشيديه كوئله

(ترجمہ:اس تقریر سے ظاہر ہوا کہ حدیث پاک مختار تول کی نائید کرتی ہے کہ کراہت مطلق ہے اور یہی ظاہر روایت ہے)

اندا اگر عذر مینہ وغیرہ کا ہوتو بصورت عذر یہ مجد کے اندر بھی بلا کرا صت جائز ہے۔ چنانچ ۲۵۳ شامی ندکورہ میں ہے۔

انما تكره في المسجد بلاعذر فان كان فلاا

(ترجمہ: جنازہ کی نمازم جدمیں صرف بغیر عذر کے مکروہ ہے اورا گر عذر ہوتو کوئی کراہت نہیں )

حوده العبدالراجی دهمة ربیالقوی ابو محمر محمد دیدارعلی الحفی المفتی شهرآ گره داعظ فی جامع مسجدا کبرآباد

00000

ل ردالمحتار: جلدا صفحه ۲۵۳ مطبوعه مكتبه رشيديه كوئله

------

## ﴿ فتو كَانْمِر ..... 92﴾

## سوال

کیافر ماتے ہیں علاء دین اس امر میں کہ ایک شخص کا انقال اس کے وطن سے چالیس کوں کے فاصلے پر ہوا اس کے دشتہ دا راس جنازہ کو دوروز میں وطن میں لائے ۔ اس عرصہ میں میت کے بدن سے ہوآ نے گئی تھی اور جنازہ پھول گیا تھا۔ گرکی مقام سے پھٹانہ تھا۔ چنا نچہ اس کو شمل بھی دیا گیا۔ لیکن اس کے جم سے کی مقام پر زخم تک فاہر نہ ہوا۔ گر بہو جب فرمانے وہاں کے قاضی کے بغیر نماز جنازہ کے اس میت کو دوسر سے دن اس کی موت سے دفن کر دیا گیا۔ جب بین جرایک دوسر سے عالم کو ہوئی تو انہوں نے قاضی صاحب کی غلطی فاہر کر کے تیسر سے دن قبر پر نماز جنازہ اوا کی۔ اس پر قاضی صاحب معترض ہیں کہ بوجہ پڑھے نماز جنازہ کے تیسر سے دن قبر پر مولوی صاحب پر پچھ جر مانہ ہوتا چا ہے ۔ لہذا مفصل بحوالہ کتب معترہ تحریر فرمایا جائے آیا نماز جنازہ تیسر سے دن قبر پر مولوی صاحب پر پچھ جر مانہ ہوتا چا ہے ۔ لہذا مفصل بحوالہ کتب معترہ تحریر فرمایا جائے آیا نماز جنازہ تیسر سے دن قبر پر پڑھ صنا جائز تھایا نہیں ؟ اور قاضی صاحب کافرمان بجا ہے یا غلا ؟ بینو او تو جروا

## الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

صورت مسئولہ میں نماز جنازہ میت پر اس وقت تک پڑھنا ضروری ہے جب تک اس کے اعضا نہ بھریں اور سالم رہیں اور بدن اس کا پھٹا نہ ہو۔اورا گرمیت کو دفن کر دیا ہوبغیر اداءِ نماز جنازہ کے اور ظن غالب ہو کہ ابھی تک بدن میت کا پھٹا نہیں ہوگا بلکہ سالم ہوگا تو اس کی قبر پر نماز جنازہ ادا کر لی جائے۔

كما في الهداية

و ان دفن الميت و لم يصل عليه صلى على قبره لان النبي المسيطينية صلى على قبر امراً - ق مـن الانـصـار ويـصـلـى عـليـه قبـل ان يتفسخ والمعتبر في معرفة ذلك اكبر الرأى هو

### الصحيح لاختلاف الحال و الزمان و المكان ا

(ترجمہ:اگرمیت کو فن کردیا گیاا وراس پر نمازِ جنازہ نہ پڑھی گئ تو اس کی قبر پر نمازِ جنازہ پڑھی جائے گی کیونکہ نبی کریم ﷺ نے انصار کی ایک ورت کی قبر پر نمازِ جنازہ پڑھی تھی۔میت کے پھٹنے سے پہلے اس کی نمازِ جنازہ پڑھی جائے گی اوراس کی پہلے ن میں خالب رائے کا عتبار ہے اور پہی تھے ہے کیوں کہ یہ مدت حالت وقت اور جگہ کے اعتبارے مختلف ہوتی ہے )

اورمیت کے سالم رہنے کا اندازہ امام محمد رحمة الله علیہ اور امام ابی یوسف رحمة الله علیہ نے تمن دن کالکھ کراگر چدا پنی کتاب امالی وغیرہ میں فرما دیا ہے کہ بعد تمن دن کے اگر میت کو بلانماز جنازہ وفن کر دیا ہوتو تمن دن کے بعد نماز جنازہ قبر پر پڑھی جائے مگر صحیح بہی ہے کہ بیا ندازہ لازم نہیں ہے اگر بعد کئی دن کے بھی غالب ظن بوجہ موتم سرمایا دبلا ہونے میت کے بھی ہوکہ جم میت بھٹا ند ہوگا بلکہ سالم ہوگا تو بعد تمن دن کے بھی نماز جنازہ پڑھی جائے اور اگر قبل تمن دن کے بوجہ موٹا ہونے جسم میت کے اور شدت موتم ہرسات یا گرما کے جنازہ پڑھی جائے اور اگر قبل تمن دن کے بوجہ موٹا ہونے جسم میت کے اور شدت موتم ہرسات یا گرما کے خالب خن سب کا یکی ہوکہ اب جم میت بھٹ گیا ہوگا تو جب بھی نماز جنازہ تمن دن کے اندر ہی پڑھی جائے۔

كما في العناية تحت عبارة الهداية "هو الصحيح"

قوله هو الصحيح احتراز عما روى عن ابى يوسف رحمة الله عليه فى الامالى انه يصلى على الميت فى القبر الى ثلثة ايام و بعده لا يصلى عليه و هكذا ذكر ابن رستم فى نوادره عن محمد رحمة الله عليه عن ابى حنيفة رحمة الله عليه و الصحيح ان ذلك ليس بتقدير لازم لان تفرق الاجزاء يختلف باختلاف حال الميت من السمن والهزال و باختلاف الزمان من الحر و البرد واختلاف المكان من الصلابة والرخاة ٢٠ ـ

(ترجمه بقوله يهي مي بياس روايت ساحتر از بجوحضرت امام ابو يوسف رحمة الله عليه سامالي ميں ب

الهدایه جلد۲ صفحه ۱۳۵٬۱۳۵ مطبوعه ادارة القرآن و العلوم الاسلامیه کراچی

العناية شرح الهداية بهامش فتح القدير جلد اول صفحه ٢٥٩ ، المطبعة الكبرى الاميريه مصر

کدفن شدہ میت پرنماز جنازہ تین دن تک پڑھی جائے گی اوراس کے بعد نہ پڑھی جائی گی۔امام ابن رسم رحمة اللہ علیہ نے ا اللہ علیہ نے اپنی کتاب نوا در میں حضرت امام اعظم رحمة اللہ علیہ سے حضرت امام محمد رحمة اللہ علیہ کے واسطے سے بہی روایت نقل کی ہے۔لیکن صحیح یہ ہے کہ بیا ندازہ لازم نہیں ہے کی وکد اعضا کے بھٹنے کی مدت میت کی حالت

ے اختلاف یعنی فرید ہونے اور دبلا ہونے وقت کے اختلاف یعنی گرمی اور سر دی اور جگہ کے اختلاف یعنی

قبر کی جگه کاسخت ادارم ہونے سے مختلف ہوتی ہے)

اورصورت مسئولہ میں قونما زِجنازہ تیسرے دن پڑھی گئی ہے لہذا قول وفعل مولوی صاحب بلاتکلف صحیح ہے اور قاضی صاحب بلاتکلف صحیح ہے اور قاضی صاحب سے جوخطا ہوئی اس سے لازم ہے کہ تو بہکریں نہ کہا پئی بات سے مولوی صاحب کو مستحق جرمانہ بنادیں اوراگروہ اپنی ضد سے بازنہ آئیں آؤ ایساضدی قاضی ہرگز قابل قضا وفتو ی نہیں۔

والله اعلم وعلمه احكم

حود ۵: العبدالراجی دیمة ربدالقوی ابومجمر محمد دیدا رعلی الرضوی مفتی جامع مسجدا کبرآبا دعرف آگره

\*\*\*

# ﴿ فنوی نمبر..... 93﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علاءِ دین اس مسئلہ میں کہ میت کو داہنی طرف ہے قبر میں اتارنا کتاب میں تحریز نہیں ہے لیکن اکثر صاحب ایبا کہتے ہیں کہ بعد دوپہر کے بائیں طرف ہے میت کوقبر میں اتارنا چاہئے تا کہ سایہ قبر میں اول نہ داخل ہو وے۔ہمزا دسایہ کے ہمراہ ذمن ہوتایا کیا؟

برائة وجدواحسان جواب جلدمرحمت موتا كماطمينان موفقط

متفتی احرنصیرخان۔ امام مجد بگیانہ

### الجواب

جمع کتب فقہ میں تمام فقہا بہی تحریر فرماتے ہیں کہ جنازہ کو قبر سے قبلہ کی جانب رکھنا چاہئے اور قبلہ بی کی طرف سے اٹھا کر قبر میں رکھا جائے۔ چنانچہ ہدایہ میں ہے۔

و يدخل الميت الخ يعنى توضع الجنازة في جانب القبلة من القبر و يحمل منه الميت فيوضع في اللحد(١)

(ترجمہ: میت کوقبلہ کی جانب کنارہ قبر ہے داخل کیا جائے۔ یعنی جنازہ کوقبر سے قبلہ کی جانب رکھا جائے وہاں ہے میت کواٹھایا جائے پھر قبر کے اندرر کھا جائے )

را الهنابية مع حاشية مو لانا عبد الحق لكهنوى وحمة الله عليه ' جلد اول جزء ٢ صفحه ١٥١ مطبوعه ناو القرآن و العلوم الاسلامية كراجى وضاحت: ويدخل المبيت تك مِرابِكَ مُهاوت عِلَى عَرَّ كُمُولانا مُهِراكُي لَكُمُوكِهُومَة الشّطير كُمَا أَيْرِكُ مُهاوت عِد ......

لہذا بیعقیدہ خلاف سنت رکھنا ہے کہ بعد دوپہر ہا کمیں طرف سے اتا ریں اور قبل دوپہر داہنی طرف سے بالکل اغو بلکہ بدعت ہے اور بی اصل ۔ ایسے عقائمہ باطلہ سے مسلمانوں کو بچتا اور دوسروں کو بچانا ضروری امر ہے۔

> حدده: العبدالراجی رحمة ربالقوی ابومجمره بدارعلی الرضوی المشهدی الحفی المفتی فی جامع اکبرآباد بمورخه ۱۲۶م مالحرام سسته هایی شک

------

## ﴿ فتوى نمبر ..... 94﴾

### سوال

گزارش ہے کہ عرصہ پانچ یا چھروزگز رے دھوبی ایک بورت کا جنازہ لے کرفیج کی نمازے پہلے مجد اکبری میں نماز جنازہ پڑھانے کے واسط آئے۔ جماعت نماز فیج ہونے کے بعد امام صاحب مجد اکبری نیچ مجد مجد کے نشریف لائے۔ اور دھوبیوں سے دریا فت فر مایا کہ بیٹورت نماز پڑھتی تھی یا نہیں؟ اس مجمع دھوبیوں میں سے کسی نے بیکما کہ بیٹماز نہیں پڑھتی تھی۔ امام صاحب نے سنا امر فر مایا کہ ہم نماز نہیں پڑھا کمیں گے۔ نہیں پڑھائی ۔ امام صاحب نے سنا امر فر مایا کہ ہم نماز نہیں پڑھا کمیں گے۔ نہیں پڑھائی۔ اور مکان کو چلے گئے۔ چلے جانے کے بعد احمد خان موذن مجد اکبری نے جنازہ کی نماز پڑھادی۔ لہذا رپورٹ اطلاع ارسال حضور ہے۔

## نواب على منصب دارومحاسب

جناب عالی

مفتی صاحب:براوم بربانی مطلع فرمائیں کہ جب امام صاحب کو بید معلوم ہوگیا تھا کہ متو فیہ سلمان ہے تو ان کوزیا دہ تحقیقات کرنے کی ضرورت تھی یانہیں؟اور نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کرنا جائز تھایانہیں؟ ۱۳۳ جولائی ۱۹۷ء محموم برالغفار علی عنہ

### الجواب

اللهم رب زدنی علما ارنا الحق حقا والباطل باطلا صفی ۲۳۲ جلداول در مختار مطبوعه علی هامش ردالمحتار میں ہے

وهى فرض على كل مسلم خلااربعة بغاة و قطاع الطريق اذا قتلوا في الحرب ولم بعده صلى عليهم لانه حداً و قصاص و كذا اهل عصبة و مكابر في مصر ليلا بسلاح وخناق غير مرة فحكمهم كالبغاة و من قتل نفسه و لو عمدا يغسل و يصلى عليه و به يفتى و ان كان اعظم و زرا من قاتل غيره و رجح الكمال قول الثاني بما في مسلم انه عليه

السلام اتبي بسرجل قتل نفسه فلم يصل و لا يصلى على قاتل احد ابويه اهانة له والحقه في

النهر بالبغاةل

☆ (ترجمہ: حادثتم کےلوکوں کےسواہرمسلمان کی نمازِ جنازہ پڑھنافرض ہے۔اوروہ یہ ہیں (۱) باغی (۲) ڈاکو جب یہ کہ دونوں متم کےلوگ جنگ میں قبل کردئے جائیں۔اور جنگ کے بعدا گرانہیں قبل کیا جائے تو ان کی نماز جنازہ اداکی جائے گی کیوں کہان کا بیل حدیا قصاص کےطور پر ہوگا (٣) شہر میں رات کواسلحہ کے ساتھ بے گناہ لوکوں سے تعرض کرنے والا (جگانیکس وصول کرنے والا ) (م) لوکوں کو گلاد با کرمارنے والا جب کہ بیہ باربارا یا کرے۔ان کا تکم باغی افراد کاسا ہے۔اورجس نے خودکشی کی اگر چہ عمدا کی ہواہے خسل دیا جائے گا اوراس برنماز جنازہ بھی بڑھا جائے گی فتوی ای برے اگر جاس کا گناہ دوسروں کو قتل کرنے سے زیادہ ہے۔علامہ کمال رحمة الله عليه نے دوسر فول كورج وى ہے كوں كھي مسلم ميں ہے كہ نى اكرم فيالله كے یا س ایک شخص کولایا گیا جس نے خود کشی کی تھی ۔اور آپ نے اس کی نمازِ جنازہ نہ پڑھی۔اینے ماں باپ میں ہے کسی ایک کوتل کرنے والے کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے گی۔ بیٹکم اس کی اہانت کے لیے ہے۔اور انہر میں اسے باغیوں کے ساتھ لاحق کیا گیاہے۔

اور صغیرا کا جلداول فآوی عالم کیرید میں ہے

الصلوة على الجنازة فرض كفاية اذا قام به البعض واحدا كان او جماعة ذكرا كان او انشى مسقط عن الباقين واذا ترك الكل اثموا هكذا في التتار خانية والصلوة على الجنازة تتادى بأداء الامام وحده لان الجماعة ليست بشرط الصلوة على الجنازة كذا في النهاية وشرطها اسلام الميت وطهارته مادام الغسل ممكناك

صفحه ۱۳۲ ٬۹۳۳ مکتبه رشیدیه کوئنه. الدر المختار مع رد المحتار : جلد اول ' L

الفتاوي العالم گيريه مع ار دو ترجمه ، جلد ٢،صفحه ٨٩٣ مطبوعه فضل ربي پريس راولپندي ŗ,

ماحصل ان تمام عبارتوں کا بیہ ہے کہ جنازہ فرض کفایہ ہے۔جولوگ موجود ہوں ان میں سے اگر ایک آ دمی تنہا بھی نمازِ جنازہ اداکرے گاسب گناہ سے ہری الذمہ ہوجا کیں گے۔اوراگر کوئی بھی نہ پڑھے اور بلانمازِ جنازہ میت دفن کر دی جائے سب گنہگار ہوں گے۔

اور شرط نماز جنازہ یہ ہے کہ میت مسلمان ہو گراگر میت مسلمان ام وقت سے باغی ہوکر صاحب بغاوت میں ماری گئی ہویا ڈاکوڈیتی کی حالت میں مارا گیا ہویا جو شخص پی ماں کویا باپ کوٹل کرڈالے اوران کے قصاص میں مارا جائے اور ہروا اسب رائے جو شخص خود کئی کرے ان کی نماز جنازہ بغرض ان کی ذلت ظاہر کرنے اور لوکوں کے زیر و عبیر فرمانے کے نہ پڑھی جائے ۔ ہنا علاوہ ہریں جو شخص قرض دار مرجا تا بغرض زیر فرمانے لوکوں کے قرض ندا داکرنے سے حدیث میں آیا ہے کہ میت کا حال آئخ ضرت شہر اللوکوں سے دریا دنت فرما کو کراگر قرض دار ہوتا خود اس کی نماز جنازہ نہ پڑھا تے اور دوسروں کوفر ماتے کہ آم پڑھا دو ۔ پھر تبیل اداءِ قرض موجوباتی تو خود آپ بنفس نفیس علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا دیے ورنہ خود نہ پڑھا تے چنا نچے صفحہ کا المصابح مطبوعہ نظامی دھلی میں ہے۔

عن سلمه بن الاكوع قال كنا جلوسا عند النبى النبي الذاتى بجنازة فقالوا صل عليها فقال هل عليه دين قالوا لا فصلى عليها ثم اتى بجنازة اخرى فقال هل عليه دين قبل نعم قال هل ترك شيئا قالوا ثلثة دنانير فصلى عليها ثم اتى بالثالثة فقال هل عليه دين قالوا ثلثة دنانير قالوا الله قال هل عليه الله عليه وين قالوا الله عليك و على ألك واصحابك و على دينه رواه البخارى!

﴿ (رَجَمَه: حضرت سلمه بن الوع رضى الله عنه سے روایت ہے کہ ہم بی کریم ﷺ کی خدمتِ اقد س میں بیٹھے سے کہ ہم بی کی کریم ﷺ کی خدمتِ اقد س میں بیٹھے سے کہ ایک کہ ایک جنازہ لایا گیا لوگوں نے آپ سے عرض کی اس کی نمازِ جنازہ پڑھا دیں۔ آپ نے دریا فت فرمایا کیا اس کے ذمہ کچھ قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کی نہیں۔ اس پر آپ ﷺ نے اس کی نمازِ جنازہ

لمشكوة المصابيح صفحه مطبوعه

پڑھادی۔ پھر ایک اور جنازہ لایا گیا۔ آپ نے دریا نت فر مایا کیااس کے ذمہ پھرقرض ہے؟ لوکوں نے عرض کی ہاں۔ آپ نے پوچھا کیااس نے پھھال چھوڑا ہے؟ لوکوں نے عرض کی تین دینارتر کہ چھوڑا ہے آپ نے اس کی نما زِ جنازہ بھی پڑھادی۔ پھر تیسرا جنازہ لایا گیا۔ آپ نے پوچھا کیااس پر قرض ہے؟ لوکوں نے بتایا تین دینارقرض ہے۔ پوچھا کیا پھے چیز چھوڑی ہے؟ ۔ لوکوں نے عرض کی نہیں تو آپ نے صحابہ کرام سے فر مایا تین دینارقرض ہے۔ پوچھا کیا پھھ چیز چھوڑی ہے؟ ۔ لوکوں نے عرض کی نہیں تو آپ نے صحابہ کرام سے فر مایا اپنے ساتھی کی نما زِ جنازہ اوا کرو۔ حضرت ابوقادہ رضی اللہ عند نے عرض کی یا رسول اللہ! کیا آپ آپ کی آل ' صحابہ اور مجھ پر قرض نہیں ہے؟ )

بہر فیج اوجود جانے اس امر کے کہ یہ مسلمان ہے ضرورا سخسار فرما لیتے کہ یہ قرضد ارتو نہیں؟ ٹاکہ آپ کے بذات فاص نما زنہ پڑھانے سے لوگ ادائے قرض کی کوشش کریں۔ اور قرض دار نہ مریں۔ اور شاید آپ کے نماز نہ پڑھانے سے کی کورتم آجائے اور وہ اس کا قرض اداکرد سے البذا اگر میت اور میت کے لانے والے تمام افراد بے نمازی ہوں اور اسے ترک نماز سے بخوف ہوں کہ خود بھی کوئی نماز نہ پڑھے اور شش مزدوروں کے میت کورکھ کے علیحہ و جا بینیس اور وقت دریافت بے خوف خدا بدھ کرک کہددیں کہاس نے بھی بھی بھی نماز نہ پڑھی۔ اور کوئی ہزرگ یا عالم ایسے ہوں کہ ان کی نماز نہ پڑھانے سے وہ سب لوگ یا بھش لوگ نماز پڑھے گئیں۔ اور تنہا وہ خود نہ پڑھائے اور دومروں کو کہدد سے یا اشارہ کردے کہ تم پڑھادو۔ تو بیامر بلاشبہ موافق صدیف نہ کور معلوم ہوتا ہے۔ کوشری روایت بہ نبست نماز نہ پڑھانے ایسے بنمازی کے جنازہ کی اب سکن بیس ملی ۔ اور خالبا وجہ نہ ملئے ایسی روایت کی بھی معلوم ہوتی ہے کہ زمانہ رسول اللہ شائیلہ بلکہ صحاب وتا بعین میں کوئی مسلمان بے نمازی ہوتا بی نہیں معلوم ہوتی ہے کہ زمانہ رسول اللہ شائیلہ بلکہ صحاب وتا بعین میں کوئی مسلمان بے نمازی ہوتا بی نہیں معلوم ہوتی ہے کہ زمانہ رسول اللہ شائیلہ بلکہ صحاب وتا بعین نہیں کوئی مسلمان بے نمازی ہوتا بی نہ تھا۔ اس واسط کہ نماز نہ پڑھنے کا گناہ تمام دنیا بھر کے گنا ہوں سے اتنا زیادہ ہے کہ صدید صحیح میں وارد ہے۔

النبی ﷺ من ترک الصلو ة متعمدا فقد كفراً الصلو تا متعمدا فقد كفراً العنى جوتصدانماز چوڙ دے وہ بلاشه كافر ہوگيا۔

الجامع الصغير مع فيض القدير ' جلد ۲ ' صفحه ۱۰۲ ' دار المعرفه بيروت

......

چنانچ بعض ائمہ دین بموجب ظاہرِ حدیث یکی فرماتے ہیں۔ گر ہمار سامامِ اعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مصعب الکے معنے بلحاظ دیگر احادیث مست مسلاکے ہیں۔ یعنی جوکوئی نماز چھوڑنے کو حلال سمجھ لے وہ بالا تفاق کافر ہوجاتا ہے ورنہ فاسق ہونے میں کی کو کلام نہیں۔ اور مسلم شریف میں ہے ★ قال ﷺ بین العبد و بین الکفر ترک الصلوة ال

(ترجمہ:بندے اور کفروشرک کے درمیان فرق نمازترک کرنے کاہے)

والسله اعلم و علمه احكم. الله جم كواورتمام مسلما نون كؤونيقِ اتباع شر بعت اورا جتناب بدعت اور ملا زمتِ نما زينج گانه بخوف وخشيت عطافر مائة مين ثم آمين

> حود ۵:العبدالراجی ابوځمه څمه دیډارعلی المفتی فی جامع اکبرآبا د

> > 00000

ا صحيح مسلم: صفحه ۱ ۵ ، حديث رقم ۲۳۵ ، دار السلام للنشر والتوزيع الرياض نوث: مسلم شريف كالفاظرية ين

بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.

ترجمه مسلم آدى اور كفروشرك كے درميان فرق نمازكور كرنے كا ہے۔



## ﴿ فَتُو یٰنَمِر ..... 95﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علماءِ دین اس امر میں کہا گرعشر زکوۃ کو ظالم ہا دشاہ جبراً وصول کرلیں اوران کے صرف کرنے کی جگہ صرف نہ کریں تو اصحابِ زکوۃ وعشر وخراج پر اس کے مصارف پر دوبارہ عشر و زکوۃ وغیرہ نکال کر خرچ کرنالازم ہے؟

٩ رجب الرجب٣٦ه

### الجواب

### بسم الله الرحمن الرحيم

شرعادوباره نکال کراس کے مصارف پرخرچ کرنالازم تونہیں گردیانۂ دوبارہ نکال دے اور مصارف پر خرچ کر ہے قوافضل ہے تا آ نکہ عندابعض خراج بھی دوبارہ نکال کراس کے مصرف پرخرچ کردیے قافضل ہے۔ کما فی الدر المختار المطبوعة علی هامش ردالمحتار فی صفحه ۲۲ من الجزء الثانی

أخذ البغاة والسلاطين الجابرة زكوة الاموال الظاهرة كالسوائم والعشر والخراج لااعادة على اربابها ان صرف الما خوذ في محله الآتي ذكره والايصرف فيه فعليهم فيما بينهم و بين الله اعادة غير الخراج لانهم مصارفه ل

(ترجمہ: باغی اور ظالم بادشاہ اموال ظاہرہ مثلاجو پایوں کی زکوۃ عشر اور خراج وصول کرلیں تو نصاب کے مالکوں پران کا دوبارہ اور خراج دصارف پرخرچ کردیں جن کا ذکر آئے پران کا دوبارہ اواکر تالازم نہیں ہے بشر طیکہ وہ وصول کر دہ ذکوۃ وغیرہ اپنے مصارف پرخرچ کردیں جن کا ذکر آئے گا۔ اوراگروہ مال ان مصارف پرخرچ نہ ہوا ہوتو نصاب کے مالکوں پران کا دوبارہ اواکر تاان کے اوراللہ تعالی کے درمیان لازم ہے۔ خراج کی دوبارہ اوائیگی لازم نہیں ہے کیونکہ وہ باغی وغیرہ بھی اس کے مصارف ہیں)

مگراس زمانہ میں چونکہ خراج بھی اپنے موقع پر خرج نہیں کیا جاتا لہذا اس کا دوبارہ نکال کراس کے مصارف پر خرچ کرنا احتیاط ہے۔

كما هو ظاهر من قول الشامي في صفحه ٢٦ من الجزء الثاني

اما الخراج فلا يفتون باعادته لانهم مصارفه إذ اهل البغي يقاتلون اهل الحرب والخراج حق المقاتلة شرح الملتقى ل

(ترجمہ: خراج کی صورت میں علائے کرام اس کے اعادہ کافتوی نہیں دیتے کیونکہ وہا غی اور ظالم ہا دشاہ خود بھی ان کے مصارف میں کیونکہ ہاغی لوگ اہلِ حرب سے جنگ کرتے میں ۔اور خراج جنگ کرنے والوں کاحق ہے۔ شرح الملقی )

> اى واسطى عدم اخراج خراج كودوباره ديناعلامه زيلعى سيضعيف معلوم بوتى ہے۔ حيث قال الشامى رحمه الله فى الصفحة المذكورة .

و ذکر الزیلعی ما یفید ضعفه حیث قال و قبل لانفتیهم باعادة المحراجی الرجہ: علامہزیلعی ما یفید ضعفه حیث قال و قبل لانفتیهم باعادة المحراجی (ترجمہ: علامہزیلتی رحمة الله علیہ نے ایم عبارت ذکر فر مائی ہے جوفراج کے دوبارہ ادانہ کرنے کے قول کے ضعیف ہونے پردلالت کرتی ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ کہا گیا ہے کہ جم فراج کے اعادہ کافتوی نہیں دیتے )

حوده: العبدالراجی رحمة ربدالقوی ابومحمر محمد دیدارعلی الرضوی الحقی مسجد جامع اکبرآباد

#### 00000

ا ردالمحتار: جلد ۲ ، صفحه ۲۱ ، مطبوعه مكتبه رشيديه كوئله

ل ردالمحتار: جلد ۲ ° صفحه ۲۱ ° مطبوعه مکتبه رشیدیه کوئله

## ﴿ فَتُو کُلُمِبر ..... 96﴾ سوال

کرمی معظمی مولانا مفتی سید دیدا رعلی صاحب السلام علیم ورثمة الله و بر کات برکی میں عید بقرعید کے دن مجدول میں بوتی نماز جس طرح نقیر جن کا پیشہ ہے بھیک ہا ورسوال کرنے کوعیب نہیں بلکہ ہنر سجھتے ہیں اور نمازیوں کے آگے سوسو بچاس بچاس بھا گتے پھرتے ہیں اور وظیفہ پڑھنے والوں کو جو با نظار بیٹھے ہوتے یا بعد نماز طعن و تشنیح کرتے ہیں ۔ ان کو دینا اور ان کو جو نم کرنے پر قا در ہومتولی یا اہل محلّم ان کا منع نہ کرنا اور اس کو نیک کام سجھنا کیدا ہے؟

۱۵رمضان ۱۳۳۳ه مولوی عبدالحلیم امام مسجد جاملی محلّه بمهی

### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم ربزدني علما

چنانچ جلددوم باب المصرف صفحه ۵۵ در مختار می ہے:۔

ولا يحل ان يسال شيئا من القوت من له قوت يومه بالفعل او بالقوة كالصحيح

المكتسب وياثم معطيه ان علم بحاله لاعانته على المحرم ا

﴿ (ترجمہ: جس شخص کے پاس بالفعل ایک دن کی خوراک موجود ہواس کے لیے سوال کرنا حلال نہیں اوراس سے لیے ہوال کرنا حلال نہیں اوراس شخص کے لیے بھی سوال حلال نہیں جس کے پاس بالقوہ ایک دن کی غذا موجود ہوجس طرح کہ وہ شخص جو تندرست اور کمانے والا ہو۔ اگر ایسے سائل کو دینے والے شخص کواس کا حال معلوم ہوتو وہ گناہ گار ہوگا کیوں کہ اس نے حرام پرا مداد کی ہے )

### قال الشامي رحمه الله :

قوله ولا يحل قيد بالسوال لان الاخذ بدونه لا يحرم بحر و قيد بقوله شيئا من القوت لان له السوال ما هو محتاج اليه غير القوت كثوب شر نبلالية و اذا كان له دار يسكنها ولايقدر على الكسب قال ظهير الدين لا يحل له السوال اذا كان يكفيه مادونها معراجياً

(ترجمہ: قولہ لا کل: یعنی اس کے لیے جائز نہیں مصنف علیہ الرحمہ نے اے سوال کے ساتھ مقید فر مایا کیوں کہ سوال کے بغیر کس سے کچھ لیما حرام نہیں ہے۔ بحر نیز حضرت مصنف علیہ الرحمۃ نے کچھ فوراک کی قید لگائی۔
کیوں کہ جس کے پاس فوراک موجود ہے اسے اس کے علا وہ اور ضرورت کی چیز مثلاً کپڑے کا سوال کرنا جائز ہے۔ بخر نہلا لیہ ۔ اور جب اس کے پاس گھر ہوجس میں رہ رہا ہوا وروہ کھانے کی قدرت نہ رکھتا ہوتو امام ظہیر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب سوال کے بغیراس کی کفایت ہو سکے قواے سوال کرنا جائز نہیں ہے )

ﷺ اور فعاہر ہے کہ بحک کے سائل جوعیدین میں نمازیوں کو تک کرتے ہیں اور فعاہر ہے کہ بے نمازی نایا ک بے شل اس طرح صفوں کے آگے صفوں کو چیز نے ہوئے پھرتے ہیں کہ الکل حرمتِ مجرنہیں رہتی ۔ نایا ک بے شل اس طرح صفوں کے آگے صفوں کو چیز نے ہوئے پھرتے ہیں کہ الکل حرمتِ مجرنہیں رہتی۔

الدر المختار مع رد المحتار : جلد ۲ صفحه ۵۵٬۷۵ مكتبه رشيديه كوئله

يً ردالمحتار جلد ٢ ' صفحه ٢٤٬٥٥ مطبوعه مكتبه رشيليه كوئله

البذاان كودينا ومنع نهكرنا وتك حرمت مجدكرانا ب جوقطعاحرام ب-اورجولوك باوصف قدرت ان كومنع نهيل کرتے وہ مرتکب حرام اور سخت گنا ہگار ہیں ۔اور جوان کو دیتے ہیں وہ بھی بسبب مدد کرنے والے نعلِ حرام کے سخت گنهگار ہیں۔اورجوا پیے سائلوں کومبحدے نکال دیں مستحق ثواب ہیں۔

چنانچە فى ١٠ جلداول شامى مىں بے

قال في النهر و المختار ان السائل إن كان لا يمر بين يدى المصلي و لا يتخطى للرقاب و لا يسال الحافا بل لامر لابد منه فلا باس بالسوال والاعطاء اه و مثله في البزازية و فيها فلا يجوز الاعطاء اذا لم يكونوا على تلك الصفة المذكورة قال الامام ابو نصر العياضي ارجو ان يغفر الله تعالى لمن يخرجهم من المسجد و عن الامام خلف بن ايوب لو كنت قاضيا لم اقبل شهادة من يتصدق عليهم ل

(ترجمہ:النہر میں ہے کہ مختار ہیہ ہے کہ مانگنے والا اگر نمازی کے آگے ہے نہ گز رےا ور نہ بی لوکوں کی گر دنیں بچلا نگے اوراصرارکر کے نہ مانگے بلکہ کی ایسی چیز کے لیے مانگے جس کے بغیراے جارہ نہ ہوتو اس مانگنے اور دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فقاویٰ ہزازیہ میں ای طرح ہے اواس میں یہ بھی ہے کہ جب سائل اس طرح ندکورہ کیفیت پر نہ ہوں تو ان کودینا جائز نہیں ہے۔ اورامام ابونصر عیاضی رحمة الله علیہ نے فر مایا مجھے امید ہے کہ الله تعالى اس مخص كومعاف فرما دے كا جوانبيں مجدے تكال دے۔ اور امام خلف بن ايوب رحمة الله عليه نے فر مایا اگر میں قاضی ہونا تو ان لوکوں کی شہادت قبول نہ کرنا جوان کو دیتے ہیں )

یعنی امام خلف بن ابوب فرماتے ہیں کہ اگر میں قاضی ہونا ایسے سائلوں کوصد قہ دینے والوں کی شهادت بهى نه قبول كرنا نياء عليه صغحه ٢٩٦ جلد خامس كتاب الكراهية ودرمخنار مين علا مه صفكي رحمه الله فرماتے ہیں:

هذا فلس لا يكفره سبعون فلسال

یعنی ایسے سوال پیشہ مجد میں سوال کرنے والے سائلوں کو ایک بیبید دینے کا اتنا گناہ ہے کہا گراس کے عوض ستر بیبیہ اللہ واسطے دیئے جائیں تو وہ اس ایک بیبید یئے گئاہ کا کفارنہیں ہوسکتا۔

لہذا متولیانِ مجدا دراہلِ محلّہ پر لازم ہے کہ ضروراس طوفانِ ہے تمیزی کا علاج کریں اورعیدین کی صفوں میں گشت کرنے سےان ظالموں کومنع کر کے ستحقِ اجرِعظیم ہوں۔فقط

> حوره:العبدالراجی رحمة ربدالقوی ابومجمرمحمد دیدارعلی الرضوی الحفی مسجد جامع اکبرآبا د

> > 00000

ا ردالمعنار جلد ۵٬ صفحه ۲۹۱ مطبوعه مکتبه رشیدیه کوئنه وضاحت: حضرت سندالمحد ثمین دیمة الله طبه نے غلطی ساس حواله کو درمختار کی طرف منسوب فرمایا لیکن در حقیقت بهٔ حواله اس پر علامه شامی دیمة الله علیه کے حاشید دالمحار کا ہے۔

محرعليمالدين نتشبندى عفى عنه

# ﴿ فَتُو یٰنَمِبر ..... 97﴾ سوال

جناب مولانا صاحب السلام علیم ورحمة الله و بر کانه اشتهار انجمن اسلامیه بهرت پور میں جوسیکرٹری صاحب نے صدقہ فطر کاوزن ہمارے سیر مروجہ سے جوائ روپیہ سیر ہونا ہے سواد وسیر لکھا ہے کیایا صحیح ہے یا غلط؟ سائل: حافظ رفیق احمر 'امام مسجد بھرت پور سائل: حافظ رفیق احمر 'امام مسجد بھرت پور مهاشوال ۱۳۳۳ ه

#### الجواب

ا زخا کسار دیدارعلی بخد مت حافظ محمر دفیق صاحب امام مجد جامع بحرت پورسلمه الله السلام تلیم درهمیة الله و بر کانه -

شرح دقایه کی جلدِ اول صغیرا ۴۰۰ میں ہے' کہ صارع عراقی حفیوں کے نزدیک صدقۂ فطر میں معتبر ہے اور صارع حجازی شافعیوں کے نزدیک ۔صارع عراقی میں آٹھ رطل عمدہ نئ گیہوں ساتی ہیں اور حجازی میں ایک ثلث پانچ رطل ۔لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک صدقۂ فطر نصف صارع حجازی ہے اورا مام صاحب رحمۃ اللہ کے نزدیک صدقۂ فطر نصف صارع حجازی ہے اورا مام صاحب رحمۃ اللہ کے نزدیک نصف صارع عراقی ۔

اوروہ دو من کا ہوتا ہے اور من چالیس استار کا اور استار ساڑھے چار مثقال کا۔ اس حساب سے ایک من ایک سوای (180) مثقال کا ہوا۔ اب حساب کر او کہ مثقال ساڑھے چار ماشہ کا ہوتا ہے اور نصف صائ دو من کا ہوتا ہے۔ جس کے 360 مثقال اور ایک ہزار چھسو بائیس (1622) ماشہ ہوئے جس کے 135 مثقال اور ایک ہزار چھسو بائیس (1622) ماشہ ہوئے جس کے 135 تولہ ہوتے ہیں اور چونکہ ہما را سیر مروجہ ای روپیہ پھر کا ہوتا ہے اور روپیہ ساڑھے گیارہ ماشہ کا۔ لہذا 135 تولہ سے فی تولہ جب چار رتی تکالی تو کہ روپیہ (تولہ ) 10 ماشہ بحر نکلے اور ان کو جب چار میں جع کیا تو اللہ سے فی تولہ جب چار رتی تکالی تو کہ روپیہ (تولہ ) 10 ماشہ بحر نکلے اور ان کو جب جا اور اب ایک سوچالیس 140 روپیہ (تولہ ) 140 میں مروجہ کا ہے تھیے کیا تو پونے دو سیر دی (140) تولہ دی ماشہ بحر وزن کو ای 80 روپیہ پر جو وزن ہمارے سیر مروجہ کا ہے تھیے کیا تو پونے دو سیر دی

ماشہر ہمارے سیرے وزن نصف صاع عراقی کا ہوا جوامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے زویک معتبر ہے۔ لہذا احتیاطا مناسب ہے کہ آ دھ یاؤ کم دوسیرصد ته فطر نکالا جائے اور پونے دوسیر دس ماشہر سے ہرگز کم نہ ہو۔

نہیں معلوم محد شرف الدین خان صاحب سیرٹری انجمن اسلامیہ بہرت بورنے جوفقہائے محققین حنفيه كى طرف نسبت كر كے نصف صاع كاوزن تقريباسوا (دو) سير مروجه لكھا ہے كس حساب سے بلاحواله كتاب اس وثوق سے کیمالکھا ہے۔ردالمحتار ٔ درمختار ٔ شرح وقاییے سے جونا بت ہونا ہے وہ مفسلا خدمتِ عالی میں عرض کر دیا گیا ۔لہذا سیکرٹری صاحب کی خدمت میں بعد ابلاغ سلام مسنون میری طرف سے عرض کر دینا کہ اگر اس تحقیق سے خاکسار کوبھی مع حوالهٔ کتب مفسلامطلع فر مایا جائے (تو) مشکور ہوں گا۔ورنہ آئندہ بلا محقیق ایسی جرات ندفر مائيں۔اس واسطے كه بموجب صاع حجازى بھى جومخارامام شافعى رحمة الله بےتقريباً صاع اڑھائى سيرتيره روپيد (توله )اورنصف صاع سواسيرساڙ هے جهدوپيد (توله ) جركا مونا ہے۔ ا

حوره:العبدالراجي رحمة ربدالقوي

ابومحر محرد بدارعلي مفتی جامع میجد آگره مهاشوال ۱۳۳۴ه

00000

المام القفها بالمحد ثين حضرت مولانا ديداريلي شاوصا حب زئمة الشعلية ني تحقيق برجوع فرماليا تعاچنا نجيرا حظه واي فقاویٰ کی کتاب انظہار' صغیہ ۴۵/فتوی نمبر ۹۰۰/ میں ظہار کے بارے میں فرمایا ''اگر بوجہ برد صابے یا مرض کے مطلقاً روز ہ رکھنے کی طاقت ندر کے ساٹھ مسکینوں کو دود فعیز کاری ہے پیٹ بحر کھانا کھلانا ہے اِساتھ مسکینوں کوئی مسکین سوانین چیٹا تک دوسیر گیہوں دے ويناج"

محرنليمالدين نعشبندي عفى عند



# ﴿ فَتَوَىٰ نَمِبر ..... 98﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علائے وین و مفتیان شرع متین ای صورت میں کہ ایک شہر میں انتیس فیقعدہ کو پیرکے روزمنگل کی شب کو رویت ہلال فروالمحر ہوئی۔ ایک حالت میں کہ طلع صاف ند تھا۔ بلکہ ابر غلظ محیط تھا دیکھنے والوں میں سے دوآ دمیوں نے آ کرایک جماعت معزز یہ بن شہر کے سامنے شہادہ چاند دیکھنے کی دی۔ اوران کی شہادہ کی نا کید میں اور بھی شہر کے مختلف محلوں سے فہریں آ کین کہ کی بیر کے دوز فلاں فلال شخص نے چاند دیکھا جو کہ بحض تھا اور بعض مستور الحال ہیں۔ مفتی صاحب نے ایک حالت میں کہ علت فی السماء رویت کے وقت میں موجود تھی اُن اور بعض مستور الحال ہیں۔ مفتی صاحب نے ایک حالت میں کہ علت فی السماء رویت کے وقت میں موجود تھی اُن دو شہادہ اور کو کافی اور قائل اختبار شلیم کر کے اعلان کرا دیا 'کہ عیدا تھی حسب الشہادۃ پنجشنہ کو ہوگی۔ اس شہادت کی معلوم ہوا تھا کہ دکن حیدر آ با ذاور نگ آ با دو مکہ معظمہ میں بھی عید انتھی جعرات کو تھی ہوئی مگر چند آ دمیوں نے جن کی تعداد تمہی یا چالیس سے زیادہ خبیں اس شہادت کو غیر معتبر بچھ کر جعرات کو عید ہوئی مگر چند آ دمیوں نے جن کی تعداد تمہی یا چالیس سے زیادہ بیں۔ اور اب وہ کہتے ہیں کہ خبیاں اس شہادت کو غیر معتبر بچھ کر کی نمان کی نمان ہوئی اور نظر بانی۔ بلک سب کی نماز عیدا کو کی کالفت کر کے اور بیسارا فتذا کید دیو بندی مولوی صاحب کا ہے کہ نہوں نے ہمارے مولوی صاحب کے فتو کا کی کالفت کر کے اور بیسارا فتذا کید دیو بندی مولوی صاحب کا ہے کہ نہوں نے ہمارے مولوی صاحب کے فتو کا کی کالفت کر کے ادر بیسارا فتذا کید دیو بندی مولوی صاحب کا ہے کہ نہوں نے ہمارے مولوی صاحب کے فتو کا کی کالفت کر کے ادر بیسارا فتذا کے دیو بندی مولوی صاحب کے فتو کا کی کالفت کر کے الم حوالی کو جو اگر کی کالفت کر کے الم حوالی ہو کہ کے المحل کے انہوں نے ہمارے مولوی صاحب کے فتو کا کی کالفت کر کے المحل کو کو کو کالف کر کے المحل کو کاللے کے المحل کو کی کالوں کے کہ کو کالے کے المحل کو کی کو کالوں کے کہ کو کو کی کو کالوں کے کالوں کی کی کو کو کو کی کی کو کالوں کے کہ کو کی کو کی کو کالوں کے کالوں کے کالوں کے کہ کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کر کو کی کو کو کو کی کو کو کو

الجواب

اللهم رب زدني علما.

حدایة مع الشروح الا ربعه مطبوعه مصر کے صفی ۲۰۱۲ جلد تا نی میں ہے

و اذا كان بالسماء علة لم يقبل في هلال الفطر الاشهادة رجلين او رجل وامراتين لانه تعلق به نفع العبد و هو الفطر فاشبه سائر حقوقه والاضحى كا لفطر في هذا في ظاهر الرواية و هو الاصح خلافا لماروى عن ابى حنيفة رحمه الله انه كهلال رمضان لانه تعلق .....

به نفع العباد وهو التوسع بلحوم الاضاحي ا

(ترجمہ: اور جب آسان پر علت ہؤتو عیدِ فطر کے چاند کے لیےام مصرف دومردوں یا ایک مرداور دو ہورتوں کی شہادت کو قبول کرے ۔ کیونکہ اس کا تعلق بندوں کے نفع کے ساتھ ہے جو کہ افطار ہے ۔ تو اس کی مشابہت بندوں کے باتی حقوق کے ساتھ ہوگئی ۔ اور عید قربانی کا حکم بھی ظاہر روایت کی رو سے عید فطرکی مانند ہے ۔ اور یہی اضح ہے ۔ لیکن اس میں حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ایک روایت مختلف ہے جس کی رو سے عید قربانی کا جائد رمضان المبارک کے جائد کی مانند ہے ۔ کیونکہ اس سے بندوں کے منافع کا تعلق ہے اور نفع قربانی کا جائد رمضان المبارک کے جائد کی مانند ہے ۔ کیونکہ اس سے بندوں کے منافع کا تعلق ہے اور نفع قربانیوں کے کوشت کے ساتھ فراخ دی ہے )

قال ابن همام رحمة الله في شرحه في صفحه ٢٠٣ من فتح القدير

قوله لانه تعلق به نفع العباد تعليل لظاهر الرواية و في التحفة رحج رواية النوادر فقال والصحيح انه يقبل فيه شهادة الواحد. لان هذا من باب الخبر فإنه يلزم المخبر اولا ثم يتعدى الى غيره

وأيضا فإنه يتعلق به امر ديني و هو وجوب الاضحية و هو حق الله تعالى فصار كهلال رمضان في تعلق حق الله تعالى به فيقبل في الغيم الواحد العدل ولا يقبل في الصحوالا التواتر ؟

(ترجمہ بقولہ: کیونکہ اس کے ساتھ بندوں کے نفع کا تعلق ہے۔ بیر ظاہرروایت میں بیان کردہ تھم کی تعلیل ہے۔
تخد میں نوادر کی روایت کوتر جیج دی گئی ہے۔ صاحب تخد نے فرمایا کہ تھے بیہ ہے کہ اس بارے میں ایک شخص کی
شہادت کو تبول کیا جائے گا۔ کیونکہ شہادت خبر کے باب سے ہے تو پہلے بیخبر دینے والے پر لازم ہوتی ہے پھر
اس سے متعدی ہوکر اوروں پر لازم ہوتی ہے۔ نیز اس کے ساتھ ایک دینی معاملہ کا تعلق ہے۔ اوروہ ہے قربانی
کا واجب ہونا جو کہ اللہ تعالی کا حق ہے ۔ تو یہ چانہ بھی رمضان المبارک کے چاندگی ماند ہے کہ اس کا تعلق بھی

الهدایه: جلد اول: جز ۲ ' صفحه ۲۵۲' ادارة المعارف و العلوم الاسلامیه کراچی

المطبعة الكبرى الاميريه مصر ٢٠٠١ المطبعة الكبرى الاميريه مصر التح القدير جلد ٢ صفحه ٢٠٠١ المطبعة الكبرى الاميريه مصر

اللہ تعالی کے حق کے ساتھ ہے۔ لہٰذابا دل میں ایک عادل کی کواہی قبول کرلی جائے گی۔ لیکن مطلع صاف ہونے کی صورت میں متواتر اخبار کوہی قبول کیا جائے گا)

و في صفحه ٥٣ من الجزء الاول للدرالمختار

فى شرح المنية للحلبى عند قوله و لا يجوز مس مصحف الابغلافه اذا تعارض امامان معتبر ان عبر احدهما بالصحيح والآخر بالاصح فالاخذبالصحيح اولى لانهما اتفقا على انه صحيح والاخذ بالمتفق او فق فليحفظ ال

(ترجمہ: حلی کی شرح منیہ میں جہاں منیۃ المصلی میں ہے کہ قرآن مجید کوغلاف کے بغیر چھونا جائز نہیں۔ اس پر علامہ حلی رشمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا جب دومعتبر اماموں کا تعارض ہوایک نے ایک صورت کو مجھے سے تعبیر کیا جب کہ دومرے نے دومری کو اصح سے تعبیر فرمایا تو صحیح والے قول کو ابنانا زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ دونوں اس صورت کے جو نے پراقعاق کرتے ہیں قو متفق صورت کو ابنانا اوفق ہے اسے خوب یا درکھ لو)

البذا هلال عيدافتحى ميں بقول صحح ايدمرد مسلمان عادل ى بھى كوائى عيداور قربانى كر لينے كواسط كافى تھى كوائى صورت مسئولہ ميں بموجب رواست ظاھرالروایت تو بعض ثقد اور بعض مستورالحال موجود بيں ۔اندريں صورت صحب نما زعيداور صحت قربانى ميں كى طرح بھى كلام نہيں ہوسكا۔لامحالداس كى خالفت كرنا اور يہ كہنا كہ نه نما زمونى ندقر بانى فى الواقع يوا ہے بى مولوى اوران كے بمولے بھالے تبعين ہى كاكام ب جو امكان كذب جناب بارى كى قائل بيں۔ اور مجلس ميلا دِرسول الله شَائِدًا كُوكنيا كے جنم اشتى سے تشبيد ديتے بيں جيسا كہلام مستفتى سے ظاہر ہے۔

اعاذنا الله و جميع المومنين من امثال هذه المفتين آمين ثم آمين.
(ترجمه: الله تعالى يمين اورتمام الم ايمان كواس شم كمفتول سے اپنى پناه ميں ركھ آمين أمين)
حوره: العبد الراجى رحمة ربه
الوجم محدد يدارعلى المفتى في جامع اكبر آباد

الدر المختارمع رد المحتار: جلد ا صفحه ۵۴٬ مكتبه رشيديه كوئله

﴿ فتو کی نمبر ..... 99﴾ سوال عرفہ کے روزہ کا کیا تھم ہے۔ محمد اسلام خان

محمداسلام خان قصبه ثمس آبادشلع آگره

الجواب

بسم الله الوحمن الوحيم.

اللهم رب زدني علما

تفیر عزیری میں تفیر والف جس میں ہے کہ ذی الحجد کے نوروزوں کے ایک دن کاروزہ ہیں دن کے مار کے ایک میں عرف آگیا۔

حوره: محدويد ارعلى في اكبرآباد

00000

ا تفسیر عزیزی: بارہ عم: صفحہ: ۱۵۸ مطبوعال ہور ش ہے روزہ هر روز آن ۵ روز برابر یک سال است ترجہ: ذکا لحجہ کے پہلے دی دنوں میں سے ہردن کے دوزے کا ثواب ایک سال کے دوزے کے برابر ہے۔ محملیم الدین نتشبندی شفی عنہ

## ﴿ فَتُوَىٰ نَمِبر .....100﴾ سوال

آگرہ میں ایک شاہ صاحب نووارد ہیں جوابے کوشاہ بہاءالدین کا ظیفہ ظاہر کرتے ہیں۔وہ ایک مساۃ کے گھر جوان سے تعارف وارادت رکھتی تھی تشریف لائے عورت نے بوجہ نا دانسگی اپنے خورد سال بچ کے ہاتھ پان بنا کران کے لئے ہا ہر بھیج دیا۔ گرشاہ صاحب روزہ وار تھے نا ہم انہوں نے ٹھیک دی ہج ون کے پان مرسلا ورت نوش فر ماکر ابنانفل روزہ تو ٹر دیا یہ کہہ کرکے اس تھنہ پان کورد کرنانہیں چاہتا۔ اور پھر دومر اپان گھر میں سے منگوا کر مساۃ کے شو ہر کو بھی کہ جوان سے تقیدت رکھتا تھانفل روزہ تر وا دیا۔ اس معاملہ کے دی بندرہ دن بعد وبی عورت آئے پر سوار ہوکرا ہے ایک دشتہ دار کے گھر جاتی تھی۔ شدت دھوپ کا وقت تھا۔ شاہ صاحب نے ہراو وبی عورت اگھ پر سوار ہوکرا ہے ایک دشتہ دار کے گھر جاتی تھی۔ شدت دھوپ کا وقت تھا۔ شاہ صاحب نے ہراو کرم بہ اصرار تمام اس تورت کا فل روزہ تو ٹروا دیا۔ تب اس کودھوپ میں اپنی دشتہ داری میں جانے دیا۔

پس کیافر ماتے ہیں علماءِ دین اس بارہ میں کہ یہ فعل شاہ صاحب کا کس حد تک شرعا جائز وروا تھا۔اور اس کا فاعل موجب ثواب یا عذاب ہوگا اوراس کا مرتبہ گروہِ اسلام میں کیما سجھنا جائے؟

> ۲ شعبان ۲۳۲۰ ۱۳۵۵مکی ۱۹۱۸ء محمد نواب مرزاحکیموں گلی آگرہ

### الجواب

اللهم رب زدني علما.

ہ نفلی روزہ رکھ کرکسی کی نا راضگی کے خیال سے یا کسی مسلمان کے خوش کرنے کی نیت سے یا خوف شدت یک نیت کے مسلم کے خواس روزہ کو قضا کرنا واجب ہوجا نا ہے۔ چنا نچے صفحہ المامشکو ، شریف مطبوعہ مسلم عجتبائی دہلی میں ہے

عن عائشة رضى الله عنها قالت دخل علىّ النبيُ عَلَيْكُ ذات يوم فقال هل عند كم شيء فقلنا لا قال فاني إذا صائم ثم اتانا يوما آخر فقلنا يارسول الله عَلَيْكُ اهدى لنا حيس ......

فقال ارنيه فلقد صحبت صائما فاكل رواه مسلم .

(ترجمہ: ام المؤمنین حضرت ما کشد حنی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ ایک روز نبی اکرم ﷺ میرے پا س آخریف فرما ہوئے فرما یا کیا تہا رے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں تو آپ نے فرما یا پھر آج میر اروزہ ہے۔ اس کے بعد آپ ایک اور دن تشریف لائے ہم نے عرض کی جمارے ہاں جیس یعنی ایک کھانا جو تھجو رکھی ورستو سے تیار ہونا ہے ہم سے طور پر آیا ہے تو آپ نے فرما یا ججھے دکھاؤ میں صبح سے روزہ سے ہوں آپ نے وہ کھایا۔ اے امام سلم رحمتہ اللہ علیہ نے روایت کیا)

(ترجمہ: حضرت ام بانی رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انہوں نے فرمایا جب فتح یعنی فتح مکہ کا دن تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حاضر خدمت ہوئیں اور نہی اکرم شہولیا کے بائیں جانب بیٹھ گئیں اورام بانی آ پ کے داہنی جانب تھی گئیں اورام بانی آ پ کے داہنی جانب تھی ایک چھوٹی بی ایک برتن اٹھائے آئی اس میں چنے کی کوئی چیز تھی۔ آ پ شہولیا نے اس سے نوش فرمایا کی جروہ ام بانی کودے دیا تو میں نے بھی پیا۔ م بانی عرض کرنے لکیس یارسول اللہ میں روزہ افطار کر دیا حالا تکہ میرا روزہ تھائے تو نہی اکرم شہولیا نے دریا دنت فرمایا کیا تم قضا کر رہی تھیں تو اس نے عرض کیا نہیں تو فرمایا اس کا تھے بچھ نقصان نہیں ہے بشرطیکہ تمہار ایدروزہ نقلی ہو۔ اے ام ابو داؤد رحمة اللہ علیہ ام ترفری رحمة اللہ علیہ اور امام

المشكوة المصابيح صفحه ١٨١ مكتبه امداديه ملتان

يً مشكوة المصابيح صفحه ١٨١ مكتبه املاديه ملتان

......

داری رحمة الله علیه نے روایت کیا امام احمد رحمة الله علیه اورامام ترفدی رحمة الله علیه کی ایک اور روایت میں بھی ای طرح ہے اور اس حدیث میں یوں ہے میں نے عرض کی یا رسول الله! کیامیر اروزہ نہ تھا تو فر مایا نفلی روزہ رکھنے والا اپنے آپ کا حکمر ان ہوتا ہے چاہے وہ روزہ رکھے اور چاہے افطار کرے)

و عن زهرى عن عرو-ة عن عائشه قالت كنت انا و حفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه في اكلنها منه فقالت حفصة يار سول الله إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه قال اقضيا يو ما آخر مكانه رواه الترمذي .

(ترجمہ: امام زہری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ اور انہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ درضی اللہ عنہا سے دوایت کیا کہ انہوں نے فر مایا کہ میں اور حفصہ دوزہ سے تعیس جا رہے سامنے کھانا آیا جس کی جمیس خواہش تھی۔ تو ہم نے اس سے کھالیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیایا رسول اللہ! ہم دونوں دوزہ دارتھیں جا رہے سامنے کھانا آیا۔ س کی جمیس خواہش تھی تو ہم نے اسے کھالیا تو فر مایا اس کی جگہ ایک دن قضا کراو۔ اسے امام تر فری درحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا)

قال في اللمعات و المرقات شرحي المشكوة إ

(ترجمہ: لمعات التی اور مرقاۃ المفاتح 'جو دونوں مشکوۃ شریف کی شرحیں ہیں میں ہے )

قوله المنطقة اقضيا هذا دليل الحنفية على وجوب قضاء صوم التطوعي .

(ترجمہ: نبی اکرم ﷺ نفر مایا کہ بتم دونوں قضا کرلوبیا حناف کی دلیل ہے اس تھم شرعی پر کفلی روزہ کی قضا واجب ہے)

حوره:العبدالراجی رحمة ربدالقوی ابومجرمجر دیدارعلی الحفی المفتی فی جامع اکبرآباد

#### ۸شعبان۲۳۳۱ه

اً مشكوة المصابيح صفحه ۱۸۱ مكتبه املاديه ملتان ال حاشيه مشكوة المصابيح صفحه ۱۸۱ مكتبه املاديه ملتان

ئر بروفرو س

......

## ﴿ نُتُو یٰنَمبر ..... 101﴾ سوال

نوٹ پر کمیشن کرنی لے کرفر وخت کرنا جائز ہے؟ دوکان پر کوئی خرید کرنے آئے تو دومرے دوکان سے مال لاکراس کوزخ پر دینا اورا یک آند دلالی لینا جائز ہے؟

سودگران ککونه متصل جامع مسجد آگره ۵ مارچ ۱۹۱۷ء

### الجواب

#### هو المصوب

نوٹ شرعا بھم سرکار عالی ہے جو گم ہوجائے تو مثنی اس کالی جاتا ہے۔ ندر اصل روپیہ ہے اور نہ سونا ہے۔ پس بظاہراس کی کرنی رواج اور ضرورت پر ہؤجا کڑنے جیسے سکہ سے چاندی۔ جن کی قیمت زیادہ کم ہوجاتی ہے۔ پس بظاہراس کی کرنی رواج اور ضرورت پر ہؤجا کڑنے جیسے سکہ سے چاندی۔ جن کی قیمت زیادہ کم ہوجاتی ہے۔ لہذ جا کڑ سمجھا جائے گا کہ نوٹ کو حسب رواج کم وہیش فروخت کیا جائے اورا گرنوٹ کورو پر فیرض کیا جائے تو بے شک کرنی نا جائز ہوگی جیسا کہ بعض علما ہے تھا ہے گراول قول زیادہ محقق ہے۔

اگر شے مدیعہ بوجہ عیب یا دھوکہ دینے بائع کے واپس کر سنو واپس لینا ہوگا۔ من الحامہ یة

ان غره ای غر المشتری البائع و بالعکس او غره الدلال فله الرد و الا فلاو به افتی صدر الاسلام وغیره و تصرفه فی بعض المبیع قبل علمه بالغبن غیر مانع منه فیرد مثل ما أتلفه و يرجع بكل الثمن على الصواب علائي على التنوير الخ 1.

(ترجمہ: اگرخریدار کوفروخت کنندہ نے دحوکادیایا معاملہ اس کے برنکس ہوایا دلال نے دحوکا دیا تو اسے اجازت ہے کہ تنج کولوٹا دے ورنہیں لوٹا سکتا حضرت صدر الاسلام دھمة الله علیه اور دیگر علماء نے بھی فتوی دیا ہے اور خبن کے علم سے قبل میچ کے کی حصد میں تقرف اس اختیار کے مانع نہیں ہے لہذا جتنافریج کیا اس کی شل واپس کرے اور درست قول یہی ہے کہ پوری اواکر دہ قیمت لوٹا لے بیجز ئیسط الحاویر سے ماخوذ ہے ) اور درست قول یہی ہے کہ پوری اواکر دہ قیمت لوٹا لے بیجز ئیسط الکا کا سے لیٹا جائے ۔ لیٹا جائے ۔ لیٹا جائے ۔ لیٹا جائے ۔ لیٹا جائے ۔

میں روٹ میں مدروں ہی صف و دروروت ورصورہ می دروں ہیں۔ ۔ فقاوی حامد پیریس ہے۔

الدلال اذا باع العين بنفسه ثم اراد ان ياخذ من المشترى الدلالة ليس له ذلك لانه هو العاقد حقيقة و تجب على البائع الدلالة لانه فعل بامر البائع الـ

(ترجمہ: دلال جب کسی چیز کوخود فروخت کرے پھر خرید ارسے دلالی وصول کرنے کاارادہ کر سے قواس کو یہ حق حاصل نہیں کیوں کہ حقیقت میں وہ خود معاملہ طے کرنے والا ہے اس کی دلالی فروخت کرنے والے کے ذمہ ہوگی کیوں کہاس نے فروخت کنندہ کے تکم سے فروخت کی ہے)

> والله اعلم بالصواب المفتى السيدمحماعظم شاه غفرله

> > 00000

# ﴿ نُوَىٰ نَمِر .....102﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین اس صورت میں کہ میر ادھ کہ مکان جس میں ہم تین بھائی شریک ہیں اگر میں بلاتقتیم کی اجنبی کو پیچوں تو جائز ہے یا نہیں جائز ؟ اوراگر بھائی خرید لیں تو مجھ کوان کوای قیمت پر جودوسروں سے ملتی ہے دینے میں کچھ عذر نہیں ہے۔

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم .

الله رب زدني علما

خواہ اجنبی کو مصد کہ کور بیچا جائے 'خواہ اپنے دونوں بھائیوں کو یا ایک کو جواس مکان میں شریک ہیں' اگر معہ زمین مشتر کہ بیچا جائے بلاا ختلاف جائز ہے کوئی حرج نہیں۔

> حوده :العبدالراجی دهمهٔ ربه ابومحمد دیدارعلی ساجهادی الاولی ۳۳۳۱هه

> > 00000

﴿ فَتَوَىٰ نَمِبر ..... 103﴾

#### . سوال

مالابد مندتر جمداردوذکر نیخ "تجارت وغیره میں درج ہے کہ" حضرت رسول اللہ ﷺ جب قرض ادا کرتے ہے تھے تو بجائے اللہ جسال کے دووس اداکرتے تھے "لہذا کتاب ندکور کی عبارت سے ایک خیال یہاں کرتے تھے "لہذا کتاب ندکور کی عبارت سے ایک خیال یہاں کر ہے بیدا ہو گیا ہے کہ جب صاف کتاب نیج میں ایمی عبارت درج ہے تو مسلمان کو بلا شرط اس طور قرض دینے والے کے لیے والا ضرور کچھ فائدہ پہنچائے۔

كارمضان ٢٣٣١ھ

### الجواب

جو پچھ مالا ہدمنہ میں لکھا ہے بہت صحیح ہے۔اوراس پڑمل کرنامتحب ہے۔ مگراس وقت تک ہی متحب ہے کہ حصالا ہدمنہ میں لکھا ہے بہت صحیح ہے۔اوراس پڑمل کرنامتحب ہے۔ مگراس وقت تک ہی متحب ہے کہ جب بھی قرض داروقت اداءِقرض اگر پچھ بھی زیادہ (نددے) تو قرض خواہ پچھ بھی ندہائے ندشکا ئت کرے۔ورندقرض دھندہ یہ بچھ کردے گا کہ بیضر وروقت ادائیگی پچھ زیادہ؟ یا دیتا ہے۔ ہڑا گر بھی نددے گاتو پھر جس بھر دہوجائے گا۔

چنانچ صغمہ ۳۵ جلد چہار دحم مبسوط تمس الائم برحی رحمہ اللہ میں ہے یہی دجہ ہے کہ اگر قرض لینے سے پیشتر قرض دہندہ کو بھی کھانانہیں کھلانا تھا تو اب بوجہ قرض کھانا۔ ا۔۔۔۔رام ہے۔۔۔ا۔۔

عن محمد بن سيرين قال اقرض عمر بن خطاب رضى الله عنه ابى بن كعب رضى الله عنه عشره الاف درهم و كانت لابى رضى الله عنه نخل بعجل فاهدى ابى بن كعب رضى الله عنه رطبا لعمر رضى الله عنه فرده عليه فلقيه ابى فقال اظننت انى اهديت اليك لاجل مالك ابعث الى مالك فخذه فقال عمر لابى رضى الله عنهما رد علينا

(محرملیمالدین نقشبندی عنه)

امل مخطوط سے عبارت صاف نہیں پڑھی جاسکی۔

.....

هديتنا و به ناخذ فان عمر رضى الله عنه انما رد الهدية مع انه كان يقبل الهدايا لانه ظن انه اهدى الله لاجل ماله فكان ذلك منفعة القرض فلما اعلمه ابى رضى الله عنه انه ما اهدى الله لاجل ماله قبل الهدية منه وهذا هو الاصل و لهذا قلنا ان المنفعة اذا كانت مشروطة في الاقسراض فهو قسرض جسر منفعة و ان لم يكن مشروطة فلا باس به لحتى لو ردالمستقرض اجود مما قبضه فان كان ذلك عن شرط لم يحل لانه منفعة القرض و ان م يكن ذلك عن شرط فلا باس به لانه احسن في قضاء الدين و هو مندوب الهدا

الى بن كعب رضى الله عند كودى بزارد رتمة الله عليه بن روايت ب كه حفرت فاروق اعظم رضى الله عند في حفرت الى بن كعب رضى الله عند كودى بزار در تم قرض ديا - حفرت الى بن كعب رضى الله عند كا تجل من كجوروں كاباغ تحا تو آ ب نے كى بوئى نا زہ كجوري حضرت فاروق اعظم رضى الله عند كوتخد ميں ارسال كيں آ ب نے وہ ان كو والى الوثاديں - پر حضرت الى رضى الله عند كى آ ب سے ملاقات بوئى - اور عرض كيا آ ب نے مكان كيا كه ميں ان اوئاديں - پر حضرت الى رضى الله عند كى آ ب سے ملاقات بوئى - اور عرض كيا آ ب نے مكان كيا كه ميں نے آ ب كويہ تخد آ ب كے مال كے باعث بيجا تحا۔ اپنا مالى كي طرف كى كو بيج دو اور اسے لے و اس پر حضرت عمر فاروق رضى الله عند نے فر مايا بمار اتحذ يميں والى بجتج اور تم اى كوا ختيا ركر تے ہيں - كيول كه حضرت عمر فاروق رضى الله عند نے تحد لوثا ديا تحا حالا تكد آ ب تحق تبول فر ماليا كرتے تھے كيوں كدا نهوں نے مكان كيا كہ انہوں نے مالى كى وجہ سے ہديہ بيجا تحا۔ تو يہ قرض پر نفع مطر برنا تحا۔ جب حضرت الى رضى الله عند نے انہيں بتايا كه انہوں نے مالى كى وجہ سے ہديہ بيجا تحا۔ تو يہ قرض پر نفع مطر برنا تحا۔ جب حضرت الى رضى الله عند نے ان كے مالى كى وجہ سے ہديہ بيديا تحا تو يہ قرض پر نفع مطر برنا تحا۔ جب حضرت الى رضى الله عند نے ان كے مالى كى وجہ سے ہديہ بيديا تحا تو آ ب نے ہديہ تول كرايا - اور يكى قانون ہے - ای ليے انہيں بتايا كه انہوں كيا آگر من دار نے وصول شده والى سے بہتر مالى والى كيا آگر من دار نے وصول شده والى سے بہتر مالى والى كيا آگر من دار نے وصول شده والى سے بہتر مالى والى كيا آگر مين كا دائي ميں بہتر طريق ابنايا اور يم سحوب ہے )

حوده :العبدالراجی رحمة ربه ابومجر محد دیدارعلی المفتی فی جامع اکبرآبا د

المبسوط للسرخسي: جزواما' صفحه ۳۵' مطبوعه بيروت

## ﴿ فَتُوَىٰ نَمِبر ..... 104﴾ سوال

ا میں شے تجارت کی جس کا نرخ بازار میں ایک قائم نہیں رہتا جیسے پارچہ یا دیگر'اور بیہمراہ روپیہ بارضامندیؑ خریدار'زائد قیت پر بوعدہ کسی مدت کے نتاج جائز ہے کنہیں؟

ےارمضان ۳۳۳اھ

### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اگرخریدارے بیہ معلوم کر کے ادھارخرید ہے گادی روپیدی چیز کو گیارہ بارہ کو بیچے اور بیہ کہ بھی دے کہ نفتہ دی کو چ نفتہ دی کو بچ رہا ہوں اوروہ اس امر پر راضی ہو جائے 'بلا تکلف جائز ہے۔ بوجہ پائے جانے ارکان بچ کے مع الشروط کہ وہ مبادلہ مال کا ہے بتراضی بائع وشتری ۔ البتہ اولی بیہی ہے نفتہ ادھارا کیے فرخ سے بیچے۔

البتة اس طرح بیچنانا جائز ہے کہ کس سے اس طرح تھے کرے کہا گر نقدرہ پیددو گے تو میں نے تم کو بیہ مال دس میں بیچا ور نہ ہارہ میں چنانچے صفحہ ۸۳۸ مشکوۃ شریف میں ہے

عن ابى هريرة قال نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين فى بيعة رواه مالك والترمذى وابوداؤد والنسائى ل

﴾ (ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے ایک بھی میں دوبیعوں کوجمع کرنے ہے منع فر مایا ۔ مالک کر ندی ابو دا وُ دُنسائی )

حوره :العبدالراجی رحمة ربه ابومجر محدد میدارعلی کمفتی فی جامع اکبرآبا د

00000

## ﴿ نُتُو ىٰ نُمبر ..... 105﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ قربانی کی کھال کی قیت قبل ذکا ہے کرسکتا ہے یانہیں؟ اگر کرسکتا ہے تو کتنے دن پہلے؟

محراسلام خان قصبه شمس آباد شلع آگره المنجو اب

> بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدني علما

بقول مفتی به جوچیز پیدائش طورے دوسری چیز میں ملی ہوئی ہوجیے کھال اور بال کہ بال کھال سے اور کھال کوشت سے ملی ہوئی ہے'اس کونا وقتیکہ باہم جدانہ کرلے'اس کا بیچنا جائز نہیں۔ یہاں تک کہاگر اس طرح کھال کوشت سے ملی ہوئی ہے'اس کونا وقتیکہ باہم جدانہ کرلے'اس کا بیچنا جائز نہیں۔ یہاں تک کہاگر اس طرح خراجہ اکر کے خرید ارکو دیدی جب بھی تھے فاسد غیر سے جنوا ہو ہ قربانی کی کھال ہو۔ کھا فی الدر المعندار

بيع لبن في ضرع و لؤ لؤ في صدف وصوف على ظهر غنم و كذا كل مااتصاله خلقى كجلد حيوان كما مر لما انه معدوم عرفا و لو سلم الصوف اوا اللبن بعد العقدلم ينقلب صحيحا 1 فقط

﴿ رَجَمَةِ بَعْنُول مِیں موجود دودھ کیلی میں موجود موتی اور بھیڑ بکری کی پیٹھ پر موجود اون کی نیخ فاسد ہے اورای طرح ہراس شے کی نیخ فاسد ہے جس کا تصال دوسری چیز کے ساتھ پیدائش طور پر ہوجیے کہ جانور کی کھال جیسا کہ پہلے گذر چکا کہ بیئر ف میں معدوم شار ہوتی ہیں اگر ہائع نے عقد نیچ کے بعد اون اور دودھ خریدار کے ہیر دکردئے شبھی ہے تیج نہیں ہوگی)

> حوده:العبدالراجی رحمة ببالقوی ابومحد محمد دیدارعلی الرضوی انھی جامع مسجدا کبرآباد

(400 iv

## ﴿ فَتُوَىٰ نَمِبر ..... 106﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ مسلمان کلمہ کوسیندھی یعنی ناٹری (جوایک منٹی شے بمنزلہ شراب کے ہوتی ہے ) بیچنے کاسر کار سے اجارہ لیما اور خود بذاتہ فروخت کرنا یا ملا زملان سے فروخت کروانا اور فائدہ حاصل کرنا جائز ہے یانہیں؟

#### ۹ شعبان۲۳ه

ایک عالم نے اس کی فروخت کی بابت فتوی دے دیا ہے اور فرماتے ہیں کہ گئے کارس بیچنا اوراس سے فائدہ اٹھانا موام کاطریقہ ہے۔ اس طرح درخت سیندھی یعنی تھجور کارس المعروف ناٹری کے بیچے ہیں بھی کسی متم کاحرج نہیں ۔ کیوں کہ جس زمین میں بیدرخت ہوتے ہیں وہ زمین تورکی رہتی ہے اوراس سے بچھ فائدہ نہیں ہونا اورسر کاری محصول دینا پڑتا ہے۔ اس لئے اس کا ہدلہ اس طریق سے حاصل ہوسکتا ہے۔

لہذااس عالم کا کہنا صحیح ہے یا غلط اور اگر غلط ہے تو ایسافتوی دینے والے اور اس پڑمل کرنے والے کی بابت شریعت میں کیا تھم ہے؟ بحوالہ عبارات کتب مفصل تحریر فرما کراعز از فرما کیں اور اجرعظیم کما کیں۔

## الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

#### اللهم ربزدني علما

★ سناجانا ہے کہ علی الصباح جب جاڑوں میں برتن ناڑی کا درخت سے کھولا جانا ہے اس میں نشہ نہیں ہونا اور پچھ دیر بعد اس میں نشر تا ہے لہذا جس شخص کو بچی جائے اگر وہ کافر ہے اور ناڑی میں ابھی نشہ بھی نہیں آیا ہے گریہ معلوم ہے کہ بیانشہ کے واسط فرید نا ہے تو بعض کے فزد یک اس سے بچھ کر قیمت لیما جائز ہے اور بعض کے فزد یک اس سے بچھ کر قیمت لیما جائز ہے اور بعض کے فزد یک مروہ تحریمہ ہے اور مسلمان سے بچھ کی جائے اور بیملم ہو کہ نشہ کی فرض سے فرید نا ہے با تفاق محروہ بلکہ ام محرد حمد اللہ کے فزد کی تو حرام ہے۔

......

چْانچِ صفحه ۲۷۲ جلد خامس باب الخطر والاباحة درمختار ﷺ ہے:

و جاز بيع عصير عنب ممن يعلم انه يتخذه خمرا لان المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيره و قيل يكره لاعانته على المعصية و نقل المصنف من السراج والمشكلات ان قوله ممن اى من كافر اما بيعه من المسلم فيكره و مثله فى الجوهرة والباقانى وغيرهما وزاد القهستانى معزيا للخانية انه يكره بالاتفاق!

(ترجمہ: انگورکاری ای شخص کے ہاتھ فروخت کرنا جائز ہے جواسے شراب بنائے گا۔ کیوں کہ گناہ اس کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہے بلکہ اس میں تبدیلی آئے نے کے بعد جوشراب حاصل ہوگی اس کے ساتھ گناہ قائم ہوگا۔
بعض علائے کرام نے فرمایا کہ ایسا کرنا مکروہ ہے کیوں کہ اس میں گناہ پراعانت ہوتی ہے۔ حضرت مصنف رحمة اللہ علیہ نے السراج اور المشکلات سے نقل فرمایا کہ قولہ اس شخص کے ہاتھ فروخت کرنا اس سے مراد کافر ہے۔ مسلمان کے ہاتھ اسے فروخت کرنا مکروہ ہے جو ہرہ باقانی وغیرہ میں ای طرح ہے جہتانی خانیہ کی طرف منسوب کر کے بیاضا فیفر مایا کہ یہ بالا تفاق مکروہ ہے )

و ايضا في الدر المختار في صفحة ٢٣٧

كل مكروه أى كراهة تحريم حرام أى كالحرام فى العقوبة بالنار عند محمد و اما المكروه كراهة تنزيه فالى الحل اقرب اتفاقا عندهما وهو الصحيح المختار. و مثله البدعة والشبهة الى الحرام اقرب فالمكروه تحريما نسبته الحرام كنسبته الواجب الى الفرض فيثبت بما يثبت به الواجب يعنى بظنى الثبوت و ياثم بارتكابه كما يا ثم بترك الواجب. الواجب الواجب الواجب. الواجب. الواجب. الواجب. الواجب. الواجب. الواجب. الواجب. الواجب. الواجب الواجب الواجب الواجب. و الواجب. الواجب

الدر المختار مع رد المحتار :جلد ۹ صفحه ۴۵۲٬ ۳۵۲ مطبوعه احیاء التراث العربی بیروت

يً الدر المختار مع رد المحتار :جلد ٩ صفحه ٣٠٩ مطبوعه احياء التراث العربي بيروت

(ترجمہ: ہر کروہ یعن جس میں کراہت تحری پائی جائے حرام ہوتا ہے۔ یعن وہ دوزخ میں سزا کے اعتبارے حرام کی مانند ہے۔ بید حضرت امام محمد رحمة الله علیہ کاار شاد ہے۔ لیکن وہ کروہ جس میں کراہت تنزیبی پائی جائے وہ بالا تفاق حلال کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ حضرات شیخین رحمة الله علیجا کے ذریک اور یہی تھے اور پہندیدہ وقول ہے اور اس کی مثال بدعت ہے شہرام کے زیادہ قریب ہے۔ مکروہ تحریم کی کی نسبت حرام کے ساتھا س نسبت کی مانند ہے جو واجب کو فرض ہے ہوتی ہے۔ لہذا بیای طرح کی دیل شری سے تابت ہوگا جس سے واجب تابت ہوگا جس سے تابت ہوگا۔ اوراس کے ارتکاب سے آدگی ای طرح کے واجب کر دیکر کرنے سے گناہ گار ہوگا جس کے طرح کے واجب کر کرنے سے گناہ گار ہوگا ہے)۔

#### قال الشامي:

قولمه أى كراهة تحريم وهى المرادة عند الاطلاق كما في الشرح و قيده بما اذا كان في باب الحظر و الاباحة الخ بيرى!

ترجمہ: قولہ: مکروہ تحریکی اور جب مکروہ بولا جائے اور اس کے ساتھ کوئی قید نہ ہوتو پھریمی مرا دہوتا ہے جیسا کیشرح میں ہے اور اس میں ہے میے تھم اس وقت ہے جب کہ پیلفظ با ب انظر والا باحد میں ہو)

اورظاہر ہے کہرواست فرکورہ میں کراھتِ مطلقہ ہے اور رواستِ فرکورہ روایت با ب انظر والاباحة کی بھی ہے۔ ابندارواستِ فرکورہ میں مرادکراہت سے امام محمد رحمہ اللہ کے فزد کیے حرمت مراد ہے۔ اور بقول شیخین کراھتِ تحریمہ و علمه احکم

حوده :العبدالراجی دیمة ربیالقوی ابومحمرمحد دیدارعلی الرضوی الحقی مسجد جامع اکبرآبا د

#### 00000

# ﴿ فَتُوَىٰ نَمِر ..... 107﴾

سوال

گزارش یہ ہے کہ لوکل ایجنٹی کامر مایہ جو بنک بنگال میں بلاسود جمع ہورہا ہے اس کا زرسودرائیگان جا نا ہے۔ اب بوجہ اشد ضرورت تعلیم انگریزی اطفال مسلمانان آگرہ یہ درخواست ہے کہ وہ رتم سودمسلم ہائی اسکول آگرہ کو دے دی جائے جو بمقابلہ ضائع و بریار ہونے کے اس طور پرصرف میں آ جانا قریم مصلحت ہے۔ یہ بھی التماس ہے کہا گرفتوی لیا جانا ضرور ہوتو ہم سے طلب کیا جائے۔

حسبِ استفسارِمبرانِ لوکل ممینی خصوصابیری خان صاحب و ڈپی عبدالغفارخان صاحب سائل جخرالدین سیدمجرعلی ممبران ممینی ہائی سکول اسلامیہ آ گر ۸۰ جون ۱۹۱۷ء

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

⇒ بقول مختار ہندوستان دارالحرب نہیں ہےاور نفس قرآنی صراحتانا طق ہے۔

قال الله تعالىٰ:

احل الله البيع و حرم الرباط

لعنى:الله نے ربع كوحلال كر ديا اور ربالعني بياج كوحرام كرديا

اورربا کی تعریف صاحب مدایهای طرح تحریفر ماتے ہیں۔

ان الرب هو الفضل المستحق لاحد المتعاقدين في المعاوضة الخالي عن عوض شرط فيه ولا يعتبر الوصف لانه لا يعد تفاوتا عرفائ.

ط القرآن الحكيم سوره: البقره آيت ٢٤٥

الهدایه جلد۵ صفحه ۱۸۰ مطبوعه ادارة القرآن و العلوم الاسلامیه کراچی

(ترجمہ: سودوہ زیا دتی ہوتی ہے جس کا متحق معاوضہ میں معاملہ کرنے والوں میں سے ایک ہوتا ہے۔ وہ زیادتی کسی کے وض میں نہیں ہوتی ۔ نیز وہ زیادتی معاملہ میں شرطی گئی ہوتی ہے۔ اور معاملہ میں بدل قرار دی گئی ہوتی ہے۔ اور معاملہ میں بدل قرار دی گئی ہوتی ہونے کا عرف عام میں اعتبار نہیں ہوتا) مربہ چیز وں کے وصف کا اعتبار نہیں ہوتا کیونکہ وصف یعنی اعلیٰ ادنی ہونے کا عرف عام میں اعتبار نہیں ہوتا) مربہ تعریف وزنی اور کیلی چیز وں میں تحقق ہوتی ہے۔ جیسا چاندی' سونے 'اناج' مثلا اگر کسی نے ایک روپیدی چاندی خریدی اور بغیر بہاؤ ہو چھنے کے یا بعد پوچھنے بہاؤ کے بائع کو دس روپیدے دیئے۔ اور اس نے بغیر مانگنے مشتری کے بلاشرط کم ویش گیارہ روپید جم چاندی دیدی تو بھی بیا کید و پید جم شرط کا حضر مناحق تعدید کے ماتھ ایک روپید کے بیسہ شرک کے خریدی جائے تو بوجہ بس بدل فقہا تجریفر ماتے ہیں کہ آگر روپید کے ساتھ ایک روپید کے بیسہ شرک کر کے خریدی جائے تو بوجہ بس بدل جانے کا بگیارہ روپید جم چاندی طال ہوجائے گی۔

مرصورت مسئولہ کی دوصورتیں ہیں۔ایک صورت بیہ کدرو پیربنک میں بلاشرط کی بیشی امانیار کھا
جاتا ہے یابطریقۂ قرض دیا جاتا ہے۔اس صورت میں قطع نظر اس امرے کہ وقف کا روپیہ متولی کہاں کہاں
محفوظ رکھ سکتا ہے اور بطور قرض دے بھی سکتا ہے یانہیں۔ ظاہر ہے کہ بصورت امانت بجزا پنی امانت کے ذیادت
کاہر گزاشتھا تی نہیں۔اورا گربصورت قرضد دیا جاتا ہے تو اگر بشرط نفع قرض دیا جاتا ہے کہ ہم علاوہ اپ روپیہ
کے وقت ادا نیکی تم سے روپیہ بینکٹر ہمثلاز انکہ لیس گے۔بلاشبہ وہ ایک روپیہ ذائد لینا حرام ہے۔

چنانچه در مختار میں ہے:

☆ و في الاشباه \$ كل قرض جر نفعا فهو حرام إلى المساه \$ كل قرض جر نفعا فهو حرام إلى المساه \$ كل قرض جر نفعا فهو حرام إلى المساء الم

(ترجمہ:الاشاہ میں ہے ہرقرض جونفع لائے وہ حرام ہے)

قال الشامي رحمة الله عليه في صفحه ١٠٠ من الجزء الرابع لرد المحتار

قوله كل قرض اي اذا كان مشروطا كما علم مما نقله عن البحر و عن الخلاصة ٢\_\_

الدر المختار مع رد المحتار جلد ٤ صفحه ٢٩٨ مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت

۲ ردالمحتار جلد ۵ صفحه ۲۹۸ دار احیاء التراث العربی بیروت

(ترجمہ:قولہ: ہرقرض یعنی جب کہ نفع قرض لینے دینے میں شرط ہوجس طرح کہالبحر الرائق اورخلاصہ کی نقل کر دہ عبارت ہے معلوم ہواہے )

اوراگر وتت قرض دینے کے نفع کی شرط نہ لفظ تھی نہ عرفا اور وقت ادائیگی قرضدار بطریق جزائے احیان

کے کھوزائد دیدے اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

كما في الشامي في الصفحة المذكورة:

و في الـذخيرة و ان لم تكن النفع مشروطا في القرض فعلى قول الكرخي لاباس 4.

(ترجمہ: اور ذخیرہ میں ہے کہ اگر نفع لینے دینے کی شرط قرض میں نہ ہوئتو امام کرخی رحمة اللہ علیہ کے قول کے مطابق اس نفع لینے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے)

> حوره :العبدالرا جی دیمة ربیالقوی ابومحمرمحمد دیدارعلی الرضوی الحقی الحجد دی جامع مسجدا کبرآباد



## ﴿ فتو ی نمبر .....108﴾ سوال

ایک شخص نے ایک روپیہا یک ماہ کے وعدہ پر قرض لیا اور وعدہ کیا کہ ایک روپیہا وردی بابا کے سیر گیہوں زائد دوں گاتو جائز ہے یانہیں۔اس کو دیہات میں روپ کہتے ہیں۔ جالل لوگ منسوب بہ سود کرتے ہیں۔اس کا جواب مشرح معہ حوالہ کتب مرقوم ہو۔

> سائل:مولویعلاءالدین نگله پرنگله حسن ضلع کھیڑی اودھ ۲۲ فروری ۱۹۱۷ء

#### الجواب

رو پیقرض اس شرط پر دیا کہاس کی واپسی پر اس قدر گیہوں یا پینے (زوائد) ملیں گے شرعاجا رَنہیں۔ کیوں کہ قرض میں شرط منافع کی کرنا سود میں داخل ہے۔

کل قرض جو نفعا فھور بالہ (ترجمہ: ہرقرض جونفع لائے وہ سود ہے)

در مختار میں ہے:

فلو شرى عشرة دراهم فضة لعشرة دراهم وزاده دانقا ان وهبه منه انعدم الربا و لم يفسد الشراء ٢٠

(ترجمہ:اگردس درجم کے بدلے دس درجم چاندی خریدی اورایک دانق زائد دیا اگر وہ دانق دیے والے نے

الجامع الصغير مع شرح فيض القدير جلد ۵ صفحه ۲۸ مطبوعه دار المعرفه بيروت

الدر المختار على هامش رد المحتار جلد ٣ صفحه ١٩١ مطبوعه مكتبه رشيديه كوئله

ببهكردياتو رباختم هوگيااوروه زيخ فاسدنه موكى)

فلو مشروطا و جب رده. ا .

(ترجمہ:اگرایک دانق بیع میں بطور شرط شامل ہوتو اس کا واپس کرنا واجب ہے)

جس كا حاصل يدب كه بغير شرط فرض كى واليسى كے وقت كچھذا كدسلوك كر ديقو جائز ہے مگر قرض

ليتے وقت بيشر طانه كر بورنه سود ہوگا۔

كتبهالمفتى السيدمحمراعظم غفرله

# ﴿ فتو کی نمبر ..... 109﴾ سوال

ا یک مسلمان متوفی پر ایک ہندوسا ہوکار کا ڈیڑھ صدرو پی قرض ہے۔ من جملہ اوراس کے (ایک سو رو پیہ) اسلی اور • ۵روپے سود کا ہے۔ وارث متوفی کے اصل رو پید ینا چاہیں تو کیا سود کا مواخذہ قرض دارمتوفی پرآخرت میں ہوگایا وہ شرعانا جائز سمجھا جائے گا؟ کیوں کہ سودلینا دینا کسی حالت میں جائز نہیں ہے۔ کارمضان ۳۳۳۱ھ

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم. حق المقدور سود كانددينا بهتر بلكضرورى باس مين كوئى مواخذه شرى نبين ب-حوده: العبدالراجى ديمة ربه ابومحم ويدارعلى المفتى في جامع اكبرآ با د

# ﴿ نُوَىٰ نَمِر .....110﴾

سوال

تع سلم یعنی لانے کرنا ایک روپیہ دے کرا یک من گیہوں لیما ازروئے شرع جائز ہے اور تع سلم کس طرح شرع میں جائز ہے۔

> سائل:مولوی علاءالدین نگله پرگنهٔ نگه حسن ضلع کھیڑی اودھ ۲۲فر وری۱۹۱۲ء

#### الجواب

تع سلم جس کولانے کہتے ہیں اس میں ضرور ہے کہاول شم اس چیز کی جس کی قیمت مقر رکر ہے پھراس کانرخ پھراس کی جگہ پھراس کا وقت کہ فلاں ماہ۔ پس سے تع سلم جائز ہے۔ نرخ کی کمی بیشی بائع مشتری کی رضامندی پر ہے۔ مگراس قدرزیا دتی شرعا مکروہ ہوگی۔

كتبه: السيدالمفتى مجماعظم غفرله

﴿ فَتُوى نَبِر ..... 111 ﴾

سوال

بجائے ایک من جونخو د کے ایک من غلہ بوعدہ کسی مدت کے لیما درست یانہیں؟ کارمضان ۳۳۳اھ

#### الجواب

بابربا میں قاعدہ کلیہ یہ ہے جب خمن اور جمع ایک جنس ہوں جیسے چاندی چاندی کے ساتھ خریدی جائے یا سونا سونے کے ساتھ خرید اجائے خواہ ایک طرف کھوٹا ہوا ور دوسری طرف ( کھرا) علی صدا اسکہ دار کے ساتھ خرید اجائے یا بے سکہ دار ( کے ) خواہ دونوں طرف کھرا مال ہو علی صدا جیسے گیہوں گیہوں کے ساتھ خرید ہے جائیں تو اس صورت میں ہرا ہر ہرا ہر خرید نا جائز ہے اور دست بدست ۔ اگر ایک چاول کی بھی نیادتی کی ہوگا ہے جائے گی اوروہ کی زیادتی داخل (ربا) ہوگی۔ اورا گر تیمت لے کر چاندی دکان کے اندر سے بی نکال کردے گا اتنی دیر کرنا بھی حرام ہوگا۔

اورا گرجن بدل جائے مثلا جو کے ساتھ چے خرید ہے جا کیں مثل صورت مسئولہ کے وزیادتی کی بلا شبہ حال لے مثلا من جو کے وض دو کن چے خرید نا جا کڑے۔ مراد حارخرید نا۔ اگر برابر برابر خرید ہے مطلقا حرام ہے۔ اس واسطے کہ دونوں ایک طریق سے ول کرلے دیئے جاتے ہیں۔ البت اگر ول بھی بدل جائے مثلا چے کا عرف پالی وغیرہ کے پیانہ کے اندازے بیچنے کا کہیں عرف ہوا ور جوتر از وے ول کردیئے لیے جا کیں تو ایسی جگہ من جو دو من اور تین من بحر چنوں کے وض ادھار بھی بیچنا جائز ہوجائے گا۔ اور اگر چے مکن جا کیں تو ایسی جگہ من جو دو من اور تین من بحر چنوں کے وض ادھار بھی بیچنا جائز ہوجائے گا۔ اور اگر چے مکن باتر ہو وہائے گا۔ اور اگر خو میں کی اور اگر عرفا کیل یعنی پائی وغیرہ میں بحر کر بیچنے کا موگا کیل میں جو دو کی سیجہ خواہ عرفا کیل سے کمیں یا تول سے ہمیشہ کیلی ہی تھے جاتے ہیں ابندا کیلی کا کیلی کے کہیں جو تول سے بہتے ہوں اور پیچنے کیل سے تو چونکہ جو بہیشہ کیلی ہی شہے جاتے ہیں ابندا کیلی کا کیلی کے ساتھ اندریں صورت ادھار خرید یا مثلا چنوں کا ایسی جگہ جو کہیشہ کیلی ہی شہے جاتے ہیں ابندا کیلی کا کیلی کے ساتھ اندریں صورت ادھار خرید یا مثلا چنوں کا ایسی جگہ جو کے ساتھ ادھا خرید یا قطعانا جائز ہوگا اور اگر دست

برست خریدا جائے بوجہ بدل جانے جنس کے من جو کے قوض دومن پنے یا گیہوں لیما مثلا جائز ہوگا۔ چنانچہ ہدا یہ مذکور میں ہے۔

و اذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم اليه حل التفاضل والنساء لعدم العلة المحرمة والاصل فيه الاباحة واذا وجدا حرم التفاضل و النساء لو جو دا العلة واذا وجد احدهما و عدم الاخر حل التفاضل و حرم النساء ا

(ترجمہ: اگر دونوں وصف معدوم ہوں لیعن جنس اور قدرتو ان میں با ہمی کی بیٹی سے بیچنا بھی جائز ہے اور اگر ادھار ہوتو بھی جائز ہے۔ کیونکہ حرام تھہرانے والی علت موجود نہیں اور اصل اس میں اباحت ہے۔ اور جب بید دونوں وصف یعنی قدر اور جنس پائے جائیں تو زیادتی اور ادھار دونوں حرام ہیں کیونکہ حرمت کی علت موجود ہے۔ اور جب ایک وصف موجود ہوا ور دومرا معدوم ہوتو زیادتی جائز ہے لیکن ادھار حرام ہے)
حودہ ایک وصف موجود ہوا ور دومرا معدوم ہوتو زیادتی جائز ہے لیکن ادھار حرام ہے)

حوره:العبدالراجی رحمة ربه ابومحمرمحمد دیدارعلی المفتی فی جامع اکبرآبا د



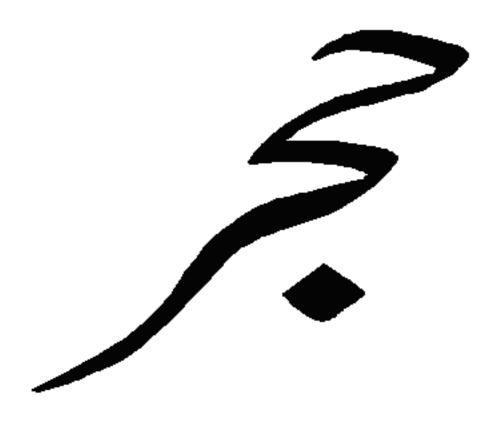

﴿ فَتُو ى نُمِر ..... 112﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ

- (۱) سات یا آ ٹھ برس کی اڑکی کے معاف کرنے سے مہر معاف ہوسکتا ہے؟
- (٢) اگراس كلاپ مېرمعاف كرد معاف بوسكتا بياب كمعاف كرنے سي بھى معاف نبيى بوسكتا؟
- (۳) اگرنابالغه کاشو ہرمر جائے ایام عدت اپنے سرال میں شو ہر کے گھر بی پورے کرے یا اپنے میکے میں بھی ایام عدت پورا کرسکتی ہے؟
  - (٣) این جیز کی وہ خود مالک ہے یاشو ہر متوفی یاس کے ماں باپ اگرشو ہر مرجائے؟
  - (۵) اس نابالغنہ کے نکاح کاولی اس کابا پ ہے یا اس لڑکی کے سسرال والے؟ عبدالرحمٰن امام سجد باندی کوئی

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

الله النوائل کام مرمعاف کردینایا اپنی کی چیز کاب کردینا قابل اعتبار نبیں۔ لہذا جب تک وہ بالغ ندہ و جائے مہر معاف نبیں کر سکتی۔ اور وہ بھی جب معاف ہوگا جب خوشی سے معاف کر ہے۔ اور اگر مار کے خوف سے معاف کرد سے معاف کرد سے معاف کرد سے معاف کرد سے معاف نبیں ہوسکتا۔ اور نا با افغہ کی طرف سے اس کاولی جو باپ ہے اگر وہ معاف کرد سے جب بھی معاف نبیں ہوسکتا۔ اور نا با افغہ کے مال سے ولی کو بہہ کرد سے اور معافی وغیرہ کا ہم گرز اعتبار نبیں ہونا۔ چنا نچے سنجی معافی وغیرہ کا ہم گرز اعتبار نبیں ہونا۔ چنا نچے سنجہ ۲۷ جلد دوم درویتا رمصری مطبوعہ مع روالمحتار میں ہے:۔

و صح حطها ا

(ترجمہ بحورت کے لیے مہر کاسا قط کرنا درست ہے)

قال الشامي رحمة الله:

(قوله وصح حطها) الحط الاسقاط كما في المغرب و قيد بحطها لان حط أبيها غير صحيح لو صغيرة و لو كبيرة توقف على اجاز تها ولا بد من رضاها ففي هبة الخلاصة خوفها بضرب حتى وهبت مهر لم يصح لو قادر ا على الضرب! الخ

(ترجمہ: قولہ: عورت کے لیے مہر کو ساتظ کرنا درست ہے۔ ''ط'' کا معنی ساتظ کرنا ہے۔ جیبا کہ مغرب میں ہے۔ مہر کے ساتظ کرنے کوعورت کے ساتھ خاص رکھا کیوں کہاس کے باپ کے لیے ساتظ کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر وہ کم من ہو۔ اور اگر عورت ہوگا۔ مہر کے ساتظ کرنا عورت کی اجازت پر موقوف ہوگا۔ مہر کے ساتظ کرنے میں عورت کی رضا مندی ضروری ہے۔ خلاصہ کی کتاب البہہ میں ہے اگر مارنے دہمکی دی حق کی کورت نے مہر مبہ کردیا۔ اس صورت میں اگر دہمکی دینے والا مارنے پر قادر ہوتو اس کا ساتظ کرنا درست نہیں )

اوردعوی مہر نابا لغہ کی طرف سے نابا لغہ کاولی اقرب جواس کا ولی نکا ج ہوئی کرسکتا ہے۔

اوردعوی مہر نابا لغہ کی طرف سے نابا لغہ کاولی اقرب جواس کا ولی نکاح ہے وہی کرسکتا ہے۔

میروروں ہرہ ہیں رہ سے میں ہوجہ سے دور ہے ہوں دی ہے۔ جار مہینے دس روز عدت بیٹھنااس پر نابالغہ پر جارمہینہ دس روز تک کسی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ جار مہینے دس روز عدت بیٹھنااس پر بھی لازم ہے۔ چنانچے صفحہ ۲۵۵ درمختار نہ کور میں ہے۔

والعدة للموت اربعة اشهر و عشرا بشرط بقاء النكاح صحيحا الى الموت و لوصغيرة يًا

(ترجمہ: خاوند کے مرنے کی صورت میں عدت چار ماہ اور دس روز ہے۔ اس عدت کی شرط رہے کہ موت تک نکاح صحیح رہے۔اگر چیورت کم من ہو)

مرصفيره پر چارميني دس روز كاسوگ كرنالازم نبيس چنانچ صفحدا ما جلددوم در مختار ندكوريس ب:

ال ردالمحتار: جلد۲ صفحه۳۲۲ مکتبه رشیدیه کوئله

الدر المختار مع رد المحتار : جلد ۲ صفحه ۳۲۲٬۳۲۱ مكتبه رشيديه كوئله

.....

#### و لا حداد على سبعة كافرة و صغيرة ومجنونة ل الخ

﴿ (ترجمہ: سات مورتوں پرسوگ منانا لازم نہیں ہے۔(۱) کافر ہ(۲) نابا لغہ(۳) پاگل الخ) ﴿ اس واسطے کہ سوگ عبارت ہے ترک نہیں ہے نہیں ہے جوسر مہداگانا خوشبو دارتیل اورمہندی لگانا ہے اور زعفرانی کٹرے پیننا ہاس واسطے کہ بوجہ عدم بلوغ 'وہ مخاطسہ حقوق اللہ نہیں ہے۔اورسوگ حق اللہ ہے

اورزعفرانی کپڑے پہننا۔اس واسطے کہ بوجہ عدم بلوغ 'وہ مخاطبہ ُ حقوق اللہ نہیں ہے۔اورسوگ حق اللہ ہے چنانچہ ہدایہ صغید ۱۹۸۴ مطبوعہ مطبع بوسفی میں ہے:

والحداد ان تترک الطیب والزینة والکحل والدهن المطیب وغیر المطیب من عذر و فی جامع الصغیر الامن وجع ولا تختضب بالحناء لما روینا ولا تلبس ثوبا مصبوغا بالعصفر ولا بزعفران ولا حداد علی کافرة ولا علی صغیرة لان الخطاب موضوع عنها یک بهتر جمہ: سوگ یہ ہے کہ خوثبو زینت مرمہ خوثبو دارتیل اور غیر خوثبو دارتیل کے استعال کورک کردے۔ بال عذر کے باعث بیاشیاء استعال کر عتی ہے۔ ورت بال عذر کے باعث بیاشیاء استعال کر عتی ہے۔ ورت سوگ کی مدت کے دوران مہندی نہ لگائے۔ اس کی دلیل وہ حدیث پاک جو ہم نے روایت کردی ہے۔ نیز عصفر اور زعفر ان کے ساتھ رنگے ہوئے کیڑے بھی نہ پنے۔ کافر خورت کے ذمہ سوگ نیس ہے اور نہ بی کم ک عصفر اور زعفر ان کے ساتھ رنگے ہوئے کیڑے بھی نہ پنے۔ کافر خورت کے ذمہ سوگ نیس ہے اور نہ بی کم کن عصفر اور زعفر ان کے ساتھ رنگے ہوئے کیڑے بھی نہ پنے۔ کافر خورت کے ذمہ سوگ نیس ہے اور نہ بی کورت یرسوگ لازم ہے کیوں کہ شرع احکام کا خطاب اس سے اٹھالیا گیا ہے۔)

البتہ بوجہ لازم ہونے عدت کے ایا م عدت شو ہر کے گھر میں پوری کرسکتی ہے چنانچہ صفحہ کے بہم ہراہیہ مذکورہ میں ہے:

و على المعتدة ان تعتد في المنزل الذي يضاف اليها با لسكني حال وقوع الفرقة والموت و ان كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها فاخرجها الورثة من نصيبهم انتقلت لان هذا انتقال بعذر توثرفيه الاعذار وصار كما اذا خافت على متاعها او خافت

الدر المختار مع رد المحتار : جلد ۲ صفحه ۲۵۵ مکتبه رشیدیه کوئله

الهدایه :جلدثانی جزو ثالث 'صفحه ۳۳۷ تا ۳۴۸ مختصر ۱ ادارة القرآن والعلوم الاسلامیه کراچی

.....

#### سقوط المنزل

ہ (ترجمہ بھورت پر لازم ہے کہ وہ اس گھر میں عدت گذارے کہ خاوند سے فرفت اوراس کی موت کی حالت میں جس گھر کی طرف اس کی سکونت کی نبیت تھی۔ اگر مرنے والے خاوند کی وراثت سے اس کے حصہ میں آنے والا مکان اس کی سکونت کے لیے کافی نہ ہواور ورثہ نے اس کو اپنے حصہ سے نکال دیا تو وہاں سے نکل آئے کے کیوں کہ یہ خفل ہونا عذر کے باعث ہے اور عذر اس سلسلہ میں موثر ہیں نے اس کا تکم اس مورت کی مانند ہوگیا جے اپنے سامان کے ضائع ہونے کا خوف ہویا مکان کے گرجانے کا خوف ہو)

قال العینی رحمہ اللہ: (قولہ علی مناعها) أی ذالک المنزل من سرقہ او نهب؟ فقط (ترجمہ: قولہ: اسے اپنے سامان کے ضائع ہونے کا خوف ہولینی اس مکان میں اسے چوری یا کی کے چھینے کے باعث اسے اپنے سامان کے ضائع ہونے کا خوف ہو)

صورت ندکورہ میں وگی اقر ب نکارِ صغیرہ ندکورہ کا اس کا باپ ہے اس کو بعدا نقضائے عدت و فات جہاں مناسب سمجھاس کے نکاح کردینے کا اختیار ہے۔صغیہ ۳۳۷ درمختا رندکورہ میں ہے الولی فی النکاح العصبیة بنفسدی

(ترجمه: نكاح مين ولي عصبه بنفسه موناسے)

حوده :العبدالرا جی دیمة ربالقوی ابومجمر دیدارعلی

الهدایه :جلدثانی جزو ثالث 'صفحه ۳۵ "تا ۱ ۳۵ مختصر اادارة القرآن والعلوم الاسلامیه کراچی

رًا ) حاشيه الهدايه :جلد ثاني جزو ثالث 'صفحه ا ٣٥ مختصر ا، ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه كراچي إ

ا (٢) البنايه شرح الهداية للعيني جلد ٢ ، صفحه ٣٣٤ ، ملك سنز فيصل آباد

ے الدر المختار مع رد المحتار :جلد ۲ صفحه ۳۳۷ مکتبه رشیدیه کوئله

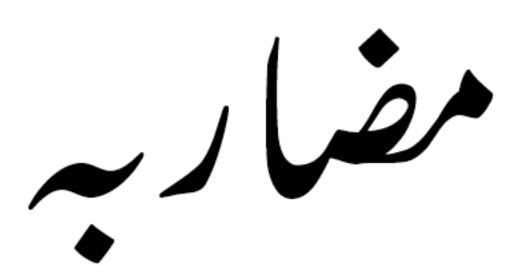

......

﴿ فَتُوكُى نَمِيرِ ..... 113﴾

## سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلم میں کہ زید نے عمر کو پچھ رو پیپ چند شرا لط کے ساتھ دیا جن کی نقل ہم رشتہ سوال ہنرا ہے عمر نے اس رو پییے تجارت کی۔ رو پیی سرف زید کا اور کا روبا یہ تجارت عمر کے متعلق تھا۔ زید نے پچھ صد بعدا پنے رو پید کی نالش کر دی۔ اب بیہ مقدمہ بنجاب میں منتقل ہوکر آگیا ہے اور فریقین شرعی فیصلہ پر راضی ہیں۔
گیا ہے اور فریقین شرعی فیصلہ پر راضی ہیں۔

دریا دنت طلب بیام ہے کہ اس شرا نظانا مہ کے بموجب بیقرض تھایا شرکت؟ اور شرکت تھی تو کون ک قتم کی؟ اور تجارت کے نفع نقصان میں دونوں بہ حصہ مساوی شریک ہوں گے یا اس کا بارصرف زیر پریاصرف عمر پر پڑے گا؟ اور مال موجودہ یا جورو پریقرض میں ہے وہ کس کا خیال کیا جائے گا؟ بدیں صورت اپنے کل روپیریانے کاعمرے مستحق ہے یا بعض کا؟

نقلِ شرا نط نا مد پخطی فریقین مورخهٔ ۱ جنوری ۱۳ ء

جناب من بعدادائے آ داب کے التماس آپ کی خدمت باہر کت میں یہ ہے جھے کو جناب کے ارشاد کی لخیل بسر وچثم منظور ہے مگر شرطِ ذہل

اول یہ کہ بعدا یک سال کے منافعہ لیما ہوگا۔

دوسرے مید کہ کل اخراجات دو کان کے نفع نقصان میں شریک ہونا ہوگا۔

تیسرے بیکہ اگر جناب کو علیحدگی منظور ہوتو پیشتر چھ مہینہ کے اطلاع دیجئے گا۔وہ روپیہ بعد منہائی نفع ونقصان کے جوباتی رہے گا دیا جائے۔اگر آپ چاہتے ہیں کہ مال دے دیا جائے وہ نہیں دیا جائے گا۔روپیہ بندر تنج دیا جائے گا۔

چو تنے یہ کدمیری تجارت میں آپ دست انداز نہ ہوں گے۔ مجھ کواپنی رائے پر کام کرنا ہوگا۔ فقط دستخط عمر بینو ۱ تو جرو ا سائل: تحکیم سیدعر فان علی

### الجواب

#### اللهم رب زدني علما.

صورت مسئولہ میں حب شروط ہم رشتہ بوال عقدِ مضاربة صحیح ہے۔ اس واسطے کہ بموجب عرف شرطِ دوم کا بھی مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ نفع میں شرکت حصہ برابر کے باقصف رہے گی۔ اور شرطِ شرکتِ نقصان وغیرہ اگر چہ خود باطل ہیں گرصحتِ مضاربۃ میں ہرگز حارج نہیں۔

كما في الجزا الخامس في البحر في صفحة ٢٢٣

الخامس ان يكون نصيب كل منهما معلوما فكل شرط يودى الى جهالة الربح فهى فاسدة و مالا فلا. مثل ان يشترط ان يكون الوضعية على المضارب او عليهما فهى صحيحة و هو باطل.

﴿ (ترجمہ: مضاربہ کے صحیح ہونے کی پانچویں شرط بیہ ہے کہ مال کے مالک اور کام کرنے والے میں سے ہر ایک کا حصہ نفع سے معلوم ہو۔ ﷺ لہذا ہر وہ شرط جس سے نفع کا حصہ مجھول ہوجائے اس سے مضاربہ فاسد ہوجائے گی اور جس شرط سے نفع کا حصہ مجھول نہ ہومضارب سے کے ۔ ﷺ مثلابیشرط لگائی کہ نقصان مضارب پر ہوگایا دونوں کے ذمہ ہوگا تو مضارب سے جے اور شرط باطل ہے )

## و في العالم گيرية

كل شرط يوجب جهالة الربح او قطع الشركة في الربح يوجب فساد المضاربة و ما لا يـوجب شيئا من ذلك لا يوجب فسادها. نحو ان يشترط ان يكون الوضيعة عليهما كذا في الذخيرة. ٢

(ترجمہ: ہروہ شرط جس سے نفع کامجول ہونا یا نفع میں دونوں کی شرا کت کا خاتمہ لازم آئے وہ مضاربہ کے فساد کا

البحر الرائق شرح كنز الدقائق: جلد ك صفحه ٢ ٢٣ دار المعرفه بيروت

الفتاوى العالم گيريه جلد ٣ صفحه ٢٨٨ مطبوعه مصر

با عث ہوتی ہےاورجس شرط سے بیرلازم نہآئے وہ مضار بہ کے فساد کابا عث نہیں ہوتی مثلاً یوں شرط لگائی کہ نقصان دونوں پرتقبیم ہوگا)

اور جب شرعابشر وطِ مَدُورہ مضاربہ تھے ہے اور بموجب عرف عام شرط دوم سے آ دھے آ دھے نفع میں زید وعمر کاشر یک ہونا ظاہر ہے اور نیز فتا وی عالمگیر یہ میں ہے۔

و لـو قـال رب الـمـال للمضارب على ان ما زرق الله من الربح بيننا جاز او يكون الربح بينهما سواء ـل

(ترجمہ: مضاربین مال کے الک نے مضارب ( کام کرنے والے ) کوکہا کہ بماری مضاربا ک شرط پر ہے کہاللہ تعالی نے جو پچھنفع عطافر مایا وہ ہمارے درمیان ہوگایا کہا کہ نفع دونوں کے درمیان برابر تقتیم ہوگا۔ تو عقد مضاربہ جائز اور درست ہے )

زیدائے مال کا مع نفع کے نصف کامستحق ہے۔علی صداعمر کل نفع سے نصف کا حقدار۔اوراگر نفع کچھ بھی نہیں ہواتو عمر کو کچھنیں ملے گا کے مافی العالم گیریة

و لو كانت (الى المضاربة) صحيحة فلم يربح المضارب لا شيء له ي الله المضارب والمضارب والمضارب كوكن فع ماصل نه موادر مضارب والمضارب كوكن فع ماصل نه موادر مضارب والمفارب كوكن فع ماصل نه موادر مضارب والمفارب كوكن فع ماصل نه موادر مضارب والمراسك كالمال في المالية والمالية والمال

اوراگرزمانهٔ مضاربه میں اول نفع ہواور آخرز ماندراس المال کچھ کم ہوجائے تو اول نفع سے راس المال پوراکردیا جائے گا۔ بعدہ جو کچھزا نکرراس المال سے بچے گاوہ باہم تقتیم ہوجائے گا۔

اوراگر بعد پورا کردینے کے نفع سے پچھ نہ بچتو مضارب کو پچھنہیں ملے گااور ہاوصف نفع سے راس المال پورا کرنے کے بھی نقصان راس المال پورا نہ ہوتو مضارب سے پچھ ندلیا جائے گا۔

كما في الكنز.

ا الفتاوی العالم گیریه جلد ۲ صفحه ۲۸۸ مطبوعه مصر ای الفتاوی العالم گیریه جلد ۲ صفحه ۲۸۸ مطبوعه مصر

و ماهلک من المضاربة فـمن الربح فان زاد الهالک على الربح لم يضمن المضارب الـ

﴿ رَجِمَه: مضارب كِ عقد كِ بعد جو كِهمال ضائع بوگاه و نفع سے پورا كيا جائے گا۔ اورا كر نقصان نفع سے زيادہ بوداس كا ضامن مضارب نہيں بلكه وه اصل زرسے بورا كياجائے گا)

حوده: العبدالراجی دهمة ربیالقوی محمد دیدارعلی الرضوی مفتی جامع مسجدا کبرآباد

......

## ﴿ فَتُوَىٰ نَمِبر ..... 114﴾

## سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین کہ میں ملازم حاجی اکرم البی محمدا نوا رالبی صاحب سوداگران جفت کے ہاں تقریبا جارسال ہے ہوں۔اور تمام کاروبار کی خرید وفر وخت میرے ہاتھ سے ۔اب مالکان نے حکم کیا کتم اطراف سےروپیہوصول کرلاؤ۔ چنانچہ بھکمان کے واسطار وپیہوصول یا بی کے گیا۔ اور چلتے وقت ایک زنچر دی گئی تھی کہاس کولگانا اور جو رو پیہوصول ہوروا نہ کرنا ۔ چنانچہ جو روپیہوصول ہونا گیا یعنی ہر ملی سے بذر معدرجشری روانه کردیا اور مراد آبادے ایک شخص آنے والا تھاان کودے دیا۔ اب تکینداور نجیب آبادے قریا 260 روپیے کے وصول ہوئے ۔وہاں پر سے وقت ندملا رواند کرنے کا۔اورندنوٹ گاڑی کے وقت سے یہلے دستیاب ہوئے۔وہاں پر سے سہارن پور پہنچا قریبا 8 بجے شب کے۔ا تفاق سے مالکان کالڑ کا ارشاداللی صاحب وہاں پرمل گئے۔اب خیال ہوا کہ یہ بھی روپیہ دصول کرنے کوآئے ہیں۔اگریہ ہمراہ چلے تو روپیہ کم وصول ہوگا۔اس وجہ سے اس گاڑی سے چلنا خیال کیا۔انہوں نے جب بیددیکھا کہ بیہ جائے گاتو خود کہنے لگے کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ میں نے بہت افار کیا کہ آپ نہ جائیں۔ اگر آپ جائیں گے تو ہم بھی صبح چلیں گے۔چونکہ یکہ وغیرہ آ گیا تھاا در چلنے کاارا دہ بھی کر چکے تھے اس دجہ سے انہوں نے کہااب چلو کل مظفر تکر اور میرٹھ ہوکر دہلی پہنچیں گے ۔ میں ہمراہ ہوگیا۔اورٹکٹ مظفر تکر کالیا۔اور ہم دونوں مظفر تکر نہاتر سکے ۔ غنودگی آ گئی ۔ اور آ گے اٹیشن پر اٹھ کرمعلوم کیا تو معلوم ہوا کہ ظفر تکراٹیشن پیچیے رہ گیا۔ آ پس میں اب رائے (بیٹھبری) کمنے میرٹھ ہوکر پرمظفر مکر آجائیں گے۔گاڑی میں چل دئے۔ہمنے بموجب تکم کے زنجیر ے صندوق کوبا ندھ رکھا تھا۔اور باحفاظت اوپر سر کے رکھا تھا سیٹ پر۔اوراچھی طرح بیٹھ گئے کہ ایبا نہ ہو کہ میر ٹھ بھی نکل جائے ہم دونوں سوتے رہ جائیں۔آخرش زیں وجہ یان کھایا اور تمبا کو پان میں زائد کھایا کہ غنود گی نہ آئے ۔ مگرخدا کی قدرت کہ چھاؤنی میرٹھ برہم نے اٹھ کرصندوق کو دیکھا۔اوربستر کپیٹ لیا کہ آ گے اتریں گے۔کھڑ کی پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے ۔اور بھائی ارشاداللی جو کہ ہمراہ تنے وہ بھی سیٹ پر بیٹھے تنے ۔ہم دونوں گفتگو

بی کررہ سے کہ آگاریں گے۔گاڑی چھاؤنی بیرٹھ کے چل جانے پہم جاگتے رہے۔اب جب کہ شہر میرٹھ پرگاڑی ٹھہرنے پر میرٹھ شہر کے جب کہ مسافر اور تے تھے ہم غودگی سے گھرا کراٹے ۔اور بھائی ارشاد البی صاحب کو اٹھایا ۔اور کہا کہ شہر میرٹھ آگیا۔اور و۔اب اور تے وقت سامان اٹھانا چاہا اور ادھرفظری تو اسٹیل کمس نہ پایا جن میں مبلغ 260 روپیہ مالک کے اور کپڑے میرے موجود تھے۔فورا کلٹ کلکٹر کے پاس گیا اور اسے کہا کہ میر اسٹیل بھی کوئی لے گیا ہے۔ آپ نکٹ نہ لیس جب تک میں ندد کھے اوں ۔انہوں نے کہا ایک شخص پلیٹ فارم کلٹ دے کر گیا ہے اور خالی ہا تھ آیا تھا اور ایک سٹیل بھی ہو کہ کہ کہ اور ابھی گیا ہے۔ اور ابھی گیا ہے۔ وقاعدہ شرع ہومیرے ذمہ روپیادا نیک ہوقو مطلع کریں یا پولیس میں کی ۔وہ ہمراہ ہے۔ اس کو ملاحظہ کر کے جوقاعدہ شرع ہومیرے ذمہ روپیادا نیک ہوقو مطلع کریں یا گرنا جائز ہوقو مطلع کریں۔

## الجواب

## بسم الله الرحمن الرحيم.

صورت مسئولہ سے ظاہر ہے کہ سمی الطاف خان متفتی امین روپیہ وصول شدہ کرم الہی نے ہوجب علم کرم الہی کے اسٹیل بکس کوجس میں روپیا مائی وصول شدہ کرم الہی کا اور متفتی کے کپڑے بھی تھے بوقت روا تھی ربل زنچر سے سیٹ کی زنچر کے ساتھ با ندھ دیا تھا اور حکم ما لک کے موافق حفاظت میں کی طرح کی نہیں کی اور بایں ہمدوہ تلف ہوگیا اور وقعب قیام ربل کوئی اس کولے گیا۔ لہذا اب روپیکا تا وان ما لک مال کو الطاف خال سے شرعالینا درست نہیں۔

كما في الهداية

الوديعة امانة في يد المودع اذا هلكت لم يضمنها ا

(ترجمہ: جس مخص کوود میت سپر دکی جائے اس کے قبضہ میں ود میت امانت ہوتی ہے۔ جب وہ ضائع ہوجائے تو وہ اس کا ضامن نہ ہوگا)

البنة اگر الطاف خان اپنے مال کی طرح یا حسب حکم ما لک یعنی کرم البی حفاظتِ مال نه کرنا ضرور ضامن ہوتا ۔

> کما هو ظاهر من الکتب الفقهية (جيما كه فقه كى كتابوں سے ظاہر ہے)

حوره: الونحمر محمد دیدارعلی مفتی جامع متجدا کبرآبا د مورخه کم اکتوبر ۱۹۱۲ء

# ﴿ فَتُو ى نَمِيرِ ..... 115﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین و مفتیان شرع متین اس مسلد میں کہ زیدا ہے ملازم برکو بغرض رو پید
وصول یا بی مختلف شہروں میں بھیجتا ہے۔ اور چلتے وقت رو پیرتلف ہوجانے کے خوف سے یہ کہ دیتا ہے کہ ہر شہر
میں سے جس قدررو پیدوصول ہوو ہیں سے بھیج دیتا۔ اپ پاس رو پیدر کھنے کی پچھ ضرورت نہیں ہے۔ خرج کا
پچھ خیال نہ کرے اور شب کے وقت سفر نہ کرنا۔ ہر شہر میں ایسے وقت ہی روا نہ ہونا جوتم دن میں دیگر شہر میں پہنچو
اورا یک زنچر بھی برکو دیدیتا ہے کہ اگر کوئی وقت شب کو کہیں سے چلنا ہویا دن کے وقت تمہارا چلنے کا ارادہ ہوتو
اس زنچر کوئر مک اور بل کی تیائی میں ڈال کر قفل لگا دیتا تا کہ ٹر تک تلف ہونے سے محفوظ رہے۔ لیکن بکرنے کی
بات کی پرواہ نہ کی اور ٹر مک راستہ میں کھو دیا۔ چونکہ اس میں پچھرو پیدھی تھا وہ بھی تلف ہوگیا۔ اہندا اس صورت

#### الجواب

## بسم الله الرحمن الرحيم. الله رب زدني علما

صورت ِمسئوله میں بکر زید کاچونکه ملا زم ہے اور بغرض وصولیا بی روپیر مختلف شہروں میں زید کا بھیجا ہوا ہے۔ لہذا زید کا رسول یعنی قاصد بغرض قبض مال زید ہوااور رسول بغرض وصول وقبض شرعاا مین ہوتا ہے۔ کے ما هو ظاهر من روایة الهدایة

و الـوكيــل بـقبض الدين لا يكون وكيلا بالخصومة لانه امين محض و القبض ليس بمبادلة فاشبه الرسول.1 ﴿ الرّجمه: قرض پر قبضه کے لیے وکیل خصومت کاوکیل نہیں ہونا کیوں کہوہ صرف امین ہونا ہے۔ اور قبضه

میں مال کا مال کے ساتھ مبادلہ نہیں ہونا تو اس کی مشابہت الیکی ہے ہوئی )

اور جب بکرشر عاامانت دار زید کا ہے' امانت کا حکم شرعا بیہ ہے کہاگر وہ تلف ہوجائے' امین اس کا ضامن نہیں ہوتا۔

كما في الهدايه:

الوديعة امانة في يد المودع اذاهلكت لم يضمنها ا

(ترجمہ: جس کوود میت کےطور پر کوئی چیز دی جائے 'تو وہ چیز اس کے قبضہ میں امانت ہوتی ہے'اگر ضائع ہوجائے تو وہ اس کا ضامن نہیں ہوتا )

مگراگرامانت دار بموجب بحكم صاحب مال حفاظت نه كرے يا اپنے مال كى طرح اس كى حفاظت نه كرے اوراس وجہ سے تلف ہوجائے 'جيسا كەصورت مسئولہ سے ظاہر ہے 'ضرور ضامن ہوگا۔للہذا صورت مسئولہ میں بكرضر ورمال تلف شد هٔ زید كاضامن ہوگا۔اس واسطے كہ ہدا ہے میں ہے

و اذا نهاه المودع ان يخرج بالوديعة فخرج بها ضمن لان التقييد مفيد اذا لحفظ في المصر ابلغ فكان صحيحايً

(ترجمہ: ود بعت دینے والے نے وصول کرنے والے کواس ود بعت کے ساتھ سفر کرنے سے منع کیا۔اس نے اس کے ساتھ سفر کیا تو ضائع ہونے کی صورت میں وہ ضامن ہوگا۔ کیوں کہ ایسی قید لگانے کا فائدہ ہوتا ہے ۔اس لیے کہ شہر میں حفاظت بہتر ہوسکتی ہے تو بیقیدلگانا درست ہے )

حوده :العبدالعاصی محد دیدارعلی مفتی مسجد جامع اکبرآ با د۲۲ تمبر ۱۹۱۷ء

#### 00000

الهدايه جلد ٣ صفحه ٢٥٢ مطبوعه شركت علميه ملتان

الهدایه جلد ۳ صفحه ۲۵۳ مطبوعه مکتبه شرکت علمیه ملتان

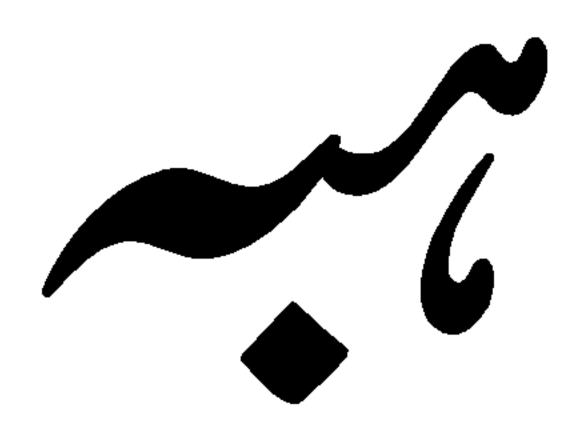

# ﴿ فَتُوَىٰ نَمِر .....116﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علاءِ دین ومفتیان شرع متین اس مسلم میں کہ ہندہ نے اپنی جا کدادِ مملوکہ جوبذریعہ مہر اوربطریق میراث کے اپنی والدہ کی طرف سے حاصل کی تھی ان کو اپنی دولڑکیوں پر جو نابالغ تھیں 'ھبہ کردیا اور ھبہنا مہ بھی لکھ دیا۔ گرباوجود موجودگی ولی اقرب کے جوان کا باپ ہے اوراب تک موجود ہے جس کی مہدر تربیت میں وہ دونوں لڑکیاں پر ورش پا رہی ہیں۔ اوران کا کفیلِ نان ونفقہ بجر باپ کے اور کوئی نہ تھا۔ خود ہی ہندہ قابض و متصرف جا کداد نہ کورہ پر رہی۔ اوراب تک اس جاکداد پر قابض و متصرف ہے۔ اندریں صورت یہ جا کداد ملک ہندہ ہی رہے گی یا ان لڑکیوں کی مملک قرار دی جائے گی؟ اور بعد مرنے ان لڑکیوں کے یہ جا کداد وارثوں پر تقتیم ہو کئی ہے انہیں؟

سائل جمدز کریاخان قصبه فرید نگر ضلع میر تھ کاشوال ۱۳۳۴ھ

الجواب

وهو الموفق للصواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لوليه. والصلوة على رسوله و نبيه و آله و صحبه اجمعين. اللهم رب زدني علما ــ

رکن ہدا بجاب و قبول ہے۔ یعنی حبہ کرنے والا عاقل بالغ کئے کہ میں نے یہ مکان یا یہ چیزتم کو بخشی یا حبہ کی۔ پھر موحوب لہ یعنی جس کو بخشا جائے کہ میں نے قبول کیا۔ اور شرطیح ہونے حبہ کے یہ ہے کہ جس جیز کووا بہ بہدرے وہ فقط اس کی ملک ہو۔ اس میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اور جب وہ حبہ کر سے قو اس میں اپنی شرکت ندر کھے۔ اور اس چیز سے اپنا قبضہ اٹھالے۔ بلکہ اگر مکان ہے قو اس میں سے اپنا کل سامان فکال

......

#### كــكما فى الدر المختار

و شرائط صحتها في الموهوب ان يكون مقبوضا غير مشاع مميزا غير مشغول كما سيتضح و ركنها هو الايجاب و القبول ال.

(ترجمہ: بہہ کے درست ہونے کی شرطوں میں ایک بیہ ہے' کہ بہہ کی جانے والی چیز موہوب لہ کے قبضہ میں آ جائے۔(اگروہ تقلیم کو تبول کرتی ہوتو) غیر منقسم نہ ہو۔ نیز وہ چیز غیر موہوب چیز سے تمیز اورا لگ ہو۔ کسی اور چیز کے ساتھ مشغول نہ ہوجیسا کے خفریب واضح ہوجائے گا وراس کا رکن ایجاب اور قبول ہے) و ھکذا فی العالم گئیریہ حیث قال:

و منها أى من شرائط الهبة ان يكون الموهوب مقبوضا حتى لا ينبت الملك للموهوب له قبل القبض. و ان يكون الموهوب مقسوما اذا كان مما يحتمل القسمة و ان يكون الموهوب متميزا عن غير الموهوب و لا يكون متصلا ولا مشغولا بغير الموهوب يكون الموهوب لا يكون الموهوب لل الموهوب للها الموهوب للها الموهوب للها الموهوب للها الموهوب ال

عسلی هسذا جیے شئے موحوبہ میں امور ندکورہ شرطِ صحب هیہ ہیں موحوب لد کے شئے موحوبہ کا الک ہونے کے لئے بیشرط ہے کہ موحوب لدجی جلسہ میں وا صب هیہ کرے یا هیدنا مداکھ کردے اُس جلسہ میں به اون واجازت وا صب اس کو خالی کرا کے اس بر بضنام کرلے ۔ اوراگر اُس جلسہ میں بضنہ نہ کرسکے تو دومرے وقت اس سے اجازت لے کراس پر کالل بضنہ حاصل کرلے ۔ اوراگر وہ اجازت بضنہ نہ دے اورا پنا ہی بضنہ رکھے تو اس کا ایک واحب ہی رہے گا اور وہ حبہ نا مہو غیرہ سب الغووبر کا درہے گا۔

الدر المختار مع شرحه ر د المحتار جلد ۸ صفحه ۳۲۳٬۳۲۳ مطبوعه بیروت لبنان

الفتاوى العالم گيريه جلد ٣ صفحه ٣٤٣ مطبوعه مصر

چنانچەدرمختارىس ہے۔

و تتم الهبة بالقبض الكامل و لو الموهوب شاغلا لملك الواهب لا مشغولا به الاصل ان الموهوب ان مشغولا بملك الواهب منع تمامها .

(ترجمہ: ببد موہوب لد کے کال قبضہ سے کمل ہونا ہے۔ اگر ببد کی جانے والی چیز 'ببہ کرنے والے کی کی چیز کو شاغل ہو (جیمے بوری میں گندم ہے تو بوری کو ببہ کرے۔ گندم کواس کے ساتھ ببہ نہ کرے ) لیکن واہب کی کی چیز سے مشغول نہ ہو (جیمے گندم کو ببہ کر لے لیکن بوری کو ببہ نہ کرے اس صورت میں ببہ درست نہ ہوگا) ببہ کے درست ہونے کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر موہوب سے واہب کی کی چیز میں مشغول نہ ہو (جیمے گندم بوری کے اندر ہو اور سے گندم بوری کے اندر ہو

قال الشامي:

قوله منع تمامها اذا القبض شرط فصولين

(ترجمہ: قولہ:بیصورت ہبہ کی تکیل کومانع ہوگئ کیونکہ موہوب لہ کا قبضہ کرنا شرط ہے۔بیمسکلہ جامع فصولین میں درج ہے)

اوراگرموحوب لد تابالغ بے بجھ ہے جیسا کے صورت مسئولہ میں دونوں دختر ہیں تو اسکی صورت میں موحوب لد کے باپ کا قبضہ فروری ہے۔ خواہ موحوب لد کی ماں موحوب لد کو حدد کرے یا بھائی یا کوئی اجنی بھٹر طیکہ موحوب لد کے بان و نفقہ اور ضروریات کا کفیل ہو کہ مرحوب لد کے بان و نفقہ اور ضروریات کا کفیل ہو جیسا کہ صورت مسئولہ سے ظاہر ہے کہ دونوں لڑکیوں کے بان و نفقہ اور ضروریات کا کفیل عند البہہ باپ ہی تھا۔ اور باپ ہی تا موت ایک و ختر اور تا بلوغ و عقد و ختر تانی رہا۔ ہاں البت اگر ماں واحبہ موحوب لد کے بان و نفقہ اور ضروریات کی متکفل باوصف موجودگی باپ کے ہوتی اور باپ ان کا خبر گیرند ہوتا تو اندر یں صورت ماں کا فقد اور ضروریات کی متکفل باوصف موجودگی باپ کے ہوتی اور باپ ان کا خبر گیرند ہوتا تو اندر یں صورت ماں کا

الدر المختار مع رد المحتار جلد ۸ صفحه ۳۲۵ مطبوعه بيروت

الدر المختار مع رد المحتار جلد ۸ صفحه ۳۲۵ مطبوعه بيروت

تبھسة سابقة بى بعدهبه مثل قصنه موحوب له بى كے بقول مفتى بيسمجما جانا - كما فى العالم كيرية

و لـو كـان الصغير في عيال الجد أو الاخ او الام اوالعم فوهب له هبة فقبض الهبة من كان الصغير في عياله والاب حاضر اختلف المشايخ فيه والصحيح الجواز هكذا في فتاوى قاضى خان و به يفتى هكذا في الفتاوى الصغرى فقط ا

🖈 (ترجمہ: اگر چھوٹا بچہ وا دا'یا بھائی'یا ماں'یا بچاکی کفالت میں ہوا ہے کوئی چیز ہبہ کی گئ اس پر اس شخص نے قبضہ کیا جس کی کفالت میں وہ نابالغ بچہ ہے اور باب موجود ہے علماء کا اس ببہ کے حجے ہونے اور غیر صحیح ہونے میں اختلاف ہے۔لیکن میچے یہ ہے کہ ایہا ہبہ جائز ہونا ہے۔فناوی قاضی خان میں ای طرح ہے۔ ای پرفتو ی ہے یہ فقاوی صغریٰ میں ہے )

#### و ايضا فيه :

و هبة الاب لطفله تتم بالعقد ولا فرق في ذلك بينما اذا كان في يده او في مودعه.. و كذا لووهبته امه و هو في يدها والاب ميت و ليس له وصي و كذا كل من يعوله كذا في التبيين. و هكذا في الكافي إ

☆ (ترجمہ:باپ کی جانب سے این نابالغ یے کو کیا گیا جبہ عقد سے کامل ہوجاتا ہے۔ جبہ کی گئی چیز اس کے قبضہ میں ہویااس نیچ کے قبضہ میں جے وہ دی گئی دونوں صورتوں میں ہبہ کی صحت میں کوئی فرق نہیں آنا۔ ( کچھ الفاظ کے بعد )اورای طرح اگراس نابالغ کی ماں نے اسے کوئی چیز ہبہ کی وہ چیز ابھی ماں کے قبضہ میں ہاس نابا لغ كاباب مرچكا ہاوراس كاوسى بھى كوئى نہيں تو ببه كامل اور درست ہاور يبى تكم ہاس صورت میں جب کہنابالغ کاکفیل اے مبہ کرے۔ تبیین میں ایسے ہےاور کافی میں بھی ایسے بی ہے)

اورجب باوصف موجودگی ولی اقرب بیعن بایار کیوں موحوب لہما کے اور بینے ان دونوں از کیوں

الفتاوي العالم كيرية جلدم صفحه ۳۹۳ مطبوعه مصر Ŀ,

الفتاوي العالم كيريه جلدم صفحه ۳۹۱ مطبوعه مصر ۲. کے عند البہہ مبد پر ورش باپ میں اور نہ ہونے ماں کے قبل نان و نقتہ ہر دو ذخر ان ماں نے جا کہ اد کملو کہ اپنی دونوں لڑکیوں کوھبہ کر کے اور ھبہ نامہ لکھ کران کے ولی اقر ب اور کفیلِ بان و نقتہ یعنی باپ کے قبضہ میں بالکل اپنا قبضہ اٹھا کرصورت مسئولہ میں نہیں دی تو وہ جا کہ اولڑ کیوں کے ملک میں نہیں آئی ۔ بلکہ برستوران کی ماں مساۃ ھندہ بی کی مملوک ربی ۔ اس واسطے کہ بعد البہہ بمودب روایات نہ کورہ کے قبضہ سابقہ یا نیا اس جا کہ اور موجوبہ پران کی ماں مساۃ ھندہ کا بقول مفتی ہوائم مقام قبضہ ان کی ماں مساۃ ھندہ کا بقول مفتی ہوائم مقام قبضہ ان کی ماں مساۃ ھندہ واحبہ ہی ہوتی ۔ اور جب باب ولی اقر ب کا کفیل نہ ہوتا ۔ اور ان کی پرورش کی متلفل ان کی ماں مساۃ ھندہ واحبہ ہی ہوتی ۔ اور جب باب ولی اقر ب متلفل نان و نفقہ و جملہ ضروریات و خر ان نہ کورہ موجود تھا تو اب ضرور تھا کہ ماں مساۃ ھندہ بعد ھبہ اس جا کہ اور ب با نوان و نفقہ و جملہ ضروریات و خر ان نہ کورہ موجود تھا تو اب ضرورتھا کہ ماں مساۃ ھندہ بعد ھبہ اس جا کہ اول کی ہوجاتی ۔ اور جسیا مساۃ ہندہ نے بعد جبداب تک اس جا کہ اور جا کہ اور کو کی اقر ب کفیل لڑکوں کی ہوجاتی ۔ اور جسیا مساۃ ہندہ نے بعد جبداب تک اس جا کہ اور جا کہ ان لڑکوں کی مہلک نہیں ہوئی تو بعد ہوت ان از کیوں کے وبلے تو بی کہ ان ان کو کورہ اس پر سے اپنا قبضہ نیں اٹھایا وہ جا کہ ادان لڑکوں کی مہلک نہیں ہوئی تو بعد ہوت ان لڑکوں کے وبل اور جب ان لڑکوں کی بی مہلک نہیں ہوئی تو بعد ہوت ان لڑکوں کے وبل اور جب ان لڑکوں کی بی ملک نہیں ہوئی تو بعد ہوت ان لڑکوں کی دی مواج تھی نہیں ہوئی تو بعد ہوت ان لڑکوں کی دی مہلک نہیں ہوئی تو بعد ہوت ان لڑکوں کی دی مواج تھی نہیں ہوئی تو بعد ہوت ان لڑکوں کی دی مواج تھی نہیں ہوئی تو بعد ہوت ان لڑکوں کی دی مواج تھی ہوئی تو بعد ہوت ان لڑکوں کی دور ہوئی تو بور ہوت ان لڑکوں کی دور تو ان کی دور تو تو کی تو کی دور تو کی دور تو تو

کما ھو ظاھر من الروایات المذکورۃ اوردومری صورت فقاوی عالمگیریہ سے قویہ بھی امر ظاہر ہے

کہ اگر باپ تفیل نان نفقہ بھی نہ ہؤجب یعنی بغیر قبضہ باپ کے نواہ مال حبہ کرے یا کوئی اور
موحوب لہ کسی کی مہدِ تربیت میں ہؤسوائے باپ کے اس کا قبضہ موجودگی باپ میں قائم مقام قبضہ موحوب لہ
صغیر نہیں ہوسکتا۔ ور بلا قبضہ باپ کے حبہ ناتمام رہتا ہے۔ چنانچہ فقاوی عالمگیریہ میں ہے:

و اما غير الاب والجد نحو الاخ والعم والام و سائر القرابات ففى الاستحسان يملكون قبض الهبة اذا كان الصغير في عيالهم و كذلك وصى هؤلاء يملكه استحسانا . اذا كان في عياله و كذا الاجنبى الذي يعول اليتيم و ليس لليتيم احد سواه جاز قبض الهبة استحسانا و يستوى في هذه المسائل اذا كان الصبى يعقل القبض او لا يعقل وهذا كله اذا كان الاب ميتا او حيا غائبا غيبة منقطعة فاما اذا كان حيا حاضراً و الصبى في عيال هؤلاء

هل يصح لم يذكر الفصل في الكتب نصا إلا أنه ذكر في الاجنبي اذا كان يعول اليتيم و ليس لهذا اليتيم احد سواه جاز قبض الهبة عليه و هذا الشرط يقتضى ان لا يصح قبض هولاء اذا كان حاضرا و ذكر في الجد ايضا انه لا يملك القبض على الصغير اذا كان الاب حيا ولم يفصل بينما اذا كان الصغير في عياله او لم يكن فظاهر ما اطلقه يقتضى ان لا يصح كذا في الذخيرة ل

> حوره :العبدالراجی رحمة ربالقوی ابومجرمجر دبیرارعلی الرضوی الحقی

# ﴿ فَتُوَىٰ نَمِر .....117﴾

## سوال

خلاصۂ سوال طویل لاطائل زید کی بجز ایک بیٹی کے تمام بیٹیاں آ وارہ اور بدچلن ہیں۔لہذا زید اپنی نیک چلن بیٹی کے نام تمام جائیداد کا وصیت نا مداکھ کرسب ور شدکومعدا پٹی بیوی کے محروم الارث کرنا چاہتا ہے۔ عندالشرع بیامر جائز ہے یا نا جائز ؟ بینو او تو جروا ۔

## الجواب

## بسم الله الرحمن الرحيم

صورت مسئولہ میں زید اپنی حیات میں جس بئی سے خوش ہے علی ہذا علاوہ بئی کے جس سے بھی خوش ہوا سی کوئل جائیدا دیا جس قدر بھی جا ہے ہبہ کر کے اگر اپنا قبضہ ٹھا کراس کو تبضہ ٹام دید سے اور نیز اپنی حیات میں تمام جا کداد کو وقف کر کے اگر کسی متولی کے سپر دکر د ہے وقف بھی کرسکتا ہے۔ ﷺ مگر چند ور شہ کوم کر کے ایک وارث کو ہبہ کردینا کوحرام نہیں مگر کمروہ اور ظلم ضرور ہے۔

چنانچه طبی سے حاشیہ صغمہ 261 مشکوۃ میں ہے:۔

و لـو وهـب بعضهم (الى بعض الاولاد) دون بعض فمذهب الشافعي و مالك و ابى حنيفة رحمهم الله انه مكروه وليس بحرام والهبة صحيحة ط

(ترجمہ:اگرکسی نے اپنی اولاد میں کچھ کوظراندا زکر کے کچھ کو ہبہ کیا تو امام شافعی امام مالک اورامام ابو صنیفہ دحمہم اللہ کا غد ہب ہے کہ ایسا کرنا کر وہ ہے حرام نہیں ہے اور ہبہ درست ہے )

الف)حاشیه مشکو ة المصابیح صفحه ۲۰۷ مطبوعه المطبع المجتبائی دهلی
 (ب)شرح الطیبی جلد ک صفحه ۲۲۲۸ مکتبه نز از مصطفی الباز مکه مکرمه

البنة اگر ہبہ مرض الموت میں کرے گا جو بالآخر وصیت ہے یا وصیت نا مابعض اولا د کے نام الکھ کردے
 گا تو وہ نا جائز رہے گا۔ چنانچہ حدیث صحیح میں ہے:

الا لا وصية لوارث ا

(ترجمہ جغرداروارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے)

اور بموجب ای حدیث صحیح تمام کتب فقه میں ہے۔

حوده: العبدالراجی دیمة ربیالقوی ابومجم محمد دیدارعلی الرضوی الحقی مسجد جامع اکبرآباد

00000

ا جامع الترمذي حديث رقم ۲۱۲۱٬۲۱۲۰

ii سنن نسائی باب ۵ حدیث رقم ۲۵۲۵٬۲۲۱۳ ۲۵۲۵

iii مسنداحمد جلدم صفحه ۱۸۲ ۲۳۸

وغيرها كتب الأحاديث تنعيل كے ليے:

موسوعه اطراف الحديث النبوي جلد ٨ صفحه ٣٠ ا تا ١٣٣ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت كاطرف رجوع كرس\_

### ﴿ فَتُوكُ بُمِر .....118﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علاءِ دین اس مسلم میں کہا یک شخص کی پہلی زوجہ سے اولا دہوئی۔وہ زوجہ اس کی اولا د چھوڑ کرفوت ہوگئی۔پھراس نے دوسرا نکاح کیا اس سے بھی اولا دہوئی۔وہ شخص بیار ہوا۔ حالت بیاری میں ایک بہنا مہ جا ندا دوغیرہ کا بچھی اولا داور زوجہ موجودہ کے نام لکھ کر رجٹری کرادی۔اس وقت پہلی اولا دموجودتھی۔ پھروہ شخص ای بیاری میں دی بارہ یوم بعد فوت ہوگیا اب بموجب شرع شرع شریف پہلی اولا دبھی حصہ پانے کی مستحق ہے؟ بینوا تو جروا

> سائل:محی الدین ساکن جی پور ۵ زیقعده ۱۳۳۲ه

#### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين. و الصلوة و السلام على رسوله و نبيه و على آله و ذريته. اللهم رب زدني علما.

صورت مسئولہ میں شخص ندکورنے چونکہ مرض الموت میں ورشکوھیہ کیا ہے'لہذا ہے ہہ شرعانا جائز ہوں ہے اور جہنے مال موہوب جہنے ورشاولا بردوزوجہ وزوجہ موجودہ و دیگر ورشہ پراگر ہوں حب شریعت تقنیم ہوگا' ہلا اس واسطے کہ ھبہ مرض الموت میں اگر چہ ابتداء ھبہ ہونا ہے گر بعدموت تکم وصیت کارکھتا ہے اور وصیت وارث کونا جائز ہے۔

چنانچ صغمہ 181 جامع الفصولين ميں ہے

و هب قنا لامراته فاعتقته ثم مات المريض نفذ و تضمن القيمة اذا التمليك في

الاحداد و حال القال مع قرم فالكري و حال خوال

الابتداء صح لكن انقلب وصية بعد ذالك و هوالمختار . .

(ترجمہ: اپنی بیوی کوایک غلام بہہ کیا۔اس بیوی نے اسے آزادکر دیا۔پھر خاوند مریض مرگیا تو عنق نافذ رہے گااور عورت اس غلام کی قیمت کی ضامن ہوگی کیوں کہ عورت کو مالک بنانا آغاز میں درست تعالیکن بعد میں وہ وصیت میں تبدیل ہوگیا۔ بہی مختارہے)

حوده: ابومجر محمد دبیرارعلی عفی الله عنه وعن والدیه مفتی مسجد جامع اکبرآباد

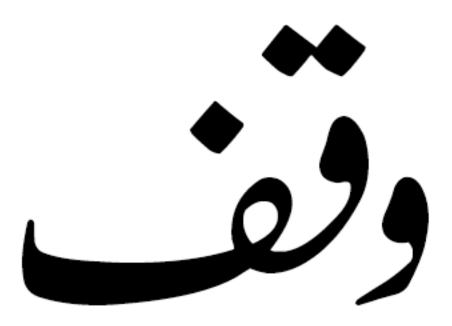

.....

# ﴿ فَتُوَىٰ نَمِيرِ ..... 119﴾

سوال

ایک زمین زید کے ہاتھ میں ہے۔اور وہ مالکا نہ تصرفات کرنا رہا اور اس کے بعد بھی ورنا کرتے رہے۔جس کوزائداز جالیس برس سے ہوئے اور کوئی مزاحم نہ ہوا۔

اب اس کے درنامتصرف ہیں عمر دعوی وقف کر کے اس زمین کولیما چاہتا ہے اور کاغذ وقف رکھتا ہے۔ شرعا کیا تھم ہے؟

#### الجواب

#### هوالمصوب

عمر کادعویٰ دربارۂ وقف بعض دستاویرِ وقف سے ناجائز ہے جب کہ مدت دراز تک مالکانہ تقرف رہا۔ فاویٰ حامد یہ میں ہے:۔

(سئل) في ما اذا كان بيد زيد عقار معلوم يتصرف فيه هو وابوه من قبله من مدة تزيد على اربعين سنة بلا معارض ثم مات عن ورثة قام عمرو الان يدعى عليهم انه وقف عليه ولم يصدقوه على ذلك و مضت هذه المدة ولم يدع عمر و بذلك و لا منعه مانع شرعى و الكل فى البلدة فهل لا تسمع دعواه المزبور

(الجواب) نعم قال في المبسوط ترك الدعوى ثلاثا و ثلاثين سنة و لم يكن له مانع من الدعوى ثم ادعى لا تسمع دعواه لان ترك الدعوى مع التمكن يدل على عدم الحق ظاهرا. وقدافتي بمثل ذلك شيخ الاسلام عبدالله آفندى المفتى بالسمالك العثمانية وسئل في هذه الصورة عما اذا سمع القاضي تلك الشهادة وحكم بنزع العقار للوقف من يد الورثة و كتب به حجة فهل ينفذ حكمه ام لا و ما يلزم

ذلك القاضي فاجاب لا ينفد حكمه و لا تعتبر حجته و يعزل ا

(ترجمہ: سوال: زید کے قبضہ میں ایک معین جا کداد ہے جس میں وہ اور اس سے پہلے اس کا باپ چالیس سال سے زا کد کر صدے بغیر کی رکا وٹ کے تقرف کرتے آئے ہیں۔ پھر وہ وارث چھوڑ کرمر گیا عمر واٹھ کھڑا ہوا اور ان کے خلاف ویوی کرتا ہے کہ وہ وقف ہے وہ ورتاء اس کی اس معاملہ میں تصدیق نہیں کرتے اتن مدت گذری لیکن کیا عمر و نے اس کا دیوی نہیں کیا 'اور نہ بی کی شرعی مانع نے اسے اس سے روکا' یہ سب لوگ شہر میں رہے ہیں کیا نہ کورہ دیوی نہیں سنا جائے گا۔

جواب: ہاں (نہیں سناجائے گا) مبسوط میں ہے کہ ایک شخص نے تینتیں ہرس تک دعوی چھوڑے رکھا اور دعوی سے کوئی مانع بھی موجود نہ تھا اس کے بعداس نے دعوی کیا اب دعوی نہ سناجائے گا کیونکہ ہا جو دقدرت کے دعوی کوڑک کرنا بظاہراس ہات پر دلالت کرنا ہے کہ اس کا حق نہ تھا۔ شخ الاسلام عبداللہ آفندی مفتی مما لک عثانیہ نے ای طرح کا فتوی دیا ہے ان سے اس صورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ جب قاضی اس شہادت کی ساعت کرے اور ورناء کے بقضہ سے جا کہ ادکو وقف کے لیے چھین لینے کا تھم دے اور اس کی جمت تحریر کردے تو کیا اس کا تھم نافذ ہوگا انہیں اور اس قاضی پر کیا لازم آنا ہے تو آپ نے جواب دیا کہ اس کا تھم نافذ نہ ہوگا اور اے معزول کردیا جائے گا)

### ﴿ فتوى نمبر ..... 120﴾

سوال

حضرت میران نمک شاہ کی درگاہ کوسر جان ولیم نے ۱۲۱۵ھ میں زمین وقف کردی۔ متولیان نے پچھ دوں۔ دفوں بعد تقلیم نصف نصف کر کے ایک کی زوجہ نے اراضی کور بمن کردیا۔ ایک نے زوجہ کے نامہ لکھ دیا۔ اب اس اراضی کو ایک اس زوجہ کا جس نے اراضی کو رہمن کیا ہے تھا مہ بنام جس وخت رائے اور مسمی بہاری ال کرتی ہے شرعا کیا تھا ہے؟۔ بینوا تو جروا

سائل:ولیاللهٔ محمد شاکز مندوی سگ شهرآ گره ۱۹۱۸ چ ۱۹۱۲ء

#### الجواب

#### هو المصوب

قرینه سوال اور معاملہ ہے واضح ہونا ہے کہ اس عطیہ سرجان ولیم پرمتولیاں (درگاہ) تصرف کرتے رہے۔اگر چہ بنام وقف درگاہ کودی گئی تھی۔مُرتفر فات ما لکانہ متولیاں کیے بعد دیگرے مدت دراز تک کرتے رہے اورکوئی مزاحم نہ ہوا۔لہذااب دعوی وقف لائق ساحت نہیں۔فتاوی حامد یہ میں ہے:

(سئل) فيما إذا كان بيد زيد ارض معلومة يتصرف فيها بطريق الإرث بلا معارض له ولمورثه قبله من مدة تزيد على ستين سنة والآن قام ناظر وقف اهلى يعارضه فيها مدعيا جريانها في الوقف المذبور مستندا في ذلك لمجرد ذكرها في كتاب وقف بيده منقطع الثبوت ولم يسبق ولالمن قبل من نظار الوقف وضع يد عليها لجهة الوقف فهل حيث كان الامر كذلك يمنع الناظر من معارضة زيد فيها ويعمل بوضع اليد والتصرف المذبورين ولا عبرة بمجرد ذكر الأرض في كتاب الوقف المذبور بدون سبق تصرف شرعى لجهة الوقف المذبور.

......

(الجواب) نعم لأن حجج الشرع الشريف ثلاثة البينة والإقرار والنكول وكتاب الوقف إنما هو كاغذ به خط وهو لا يعتمد عليه ولا يعمل به كما صرح به كثير من علمائنا ولا ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف ال

(ترجمہ) سوال: زید کے بیضہ میں مقررز مین ہے جس میں وہ وراثت کے طور پر تقرف کرتا ہے ۔ ساٹھ سال

ے زائد کا عرصہ ہوا کہ اس اور اس کے مورث کے تقرف میں رہی کوئی مقائل نہیں آیا۔ اب ملکی وقف کا مگران

اس سے معارضہ کرتا ہے اور یہ دبوی کرتا ہے کہ فہ کورہ زمین وقف ہے اور دلیل صرف یہ دبتا ہے اس کے پاس

وقف کی کتاب میں صرف اس کا ذکر موجود ہے۔ اس کا ثبوت اس کے پاس کچھٹیں ۔ وقف کے اعتبارے نہ

اس مگران کا اس زمین پر بھی قبضہ رہا اور نہ اس سے پہلے مگرانوں کا قبضہ رہا ۔ تو کیا اس صورت حال میں وقف

کے مگران کو اس زمین کے بارے میں معارضہ سے روکا جائے گا۔ فہ کورہ بالا افراد کے اس زمین پر قبضے اور

تقرف پر ممل کیا جائے گا اور فہ کورہ بالا زمین پر وقف کے اعتبار سے بھی کی تقرف کے بغیر صرف اس وقف کی کتاب میں اس کے ذکر کا کچھا عتبار نہ کیا جائے گا۔

کتاب میں اس کے ذکر کا کچھا عتبار نہ کیا جائے گا۔

جواب: ہاں (وقف کی کتاب میں صرف اس کے ذکر کا کوئی اعتبار نہیں ہے) شرع شریف میں صرف تین چیزیں شوت کی دلیل ہیں (۱) کوائی (۲) افرار (۳) انکار۔وقف کی کتاب صرف کاغذات کا مجموعہ ہے جن پرتج رہے۔ اس پراعتاد نیس کیاجا تا اور نداس پر عمل کیاجا تا ہے۔ اس کی تصریح ہمارے کثیر علماء نے فرمائی ہے۔ معروف طریقہ سے تابت شدہ قت کے بغیر کسی شخص کے قبضہ سے کوئی چیز چیمنی نہیں جاسکتی )

پس مالکانه تصرف بلامزاحمت مرید وغیره کرتے رہے اورانقالات بھے وربن نا فذ ہوتے رہے۔لہذا اب اس کووقف قرار دیتا سیح نہیں۔واللہ أعلم و حکمه أحکم

كتبه المفتى السيد محمد اعظم شاه غفر له

فائده:

ا میں صورت میں اگر حاکم وقف بھی قرار دینواس کا تھم غلط ہوگا جیسا کہ مسئلٹمبرہ ۳ میں درج ہے۔ منڈ خرلہ .....

### ﴿ فَوَىٰ نَمِر ..... 121﴾

#### سوال

ایک مکان زرخرید ہے۔ اپنے بھانج کوملا۔ اسٹر وخت کیاا در تھے نامہ میں (سوائے اصل الدین مکان متعلقہ مجد فلاں) لکھالیکن کوئی وقف نامہ نہ شرا لکا نہ مصارف تحریر کئے۔ گرارادہ ہے کہا گرخداوسعت دینقہ مجد کی خدمت اپنے پاس سے اور زمین نہ کورہ کی آ مہ نی وغیرہ سے کروں گا اور ولایت خودر کھوں گا۔ اب الل مخلّہ اور مجبر ان مجد مجبور کرتے ہیں کہ اس کا روپیدیعنی قیمت موصول ادا کرے تا کہ ہم مجد میں لگا دیں یا کرایا مہلکہ دے۔ شرعاً ایے موقع پر کیا تھم ہے جو تیل کی جاوے۔

#### الجواب

#### هوالمصوب

وقف میں ضرورت بھیل کی ہے خصوصا جب کہ زمین کی متجد کو وقف کی جائے تو حوالۂ متولی جب تک نہ کریے و کامل نہ ہوگا (صغیہ ۲۱۵جامع الاحکام جلداول دیکھو)

قال ابو جعفر وعليه الفتوي.

(ترجمہ:امام ابوجعفر نے فرمایا اورای پرفتوی ہے)

اوریہاں نیقو واقف نے وقف نا مہلھاا ورنہ تھریج مصارف اور نہاقر ارکیا ہے ' ﷺ بلکہ آ تندہ ارادہ ظاہر کیا ہے۔اورز ہر دی وقف نہیں ہوسکتا۔

اگر وقف ہی فرض کیا جائے تو مالک خود کومتولی قرار دیتا ہے بعدہ کسی کوحق نہیں ہے کہاس سے علیحد ہ کرے۔

جب تک اُسے خرج وغیرہ کی تفصیل نہ معلوم ہو کہ اس قدر آ مدنی مسجد کے فلاں کام میں اور اس قدرا پنے رشتہ داروں کے واسطے مقرر کیا ہے یا سب مسجد میں اپنے آپ جمع کرنا رہوں گا۔اور کسی محلّہ داریا عا کم کو ہرگز حق نہیں ہے کہ صرف آئندہ ارا دہ پر وقف جائز کردیں جب تک کال نہ ہوجاوے۔

م اوبروں من من جب مدر رہ میں ہوہ ورون پرسے بار روی بسب میں مدر بہر بار کے جہ اور کلے دار سخت لا دین ہیں کہ جووقف بھی قرار دیتے ہیں اور اس کی قیمت واقف سے لے کر مجد میں حرام مال لگانا چاہتے ہیں۔ ہی کیونکہ کہ وقف کا بچنا اور روپیدلینا حرام ہے۔ اور مجد میں اس کا لگانا سخت کبیرہ گناہ بوگا اور محلّہ داروں کوکوئی منصب دست اندازی کانہیں ہے۔ جب تک تکمیل وقف واقف کی طرف سے نہ ہوجا و سے اور کا غذیر رجم ٹری نہ کراو ہے۔ اور علاوہ اس کے ابھی اس نے مکاننہ وقف کیا اور نہ صدور معین کئے نہ تقریح قبضہ نہ تفصیل خرجہ نہ بیان تولیت۔

غرض کہ بیز مین وقف نہیں۔اورمطالبہ اہلِ محلّہ کابالکل غلط اور جہالت پڑمنی ہے۔ہاں مالک کوفہمائش کریں کہ وعدہ پوراکرے۔نا کہ عنداللہ ماخوذ نہ ہو۔

> والله اعلم وحكمه احكم كتبه: المفتى السيرمحم اعظم شاه غفرله

# ﴿ فَتُوكَىٰ نَمِر .....122﴾

#### سوال

کیافر ماتے ہیں علماءِ دین اس مسئلہ میں میونیل بورڈ نے ایک زمین بہنیت وقف کرنے کے مسلمانوں پرواسطے قبرستان کے خریدی ہے اور ابھی مسلمانوں کے سپر دنہیں کی۔ آیا بلا اجازت اور سپر دکرنے کے مسلمانوں کواس میں کی مسلمان کومر دہ دفن کرنا جائز ہے یانہیں؟

سائل:انوار حسین چڑی مارٹولہ اکبرآباد ۴۰شوال ۱۳۳۴ھ

#### الجواب

الـحـمد لله العلى الاعلى والصلوة والسلام على رسوله المصطفى و آله المجتبى. اللهم رب زدني علما.

وقف بلا قصدوے كيورانبيل مونا -كما في الدر المختار

ولا يتم الوقف حتى يقبض لم يقل للمتولى لان تسليم كل شيء بما يليق به ففي المسجد بالافراز ل

(ترجمہ: وقف نام نہیں ہونا 'جب تک قبضہ نہ ہوجائے۔مصنف علیہ الرحمۃ نے بید نفر مایا کہ جب تک متولی قبضہ نہ کرلے 'کیوں کہ ہرچیز کی میر دگیا س کے حال کے مناسب ہوتی ہے مجد میں اس کی زمین کوجدا کردیئے سے وقف نام ہوجانا ہے)

قال الشامي رحمة الله عليه

قوله ففي المسجد بالا فرازأي والصلوة فيه وسياتي و في المقبرة بدفن واحد

.....

فصاعد ا باذنه ط ـ

﴿ ( ترجمہ: قولہ: مجد میں اس کی زمین کوا لگ کردیے ہے وقف نام ہوجانا ہے۔ ﷺ یعنی اس کے ساتھ ساتھ واقف کی اجازت ہے اس میں نماز ادا کرنے ہے ۔ جس کی تفصیل عنقریب آربی ہے۔ ﷺ قبرستان میں واقف کی اجازت ہے ایک بیا ایک ہے زائد مردوں کے فن ہونے ( ہے ) وقف کا لی ہوجانا ہے ) میں واقف کی اجازت واقف با وکیل واقف ایک یا بچھزائد مردے اس میں فن نہ کردیے جاویں کے مسلمان کو بلااجازت اس میں فن کرنا جائز نہیں ۔ فظ

حوده: العبدالراجی رحمة رببالقوی ابومحمد حمد ریارعلی المجد دی مفتی جامع مسجدا کبرآبا د ۱۹شوال ۱۳۳۳ هه ی

00000

ال ردالمعتار جلد ۱ صفحه ۲۸۱ مطبوعه بيروت

محرعليمالدين عفى عنه

ی اصل مسوده میں ای طرح سوال پرنا ریخ ۴۰ شوال ۱۳۳۴ ها ورجواب پر ۱۹ شوال ۱۳۳۴ ه درج ہے۔ ممکن ہے بیا ختلاف سائل یا حضرت مجیب زممۃ الله علیہ کی نظامی چھی کی بناپر ہو۔

## ﴿ فتوى نمبر .....123﴾ سوال

ہم مفتیان دین اسلام اور علائے کرام سے بددریانت کرنا چاہتے ہیں کہ عابدہ نے پچھ روپیدی وصیت کی اور زید سے کہا کہ اس روپیدسے ایک مجد بنوادینا۔ زید نے اس روپیدسے حسب وصیت مجد تیا رکرائی لیکن ضروریات تقییر کے لیے وہ روپینا کافی ہوا اور پچھ روپیزید نے اپ پاس سے لگا کراس کی تعیمر کو تحیل تک پہنچا دیا۔ مجد کے حت کے لئی اس نے علیحہ واپئی زمین پر جند دکانات اپ ذاتی صرف سے بنوائیں اوران پر وہ بانچا دیا۔ مجد کے حت واس نے علیحہ واپئی زمین پر جند دکانات اپ ذاتی صرف سے بنوائیں اوران پر وہ ناصین حیات قابض و متصرف رہا۔ کرایہ و غیر و بھی خود وصول کرنا رہا اور انہیں نقلا و اصلا کی صورت میں بھی وقت نہیں کیاتو زید کے بعد اس کالڑ کاعمر وراختا ان دوکانوں کا حقد اروما لک ہوگایا نہیں۔ اور کیا زید کے انقال کے بعد بغیر کی وصیت کے وہ جا کہ اور موروثی وقف میں شامل تجھی جائے گی؟

سائل حاجىا لطاف حسين

#### الجواب

ظاہر ہے کہ بغیر وقف کئے ہوئے کی کا مال کی طرح وقف نہیں ہوسکا تو المحالہ بعدا نقال زید کے مثل دیگر مال جا کدا د بعد ما تقدم علی الا رث زید کے ورشان دوکا نات کے بھی بحب صفس متعین شریعت مستحق ہوں گے۔ اور اگر بجز ایک بیٹے کی یا جند بیٹوں کے اور کوئی وارث نہیں ہے تو فقط بیٹے ہی کل مال وجا کدا داوران دوکا نات کے شرعاوراث ہوں گے۔ مجد کے پاس مجدے ملحق اپنی ذاتی زمین بنانے سے وہ مکان بغیر وقف کئے ہوئے ہرگز وقف نہیں ہوسکتا۔ بلکہ مجد بھی بعد بنانے کے جب وقف ہوگی جب بائی مجداس کواپنی ملک سے جدا کر کے عموما نماز پڑھنے کی مسلمانوں کواجازت دیدے اوراس میں نماز پڑھنے کی سلمانوں کواجازت دیدے اوراس میں نماز پڑھنے کی مسلمانوں کواجازت دیدے اوراس میں نماز پڑھنے کی سلمانوں کواجازت دیدے اوراس میں نماز پڑھنے لیس کہ:

فى الدالمختار:

ولايتم الوقف حتى يقبض لم يقل للمتولى لان تسليم كل شيء بما يليق به ففي

المسجد بالافرازوفي غيره بنصب المتولى و بتسليمه ايا ه ابن كمال ط

(ترجمہ: وقف کال نہیں ہونا جب تک اس پر قبضہ نہ ہوجائے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے بین فر ملا کہ جب تک متولی اس پر قبضہ نہ کرلے کیوں کہ ہر چیز کی سپر دگی اس طرح ہوتی ہے جواس کے مناسب ہو۔ مسجد میں سپر دگی اس کو اپنی دیگر ملکیت سے علیحہ ہ کر دینے سے اور اس کے علاوہ باقی میں متولی مقر رکرنے اور وقف شدہ چیز اس کے حوالے کرنے سے وقف نام ہوگا)

قال الشامي:

قوله ففي المسجد بالافراز اي والصلوة فيه

(ترجمہ: صادبِ در مختار نے فر مایا کہ مجد میں وقف نام اس وقت ہوجانا ہے جب کہ اس کواپنی دیگر مملو کہ زمین سے علیحد ہ کر دیا جائے بعنی اس میں نماز بھی اداکر لی جائے۔)

اور علاوه مجد دیگر مکانات ودکانات میں وقف صحیح جب ہوگا جب واقف وقف کر کے کی کومتولی مقر رکر کے اس کے پر دنہ کر دے اور نا وقتیکہ دوسروں کومتولی مقر رکے اس کے پر دنہ کر دے اور نود متفر ف رہے بہو جب عبارت فیکورہ در مختاروہ مکان یا دوکان کو تحریرایا زبانی وقف کر دی ملک واقف سے نہ نظے گا۔ اور بوجہ ناتمام رہنے وقف کے مالک مکان ہی اس کا مالک رہے گا۔ البتہ امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے بزد یک خود واقف ہی متولی ہوسکتا ہے۔ البندااگر وہ خود متولی رہنا چاہے قام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے بزد یک خود واقف ہی متولی ہوسکتا ہے۔ البندااگر وہ خود متولی رہنا چاہے قام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے بزد یک محرد وقف کر کے اپنی کل جا کہ اد سے جدا کر کے کیٹیٹ تولیت قابض و متصرف رہنا بھی تحمیل وقف کو کافی ہے۔

كما في الشامي:

ان من شرط التسليم و هو محمد لم يصح تولية الواقف لنفسه و من صحها وهو

الدر المختار مع رد المحتار جلد ۲ ،صفحه ۲ ۱۵٬۴۱۵، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت

۲ رد المحتار جلد ۲ صفحه ۲۱۸٬۳۱۵ مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت

.....

أبويوسف رحمة الله عليه لم يشترطه تامل ا

(ترجمہ: جس نے سپر دکرنے کوشر طقر اردیا اور وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں ان کے فز دیک وقف کرنے والے کا خود متولی بننا درست نہیں اور جس نے وقف کرنے والے کا خود متولی درست قر اردیا ہے اور وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہیں انہوں نے اس کی شرطنہیں لگائی )

> حوده:العبدالراجی دیمنة ربیالقوی ابومجم محمد دیدارعلی الرضوی الحفی جامع مسجدا کبرآباد منامع مسجدا کبرآباد

# ﴿ نُتُوى نُمِر ..... 124﴾ سوال

علاءِدین ومفتیان شرع متین مسئلہ ہزامیں کیافر ماتے ہیں ایک برانا وقف قبرستان ہے۔جس میں اب صرف چند قبرین نظر آتی ہیں۔ اور بہت ممکن ہے کہ پھامی قبری ہوں جوٹی میں دب کرنا پید ہوگئی ہوں۔اس میں مدت سے مرد ہے دفن ہیں ہوتے ۔ چنگی ہے وہاں دفن کرنے کی اجازت نہیں ۔ اس قبرستان میں طلباءِ علوم دین کے لیے دارالا قامنہ یا مدرسہ بنوانا جائز ہے یا نہیں؟ نمایاں قبروں کو یا تو جارد بواری کے ذر معیم محفوظ کر دیا جائے گایاان پر جھت قائم کر کے اس پر طلب کے درس اقیام کے لیے جگہ بنوادی جائے گا۔

۸شوال ۱۳۳۷ھ محرثريف ساكن ملثحوله آگره

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

اس مستم کے قبرستان میں قدیم ہے کواس میں نشان ایک قبر بھی باقی نہ رہے بہو جب روایة فآوی عالم کیریدومطلقاانقاع ناجائز معلوم ہونا ہے۔ چنانچے صفحہ ۲۵۳ جلدنانی فآوی عالم کیریہ میں ہے۔

سئل هو (اى القاضى الامام شمس الائمه الاوزجندى رحمه الله) ايضاعن المقبرة في القرى اذا اندرست و لم يبق فيها اثر الموتى ولا العظم ولا غيره هل يجوز زرعها واستخلالها قبال لا. و لها حكم المقبرة كذا في المحيط فلو كان فيها حشيش يحش و يرسل الى الدواب ولا ترسل الدواب فيها كذا في البحر الرائق!

(ترجمہ جھنرت قاضی امام عمس الائمہاوز جندی رحمۃ اللہ علیہ سے دیہات کے ایسے قبرستانوں کے ہارے میں پو

چھا گیا جب وہ قدیم ہوجا کیں ان میں مردوں کی نٹانیاں اور ہڑیاں وغیرہ نہ رہیں تو کیاان میں بھیتی ہاڑی کرنا اور غلما گانا جائز ہے۔ تو آپ نے فر مایانہیں۔ان کے لیے قبرستان کا تھم ہے۔ محیط ہڑا گروہاں گھاس موجو ہوتو اے کا شام اور چو پایوں کی طرف بھیج دیا جائے۔لیکن چو پایوں کو ان میں چرنے کے لیے نہ چھوڑا جائے گا۔ ابھرالرائق) جائے گا۔ ابھرالرائق)

است البنة ایک دوقبر ماضی میں جس کوقبر ستان دائر میا عامنہ بیں کہ سکتے بیت قاملِ قدیم پایا جاتا ہے کہ ان کو مشل جمرہ کے چارد بواری یا گنبد میں دے کر اور صحن مجد بنوا دیا گیا ہے یا اتن او نجی جگہ چارد بواری میں دے کر اس کے گرداگر دصی مجد بنوا دیا گیا ہے یا مکان قیام گاہ مسافرین وطلبہ بنوا دی گئی ہیں چنانچہ بیام جامع مسجد آگرہ سے اور مسجد وزیر خان واقع لا ہور سے اور درگاہ حضرت سلیم چشتی رحمہ اللہ وغیرہ دیگر مقامات سے ظاہر ہے۔ بلکہ خالباروضہ جناب سرور عالم شائیلہ بھی ای صحن مسجد کے اندر ہے جو بعد حضور رسالت ما ب شائیلہ بھی ای صحن مسجد کے اندر ہے جو بعد حضور رسالت ما ب شائیلہ بھی اس مقبرہ پر نہیں کر سکتے جس میں ایک دوقبر کے بعد لوکوں نے کسی اسلی پر زائد کیا گیا ہے جو شرحان عامہ کا قیاس اس مقبرہ پر نہیں کر سکتے جس میں ایک دوقبر کے بعد لوکوں نے کسی وجہ سے دفن کرنا چھوڑ دیا ہواس واسطے کہ اس مقبرہ سے حکم قبرستان ہونے کا اٹھ جانا ہے۔

چنانچ صغیر ۲۵ جلد خامس بحرالرائق میں ہے۔

و فى الخانية امراة جعلت قطعة ارض مقبرة و اخرجتها من يدها ودفن فيها ابنها و هذه الارض غير صالحة للقبر لغلبة الماء عليها قال الفقيه ابو جعفر رحمه الله ان كانت الارض بحال يرغب الناس عن دفن الموتى فيها لفسادها لم تصر مقبرة و كان للمراة ان تبيعها و اذا باعت كان للمشترى ان يرفع الميت عنها او يامر برفع الميت عنها إ

☆ (ترجمہ: فآوی قاضی خان میں ہے ایک ورت نے زمین کے ایک گڑے کو قبرستان بنالیا۔ اے اپ قبضہ
سے خارج کر دیا اور اس میں اپنے بیٹے کو دفن کر دیا۔ لیکن بیز مین پانی کے غلبہ کے باعث قبر کے لیے مناسب
نہیں ہے۔ حضرت فقید الوجعفر دہمة اللہ علیہ نے فر مایا اگر زمین اس طرح کی ہوکہ لوگ اس کی فرانی کے باعث
نہیں ہے۔ حضرت فقید الوجعفر دہمة اللہ علیہ نے فر مایا اگر زمین اس طرح کی ہوکہ لوگ اس کی فرانی کے باعث

البحر الرائق شرح كنز الدقائق: جلد ٥ ، صفحه ٢٥٥ ، دار المعرفه بيروت

مردے دفن کرنے سے اعراض کریں تو وہ قبرستان قرار نہ پائے گی عورت کوخل حاصل ہے کہا ہے فروخت کردے اور جب وہ فروخت کرد ہے قو خرید ارکواختیا رہے کہ میت کو وہاں سے اٹھا کر کہیں اور نتقل کردے یا

وہاں سے میت کواٹھا لینے کا حکم دے دے)

حالاں کہایک دومیت کے دفن ہوجانے کے بعدوقف مقبرہ نام ہوجا نا ہے۔اور ملک واقف سے نکل جانا ہے ﷺ چنانچے صفحہ ۲۵۳ بحرالرائق میں ہے

و عند ابى يوسف رحمه الله يزول ملكه بالقول كما هو اصله و اذا التسليم عنده ليس بشرط والوقف لازم و فى فتاوى قاضى خان و ناخذ فى ذلك بقول ابى يوسف و عن محمد رحمه الله اذا استقى الناس من السقاية و سكنوا الخان والرباط و دفنوا فى المقبرة زال الملك لان التسليم عنده شرط والشرط تسليم نوعه و ذلك بما ذكرنا و يكتفى بالواحد بتعذر فعل الجنس كله!

(ترجمہ: امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بزد کی صرف زبان سے وقف کہددیے سے مالک کی ملکت زائل ہوجاتا ہے جس طرح کہ اس کی اصل ہے۔ کیوں کہ ہر داری ان کے بزد کی شرطنہیں اور وقف لازم ہوجاتا ہے۔ فاوی قاضی خان میں ہے کہ اس سلسلہ میں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کاقول اختیا رکرتے ہیں۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جب لوکوں نے تبیل سے پانی بحرائم رائے اور رباط میں تمہر موجاتا میں مردوں کو دفن کر دیا تو مالک کی ملکت زائل ہوجائے گی۔ کیوں کہ ہر داری ان کے بزد کی شرط ہے۔ اور جہ ان مام میں مردوں کو دفن کر دیا تو مالک کی ملکت زائل ہوجائے گی۔ کیوں کہ ہر داری ان کے بزد کی شرط ہے۔ اور ایان امور سے ہوتی ہے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ اور ایک مخص کا فعل یعنی یا نی بحر نا اور مردہ فن کرنا کافی ہے کیوں کہ ساری جنس کا فعل مشکل ہے )

اورمقبرهٔ دانژه کی نسبت روایت فآوی عالم گیریه تو جو بهت مفصل ہے گز رہی چکی ۔ مگر صاحب بحر بھی اس روایت مذکورہ کےاوپراس طرح تحریر فر ماتے ہیں :۔

ولا يجوز لاهل القرية الانتفاع بالمقبرة الداثرة فلوكان فيها حشيش يحشو يرصل الى الدواب ولا ترصل الدواب فيهال

🖈 (ترجمہ ہے ہوئے قبرستان سے گاؤں والوں کو نفع اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اگر وہاں گھاس ہوتو اسے کا الیا جائے اور چو پایوں کی طرف بھیج دیا جائے کیکن چو پایوں کواس میں نہ چھوڑ اجائے )

> حوده: العبدالراجي رحمة ربيالقوي ابومحرمحمه ديدارعلى الرضوي الحفي مجدجامع اكبرآباد

......

# ﴿ نُتُوى نُبِر ..... 125﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علماءِ دین ومفتیانِ شرع متین اس مسلہ میں کرتو م ہنود کچھ روپیہ مسجد میں دے اور یہ کہہ کر دے کہ میں اپنی نوکری میں سے دیتا ہوں اس کا روپیہ مسجد میں لیا جائے یا نہیں اور و ہمخص ملازم ہو۔ سائل ججم حسین پیش امام مسجد راجہ باز ار ما دھو گنج یا ند ککوئی سکنداور

#### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

۱۹۵۶ میدے دو پیدے جو مجد بنائی جائے خواہ وہ تجارت یا کی پیشہ کے ذریعہ سے حاصل کیا ہو یا بذریعہ
 نوکری اس کو مجد کا تکم نہیں ہوتا۔

علاوہ یریں اس کے روپیہ سے جماڑ فانوس نیکھے مسجد کے کنویں یا قلعی وغیرہ میں خرچ کر دیا جائے کچھ مضا نقہ نہیں جائز ہے۔

حوده: العبدالراجی دهمة رببالقوی ابومجمر محمد دیدارعلی الرضوی الحفی مسجد جامع اکبرآباد

### ﴿ فَتُوكَىٰ نَمِيرِ ..... 126﴾

#### سوال

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلم میں کہا کیشخص نے میجد محلّہ میں ٹائم پیں

یعن گھڑی خورد عند اللہ دی اور سپر دِمتولی کر دی۔ اس کا استعال عرصہ تک رہا۔ ہتم م مجد نے بوجہ پرانے اور ست

ہونے کے اور خوف اس امر کے بھی سہوا مسجد میں رہ جائے اور چوری چلی جائے اس کو بقیم جِ مناسب فروخت

کر کے اس میں مزید رقم شامل کر کے ۱۵ رو پید کا کلاک یعنی گھڑی کلاں بنار استعال مسجد منذکرہ فریدی ہے

اب و قض جس نے کہ ٹائم پیس مذکور دی تھی واپس چا ہتا ہے۔ لہذا اندریں صورت و قض گھڑی خورد منذکرہ
کی واپسی کا استحقاق بموجب شرع شرع شراف رفتا ہے یا کیا؟ بینوا تو جرو ا

اولادحسين

#### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

بعد صحتِ وقف اور سرد کردیۓ کی موقو فہ کے متولی کووا قف پھروا پس نہیں لے سکتا۔ اس واسطے کہ وقف بعد التسلیم الی المتولی لازم ہوجا تا ہے۔ اور ملکِ واقف سے خارج ہوجاتا ہے۔ فی الدرالمختار فی صفحہ 9 8 سمن الجزء الثالث

ولايتم الوقف حتى يقبض و لم يقل للمتولى لا تسليم كل شئ بما يليق به ففى المسجد بالافراز و في غيره بنصب المتولى وتسليمه ايا ه ابن كمال ...

(ترجمہ: وقف نام اس وقت ہونا ہے جب واقف قبضہ دے دے۔صاحب تنویر الابصار نے بیر نفر مایا کہ جب متولی کو قبضہ دے دینے وقف نام تب ہونا ہے کیونکہ ہر شے کی سپر دگی اس طرح ہوتی جواس کے حال کے لائق

الدر المختار مع رد المحتار جلد ٢٪ صفحه ١٤ ٣ / ٨ / ٣٪ دار التراث العربي بيروت

ہو۔ مجدمیں سپر دگی اپنی جائداد سے الگ کرنے کے ساتھ ہوتی ہے لیکن اس کےعلاوہ اور اشیاء کے وقف میں

وقف اس وقت نام ہوگاجب وقف کنندہ متولی مقرر کرے اور موقوف شے اس کے بیر دکر دے۔ اپن کمال)

و في صفحة ٣٠٢

فاذاتم ولزم لايملكك

الله جمد: جب وقف نام ہوجائے اور لازم ہوجائے تو واقف اس کاما لکنہیں ہے)

قال الشامي:

قوله لا يسلك اى لا يكون مملوكا لصاحبه و لا يملك اى لا يقبل التمليك لغيره بالبيع و نحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه

(ترجمہ: قولہ: وقف مملوک نہیں ہونا یعنی نہ تو وہ وقف کنندہ کی ملک میں رہتا ہے اور نہ بی اے کسی اور کی ملک میں دیا جا سکتا ہے مثلاً فروخت کرکے یا کسی اور طریقہ ہے۔ کیوں کہ جو چیز کسی کی ملکیت سے خارج ہے اس پر کسی اور کو مالک بنانا محال ہے )

اور الفرورت اگر متولی با ذن واقف یا خودوا قف جب وہ شئے موفو قد پرانی ہوجائے اور خراب بال کی حاجت اور خراب بال کی حاجت ندر ہے اور اس کی قیت سے اسے عمدہ چیز خرید کر بجائے اس شئے موقو فد کے رکھ دیے والی جائز ہے۔ چنانچے صفحہ کے استعاف میں ہے۔

و ان بليت الحصير كان له (اى للواقف) ان يبيعها و يشترى بثمنها حصيرا آخر وهكذا الحكم لو اشترى قنديلا ونحوه للمسجد واستغنى عنه ٢

(ترجمہ:اگر جٹائی پرانی ہوجائے تو وقف کنندہ کواسے فروخت کر کے اس کی قیمت سے اور جٹائی خریدنے کا حق ہے۔ بہی تھم اس صورت میں ہے جب کہ مجد کے لیے قندیل یا اس کی مانند کوئی اور چیز خریدی۔) اور صفح ۲۵۱ جلد خامس بحرمیں ہے

الدر المختار مع رد المحتار جلد ٢ صفحه ٢٣١ دار التراث العربي بيروت

الاسعاف في حكم الاوقاف صفحه مطبوعه

......

و فى الخانية رجل بسط بما له حصيرا للمسجد فخرب المسجد ووقع الاستغناء عنه فان ذلك يكون له ان كان حيا ولورثته ان كان ميتا و ان بلى ذلك كان له ان يبيع ويشترى بثمنه حصيرا آخر و كذا لو اشترى حشيشا او قنديلا للمسجد ل

(ترجمہ: کسی شخص نے مسجد کے لیے اپنے مال سے جٹائی خرید کر بچھائی کچر مسجد ویران ہوگئ اوراس جٹائی کی ضرورت ندر بی تو یہ جٹائی اس بچھانے والے کی ہوگی اگروہ زندہ ہے اوراگروہ مر چکا ہوتو اس کے در شدکی ہے۔ اوراگروہ جٹائی بوسیدہ ہوجائے تو اسے فروخت کرکے دوسری جٹائی خرید نے کاحق حاصل ہے۔ اورائی طرح تھم ہے اگراس نے مسجد کے لیے گھاس یا فند بل خریدی ہو)

چنانچ سوال ندکور میں ایم بی صورت ہے کہ گھنٹہ کی ضرورت باتی ہے اوراس سے استغنا نہیں ہے گر پورا نہ ہونے کی وجہ سے اس کو بچ کر دوسر سے کے فرید نے کی ضرورت واقع ہوئی ہے۔ لہذا عندالہج اگر واقف راضی تھا اوراب طلب کرتا ہے۔ با تھاتی اس کو بچ کر نیا فرید ناجائز تھا اور جائز ہے۔ اور واقف کو اب کسی طرح حق نزاع حاصل نہیں ۔ اوراگر واقف اول سے ناراض تھا اور نہ متولی کو عندالوقف بو تب ضرورت صراحتہ نہ و فا ندداللہ اختیارتقرف واقف کی طرف سے حاصل تھا اور نہ پھر متولی نے بوجہ ضرورت اور فوف ہتا ہو وقف بچ دیا اس کے ساتھ اور قیت ملاکراس سے بہتر فرید کر رکھ دیا تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک توضیح ہیں ہے کہ متولی کو جن بھی حاصل تھا چنا نچ صفح العام علی خاص بحریں ہے۔

اما الحصر و القناديل فالصحيح من مذهب ابي يوسف انه لا يعود الى ملك متخذه بل يحول الى مسجد آخر او يبيعه قيم المسجد للمسجد ي.

(ترجمہ: جِٹائیوں اور قندیلوں کے بارے میں حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا صحیح ندہب یہ ہے کہ وقف کنندہ کی ملکیت میں واپس نہیں آتے بلکہ کسی اور مسجد میں منتقل کر دیا جائے گایا مسجد کا متولی انہیں ای مسجد کے لیے فروخت کردےگا)

البحر الرائق شرح كنز الدقائق جلد ٥ صفحه ٢٥٣ دار المعرفه بيروت

ي البحر الرائق شرح كنز الدقائق جلد ٥ صفحه ٢٥٢ دار المعرفة بيروت

اورامام محمد رحمہ اللہ سے اگر چدا یک روایت بھی ہے کہ پرانہ ہوجانے سے بوریہ وغیرہ آلات مسجدِ ملکِ واقف ہو جاتی ہیں۔ لہذا بدوں اون واقف آلات وسامان مجدکومتولی نہیں بھے سکتا۔ مگر دومری روایت امام محمد رحمہ اللہ سے بھی علاوہ اینٹ پھرسامان بناءِ مسجد کے دومر سے سامان بند ھے بوریہ کی نسبت مشل قول امام ابو یوسف دحمہ اللہ ہے۔ چنانچے صفحہ ۲۰۱۳ جلد خامس بحرالرائق میں ہے:

فى النحانية اذا وقف جنازة او نعشا او مغتسلا وهو التور العظيم فى محلة خربت الممحلة و لم يبق اهلها قالوا لا ترد الى ورثة الواقف بل تحول الى محلة اخرى اقرب الى هذه المحلة فرقوا بين هذا و بين المسجد اذا خرب ما حوله على قول محمد يصير ميراثا لان المسجد مما لا ينقل الى مكان آخر وهذه الاشياء مما تنقل أ

ار جمہ: جس نے میت کواٹھانے کا تابوت اِمردہ کونہلانے کا تخت اِعسل دیے کامقام جو کہ بڑا ہرتن ہوتا ہے کی مخلہ میں وقف کیا۔ مخلہ ویران ہوگیا اور وہاں کے دہنوا لے باتی ندر ہے وعلائے کرام نے فرمایا یہ وقف کردہ اشیاء واقف کے ورثا ء کو واپس نہ لوٹائی جا کیں گی بلکہ اس مخلہ کے سب سے قریبی مخلہ میں منتقل کردی جا کیں گی۔ امام محرد کے درثا ء کے اردگر د آبادی ویران ہوجائے تو مسجد کی وہ جگہ واقف کے ورثا ء کے لیے میراث بن جاتی ہے جہ کرام نے مسجد کے اردگر د آبادی ویران ہوجائے تو مسجد کی وہ جگہ واقف کے ورثا ء کے لیے میراث بن جاتی ہے۔ علائے کرام نے مسجد کی جگہ اور نہ کورہ بالا اشیا کے تھم میں فرق کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ مجد کوایک جا سے دومر سے مقام تک خفل کی جا سکتی ہیں)

اورامام ابن هام رحمداللہ نے فتح القدير ميں بدھنے بوريد کو بھی ای تکم ميں رکھا ہے اوراس قياس ابن ام کی جوصادب بحرنے خالفت کی ہے علا مہ شامی رحمہ اللہ نے بدليل اس کورد کر ديا ہے لہذا بموجب قول نانی ام محمد رحمہ اللہ بھی نعل متولی صحیح ہے۔ ليکن بنظر روايت اولی امام محمد رحمہ اللہ عليہ متولی کو مناسب ہے کہ جس طرح ہوسکے واقف کو اپنے فعل پر راضی کرے تا کہ کی اختلاف مطلقا باتی ندر ہے۔

حود ٥: العبدالرا جى رحمة ربه الموجم محمد ديدارعلى المختى فى جامع اكبرآ با د

﴿ فتوى نمبر ..... 127 ﴾

موال

ایک جگہ درخت پیپل تھااس میں ہندو پرستش کرتے ہیں۔اس کے نیچے ہے مجد بر آمد ہوئی ہم لوگ اس میں نماز پڑھتے ہیں۔ شرعا کیا تھم ہے؟

سانگلین:نمازیاں مجدرجیم بخش کچبری ۱۳۲ پریل:۱۹۱۲ء

الجواب

هو المصوب

ان ملمانوں كوير انواب ہے جنہوں نے اس مجدفد يم كوم جدقائم كيا ہے۔ الله فرمانا ہے۔ انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الآخورا.

(ترجمه: حقیقت میں اللہ تعالی کی مسجدیں وہی آبا دکرتے ہیں جو اللہ تعالی اور آخری دن (روز قیامت پر )ایمان رکھتے ہیں)

حوده: المفتى السيدمحم اعظم شاه عفى عنه

00000

إن القرآن الحكيم: سورة التوبه آيت ١٨

## ﴿ فتوى نمبر .....128﴾

#### سوال

کیاز بدزیر مسجد صحبی مسجد میں ایسی کوئی کوٹھڑی بنا سکتا ہے کہ جس میں آ دمی سکونت کر سکے؟ اگر چہوہ مسجد کے فائد ہ کی غرض ہے ہو کہ جس میں بیا حمال کسی وقت میں ہوناممکن ہے کہا و پر نماز ہور ہی ہےا ورزیر مسجد شراب خواری خواہ فعلِ زنا وغیرہ ہو۔ پس ایسی دورائد کیٹی خیال کر کے شرع شریف زیرِ مسجد کسی کوکٹھڑی وغیرہ بنانے کا تھم دے تکتی ہے یانہیں؟ مع نام کتاب وصفحہ ہے آ گاہی ہر سہ سوالات کے فرمائے۔

#### الجواب

كما في البحر في صفحه ٢٥١

انه لوبنی بیتا علی سطح المسجد لسکنی الامام فإنه لا یضر فی کونه مسجدا لانه من المصالح فان قلت لو جعل مسجدا ثم اراد ان یبنی فوقه بیتا للامام او غیره هل له ذلک قلت قال فی التتار خانیة اذا بنی مسجدا و بنی غرفة و هو فی یده فله ذلک و ان کان بناه و خلی بینه و بین الناس ثم جاء بعد ذلک یبنی لا یتر که و فی جامع الفتاوی اذا قال عنیت ذالک فإنه لا یصدق فاذا کان هذا فی الواقف فکیف بغیر ه ال

(ترجمہ: بانی مجدنے اگر مجد کی جھت پر امام کی رہائش کے لیے گھر بنلیا تو اس سے اس کے مجد ہونے کوکوئی نقصان نہیں پنچنا۔ کیونکہ مصالحِ مجد میں داخل ہے۔اگرتم پوچھو کہ بانی نے مجد کو مجد قرار دے دیا پھراس نے چاہا کہ امام کے لیے یاکسی اور غرض کے لیے گھر بنائے کیا اے ایسا کرنے کی اجازت ہے؟ میں کہتا ہوں کہ فآوی نا نارخانیہ میں ہے کہ جب بانی نے مسجد بنائی ابھی وہ اس کے قبضہ میں تھی کہ اس نے اس کے اوپر کمرہ بنالیا تو اسے اجازت ہے۔ اور جب وہ مسجد بناچکا اور اپنا قبضہ چھوڑ کرا سے لوکوں کے سپر دکر دیا پھر آیا نا کہ اوپر مکان تعمیر کر ہے تو اسے اس کی اجازت نددی جائے گی۔ اور جامع الفتاوی میں ہے کہ اگر بانی کیے کہ میر اپہلے سے بیارا دہ تھا تو اس کی تصدیق ندکی جائے گی۔ یہ کم مجد کو وقف کرنے والے کا ہے اور اور وں کو کیے اجازت ہو کتی ہے۔

اورا گرخوف بے ادبی اورا ہائیت مجد ہوجیہا کے صورت سوال سے ظاہر ہے ہم گرز جائز نہیں۔اس واسطے کہ مجد کی زمین تحت الورئی ہے آسان تک باعتبارا دب و تعظیم تکم مجد ہی کارکھتی ہے۔ جوا مور مجد میں جائز نہیں جائز نہمجد کے نیچے جائز۔

كما في الدرالمختار :

وكره تحريما الوطوء فوقه والبول والتغوط لانه مسجد الىعنان السماءل

﴿ (ترجمہ: مجد کی حجبت پر جماع کرنا' پیٹا ب اور پا خانہ پھرنا مکروہ تحریکی ہے۔ کیونکہ بیز مین سے لے کرآ ۔ انوں تک مجد ہے )

قال الشامي رحمة الله في صفحة ٣٨٥ من الجزء الاول رد المحتار المصرى

قوله الى عنان السماء و كذا الى تحت النوى كما فى البيرى عن الاسبيحابى يا . (ترجمہ:قولہ: بیزمین سے آسانوں تک مجد ہے۔ یونمی بیجگہ تحت الر ی تک مجد ہے۔ البیری میں اسپجالی سے ای طرح منقول ہے۔)

حود ۵: العبدالراجی رحمة ربدالقوی محد دیدا رعلی الرضوی مفتی جامع مسجد اکبرآبا د

| دار احياء العربي بيروت | جلد۲٬ صفحه ۳۵۰   | الدر المختار مع رد المحتار : | P  |
|------------------------|------------------|------------------------------|----|
| داد احیاء العربی بیروت | حلد ۲ ' صفحه ۳۵۰ | ر د المحتار :                | r. |

### ﴿ فَتُوكَىٰ نَمِيرِ ..... 129﴾

#### سوال

کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسلم میں کہ سجد قدیم از سر نوفقیر کرائی جائے اور بعض حصد یا کل از سر نوفقیر ہوسکے نیچ سراسر دو کانات کرایہ چلانے کو بنوائی جائیں جیسا کہ بالفعل مجد دولہ شاہ متصل کالانکل آگرہ از سر نوفقیر کرائی جارہی ہے جس کا تعلق مجبر صاحبان لوکل انجنسیوں سے ہے۔ آیا یہ حق متولی مجد کو ہے یا نہیں ؟ اوراگری مجد اس طرح بنوائی جائے تو اس کا سارا نیچ کا حصد کرایہ کے مکان یا دوکا نوں کا رہے۔ اس کی آیدنی مجد ہی کے واسطے تعلق کی جائے تو اس مجد کو مجد کا تھم ہوگایا نہیں ؟

۷۲صفر حاجی اله دین دوله شاه آگره

الجواب

بسم الله الرحمن الرديم.

اللهم رب زدني علما

فاویٰ عالمگیر بیصغیه ۴۴ جلد تانی میں ہے

كنابع موتى إس كاحكم بھى وہى بے جومجدكا ب\_محيط سرهى)

قیم المسجد لا یہ وزله ان ینبی حوانیت فی حد المسجد أو فی فنائه لان المسجد اذا جعل حانوت اومسكنا تسقط حرمته وهذا لا یجوز والفناء تبع المسجد فیكون حكمه حكم المسجد كذا فی المحیط السر خسی ا فیكون حكمه حكم المسجد كذا فی المحیط السر خسی ا (ترجمہ: مجد كے متولی كے ليے مجدیا اس كفاء میں دكا نیں تعمیر كرنا درست نہیں \_ كوں كہ مجدكوجب دكان یا سكونت كا مكان بنالیا جائے واس كی عزت وحرمت قتم ہوجاتی ہے۔ اور یہ جائز نہیں ہے۔ اور فنائے مجد مجد لینی محیط سرحسی میں ہے کہ متنظم مسجد کو مسجدا ورفناءِ مسجد کی حد میں دو کان یا مکانِ سکونت بنوانا ہرگز جائز نہیں اس واسطے کہاسے حرمت مسجد سماقط ہوجائے گی۔

اوراس سے زیادہ مصرح صفحہ ۲۲۲ میں مطلقا بلاقید فتظم وربانی دوا قف اس طرح لکھا ہے۔

اذا اراد انسان ان يتخذ تحت المسجد حوانيت غلة لمرمة المسجد او فوقه ليس له ذالك كذا في الذخير قط

(ترجمہ:اگرکوئی شخص مجدکے نیچے یا اوپر دکانیں بنائے نا کہ مجد کی مرمت کے لیے آمدنی کا ذر بعیہ ہوتو اے ایسا کرنے کا حق نہیں ہے۔ذخیرہ)

یعن بغرض انظام مرمت مجد آمدنی متحد کیواسط آگر کوئی شخص متحد کے نیچے یا اوپر دوکا نیں بنادے یہ حق کسی کو حاصل نہیں ہڑا اور ہایں ہمدا گر کوئی بانی متحد متحد کے نیچے یا اوپر مکان سکونت بغرض کرایہ یا دوکا نیں بنوا دے (اوراس کے اوپر یا نیچ کے مکان کو ااپنی ملکیت میں رکھے ) اور وقف کر کے اس کا راستہ بھی جدا کر دے اوراس (متحد) کو اپنی ملک سے جدا بھی کر دیے اس متحد کو حکم متحد نہیں یہاں تک کہ وہ اس کو تی کرسکتا ہے اوراس کے ور شد کو بطریق ورا شتہ بی سی ہے۔

چنانچ بحواله مدار جلدنانی فآوی عالمگیرید کے صفحہ ۳۸۳ میں ہے:

و من جعل مسجدا تحته سرداب او فوقه بیت و جعل باب المسجد الی الطریق و عزله فله ان یبیعه و ان مات یورث عنه ۲

(ترجمہ: جس شخص نے مجد بنائی لیکن اس کے نیچ (اپنی ملکیت برقر اردکھ کر) تہد خانہ یا اس کے اوپر گھر بنلیا اور مجد کا دروازہ (عام) رستہ کی طرف بنادیا اوراس کوعلیحدہ بھی کر دیا تو اس کوفق حاصل ہے کہ اس کو بچے دے۔ اور اگر مرجائے گاتو مہد کی وہ جگہ اس کی میراث قراریائے گی)

الفتاوي العالم گيريه جلدثاني صفحه ٣٥٥ مطبوعه مصر

الفتاوی العالم گیریه جلدثانی صفحه ۲۲۳ مطبوعه مصر

ہاں اگر سردابہ بغرض مصالح مسجد یعنی مسجد کے سامان کے واسطے مثل سردابہ کر بیت المقدی کے بناکر وقف کیا ہے بلاشک جائز ہے۔

چنانچاس صغیمیں ہے:

و لو كان السرداب لمصالح المسجد جاز كما في مسجد بيت المقدس كذا في الهداية م

(ترجمہ:اگرتہہ فانہ مجدی مصلحتوں کے لیے ہوتو جائز ہے جبیبا کہ بیت المقدی کی مجد میں ہے) یا فظ
حرد ہ: العبدالراجی رحمة ربالقوی
ابو محمر محمد دیدار علی مفتی
جامع مجدا کبرآباد

00000

الفتاوي العالم گيريه جلدثاني صفحه ٣٥٥ مطبوعه مصر

ع وضح رہے کہ بیتر خاندای جگہ کو مجد قرار دینے سے پہلے بنایا جاسکتا ہے مجد قرار دینے کے بعد تہہ خاندیا اوپر کھر بنانا جائز نہیں ۔اگر چہ مجد کے مصالح کے لیے ہولیکن مجد کے نیچے ندخاند بطور مجد بنایا جاسکتا ہے۔

......

## ﴿ فَتُوَىٰ نَمِر ..... 130﴾

سوال

حسبِ استفسار جناب حکیم حیات خان صاحب ممبر لوکل تمینی اکبرآ باد به نبیت وقفِ امکنهٔ منهدمه وقف برائے مسحد ہنڈی هینگ یا

۸جنوری بحاواء

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

اگریےزمین یا مکانِ موقو فہ محبح ہنڈی ہیں جیدہ وہی زمین یا مکان ہے جس کو واقف نے مجد پر وقف کیا تھا اور یہ وقف امراء وسلاطین سے نہیں ہے مثل اوقاف جامع مجد کے بلکدا ہے مالی مملو کہ سے کسی نے وقف کیا تھا تو بلاشبہ اس کا بیچنا نا جائز ہے۔ ہلا اور اگر آ مدنی وقف سے کوئی زمین یا مکان خربیا ہوا ہے ہلا یہ وقف کیا تھا تو فیم مہرم ہوگیا ہے اور اس کو آ باد کرنا اور بنانا یا اس کی زمین کو کرا یہ پر چلانا معدر وغیرہ ممکن ہے (تو) بلاشبہ متولین مجد تحکیم قاضی اس کو بھے کراس سے دومری زمین یا مکان کارآ مدِ مجد خرید سکتے ہیں۔ چنا نے صفحہ الشہ متولین اس کی میں ہے جنانے صفحہ اللہ اللہ میں اس کے دومری زمین یا مکان کارآ مدِ مجد خرید سکتے ہیں۔ چنا نے صفحہ اللہ اللہ متولین اللہ میں ہے کہ اس سے دومری زمین یا مکان کارآ مدِ مجد خرید سکتے ہیں۔ چنا نے صفحہ اللہ اللہ علی میں ہے

قال هشام سمعت محمدایقول الوقف اذا صار بحیث لا ینتفع به المساکین فللقاضی ان یبیعه و یشتری بثمنه غیره و لیس ذلک الا للقاضی ی

(ترجمہ: امام ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا' کہ میں نے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا' کہ وہ فر مار ہے تھے' کہ جب وقف کی حالت ایسی ہوجائے' کہ سکین اس سے نفع نہ حاصل کرسکیں' تو قاضی کواختیا رہے کہ

ا فاوی کے رجنر مں سوال درئ نہیں ہے۔

۲ ردالمحتار جلد ۳ صفحه ۳۱۸ مکتبه رشیدیه کوئله

اسے فروخت کردے اورای کی قیمت سے اس کے علاوہ اور خرید لے۔قاضی کے سواکسی اور کو بیا ختیار حاصل نہیں ہے )

و ایضافیه فی صفحة ۱۹ ۳

واعلم ان عدم جواز بيعه (اى بيع الوقف) اذا تعذر الانتفاع به انما هو فيما و ردعليه وقف الواقف اما اذا اشتراه المتولى من مستغلات الوقف فانه يجوز بيعه بلاهذا الشرط لان فى صيرورته و قفا خلافا والمختار انه لا يكون وقفا فللقيم ان يبيعه متى شاء لمصلحة عرضت و ستاتى المسئلة فى الفصل الاتى متناك

(ترجمہ: وقف کی چیز کوفر وخت کرنے کا عدم واز جب کہاس سے نقع حاصل کرناممکن ندر ہے صرف اس صورت میں ہے جب کہ وقف کی آ مد نیوں سے اسے فریدا تو اس کا فروخت کرنا جا ہو۔ لیکن اگر وقف کی آ مد نیوں سے اسے فریدا تو اس کا فروخت کرنا جا کر ہے۔ اس میں قاضی کے ہونے وغیرہ کی کوئی شرط نہیں۔ کیونکہ ایسی فرید کردہ چیز کے وقف ہونے میں اختلاف ہے۔ مختاریہ ہے کہ یہ وقف نہیں ہے۔ لہذا متولی جب چا ہے مصلحت چیش آنے کی صورت میں فروخت کرسکتا ہے۔ یہ مسلم اگلی فصل میں متن کے اندر آ رہا ہے)

حوده:العبدالراجی رحمة ربیالقوی ابومجمدمحمد دیدارعلی الرضوی الحفی مسجد جامع اکبرآباد

.....

### ﴿ فَتُوى نَمِر ..... 131﴾

سوال

ایک طوائف کی طرف سے فرانسیسی نے متجد بنوا دی اور وہ اس کے سامنے مدفون ہے۔اس متجد میں نماز نہ ہونے کی وجہ سے لوکوں نے چھوڑ دیا ہے۔اور فرانسیسی نے بقیضہ مسلمانان دے دی تھی ۔اب تکیہ کی زمین ہندونے کی وجہ سے کو کھی وہ کھودے گالبذااب تھم شرع شریف کیا ہے۔

سائل:حافظ تکمیه هنگ منڈی فروری ۱۹۱۷ء

#### الجواب

نمازا س مجد میں ہوجائے گی گر تواب مجدنہ ہوگا اور جب کہ مجد کو قبضہ سلمانوں میں دے دی ہے۔
تو پھراس کو کھودنے کی اجازت نہیں ہے۔خود مسلمان انظام کریں۔اوراپ روپیہ سے بنوا دیں اوراس کے
اٹا شد کوفر وخت کر کے قرض اداکر دیں تا کہ مجد کا ثواب بھی ہوجائے۔واللہ اعلم وحکمہ احکم۔
کتبہ: المفتی السید محمد اعظم شاہ غفرلہ
کتبہ: المفتی السید محمد اعظم شاہ غفرلہ

......

# ﴿ فَتُوكَىٰ نَبِر .....132﴾

سوال

مجد کی تغییر کے لیے ریڈی کچھ دینا چاہتواس کام کے واسطے لیا جائے یانہیں؟ بینوا تو جروا سائل: ریاست لال گڑھ شلع بلاس پور ۲۵ نومبر ۱۹۱۵ء

الجراب

وهو الصواب للحق والصواب

رقری کاروپیم مجدمیں نگانا جائز نہیں ہے۔

الن حلوان الكاهن ومهر البغي ليس بطيب ال

(ترجمہ: کیوں کہ کا بن کی مز دوری اور بد کارزانی عورت کامبریا کیز ہیں ہے)

والله اعلم بالصواب عاجز محمد رمضان عفی عنه مفتی واعظ جامع مسجد آگره ۲۲ نومبر ۱۹۱۵ء

#### 00000

ا صحيح البخاري: حديث رقم: ٢٢٨٦ صفحه ٣٣٨ مطبوعه: مكتبه دار السلام رياض ١٠ ٢٠ :

کے ان رسول اللہ ﷺ نھی عن ثمن الکلب ومھر البغی و حلوان الکاھن کی الفاظ صدیث رقم: ۲۲۳۷ کے بین اوراس کے قریب الفاظ صدیث رقم ۵۳۳۲ اورا ۵۷۲ کے بین۔

# ﴿ فَتُوكَىٰ نَمِر .....133﴾

سوال

علائے دین وفقیبان شرع متین درج ذیل صورت حال کے بارہ میں ازروئے شرع کیاار شاوفر ماتے
ہیں۔ بیریاست لال گڑھ کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں ہند وراجہ بہادر ہیں۔ کائل الاختیار ہیں۔ پھانی وغیرہ
کا اختیار بھی حاصل ہے۔ نہایت خلیق وکئی الصدر ہیں۔ اس بہتی میں ہند و زیادہ مسلمان کم ہیں۔ دوم ہجدیں
یہاں ہیں۔ ایک پختہ دور سری خام ۔ سنہ حال میں خام مجد کو پختہ بنانے کا اہل اسلام ارادہ کررہے ہیں۔ اللہ
تعالی پورا کرے۔ اس کام کے واسطے مبلغ آٹھ سورہ پیہ جمع ہیں۔ قریب بارہ سوکے تخینہ کیا گیا ہے۔ اس میں
چندہ کیا جائے گائی چندہ میں اگر مہاراجہ صاحب کھا مداد کریں قو مجد میں فرچ کر سکتے ہیں یا کیا؟ یا کوئی اور
ہندہ بھی دینا جائے تاس کولینا جائے ہیں گیں جبورہ او جورہ ا

سائل: حاجی عبدالله سوداگر۔ ریاست لال گڑھ شلع بلاس پور ۲۵ نومبر ۱۹۱۵ء

الجواب

وهو الملهم للحق والصواب

چندہ متجد میں سوائے الل اسلام اور کسی کا نہ لگا گیں گے۔ ہاں اگر کوئی غیر مذہب مسلمانوں کوروپیہ بہہ کے طور پر دے دے اوروہ مسلمان اپنی طرف سے متجد میں لگادیں تو جائز ہے۔

والله اعلم بالصواب ماجزمحر دمضان عفی عند مفتی واعظ جا مع مسجدآ گره ۲۲ نومبر۱۹۵ء

.....

﴿ فتوى نمبر ..... 134 ﴾

سوال

مجد کی تغییر میں جوسامان لگایا جائے اس کو ہندولوگ نفع یا کفایت سے دنیا چاہیں تو خرید سکتے ہیں یابازار بھاؤ جیسا کہ عام لوگ خرید کرتے ہیں۔بینوا و تو جروا

> سائل: حاجی عبدالله سوداگرریا ست لال گڑھ ضلع بلاس پور ۲۵ نومبر ۱۹۱۵ء

> > الجواب وهو الملهم للحقوالصوب

> > > ہنودے خرید ناجا رُنے۔

والله اعلم بالصواب عاجز محمد رمضان عفی عنه مفتی واعظ جامع مسجد آگره مورخه ۲۷ نومبر ۱۹۱۵ء

.....

# ﴿ فتو کانمبر..... 135﴾

سوال

ماقول کم دحمکم الله دری مئله یک کهند مجد جوبالکل منهدم اورویران باس کے بیٹ پھر
وغیرہ سے دوسر سے شہریا قصبہ میں دوسری مجد بنانایا پھر وہاں سے اس دوسری مجد کے اٹھانا جائز ہے یا
نہیں ؟ ۔ بیامر بھی واضح رہے کہ مجد شکتہ کے قریب ایک اورائی مجد ہے اوروہ بھی نمازیوں سے خالی ہے۔
سائل:واجد علی ساکن محلّہ بُہا پور
میٹوال ۱۳۳۳ اھ

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

رب زدنی علما

اگر مجد خراب شده اوراً س دومری مجد غیر آباد کے اینٹ پھر وغیرہ ودیگر سامان کے تلف ہونے کا اور اوکوں نے اس کوتو ڈکریا اس کے افقادہ سامان اینٹ پھر وغیرہ کو لے جا کرائپ مکانوں میں لگانے کا خوف نہ ہؤجب تو بقول مفتی ہاس کی کسی چیز اینٹ پھر وغیرہ سے دومری مجد میں لگانا اوراً سے دومری مجد بنانا جا ترنہیں۔ کما فی الدر المعندار:

و لـو خرب ما حوله و استغنى عنه يبقى عندالامام والثانى ابدا الى قيام الساعة و به يفتى حاوى قدسى ط

(ترجمہ:اگرمنجد کےاردگردآ بادی ویران ہوجائے اوراس کی ضرورت ندر ہےتو بھی وہ جگہ حضرت امام اعظم رحمة الله علیہ اورامام ابو یوسف رحمة الله علیہ کے فزد یک قیامت کے بیا ہونے تک منجد بی رہے گی اور فتو ی اس بر ہے" حاوی قدی")

#### قال الشامي :

قوله (عند الامام والثاني) فلا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله الى مسجد آخر سواء كانوا يصلون فيه أو لا. و هو الفتوى حاوى قدسى. و اكثر المشائخ عليه مجتبى و هو الاوجه فتح لـ

(ترجمہ: صاحب در مختار نے فرمایا کہ حضرت امام اعظم اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ کے فزد کیک وہ جگہ مجد ہی رہے گی۔ لہذاوہ جگہ دوبارہ میراث قرار نہیں پائے گی۔ نہ بی اس مجدکووم ال سے فتقل کرنا جائز ہے اور نہ بی اس کے مال کو دوسر ہے مسجد میں فتقل کیا جاسکتا ہے۔ خواہ لوگ اس میں نماز ادا کرتے ہوں یا نہ۔ بہی فتوی ہے '' حاوی قدی''اکثر مشائخ کا بہی موقف ہے۔ مجتبیٰ بہی اوجہ ہے فتح القدیر)

اوراگرخوف اس امر کاغالب ہو کہ بعض خدا ناتر س اس کے تمام یا بعض پھروں کو لے کر گھروں میں لگا
 دیں گے اور تمام سامان یوں ہی ضائع ہور ہا ہے اور ہوجائے گاتو اس سے دوسری متجد بناتا یا دوسری متجد میں اس
 کا بعض سامان ما یح آج لگا دینا جائز ہے ۔

كما في الفتاوي العالم گيريه.

فى فتاوى النسفى سئل شيخ الاسلام عن اهل قرية افترقوا و تداعى مسجد القرية الى النخراب و بعض المتغلبة يستولون على خشب المسجد و ينقلونه الى ديارهم هل لواحد من أهل القرية ان يبيع الخشب بامر القاضى و يمسك الثمن ليصرفه الى بعض المساجد او الى هذا المسجد قال نعم كذا في المحيطيًا.

(ترجمہ: فناوی منفی میں ہے کہ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ سے ایک گاؤں والوں کے ہارے میں پو چھا گیا جوتتر بتر ہو گئے اور گاؤں کی مجد ویران ہوگئی اور کئی زبر دئی قبضہ کرنے والے مجد کی ککڑیوں کے والی بن گئے وہ انہیں اپنے گھروں کی طرف لے جانے لگے۔ کیا گاؤں والوں میں سے کسی کو بیا جازت ہے کہ قاضی کے تکم

الدر المختار مع رد المحتار جلد ٢ صفحه ٣٢٩ مطبوعه بيروت

الفتاوى العالم گيريه جلد ٢ صفحه ٣٤٩ ٣٤٩ مطبوعه مصر

ے لکڑیوں کوفر وخت کردے اور ان کی رقم اپنے پاس رکھیں ٹا کہاہے کی مجدیا ای مجد پرخرج کردے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا ہاں۔اسے اجازت ہے۔محیط میں ای طرح ہے۔

#### و فى ردالمحتار :

و عن الثنائي ينقل الى مسجد آخر باذن القاضى جزم به فى الاسعاف حيث قال ولو خرب المسجد و ماحوله و تفرق الناس عنه لا يعود الى ملك الواقف عند ابى يوسف فيباع نقضه باذن القاضى و يصرف ثمنه الى بعض المساجد ال

(ترجمہ: اور دوسر سامام یعنی امام ابو یوسف دیمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب مجد کے اردگر د سے آبادی ویران ہوجائے تو وہ جگہ بانی کی ملک میں دوبارہ واپس نہیں آتی ۔ بلکہ قاضی کے تکم سے اسے دوسری مجد کی طرف معقل کردیا جائے اسعاف میں ای تکم پرجز م فر مایا ہے۔ کیونکہ صاحب اسعاف نے فر مایا 'کہ اگر مجداور اس کا اردگر دویران ہوجا ئیں اور لوگ وہاں سے بھر جائیں تو امام ابو یوسف دیمۃ اللہ علیہ کے زدیکہ وہ جگہ وقف کرنے والے کی ملکت کی طرف واپس نہیں آتی ۔ ابندا اس کا لمبہ قاضی کے تکم سے فروخت کردیا جائے گا اور اس کی قیمت کی مجد میں فرج کردی جائے گا)

اورجومجدزیا دور اس مجدخراب شده کے قریب ہوؤہ اس سامان کی حقدار ہے اگراس کو حاجت ہو۔ کما فی الدر المعختار

حشيش المسجد و حصيره مع الاستغناء عنهما و كذا الرباط والبئر اذا لم ينتفع بهما فيصرف و قف المسجد والرباط والبئر والحوض في اقرب مسجد او رباط او بئر او حوض اليه ي

ال ردالمعتار جلدم صفحه ۳۵۹ مطبوعه مصر

ـ الدر المختار مع المحتار جلد ٣ صفحه ٣٥٩ مطبوعه مصر

﴿ (ترجمہ: مجد کا گھا س اور اس کی جٹائیاں 'جب ان کی ضرورت ندر ہے ﷺ اور اس طرح سرائے اور کنواں کا تکم ہے 'کہ جب ان سے نفع ندا ٹھایا جانا ہوئو مجد' سرائے 'کنوئیں اور حوض کی وقف اشیاء اس کے قریب ترین مجدیا سرائے یا کنوئیں یا حوض پرصرف کر دی جائیں )

حوده: المفتى ابومجمر محدد ميرار على مفتى جامع مسجدا كبرآباد م

### ﴿ فتوى نمبر ..... 136﴾

#### سوال

علائے دین ومفتیان شرع متین درج ذیل سوالات کے بارے میں ازروئے شرع شریف کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ 1۔ خام مجد کو شہید کر کے پختہ بنا سکتے ہیں؟

2۔ خام مبحد کی دیواروں کی مٹی لکڑی وغیرہ فروخت کر کے اس کی قیمت کو پختہ مبحد میں لگا سکتے ہیں؟ فروخت کرنے میں کیا ہندومسلمان کا خیال کیا جائے؟ ۔اور سامان مبحد کا خواہ ہندوفریدیں یا مسلمان تو وہ ہر جگہ استعال میں لا سکتے ہیں۔ جبیا کہ مکان ہوا تا یا احاطہ کی دیواروں میں یا کوئی نجس جگہ اس مٹی سے دیوار اٹھوا کیں تو جائز ہے یا کیا؟۔ بینوا تو جروا

### الجواب هو الملهم للحق والصواب

جدید مجد بنالیما اور مجد کومنهدم کر کے اس کی اشیاء بعد فروخت جدید مجد میں لگانا جائز ہے جیسا کہ نفع المفتی والسائل یا میں ہے۔ پس ضرورت میں تنتی جائز ہے۔ مشتری خواہ ہندو ہوخواہ مسلمان کوئی خاص قوم نہیں ہوسکتا۔ واللہ اعلم بالصواب

عاجز محمد رمضان عفی عنه مفتی واعظ جامع مسجد آگر ۲۵ انومبر ۱۹۱۵ء

الاستفسار: مسجد غير منهدم هل يجوز الناس أن يهدموه ليبنوه أحكم من الأول.

الاستبشار: لا يجوز أن يخاف انهدامه فيجوز لأهل المحلة لا لغيرهم أن يهدموه وبينوه استحكاما من مال أنفسهم لا من مال الوقف كذا في السراج المنير عن فتاوى ابراهيم شاهي.

ترجہ: سوال مجرفیر منہدم ہے کیالوگوں کے لیے جائز ہے کہا س کومنہدم کر کے پہلی مجدے زیادہ مضوط تمارت بنالیں۔ جواب: عام لوگوں کے لیے اس کااز سرفو بنانا صرف اس صورت میں جائز ہے کہاس کے منہدم ہونے کاخوف ہو۔ مضبوط ترافقیر کے لیے اول محلّہ کوا جازت ہے کہاس کومنہدم کریں اور محکم تر تمارت بنالیں۔ اول محلّہ کو بھی ٹی تمارت اپنے مال سے بنوانے کی اجازت ہے وقف کے مال سے اجازت نہیں۔ سراج منیر ۔ فقاوی ایرانیم شابی۔

# ﴿ فتوَىٰ نَمِيرِ ..... 137﴾

### سوال

علاے دین اس مسلم میں کیافر ماتے ہیں کرریاست کوالیار میں ایک ہوہ وہ ورت کے دومکان ہیں۔
اوراس کی ایک مبحد بھی ہے اورا یک مبحد بنچائتی ہے ۔لیکن وہ دونوں مبحد یں ویران ہیں اوروہ محلّہ بھی ویران ہے۔ بسبب روزگار کے وہ ہیوہ ورت آگرہ کو جلی آئی ہے اوراس کا کوئی وارث نہیں ہے ۔ایک شخص کوالیار سے آیا ہے اوراس ہیوہ مورت سے کہا کہ تیر سے مکان کومر کارضط کرنے گئی ہے یا تو تم چل کرمکان کوآبا دکروئیا مکان کومجد کے نام کر دوئو تمہار سے مکان اس ذریعہ سے بچادیں گے ۔اس ہوہ مورت نے اپنی زبان سے کہدیا کہ مکان میں نے مبحد کے نام کے ۔اس کوعرصہ چارسال کا ہوا ۔لیکن اب وہ ہیوہ مورت بہت مفلس و لیچارہ ہے۔ البنداوہ چاہتی ہے کہ مکانوں کوفر وخت کر کے بچھرو پیر مبحد کی مرمت میں لگا دے۔ اور پچھرو پیر سے دیا وقات بسر کرے۔ اور پچھرو پیر مبحد کی مرمت میں لگا دے۔ اور پچھرو پیر مبت میں لگا دے۔ اور پکھرو پیر مبت میں لگا دے۔ اور پھورت کے سے اپنی اور ایس میں میں لگا دے۔ اور پکھرو پیر مبت میں دور سے دور پور مبت میں دور سے دور پور مبت میں دور سے دور پور مبت میں دور سے دور سے دور پیر مبت میں دور سے دور پور مبت میں دور سے دور پور مبت میں دور سے دور سے دور سے دور پھروں میں دور سے دور سے دور پھروں مبت میں دور سے دور پھروں مبت میں دور سے دور

الجواب

وهو الموفق للصواب.

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

صورت مسئولہ میں فقط اتنا کہہ دینے سے کہ میں نے مکان متجد کے نام کئے وقف تمام نہیں ہونا ناوفتیکہ کی متولی کے بیر دنہ کر دیا جائے۔

كما في الدر المختار:

ولا يسم الوقف حسى يقبض و لم يقل للمتولى لان تسليم كل شئ بما يليق به ففى المسجد بالافراز و في غيره بنصب المتولى و تسليم اياه ابن كمال ... (ترجمہ: وقف کا لنہیں ہونا جب کہ واقف قبضہ نہ دے دے۔ یہ نہ فر مایا 'کہ جب تک متولی کو قبضہ نہ دے ' کیوں کہ ہرشے کی سپر دگی اس طرح سے ہوتی ہے جواسکے مناسب ہو۔ مجد میں جگہ کو علیحد ہ کر دینے سے اور اس

یوں مہرسے پروں میں متولی مقرر کرنے اوراس کو ہر دکرنے ہے۔ وقف نام ہونا ہے۔ ابن کمال) کےعلاوہ باقی چیز وں میں متولی مقرر کرنے اوراس کو ہیر دکرنے ہے وقف نام ہونا ہے۔ ابن کمال)

اور جب وقف تمام نہیں ہواا وروا تفہ بہت تنگ دست اور مجدیں ویران بھی ہیں اور مخلہ بھی ویران ہے اس وا قفہ بیوہ کواس کو چھ کرا ہے صرف میں لانا جائز ہے اگر فی الواقع سوال مذکور میچے ہے۔اور یہ بھی میچے ہے کہ بعد الوقف کسی کومتولی مقرر کر کے اس کے سپر دنہیں کیا تھا۔فقط واللہ اعلم

> حوده: العبدالراجی رحمة ربیالقوی ابومحمرد بدارعلی مفتی جامع مسجدا کبرآباد

> > 00000

# ﴿ فَتُوَىٰ نَمِر .....138﴾

سوال

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس امر میں کہ مجد کس کو کہتے ہیں۔ میراعلم عربی ناکائی ہے اس قدر لیا قت نہیں ہے کہ میں رموزاور نکات زبان عربی کو قابل اطمینان طور پر بچھ سکوں لیکن با دی انظر میں میہ معلوم ہونا ہے کہ الفاظ (حدم بحد) کی سیح تجھیر ہوجانے سے مسئلہ متازعہ فیاس مقدمہ کاحل ہوجائے گا۔ مجد اس جگہ کو کہتے ہیں جو ہمارے مدرکات ظاہری (یعنی بصارت و ساحت و بی کہ جس پر بجدہ کیا جائے اور صداس کا ارضی کو کہتے ہیں جو ہمارے مدرکات ظاہری (یعنی بصارت و ساحت و فیرہ) سے محدود ہو سے۔ میری ناقص رائے میں طبقات تحب کے ارض حد شرق میں داخل نہیں ہوگئی۔ اگر میری یدرائے سی طبقات تحب کے ارض حد شرق میں داخل نہیں ہوگئی۔ اگر میری یدرائے سی مصارف ضروری مجد کے بنائی جائیں کہ ان سے آمد نی واسطے مصارف ضروری مجد کے اور واسطے مرمت و قیام آئندہ محارت مجد کے بیدا ہوجائے یعنی وہ مجد کی حد کے باہر متصور ہوں گی کیونکہ ہو تو تین ہما ری قوت اور صد بصارت کے باہر ہوں گی چونکہ جھے کو اعتراف ساج متاز وہ دکا نیں ہما ری قوت اور صد بصارت کے باہر ہوں گی چونکہ جھے کو اعتراف ساج متاز دوہ دکا نیں ہما ری قوت اور صد بصارت کے باہر ہوں گی چونکہ جھے کو اعتراف میں جناب مفتی صاحب زاداللہ افضالکم بغرض میری ہدائت آئندہ کی چیش ہو۔

#### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

فی الواقع مجد کے معنی لغوی بجدہ گاہ کے بی ہیں جیے صلوۃ کے لغوی معنی تحریک الصلوین یعنی کو لھے ہلانے کے ہیں گرجیے اصطلاح شریعت میں صلوۃ بموجب بیان شارع علیہ السلام ارکان مخصوصہ کو کہتے ہیں علی ہلانے کے ہیں گرجیے اصطلاح شریعت میں صلوۃ بموجب بیان شارع علیہ السلام اس زمین کو کہتے ہیں جس کو مالک زمین اپنے قبضہ سے نکال کر عام مسلمانوں کو بمیشہ کے واسطے بغیر کسی کی شرکت کے اللہ واسطے وقف کردے۔

چَانچِ عـــلامــه ابــن هــمام صفحه ٣٣٥ جلد خامس فتح القدير مطبوعه مصر سي

.....

#### ماتحت عبارت هدایه:

و من اتنحذ ارضه مسجد الم یکن له ان یر جع و لایبیعه و لایورث عنه ا ﴿ رَرْجَمَهِ: جَنِّ حُضَ نِے اپنی زمین کومجد بنادیا اس کو بیرق حاصل نہیں کہا ہے دوبارہ اپنی ملکیت میں لوٹا لے۔نہی وہ اسے فروخت کرسکتا ہے اورنہ ہی بیاس کی میراث بن سکتی ہے ) تحریر فرماتے ہیں:

يعنى بعد صحته بشرطه و في فتاوى قاضى خان رجل له ساحة لا بناء فيها امر قوما ان يـصـلوا فيهـا بجماعة قالوا ان امرهم بالصلوة فيها ابدا و امرهم بالصلوة بجماعة و لم يذكر الابد إلا أنه أراد الأبد ثم مات لا يكون ميرا ثا عنه ٢٤

(ترجمہ: بیا حکام زمین کے شرا لط کے ساتھ میچے طور پر مجد بننے کے بعد ہیں۔ فقاوی قاضی خان میں ہے ایک مخص کے پاس کھلا میدان ہے جس میں کوئی ممارت نہیں مالک نے لوکوں کو اس میں باجماعت نماز اداکرنے کا تھم دیایا ان کو اس جگہ ہمیشہ کے لیے نماز اداکرنے کا تھم دیایا ان کو باجماعت نماز اداکرنے کا تھم دیایا ان کو باجماعت نماز اداکرنے کا تھم دیایا سے ساتھ ہمیشہ کے لیے نہ کہالیکن اس کی نیت ہمیشہ کے لیے تھی اس کے بعدوہ مالک مرگیا تو وہ میدان اس کی میراث قرارنہ پائے گا)

أور ماتحت عبارة هداية

و من جعل مسجدا تحته سرداب او فوقه بیت و جعل باب المسجد الی الطریق و عزله عن ملکه فله ان یبیعه و ان مات یورث عنه ۳ عزله عن ملکه فله ان یبیعه و ان مات یورث عنه ۳ هر (ترجمه: بدایه میں ہے کہ جم شخص نے مجدیوں بنائی کہ اس کے نیچ (اپنی ملکیت برقر اردکھ کر) تہد خانہ

| المطبعة الكبرى مصر | صفحه ۲۴ | جلد ۵ | الهدايه مع الشروح | L  |
|--------------------|---------|-------|-------------------|----|
| المطبعة الكبرى مصر | صفحه ۲۴ | جلد ۵ | فتح القدير        | Ľ. |
| المطعة الكدىمص     | صفحه ۲۳ | حلد٥  | الهدايه مع الشدوح | ۳. |

یااس کےاوپر گھر بنلیا اورمبحد کا دروا زہ رہتے کی طرف بنادیا نیز اسے اپنی ملکیت سےجد اکر دیا اس کواختیا رہے

کہاس کوفر وخت کردے اوراگر مرجائے گاتو بیاس کی میراث قرار پائے گی۔

مداید کی اس عبارت کے تحت صاحب فنخ القدیر نے ارشافر مایا کہ:

لانه لم يختص لله تعالىٰ لبقاء حق العبد فيه ط.

(ترجمہ اس حکم کی دجہ یہ ہے کہ وہ جگہ اللہ تعالی کے لیے مخصوص نہیں ہوئی کیونکہ اس کے اوپریا نیچے بندے کا حق باقی ہے )

علامه المل الدين رحمة الله عليه الي كتاب عناميه مصرى صفحة ٣٣٣ جلد خامس مداميه على الشروح مين تحريفر ماتے بين:-

قوله فله ان يبيعه اى لا يكون مسجدا و هوظاهر الراوية لان المسجد ما يكون خالصا له تعالىٰ قال الله تعالىٰ و أن المساجد لله اضاف المسجد الى ذاته مع ان جميع الا ما كن له فاقتضى ذلك خلوص المساجد لله تعالىٰ و مع بقاء حق العباد فى اسفله او فى علاه لا يتحقق الخلوص على المساجد لله تعالىٰ و مع بقاء حق العباد فى اسفله او فى

(ترجمہ: صاحب ہدایہ نے فر مایا اس متحد کے بانی کواسے فروخت کرنے کاحق حاصل ہے یعنی وہ جگہ مجد قرارنہ

إ فقالقدر كامل عبارت يون ب:

والمسجد خالص الله سبحانه ليس الأحدفيه حق قال الله تعالى وأن المساجد الله مع العلم بأن كل شيء له فكان فائدة هذه الإضافة اختصاصه به وهو بانقطاع حق كل من سواه عنه وهو منتف فيما ذكر (جلد ۵ صفحه ۲۳ مطبوعه مصر)

ترجمہ: متجدفالص اللہ تعالی کے لیے ہوتی ہے۔ اس میں کسی کا حق نہیں ہوتا۔ارشاد باری تعالی ہے مجدیں اللہ تعالی کی ہیں۔ باوجوداس کے کہ میہ حلوم ہے کہ ہرخی اس کی ہے تو اس ضائت کا فائد ہ میہوا کہ مساجداس کے ساتھ مخصوص ہو گئیں۔اللہ کے ساتھ ان کا خضاص اس وقت ہوگا جب اس کے سواہر کسی کا حق ان مے منقطع ہوجائے اور فذکور ہصورت میں میشنی ہے۔

٢ العناية على الهداية على هامش فتح القلير جلد ٥ صفحه ٢٣ مطبوعه مصر

پائے گی۔ یہی ظاہر روایت ہے کیوں کہ مجدوہ جگہ ہوتی ہے جوخالص اللہ تعالی کے لیے ہوار شاد ہاری تعالی ہے (اور مجدیں صرف اللہ تعالی کے لیے ہوتی ہیں) اس میں اللہ تعالی نے مساجد کی نبست اپنی ذات کی طرف فرمائی جب کہ تمام جگہیں ای کی ہیں اس کا نقاضا ہے ہے کہ مجدیں خالص اللہ تعالی کے لیے ہوں اور اگر کسی بندے احق مجد کے اور یا نیچے ہاتی ہوتو وہ جگہ خالص اللہ تعالی کے لیے نہ ہوئی)

اور جب بیٹا بت ہو چکا کہ روایت عدم جوازِ مکان یا دوکان کرا بیاورسکونت ظاہر الروایۃ ہے اوراس کے مقابلہ میں روایات ضعفہ کاجن کا امام سے مروی ہونا مشکوک ہے اور پچھلے بعض فقہا کے اقوال مروی ہیں وہ ہرگز قابل اعتا ذہیں ہوسکتے خصوصاا ہے اقوال جو مخالف ہوں سیاقی کلام مجید کے (سورہ جن ) اللہ جل شاندا پی مقدس کتاب میں ارشا فر مانا ہے۔

ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا 1.

(ترجمہ: مجدیں اللہ تعالی کے لیے ہیں لہذا اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت مت کرو) علا مہجلال الدین رحمة اللہ علیہ فیسر میں تحریر فرماتے ہیں:

ان السمساجد مواضع الصلوة لله فلا تدعوا مع الله احدا بان تشركو اكما كانت اليهود والنصاري اذا دخلو كنائسهم و بيعهم اشركو اع

(ترجمہ: مجدیں یعنی نماز اداکرنے کے لیے مقامات اللہ تعالی کے لیے ہیں۔ اللہ تعالی کے ساتھ کی اور کی عبادت مت کرو۔ یوں کہ اس کے ساتھ کی اور کوشریک ٹھبراؤجس طرح کہ یہودی اور عیسائی اپنے گرجا گھروں اور عبادت خانوں میں جاتے تو اللہ تعالی کے ساتھ اوروں کوشریک ٹھبرایا کرتے تھے) علا مہابن نجیم بحرالرائق مطبوعہ مصرکے صفحہ ۲۰ جلد خامس میں تحریر فرماتے ہیں

و حاصله ان شرط كونه مسجدا ان يكون سفله وعلوه مسجد اينقطع حق العبد

ط القرآن الحكيم سورة الجن القرآن الحكيم

تفسير الجلالين على هامش الفتوحات الإلهيه جلد ٣ صفحه ٢٢١ '٣٢١ مطبوعه مصر

عنه لقوله تعالى و ان المساجد لله بخلاف ما اذا كان السرداب او العلوموقوفا لمصالح المسجد فانه يجوز اذ لا ملك فيه لاحد بل هو من تتميم مصالح المسجد فهو كسرداب مسجد بيت المقدس هذا هو ظاهر المذهب و هناك روايات ضعيفة مذكورة في الهداية و بـما ذكرنا علم ان لو بني بيتا على سطح المسجد لسكني الامام فانه لا يضر في كونه مسجدا لانه من المصالح فان قلت لوجعل مسجد اثم ارادان يبني فوقه بيتا للامام او غيره هل له ذلك قلت قال في التتار خانية اذا بني مسجدا و بني غرفة و هو في يده فله ذلك و ان كان حين بناه خلى بينه و بين الناس ثم جاء بعد ذلك يبني لا يتركه و في جامع الفتاوى اذا قال عنيت ذلك فانه لا يصدق فاذا كان هذا في الواقف فكيف لغيره فمن بني بيتا على جدار المسجد وجب هدمه و لا يجوز اخذا الاجرة و في البزازية و لا يجوز للقيم ان يجعل شيئا من المسجد مستغلا و لا مسكنا ط

(ترجمہ: خلاصہ یہ بے کہ کی جگہ کے مجد قرار پانے کی شرط یہ بے کہ اس کے اوپر اور نیچے والاحصہ مجد ہی ہوتا کہ بندوں کا حق اس سے منقطع ہوجائے کیوں کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ "مجد میں اللہ تعالی کے لیے ہوتی ہیں "اگر اس کے خلاف مجد کے مصالح کے لیے ہوتو وہ جائز ہے کیوں کہ اس کے خلاف مجد کے مصالح کے لیے ہوتو وہ جائز ہے کیوں کہ اس میں کی بند سے کی ملک باتی نہیں ہے ۔ بلکہ وہ مجد کے مصالح کی تخیل کے لیے ہو وہ بیت المقدس کی مجد کے مصالح کی تخیل کے لیے ہو وہ بیت المقدس کی مجد کے مصالح کی تخیل کے لیے ہو وہ بیت المقدس کی مجد کے مصالح کی تخیل کے لیے ہو ہوا یہ میں فہور کے تبد خانہ کی مانند ہوجائے گا۔ یہ ظاہر فد ہب ہے ۔ اس مقام پر ضعیف روایات بھی ہیں جو ہوا یہ میں فہور ہیں ۔ اور جو ہم نے ذکر کیا اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر مجد کی جھت پر امام کی رہائش کے لیے گر تقیم کیا جائے اس سے اس کے مجد ہونے کوکوئی نقصان نہیں پنچتا کیوں کہ یہ مجد کے مصالح میں واخل ہے ۔ اگر تم کہوا گر کی نقصان نہیں پنچتا کیوں کہ یہ مجد کے مصالح میں واخل ہے ۔ اگر تم کہوا گر کی نقصان نہیں ہو کہوں کہ ایک اور کی رہائش کے لیے مکان بنادیا تو کیا مجد کے بانی کواس کا اختیار نے مجد بنائی اور اس کے اور امام یا کسی اور کی رہائش کے لیے مکان بنادیا تو کیا مجد کے بانی کواس کا اختیار ہوں فتاوی تا تار خاند میں فرمایا کہ جب بانی نے مجد بنائی اور اس پر کمرہ بنالیا جب کہ وہ انجی اس

کے بیضہ میں ہے واساس کی اجازت ہے۔ اور جب اس نے اسے مجد قرار دے دیا اور اس جگہ کولو کوں کے لیے چھوڑ دیا پھراس کے بعد آیا تا کہ اوپر کمرہ بنائے تو اسے اس کی اجازت نہ دی جائے گی۔ جامع الفتاوی میں ہے اگروہ کیے کہ میر االیا کرنے کا پہلے سے ارادہ تھا تو اس کی تصدیق نہ کی جائے گی جب تھم وقف کرنے والے کے لیے بیہ ہے تو دوسر سے کا کیا حال ہوگا۔ لہذا جو تحض مجد کی دیوار پر گھر بنائے اس کو گرادینا واجب ہے اور اس کی اجرت لیما درست نہیں ۔ فناوی ہزازیہ میں ہے کہ متولی کے لیے مجد کے کسی حصہ کو نہ آ مدنی کا ذر مید بنانا جائز ہے اور نہ بی سکونت کا مکان )

حوده: العبدالراجی دهمة ربیالقوی الومحم حمد دیدارعلی جامع مسجدا کبرآباد

00000

.....

# ﴿ فتویٰنمبر..... 139﴾ سوال

جس امام اورخطیب کی اولا د جانل اور نا قابلِ اما مت ہوا ورتخصیل علوم دین اور ضروریات دین میں کوشش نہ کر ئے وہ مستحق وظا کف معینہ کے با وصف عدم اداءِ خد مات معینہ ہو سکتے ہیں یانہیں؟ فقط المجسواب

صفحه ١٠ جلد اول تنقيح الفتاوى الحامدية

قال مولانا العلامة صاحب الخزانة ناقلاعن مبسوط فخر الاسلام بنص و اذا مات من له وظيفة في بيت المال لحق الشرع واعتزاز الاسلام كاجراء الامامة و التاذين و غير ذلك مما فيه صلاح الاسلام والمسلمين و للميت ابناء يراعون و يقيمون حق الشرع و اعزاز الاسلام كما يراعى او يقيم الاب للامام ان يعطى وظيفة الاب لابناء الميت لا لغيرهم لحصول مقصودا لشرع وانجبار كسر قلوبهم اللهما

ہے جہ بینی علامہ جامع خزائۃ الروایات مبسوط فخر الاسلام رحمۃ اللہ علیہ سے اس طرح نقل فرماتے ہیں کہ جس کی کا وظیفہ بیت المال سے کسی حق شرعی کی وجہ سے شل اجراما مت اورا ذان وغیرہ کے یعنی اس ستم کے امور کی وجہ سے شل اجراما مت اورا ذان وغیرہ کے یعنی اس ستم کے امور کی وجہ سے جس میں اسلام اور مسلما نوں کی بہتری ہو (مقررہو) اور وہ شخص مرجائے ۔ اور میت ایمی اولاد چھوڑ سے جوا ہے باپ کی طرح حقوقی شرع اداکرتی ہوا ورخد مات دینی برستورانجام دیتی ہؤتو حاکم پرلازم ہے کہ باپ کا وظیفہ اس کی اولاد کو برستورد بتارہے ۔ اوران سے چھین کران کا وظیفہ کسی غیر کو ہرگز نہ مقرد کرے کہ

ا تنقيح الفتاوي الحامديه : جلد اول صفحه ٢١٩ المكتبه الحبيبيه كوئنه

نوٹ تسنقیح الفتاوی الحاملیہ میں ''اجواء الامامة'' کے افاظ ٹیں جب کردالحمّار می''اجو الامامة'' کے الفاظ ٹیں بیڈ جمہردالحمّار کی عبارت کے مطابق ہے۔

برسبب حاصل ہونے مقصو دِشرعی لیعنی خطابت واما مت کے اس کی اولا دے برستور اور دلد اری اس امام کی اولادِ

شکنته دل کی۔

کہ پیامر بہت ہی کچھ موجب ابر عظیم ہے۔

دل بدست آور کہ مج اکبر است

از بزاران کعبه یک دل بهتر است

ہاں البتہ اگرا ولا داس امام متونی یعنی اپنے باپ کے طریق پرینہ چلے اور مشغول لہو ولعب یا امور د نیوی ره کر جابل ره جائے تو وه ہرگزمستی وظائف معینہ بیں رہتی ۔امام دین اور حاکم شرع کو جائے کہ اس کوموقو ف کر کےاس خدمت پر دوہر ہے تخص کومقر رکر ہےاوراس کاوظیفۂ خدمت جوحقدار خدمت ہو اس کودے ورنہ دوگنا ہوں کا ہا ریزمہ ٔ حاکم رہے گا۔ایک غیر حقدا روظیفہ وخدمت کو دے کر بے کل مال بیت المال کاصرف کرنا دوم حقد ارخد مت سے اس کاحق رو کنا۔

چنانچه علامه شامی رحمنة الله علیه ص ۳۸۰ جلد تالت ردامختار شرح درمختار میں بعد تحریر عمارت مذکوره تنقیح حامدیدای طرح فرماتے ہیں۔

قال البيسري اقول هذا مويد لما هو عرف الحرمين الشريفين و مصرو الروم من غير نكير من ابـقاء ابناء الميت و لو كانوا صغارا على وظائف آبائهم مطلقا من امامة و خطابة وغير ذلك عرفا مرضيا لان فيه احياء خلف العلماء و مساعدتهم عن بذل الجهد في الاشتغال بالعلم و قد افتى بجواز ذلك طائفة من اكابر الفضلاء الذين يعول على افتائهم • ١٥.

قلت و مقتضاه تخصيص ذلك بالذكور دون الانات و انت خبير بان الحكم يدور مع علته فان العلة هي احياء خلف العلماء و مساعدتهم على تحصيل العلم فاذا اتبع الابن طريقة والده في الاشتغال بالعلم فذالك ظاهر وأما اذا اهمل ذلك و اشتغل باللهو والسعب او في امور الدنيا جاهلا غافلا معطلا للو ظائف المذكورة او ينيب غيره من اهل

العلم، بشيء قليل و يصرف باقى ذلك فى شهواته فانه لا يحل لما فيه من اخذ و ظائف العلماء و تركهم بلاشئ يستعينون به على العلم كما هو الواقع فى زماننا فان عامة اوقاف الممدارس والمساجد والوظائف فى ايدى جهلة اكثرهم لا يعلمون شئا من فرائض دينهم و ياكلون ذلك بلا مباشرة و لا انابة بسبب تمسكهم بان خبز الاب لابنه فيتوارثون الوظائف اباعن جد كلهم جهلة كالانعام و يكبرون بذلك فراهم و عمائمهم و يتصدرون فى البلدة حتى أدى الى اندارس المدراس والمساجد و اكثرها صار بيوتا باعوها و بساتين استغلوها فمن اراد ان يطلب العلم لا يجدله ماوى يسكنه ولا شئا ياكله فيضطر الى ان يترك العلم. و يكتسب ووقع فى زماننا ان رجلا من اكابر دمشق مات عن فيضطر الى منه و لا يقر ا و لا يكتب فوجهت من وظائفه تولية مسجد و مدرسة على رجلين من اعلم علماء دمشق فذهب ولده و عزلهما عن ذلك بالرشوة.

و في اواخر الفن الثالث من الاشباه اذا ولى السلطان مدرسا ليس باهل لم تصح توليته. و في البزازية السلطان اذا اعطى غير المستحق فقد ظلم مرتين بمنع المستحق و اعطاء غيره.

ففى توجيه هذه الوظائف لابناء هولاء الجهلة ضياع العلم والدين و اعانتهم على اضرار المسلمين فيجب على ولاة الامور توجيها على اهلها و نزعهامن ايدى غير الاهل واذا مات احدمن اهلها توجه على ولده فان لم يخرج على طريقة والده يعزل عنها و توجه للاهل اذ لاشك ان غرض الواقف احياء وقفه من ذلك فكل ما كان فيه تضييعه فهو مخالف لغرض الشرع والواقف هذا هو الحق الذى لا محيد عنه ولا حول ولا قوة الا بالله العظيميل.

(ترجمہ: حضرت علامہ بیری دیمة الله علیہ نے فرمایا اس امرکی نائید حرمین شریفین مصر اور روم سے عرف (رسم

روبہ، سرے موا مہیری رمیہ الد علیہ سے رمایا اس اسری مالید رمین سرا اور روم سے رک روم ورواج) سے ہوتی ہے جس کا کس نے انکار نہیں کیا کہم حوم علماء کی اولاد کو مطلقاً ان کے آباء واجداد کے وظائف پر بر قر ارد کھاجا تا ہے ۔خواہ ان کی ملاز مت خطابت ہویا امامت ہویا اس کے علاوہ اور پچھ ہو۔ بیا یک پہند بیرہ رواج ہے۔ کیونکہ اس میں علماء کرام کی اولاد کی پرورش اور حسول علم میں ان کی مشخولیت کی کوشش پر امداد ہوتی ہے۔ اس

کے جواز پرا کابر علاء کی ایک ایسی جماعت نے فتوی دیا ہے جن کے فتوی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے )

میں کہتا ہوں اس کا نقاضا ہے ہے کہ ان وظائف کوصرف مردوں کے حق میں بر قرار رکھا جائے' مستورات کوبیو فطا کف سیر دند کیے جا کیں۔اور تمہیں علم ہے کہ تکم اپنی علت کے ساتھ ساتھ دائر ہوتا ہے۔اس تکم کی علت علائے کرام کی اولا دوں کی پرورش اور حصول علم میں ان کی معاونت ہے۔ لہذاعلم کی مشغولیت میں اگر بیٹا با پے کے طریقہ کی اتباع کرے تو اس صورت کا حکم ظاہر ہے۔لیکن جب وہ اس کو چھوڑ دے لہو والعب اور د نیاوی امور میں مشغول رہے۔خو د جاہل' غافل اور بے کار ہولیکن اہلِ علم میں کسی اور کوحقیر معاوضہ پر اپنا نائب بنالے اور باقی آمدنی کواین خواہشات برصرف کر کے توبہ جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اس صورت میں علماء کے وظا کف پر قبضہا درانہیں بغیر کسی معقول معاوضہ کو چھوڑ دیتا ہے جس سے وہ اپنے علمی ا ضافہ میں مد دحاصل كر يكيس - جس طرح كه جارے زمانه ميں بيرواقع ہے۔ مداري اورمساجد كے عام اوقاف اور ان كے وظائف جابلوں کے قبضہ میں ہیں۔وہاینے دین کےفرائض بالکلنہیں جانتے اور بغیر کام کاج کیےاور بغیر کی اورکونا ئب مقرر کیےان اوقاف کو کھار ہے ہیں ۔ان کی دلیل پیمشہو رکہاوت ہے ' باپ کی روٹی بیٹے کے لیے ہوتی ہے" وہ ان وظائف کے کیے بعد دیگرے آباء واجدا دے وارث چلے آتے ہیں جوسارے کے سارے حیوانوں کی طرح جامل ہیں۔اس کے ذربعہ سے وہ بڑی بڑی پوستینیں اور دستاریں سینتے ہیں۔ شہروں میں صدارت کے مقام پر براجمال ہوتے ہیں۔اوراس کی بدولت مدارس اورمساجد مث گئے۔ان میں اکثر گھر بن چکے جن کوانہوں نے فروخت کرایا ہے یا با غات بنا کران کوآید نی کا ذر معیہ بنالیا ہے۔ جو شخص اب علم حاصل کرنا جاہے اس کے لیے کوئی ٹھکانانہیں جہاں وہ سکونت اختیار کرسکے اور کوئی چیز کھانے کوئییں۔

.....

البذا مجور موكروه علم كوخير با دكين اوركمان مين لگ جا تا ہے۔

ہارے زمانہ کا واقعہ ہے کہ دمثق کے اکا ہرے ایک شخص مرگیا۔ اس نے ایک لڑکا چھوڑا جواس سے نیادہ والی اللہ کا بھوڑا جواس سے زیادہ جابل تھا۔ نہ لکھنا جانتا تھانہ پڑھنا۔ لہذا مجدا ور مدرسہ کی تولیت کے فرائض دوایے آ دمیوں کے سپر د کردیے گئے 'جو دمثق کے علماء میں سب سے بڑے عالم تھے۔ اس کا لڑکا گیا رشوت دے کران دونوں کواس عہدہ سے معز ول کردیا۔

الاشاہ کے فن ٹالٹ کے آخر میں ہے کہا گر با دشاہ کی شخص کو تد ریس کی تو لیت عطا کرے جواس کا اہل نہیں تو اس کامتولی بنانا درست نہیں ۔

فاوی بزازیہ میں ہے کہ بادشاہ جب غیر مستحق کوکو کی چیز دیتا ہے تو وہ دو ہراظلم کرنا ہے پہلا یہ کہ وہ مستحق کوٹر وم کرنا ہے دوسرا ایہ کہ غیر مستحق کو دیتا ہے۔

ان وظائف کوان جابلوں کی اولا دوں کے پر دکرنے میں علم اور دین کا نقصان ہے۔ نیز ان کی اس پر امدادکرتا ہے کہ وہ اہلِ اسلام کونقصان پہنچا کیں۔ لہذا معاملات کے گرانی کرنے والے لوکوں پر واجب ہے کہ ان وظائف کوائل لوکوں کے ہر دکریں اور تا اہل لوکوں کے ہاتھوں سے ان کوچین لیں۔ جب ان وظائف کے اہل لوکوں میں کوئی مرجائے تو یہ ذمہ داری اس کے بیٹے کی طرف سپر دکی جائے اگر وہ اپنے والد کے طریقہ پر چلنے والا نہ نظلتو اسے معز ول کرکے کی اہل شخص کے بیر دکی جائے۔ کیونکہ بلاشبہ واقف کی غرض سے وقف کا باتی رہنا ہے۔ اور ہروہ صورت جس میں وقف کا ضیاع ہووہ شارع اور واقف کی غرض کے خالف ہے۔ یہی تجی بات ہے۔ اس سے اعراض نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ تعالی کے بغیر نہ طاقت ہے اور ذبی تو ت وہ در تر اور باعظمت ہے )

حرره:

العبدالراجی رحمة ربیالغنی ابومحمرمحمد دیدارعلی الحقی مفتی جامع مسجدا کبرآباد

00000

## ﴿ فَتُوكُانِمُبِر ..... 140﴾

### سوال

زیدا یک مجد کامتولی تھااس کے مرنے کے بعداس کالڑکامتولی ہواجومتشر کا متدین اوراحکام اسلام کاسچا حامی اور پورانمنظم ہے وہ تولیت اس کے حصہ میں آئی تو بغیر اس کے کہاس کی شرعی حالت میں کوئی عینی اختلاف واقع ہواس سے تولیت کی واپسی جائز ہے یانہیں۔

### الجواب

اس واقف کی جانب سے جومتولی ہویا خود واقف متولی ہوا ورامانت دار دیندار ہواس کوتولیت سے معز ول کرنا ہرگز جائز نہیں اوراگر اس کو ہا وجو دامین ومتدین ہونے کے معز ول کر کے دوسر وں کومتولی بنادیے شرعاد وسرے کی تولیت صحیح نہ ہوگی۔ کہ مافی اللد رالمعنتار

فلو ما مونا لم تصح تولية غيره اشباه إ.

(ترجمہ: داقف نے خود کسی کومتولی بنلیا اس متولی نے کسی دوسر ہے کومتولی بنلیا تو اگروہ امین ہے تو کسی اور کومتولی بنلا درست نہیں ہے )

قال الشامي

قوله فلومامونا لم تصح تولية غيره قال في شرح الملتقى معزيا الى الاشباه لا يجوز للقاضى عزل الناظر المشروط له النظر بلاحيانة ولو عزله لا يصير الثاني متوليا ويصح عزل الناظر بلاخيانة لومنصوب القاضى اى لاالواقف ٢

فوٹ محولہ بالانتخاص مجھالفاظ اغلط طبع ہوئے ہیں نقل میں اُن کی تھی کردی گئے ہے

الدر المختار مع رد المحتار جلد ۲ صفحه ۴۵۳ مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت
 رد المحتار جلد ۲ صفحه ۴۱۸۵۳ مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت

(ترجمہ:اگروہ امین ہے تو کسی اور کومتولی بنانا درست نہیں۔ شرح الملقی میں الا شباہ کی طرف منسوب رہے جزیہ درج ہے۔ قاضی کے لیے خیانت کے بغیر اس متولی کومعز ول کرنا جائز نہیں جس کی تولیت کی واقف نے شرط لگا کی ہو۔اگر قاضی اے معز ول بھی کرے گاتو دوسرا قاضی کامقر رکردہ متولی شرعامتولی نہ ہوگا اوراگر قاضی نے کسی کومتولی بنایا تو اسے خیانت کے بغیر بھی معز ول کرنا درست ہے۔ واقف کے مقر رکردہ متولی کومعز ول کرنا درست نہیں ہے ) فقط درست نہیں ہے ) فقط

حوره العبد الراجى رحمة ربه القوى ابوتم محمد ديدارعلى الرضوى الحفى جامع مسجدا كبرآباد



......

# ﴿ فَتُوى نَبِر ..... 141﴾

سوال

ایک مجدمقدمہ کرکے لی گئی ہے۔ اس میں اختلاف ہے۔ اکثر کی بیدرائے ہے کہ تولیت لوکل ایجنی کو دی جاوے اورا کثر یہ کہتے ہیں کہ ہم خودا نظام کریں گے۔ غرض کہ باہم جنگ جدل ہے شرعا کیا تھم ہے؟۔ ساملین: نمازیاں مجدد جیم بخش کچری کہاک ساملین: نمازیاں مجدد جیم بخش کچری کہاک

الجواب

هو الصواب

جولوگ بانی مسجد یا اہلِ محلّہ ہیں'ان کاحق ہے' کہ مسجد کی خبر گیری کریں ۔غیرمحلّہ کو دینا اس وقت جائز ہوگا' جب اسے لیا فت انتظام کی ہوگی ۔اور بوجہ جہالت آپس میں جنگ وجدل کرتے ہوں' تو ان کا حق جانا رہےگا۔اورلوکل ایجنسی یا کسی اورمحلّہ داروں کے سپر دگرانی کر دی جائے گی اور کثر ت رائے پر عمل کیا جائےگا۔مستملی میں ہے۔

رجل بنى مسجدا وجعله لله فهو احق بمرمته وعمارته و بسط البوارى والمحصير و القناديل والأذان والإقامة والإمامة فيه إن كان اهلا لذلك و ان لم يكن فالراى فى ذلك اليه و كذا ولد البانى و عشيرته من بعده اولى من غيرهم و ان تنازع البانى فى نصب الإمام والمؤذن مع اهل المحلة فان كان من اختاره اهل المحلة اولى من الذى اختاره البانى فاختيار اهل المحلة اولى لان ضرره ونفعه عائد إليهم وإن كانا سواء فاختيار البانى اولى كذا فى البزازية والخلاصة يا

(ترجمہ: جس شخص نے مجد بنائی اورا سے اللہ تعالی کے لیے وقف کردیا تو وبی شخص اس کی مرمت عمارت بڑا تیوں اور صفوں کے بچانے ، روشی کے لیے فانوسوں کے مہیا کرنے ، اس میں اذان اقامت پڑھنے اور امت کرانے کا زیا دہ حق دار ہے بشر طیکہ اس کا الل ہو۔ اگر وہ ان امور کا الل نہ ہوا س با رے میں اس کی رائے اورائ طرح بانی کے بعد اس کی اولا داور خاندان والے دومروں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اگر مجد کے بانی کا الل مخلہ سے امام اور موذن کے تقرر کے بارے میں جھڑا ہوتو اگر جو شخص اہل مخلہ نے بند کیا ہووہ بانی کا الل مخلہ سے اہم اور موذن کے تقرر کے بارے میں جھڑا ہوتو اگر جو شخص اہل مخلہ نے بند کیا ہووہ بانی کے بند میں جھڑا ہوتو اگر جو شخص اول ہے کیونکہ اس کا نفع یا نقصان ان کو پہنچے گا۔ اور اگر دونوں برابر ہوں تو بانی کا بند میں جھڑ سے بہتر ہے۔ برا زیباور خلاصہ میں ای طرح ہے)
دونوں برابر ہوں تو بانی کا بند میں جھڑ ہے۔ برا زیباور خلاصہ میں ای طرح ہے)
المفتی السید مجمود عظم شاہ عفی عنہ



﴿ فَتُوكُانِمُبِر ..... 142﴾

سوال

دوکان دارمجوری کو پانی جامع متجدے دوکان پر منگا ئیں۔استنجا وضوکریں تو جائز ہے؟۔ لے کر فروخت کرنا جائز ہے؟۔

سوداگران مگو منه متصل جا مع مسجد آگره ۵ مارچ ۱۹۱۷ء

الجواب

هو المصوب

متجدا وراس کا پانی اور ڈھیلہ اور فرش مخصوص حاضرین جماعت متجد کے واسطے ہے۔اس کو دو کان یا مکان پر لے جانا مکروہ ہے۔کتاب کرا ہید عالم کیری میں ہے۔

ويكره رفع الجرة من السقاية و حملها الى منزله لان وضع للشرب لا للحمل كذا في محيط السرخسي. و حمل ماء السقاية الى اهله ان كان ماذونا للحمل يجوز و الا فلا كذا في الوجيز الكردري في المتفرقات ا

(ترجمہ: پانی کے دوش سے گھڑ اٹھانا اورا سے اپنے گھر لے آنا مکروہ ہے کیوں کہ وہ پانی پینے کے لیے ہے اٹھانے کے لیے نہیں محیط سرحسی میں ای طرح ہے۔ دوش' ٹینکی کا پانی اٹھانا اگر اسے اٹھالے جانے کی اجازت ہوتو جائز ہے درنہ نہیں۔ وجیز کر دری کے متفرقات کے باب میں یوں بھی ندکورہے)

والله اعلم بالصواب. كتبه المفتى السيدمجمراعظم شاه غفرله

00000

## ﴿ فَتُوَىٰ نَمِبر .....143﴾ سوال

جناب مولانا صاحب قبلہ مدظلہ السلام علیم مزائ مبارک اس مسئلہ میں علاء دین وشری متین کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک درخت پیپل کا مجد میں گڑا ہے اس سے نقصان مجد کوفرش کو ہے۔ چونکہ تمام جگہ جڑیں پیپل جاتی ہیں۔ اور دہنی طرف کے احاطہ کی دیوار پھٹ گئی ہے۔ جوعفر بب گرنے کو ہے اوراس کی وجہ سے دہنی طرف کی محراب بھٹ چکی ہے ۔ مجد کو سخت نقصان پینچ رہا ہے۔ اس کو کٹوانے کے لیے کیا ارشاد ہے؟۔ فقط

۲۱ تتمبر ۱۹۱۷ء وزریخان داشرف علی ۔

### الجواب

مجد میں درخت لگا کروہ ہے گر جا رَز ہے جب اس کے لگانے سے زمین ناتھ مجدی مضبوطی ہو جائے۔ اوراس میں جوسل اور رّی رہتی ہے وہ کم ہوجائے۔ کیما فی الدر المعندار ویکر ہ غرس الاشجار فی المسجد الالنفع کتقلیل نزو تکون للمسجد علی هذا لا الرجہ: مجد میں درخت لگا کروہ ہے۔ ہاں اگر درخت لگانے کا کوئی فائدہ ہوتو کرا ہت نہیں ہے جیے کہ مجدی نی کو کم کرنے کے لیے درخت لگائے جائیں)

ہے علی ہزا درخت کو مجد میں رکھنا بھی جا رَنبیں اگر اس سے زمین مجدکی کچھ نفع نہ ہوخصوصا المی صورت

كما في الشامي عن رسالة ابن حاج:

میں مرگز لگار کھنا جائز بی نہیں جب ای مجد کونتصان پہنچ رہا ہے۔

.....

ولا يجوز ابقائه ايضا لقوله عليه الصلوة والسلام ليس لعرق ظالم حق لان الظلم وضع الشئ في غير محله و هذا كذالك الخ ما أطال به و رايت في آخر الرسالة بحظ بعض العلماء انه وافقه على ذالك المحقق ابن ابي شريف الشافعي رحمة الله عليه المؤلدة على عليه الشافعي رحمة الله

(ترجمہ: مجد میں بغیرضر ورت گے ہوئے درخت کاباتی رکھنا بھی جائز نہیں ہے کیوں کہ نی پاک ﷺ کا ارشاد ہے جس نے زیادتی کرکے کی زمین میں پودالگایا تو اے اس پودے کوباتی رکھنے کا حق نہیں ہے۔ کیونکہ کی چیز کواپنے مقام میں ندر کھنے کا نام علم ہے اور مجد میں درخت لگا بھی ویبا ہی ہے۔ اس پر انہوں نے طویل کلام فرمایا ہے ، پھر رسالہ کے آخر میں میں نے بعض علاء کے قلم سے بیکھا ہواد یکھا کہ تحق ابن ابی شریف شافعی رحمة اللہ علیہ نے اس معاملہ میں امیر ابن حاج سے موافقت فرمائی ہے )

حود ۵:العبدالرا جی رحمة ربه محمد دیدا رعلیالرضوی مفتی شهرا کبرآباد

00000

.....

## ﴿ فَتُوَىٰ نَمِبر ..... 144﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علاءِد پن متین دربارہ جوازنماز کے مجد کی حصت پر آیا جائز ہے یا ناجائز؟ اورجائز ہے تو بضر ورت جائز ہے یا بلاضرورت بھی؟ اور پھر جوازمع الکرامت ہے یا بلاکرامت ؟ اور پھر حصت پر بھی ثواب مجد کے برابر ہوگایا کم یاشل دیگر مقامات کے؟ بینوا تو جروا جزاکم الله

سائل: شجاع الدین رشته دارریا ست کوشه ومولوی رکن الدین شاه صاحب مجد دی الوری

#### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين والصلواة والسلام على سيد المرسلين و على آله و صحبه اجمعين اللهم رب زدني علما.

مجد کی جہت جمع احکام میں حکم مجد بی ہے کارکھتی ہے چنانچے صغید 458 درمختار میں ہے۔

وكره تحريما الوطى فوقه والبول والتغوط لانه مسجد الى عنان السماء ا

ہٰد (ترجمہ: مسجد کی حصِت پر جماع کرنا' بییٹا ب کرنا اور پا خانہ پھرنا مکروہ تحریک ہے کیوں کہ مسجد آسان تک مسجد ہوتی ہے )

قال الشامي رحمة الله:

قولـه الـوطـى فـوقـه اى الـجماع خزائن اما الوطى فوقه بالقدم فغير مكروه الافى الكعبه بغير عذر لقولهم بكراهة الصلوة فوقهائ

| مطبوعه بيروت  | ۲۱ صفحه ۳۵۰  | الدر المختار مع رد المحتار جل | P  |
|---------------|--------------|-------------------------------|----|
| مطبوعة ساوات. | د ۲ صفحه ۳۷۰ | ر د المحتار جا                | r. |

(ترجمہ:قولہ وطی اس کامعنی ہے جماع 'خزائن' لیکن قدموں کے ساتھ مبجد کی حصت پر چلنا مکروہ نہیں ہے۔ ﷺ ہاں کعبہ کی حصت پر بغیر عذر کے چلنا مکروہ ہے کیوں کہ علاء نے فر مایا کہاس کے اوپر نماز مکروہ ہے )

یعنی چونکہ فقہا کعبہ شریف کی حصت پر نماز پڑھنا مکروہ فرماتے ہیں۔لہذا کعبہ شریف پر چلنا پھرنامنع فرماتے ہیں۔کہ مکروہ اس واسطے کہ جب بلحاظِ ادب کعبۃ اللہ' کعبہ شریف کی حصت پر نماز جوعبادت ہےوہ بھی مکروہ ہے تو چلنا پھرنا کب جائز ہوسکتا ہے۔ چنانچے کبیری میں ہے:

و يكره ايسنا (اى الصلواة) على سطح الكعبة للحديث والمعنى فيه عدم التعظيم وترك الادبرا

(ترجمہ: کعبہ معظمہ کی حجبت پر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ کیوں کہاس بارے میں حدیث وارد ہے۔اوروجہاس کی عدم معظیم اورتر کیادب ہے )

اور حدیث یہ ہے جوتر ندی شریف میں بھی ہے اور علا مداہراہیم طلبی رحمۃ اللہ علیہ بھی با ب مکروہاتِ صلوٰ ۃ کبیری تحریر فرماتے ہیں چنانچ کبیری میں ہے

و تسكره الصلواة في طريق العامة لما روى الترمذي و ابن ماجة عن ابي عمر رضى الله عند ابي عمر رضى الله عند الله على الله عند الله عن

﴿ (ترجمہ: عام لوگوں کے رستہ پر نما زادا کرنا مکروہ ہے۔ کیونکہ امام ترفدی رحمۃ اللہ علیہ اورامام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوعمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور نبی پاک ﷺ نے سات جگہوں میں نما زادا کرنے ہے منع فر مایا۔(۱) کوڑا کرکٹ کے ڈھیر'(۲) جانوروں کے ذرح کی جگہ (۳) قبرستان (۲) شاہ راہ (۵) حمام (۲) اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ (۷) خانہ کعبہ کے اویر)

را غنیة المستملی صفحه ۳۲۳ مطبوعه سهیل اکیلُعی لاهور

غنیة المستملی صفحه ۳۲۲ سهیل اکیلمی لاهور

البندااگر چه کعبہ شریف بھی فرش سے عرش تک حکم کعبہ بی رکھتا ہے۔ مگر بنابر کعبہ کی تعظیم تقبیل واستلام وطواف وغیرہ کے ساتھ چونکہ مقصود بالذات اور مہتم بالثان ہے کعبہ کے اوپر بلاضرورت چڑھنے بلکہ نماز پڑھنے سے بھی صراحنا حضور شہولا نے منع فرمادیا اور دافلی کعبہ کو بھی بصورت از دحام اور ایڈ ارسانی مسلمین یا

كما في الدرالمختار في صفحة 277

ويندب دخول البيت اذا لم يشتمل على ايذاء نفسه او غيره ا

خود تکلیف یانے کے یار شوت دے کے بھی اندرجانے کوداخلِ ارکان عج بلکہ ستحبات عج ندرکھا۔

﴾ (ترجمہ: خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونا مستحب ہے جب کہ اپنے اور دومروں کو اس کے لیے تکلیف اٹھائی نہ پڑے۔)

قال الشامي:

و مثله فيما يظهر دفع الرشوة على دخوله ٢

(ترجمہ:اس کی مثال وہ صورت ہے جس میں غالبا خاند کعبہ میں داخلہ کے لیے رشوت دین پڑتی ہو)

ہے اور مجد کی تعظیم چونکہ بغرض نمازوعبادت ہے۔ مجد میں اور مجد کے جھت پر بلاضر ورت ان امور سے مطلقا منع فرما دیا گیا جو مخالف عبادت یا اصلاح مجد میں ہیں چنا نچہ بلا تصدیعبادت مجد کی جھت پر چڑھے کو بھی بعض فقہا نے مکروہ لکھا ہے چنا نچہ عبارت و فدوں عدم کرا ھت چلنے پھرنے کی مجد کی جھت پر بغایت وثوق علامہ شامی نقل فرما کراس کے بعد تحریر فرماتے ہیں۔

ثم رایت القهستانی نقل عن المفید کر اهة الصعود علی سطح المسجد ہے۔ ﴿ رَجَمَه: پُحرِ مِیں نے علامہ آہتانی کودیکھا کہ انہوں نے ''المفید'' سے مجد کی حجبت پر چڑھنے کی کراہت نقل کی ہے )

> الدر المختار مع رد المحتار جلد ۳ صفحه ۳۵ مطبوعه بیروت از د المحتار جلد ۳ صفحه ۳۵ مطبوعه بیروت از د المحتار جلد ۲ صفحه ۳۵۰ مطبوعه بیروت

ا النکہ بغرض اذان جو کن وجہ عبادت ہے اور کن وجہ اعلام صحابہ کرام کا مسجد پر چڑھ کرآ ذان کہنا تا بت ہے رواستِ معتبر سے ۔ چنانچہ باب الاذان شامی میں ہے۔

و قال ابن سعد بالسند الى ام زيد بن ثابت رضى الله عنهم كان بيتى اطول بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن فوقه من اول ما اذن الى ان بنى رسول الله المسجد فكان يؤذن بعد على ظهر بيت المسجد و قد رفع له شى فوق ظهره ال

(ترجمہ:امام ابن سعد نے سند کے ساتھ حضرت زید بن تا بت رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ سے روایت کی کہ میر اگر میجد نبوی کے اردگر دگر وں میں سب سے او نچاتھا، نبی اکرم شائی ایک میجد تعییر فرمانے سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ عنداس کے اوپرا ذان پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ میجد کی جھت پر اذان دیا کرتے تھے۔ آپ کے لیے میجد کی جھت پر کوئی بلند چیز رکھ دی جاتی تھی جس سے صاف ظاہر ہے کہ علا مہ تہ ستانی اور صاحب مفید کے ذرد یک میجد کی جھت پر چڑ صنا جب بی مکروہ ہے جب بغرض عبادت نہ ہو بلکہ محض تفری یا تماشہ کے واسطے ہو۔ اورا گر بغرض اصلاح میجد ہوتو بلاشبہ جائز ہے۔)

كما في صفحه 25 من البرازية

وللقيم ان يشتري من مال المسجد سلما يصعد به على السطح لكنس الثلج وتطيين سطح المسجد ٢

(ترجمہ:مجد کے متولی کواجازت ہے کہ مجد کے مال سے ایک سیڑھی خریدے تا کہ برف کوا نارنے اور مجد کی حجےت کوئی سے لیپنے کے لیے حجےت پر چڑھاجا سکے )

علی هذا بلاشبہ جائز ہے اگر بغرض عبادت ہو جیسے اذان یا تلاوت قر آن یا نمازیا درود وظائف کے واسطے تو مجد کی حصت پر چلنا پھر نا بھی مکروہ نہیں ۔

ا ردالمحتار جلد۲ صفحه ۳۹ مطبوعه بيروت

الفتاوى البزازيه على هامش الفتاوى الهندية جلد ٢ صفحه ٢٦٩ مطبوعه مصر

كما في من الشامي اندري صورت مجردع إرت مذكورة بستاني يرشامي عليه الرحمة كارفرمانا:

ويلزمه كراهة الصلواة ايضا فوقه

(اس سے لازم آنا ہے کہ مجد کے اور نماز اداکرنا بھی مکروہ ہے)

بیشک محل تا ل ہے چنانچ خود شامی علیہ الرحمۃ نے اپنی بیرائے تحریر فرما کرفر ما دیا ہے فلیستا مل یا (ترجمہ: اس یرخوب خورکرو)

یعنی پہری رائے قابل سوچنے کے ہے۔ اس واسطے ہدایہ نظر ح دقایہ فقاوی عالمگیریہ فقاوی برازیہ
منیۃ استملی وغیرهاکی معترکتاب میں باوصف فحیصِ نام پہنیں ملتا کہ کی نے بھی مجد کی حجت پر نماز پڑھنے
کو کروہ لکھا ہو۔ بلکہ برخلاف اس کی صحت افتدا کی مجد کے ججت پر امام مجد کے ساتھ جب امام سے آگے نہ
ہوبوجہ ہونے مجدکی حجت کے حکم مجد میں با عتبارتمام احکام کے فقہا سب تقریح فرمارہے ہیں چنانچہ در مختار
میں ہے کہ اس عبارت کے تحت میں علامہ شامی تحریر فرماتے ہیں:

قال الزيلعي و لهذا يصح اقتداء من على سطح المسجد بمن فيه اذا لم يتقدم على الامام و لا يبطل الاعتكاف بالصعود اليه و لا يحل للجنب و الحائض و النفساء الوقوف على مطحها يحنث ٢٠٠

(ترجمہ:علامہ زیلعی علیہ الرحمہ نے فر مایا ای لئے مجد کی جھت پرموجود مقدی کی افتداء مجد کے اندرامام سے جائز ہے جب کہ وہ امام سے آگے نہ ہو۔ اس پر چڑھنے سے اعتکاف باطل نہیں ہوتا۔ جنبی کیفس اور نفاس والی کو جھت پر تخم ہرنا حرام ہے۔ نیز اگر کسی نے قتم اٹھائی اس گھر میں داخل نہ ہوگا پھر اس کی جھت پر جاتھ ہرا تو حانث ہوجائے گا)

ال ردالمعتار جلد۲ صفحه ۳۵۰ مطبوعه بيروت

ع اينا

۲ ردالمحتار جلد۲ صفحه ۳۵۰ مطبوعه بيروت

اوربعینه بین صفحه 127 هدایه یا میں ہے و هسکذا فی شرح الوقایة و عمدة الرعایة البته بلحاظ علت ادب تعظیم کعیشریف کے جھت پر کبیری طحطاوی مراقی الفلاح 'عالمگیریہ' خانیہ' بزازیہ' وغیرها

ساری بی کتابوں میں چڑھنے اور نماز پڑھنے کو مکروہ لکھا ہے۔

لہذا بلا تکلف متحد کی حجیت پر بلا کراہت نماز پڑھنا جائز ہے اور جو ثواب متحد کے اندرملتا ہے تمام عبارات ِفقہا سے بھی مفہوم ہونا ہے کہ وہی ثواب حجیت پر ملے گا۔

الله حق بدہے کہ مجد کے تمام احکام کو کعبہ شریف کے احکام پر قیاس کرنا بی خطاہے۔ مجد میں نمازی کے آگے ہے کہ خرم میں جائز ہے۔ علی ہزا اور بہت امور (میں اختلاف موجود ہے) شامی مصری کے صفحہ 186 میں ہے:

روى المطلب بن ابى و داعة قال رأيت رسول الله المنظيمة حين فرغ من سعيه جاء حتى اذا حاذى الركن فصلى ركعتين فى حاشية المطاف و ليس بينه و بين الطائفين أحد رواه احمد و ابن ماجة و ابن حبان و قال فى روايته رايت رسول الله على حذ والرجال والنساء يمرون بين يديه و مابينهم و بينه سترة ما

(ترجمہ: حضرت مطلب بن ابی ودا عدرضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو دیکھا' کہ جب آپ سمی سے فارغ ہوئے تو چلے اور جمر اسود کے بالقائل آئے مطاف کے کنارہ پر آپ نے دورکعت نماز ادا فر مائی ۔ آپ اورطواف کرنے والے صحابہ کے درمیان کوئی نہ تھا۔اسے امام احمد بن طنبل امام ابن ماجہ اور

#### ا بدایدگاعبارت ای طرح ب

ويكره المجامعة فوق المسجد والتخلى لأن سطح المسجدله حكم المسجد حتى يصح الاقتداء منه بـ من تحته ولا يبطل الاعتكاف بالصعود إليه و لا يحل للجنب الوقوف عليه . هدايه جلد اول صحفه ١٢٣ مطبوعه مكتبه امداديه ملتان

ے ردالمحتار جلد۳ صفحه ۳۵۷ مطبوعه بیروت

امام ابن حبان نے روایت کیا ہے انہوں نے اپنی روایت میں فر مایا کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو چر اسود کے بالقائل نماز ادا فر ماتے ہوئے دیکھا۔مرداور عورتیں آپ کے سامنے گذر رہے تھے اور ان کے اور آپ کے

ثم قال بعد اسطر

درمیان ستر ہ موجود نہ تھا)۔

ثمرايت في البحر العميق حكى عز الدين بن جماعة عن مشكلات الآثار للطحاوي ان المرور بين يدي المصلى بحضرة الكعبة يجوز ا

(ترجمہ: پھر میں نے البحرالیمیق میں دیکھا کہ اس میں علامہ عزالدین بن جماعہ نے مشکلات الآٹارللطحای سے نقل فرمایا کہ کعبہ شریف کے سامنے نمازی کے آگے ہے گذرنا جائز ہے )

اورایا بی تغیر به که مباد کاری میں صاحب تفیر کیر نے حضرت ام جعفر رضی اللہ عند سے قتل کیا ہے کہ آپ کے سامنے حم میں ایک شخص نے جونمازی کے آگے سے گز دنے کوئع کیاتو آپ نے فرمایا:

هذا مكة يترك الناس يبك بعضها بعضاي

(ترجمہ: یہ کمہ ہے لوکوں کوایک دوسر ہے پر بھیٹر کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے) فقط حور ہ: العبدالراجی العبدالراجی الوجم محمد دیدار علی الحقی الوجم محمد دیدار علی الحقی

00000

ا ردالمعتار جلد۳ صفحه ۳۵۷ مطبوعه بيروت

۲ القرآن المجيد آل عمران ۹۲

التفسير الكبير 'الإمام الرازى ، جلد ٨ صفحه ١٥ مطبوعه مصر ١٥٠ مطبوعه مصر من الإمام الرازى ، جلد ٨ صفحه ١٥٥ مطبوعه مصر من الإمام الرازى ، جلد ٨ صفحه ١٥٥ مطبوعه مصر من الإمام الرازى ، جلد ٨ صفحه ١٥٥ مطبوعه مصر من الإمام الرازى ، جلد ٨ صفحه ١٥٥ مطبوعه مصر من الإمام الرازى ، جلد ٨ صفحه ١٥٥ مطبوعه مصر من الإمام الرازى ، جلد ٨ صفحه ١٥٥ مطبوعه مصر من الإمام الرازى ، جلد ٨ صفحه ١٥٥ مطبوعه مصر من الإمام الرازى ، جلد ٨ صفحه ١٥٥ مطبوعه مصر من الإمام الرازى ، جلد ٨ صفحه ١٥٥ مطبوعه مصر من الإمام الرازى ، جلد ٨ صفحه ١٥٥ مطبوعه مصر من الإمام الرازى ، جلد ٨ صفحه ١٥٥ مطبوعه مصر من الإمام الرازى ، جلد ٨ صفحه ١٥٥ مطبوعه مصر من الإمام الرازى ، جلد ٨ صفحه ١٥٥ مطبوعه مصر من الإمام الرازى ، جلد ٨ صفحه ١٥٥ مطبوعه مصر من الإمام الرازى ، جلد ٨ صفحه ١٥٥ مطبوعه مصر من الإمام الرازى ، جلد ٨ صفحه ١٥٥ مطبوعه مصر من الإمام الرازى ، جلد ٨ صفحه ١٥٥ مطبوعه مصر من الإمام الرازى ، جلد ٨ صفحه من الإمام الرازى ، جلد من الإمام الإمام الرازى ، جلد من الإمام الإمام الرازى ، جلد من الإمام الإمام الرازى ، جلد من الإمام

......

### ﴿ فَتُوكُىٰ نَمِر ..... 145﴾

#### سوال

کیا فرماتے ہیں علائے دین بادشاہ یا کسی امیر نے ایک جائداد مسجد کو وقف چھوڑی اور کوئی شرائط وقف کے مصارف پرنہیں اور آمدنی خرج سے بدر جہازا کہ جمع ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ ضرورت سرکار میں سے اس کارو پید بطور قرض دیا جاتا ہے۔ پس امی آمدنی سے علاء کا وظیفہ یا اون کی اولاد کا واسطے پرورش کے مقرر کیا جائے یا مسجد میں غربا امراروزہ واروغیرہ کے کھانے کو افطاری تیاری جائے تو جائز ہے یا نہیں؟۔امید کہ فصل جواب عنایت ہو۔

بینوا توجروا سائل:عبداللهٔ ما کی مندی ۵افروری۱۹۱۹ء ارزیج الثانی ۱۳۳۴ھ

#### الجواب

#### هو المصوب

\(
\frac{1}{2} \)
\(
\fra

افتى علامة الوجود المولى ابو السعود مفتى السلطنة السليمانية بان اوقاف المملوك والامراء لا يراعى شرطها لأنها من بيت المال او ترجع اليه. من حاشية الاشباه قبيل قاعدة ☆اذا اجتمع الحلال و الحرام و ذكر السيوطى في رسالة النقل المستور في جواز قبض المعلوم من غير حضور. بانه افتى جميع علماء ذلك العصر

كالسبكي و ولديه والزملكاني و ابن عدلان و ابن المرجل و ابن جماعة والاوزاعي والنزركشسي والبلقيني والاسنوى وغيرهم بان هذه ارصادات لا اوقاف حقيقة فللعلماء المنزلين ان ياكلوا منها و ان لم يباشروا وظائفهم الخ. و في شرح الوهانية ما ياخذه الفقهاء من المدارس لا اجرة لعدم شروط الاجارة و لا صدقة لان الغنى ياخذها بل اعانة لهم على حبس انفسهم للاشتغال حتى لو لم يحضروا الدرس بسبب اشتغال او تعليق جاز اخذهم الجامكية معين المفتى من آخر كتاب الوقف و قد ذكر علماء نا ان من له حق في ديوان الخراج كالمقاتلة والعلماء و طلبتهم والمفتين والفقهاء يفرض لاولادهم تبعا ولا يسقط بموت الاصل ترغيبا و ذكر في مال الفتاوي ان لكل قاري في كل سنة في بيت المال مائتي درهم او الفي درهم لان اخذها في الدنيا والا ياخذ في الآخر-ة من رسالة السيند النحسوي فيما رتب وارصد باوامر الورزاء المصريين قال مولانا العلامة صاحب الخزانة ناقلاعن مبسوط فخر الاسلام بنص و اذا مات من له وظيفة من بيت الممال لحق الشرع و اعتزاز الاسلام كا جراء الامامة والتاذين وغير ذلك مما فيه صلاح الاسلام والمسلمين وللميت ابناء يراعون ويقيمون حق الشرع واعزاز الاسلام كما يراعي ويقيم الاب فلامام ان يعطى و ظيفة الاب لا بناء اللميت لا لغيسرهم لنحتصول مقصود الشرع وانجبار كسر قلوبهم والامام مربى فخلف الموتي باذن الشرع والشرع امر بابقاء ماكان على ماكان لابناء الميت لا غيرهم قلت هذا مويد لما هو عرف الحرمين الشريفين و مصر والروم المعمورة من غير نكير من ابقاء ابناء الميت و لو كانوا صغارا على وظائف آباء هم مطلقا من امامة و خطابة و غير ذلك و امضاء و لى التقرير للفراغ لهم بذلك و تقريرهم بعد وفاتهم عرفا مرضيا مقبولا لان فيه احياء خلف العلماء و مساعدتهم على بذل الجهد في الاشتغال بالتعلم

و قــدافتــي بــجــواز ذلك طائفة من اكابر الفضلاء الذين يعول على افتائهم والله اعلم ـ

و عداده على الاشباه من كتاب الفرائض ال

﴿ (ترجمہ: علامة الوجود مولانا ابوالسعو دمفتی سلطنت سلیمانیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتوی دیا ہے کہ باشا ہوں اور امراء کے اوقاف میں ان کی شرا لَط کا لحاظ نہ رکھا جائےگا۔ کیوں کہ وہ اوقاف بیت المال ہے ہوتے ہیں یا اس کی طرف لوٹ جانے والے ہوتے ہیں۔ ان کا بیفتوی ہا اذا اجتمع المحلال والمحرام المخ کے قاعدہ ہے کچھ پہلے الا شباہ والنظائر کے حاشیہ میں ہے۔

امام جلال الدین سیوطی رحمة الله علیه نے اپ رسالة "النقل المستور فی جواز قبض المعلوم بغیر حضور" میں فرمایا که اس زمانه کے تمام علماء جیے کہام کی ان کے دونوں بیون امام زمکانی امام ابن عدلان امام ابن عدلان الم ابن المرجل امام ابن جماعه امام اوزاعی امام زرکشی امام التینی امام اسنوی وغیر ہم رحم مالله تعالی نے نتوی دیا کہ یہ عطیات رعایا کی دکھ بھال کے لیے ہوتے ہیں۔ حقیقت میں یہ وقف نہیں ہوتے لہذا جو علماء وہاں رہے ہیں ان کو وہاں سے کھانا جائز ہے اگر چا بنامقر رہ کردہ کام نہ کریں۔

شرح وہبانیہ میں ہے فقہاء جومال (شاہی) کدارس سے لیتے ہیں وہ اجرت نہیں ہوتی کیوں کہ اجارہ کی شرطیں پائی نہیں جاتیں ۔اورنہ ہی وہ صدقہ ہوتا ہے کیوں کئی بھی اسے وصول کرتے ہیں بلکہ کا موں کے لیے اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے وہ مال ان کے لیے بطوراعانت ہوتا ہے جتی کہ کی مصروفیت یا بندش کے باعث وہ سبق میں حاضر نہ ہوں تو بھی ان کے لیے تخو اہلیا جائز ہے ۔معین المفتی آخر کتب الوقف ۔ ہمارے علماء نے ذکر کیا ہے کہ خراج کے مستحقین کے رجشر میں جن لوگوں کے نام درج ہوتے ہیں جیسے جنگ کرنے والی فوج علماء ان کے طالب علم مفتی فقہاء ان کی اتباع میں ان کی اولاد کو ان کا موں کی طرف رغبت دلانے کے حصہ مقرر کیا جائے گا۔اصل آدمی کی موت سے اس کا حصہ ساقط نہ ہوگا۔

ما لانقاوی میں ہے۔ بیت المال سے ہرقاری کے لیے سالانہ دوسودرہم یا دو ہزار درہم مقرر کیے

جائیں گےاگر وہ اپنا حصد دنیا میں وصول کرنا جاہے۔ورنہ وہ آخرت میں اے وصول کرےگا۔جزئیہ علا مہموی رحمتہ اللہ علیہ کے رسالہ سے اخذ کیا گیا ہے جومصری وزراء کے احکام سے مرتب اور جاری کیا گیا تھا۔

مولانا علامہ صاحب ' الخزانہ' نے ' ' مسبوط افخرالا سلام' نے نقل کر کے یوں تحریکیا۔ جب کوئی ایسا شخص مرجائے جس کا حق شرع یا اعزاز اسلام کی خاطر بیت المال میں ہے جیے کہ وہ خض امامت اورا ذان وغیرہ ایسے کا موں کو جاری رکھتا ہوجس میں اسلام اور مسلمانوں کی بہتری ہؤاوراس مرنے والے کے بیٹے ہوں جوشر میت کا اوراسلام کا عزازای طرح قائم رکھیں اوراس کا لحاظ رکھیں جس طرح کہ باپ قائم رکھتا اور لحاظ تھاتو حکر ان پر لازم ہے کہ باپ کا وظیفہ بیٹوں کو دے۔ اور کسی کو نہ دے۔ کیوں کہ اس طرح کرنے کا ظرکھتا تھاتو حکر ان پر لازم ہے کہ باپ کا وظیفہ بیٹوں کو دے۔ اور کسی کو خوڑنے کا باعث بھی ہوگا کیوں کہ حشر میت مطہرہ کا مقصود بھی حاصل ہوگا اوران کے ٹو ٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا باعث بھی ہوگا کیوں کہ حکم ران مربی ہوتا ہے۔ اور شر میت کے بیٹوں کا ہوتا ہے ان کے جو چیز جس حالت پر ہے اس کو اس طرح باتی رکھا جائے۔ لہذا میری میت کے بیٹوں کا ہوتا ہے ان کے علاوہ اوروں کا نہیں۔

میں کہتا ہوں اس کی تا ئیر حرمین شریفین مصر اور روم کے بغیر کی انکار کے وف اور رواج ہے بھی ہوتی ہے کہ اولاد کو اگر چہوہ کم عمر ہیں ہوں ان کے آباء واجداد کے وظا کف پر مطلقا بحال رکھا جاتا ہے خواہ وہ امام ہوں یا خطیب ہوں یا اس کے علاوہ کو تی اور منصب دار ہوں ۔ اور مقر رکر نے والے صاحب اختیار کا ان کو برقر ار رکھناان کو اس کام کے لیے فارغ رکھنے کے لیے ہوتا ہے ۔ اور آباء واجدا دکی وفات کے بعدان کو مقر رکرتا ایک پندیدہ اور مقبول عرف ہے ۔ کیوں کہ اس میں علائے کرام کی اولا دکو زندہ رکھنے اور علم میں ان کو کوشش جاری رکھنے پرا عانت کا سامان ہے اور ان اکا بر فضلاء نے اس کے جواز کا فتو کی دیا ہے جن کے فاوی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے ۔ بیری زادہ علی الا شباہ من کتاب القرائض)

پس عبارتِ بالا ہے واضح ہے کہ جس قدرا وقاف بشاہی ہیں ان میں علاء 'فقراء' غرباء' تمام

مىلمىين كوفق ہے كەھنرات منتظمین موقع ہےاوس كوغو ركریں اور كالل اختیا رہے كہا فطاری وکھانا' وظیفہ وغیر ہ كرسکیں ۔

هذا ما سنح لى عندتحقيق المقام والعلم بجميع المعلومات عند الله الملك العلام كتبه: المفتى السيدمحم اعظم ثاه ففرله ١٠٠٠ عند الله المنتج الثاني ١٣٣٣هـ

تصنيق علمائے نيوبند

اوقاف شابی میں بیر مصارف درست ہیں۔فقط واللہ تعالی اعلم عزیز الرحمٰن علی عنه مفتی مدرسہ دیوبند۔ ۱۳۳۴ کی ۱۳۳۳ ھ ۱۹فروری المالئ

00000

## ﴿ فَتُوكُىٰ نَمِيرِ ..... 146﴾

سوال

مجد کے مقدمہ میں روپیہ متولی نے اپنے پاس سے لگایا۔اب وہ آمدنی مجدسے وہ روپیہ لیما چاہتا ہے شرعاً کیا تکم ہے؟۔بینو ۱ توجرو ۱

سائل:امام بخش حو یلی خواجه ۱۹افر وری۱۹۱۲

### الجواب

اليه موقع پررو پي قرض ليكر لگادينا اورآ مدني مجد يمرالينا جائز ب- موى لكهتا ب-

> والله اعلم و حكمه احكم كتبه: المفتى السيرمجم اعظم شاه غفرله

# ﴿ فتوى نمبر ..... 147﴾

سوال

مجدی اشیائے کہنہ کو چھ کرای مجدمیں لگانا جائز ہے یا نہیں؟ ۔

سائل:امام بخش عو یلی خواجه آگره سرفر دری را ۱۹۱۶ء

## الجواب

جائز ہے۔ ہزاز ریس ہے۔

اذا استغنى عنه يباع و يصرف ثمنه في ذلك المسجدما

(تر جمہ: جب اس سامان کی ضرورت ندرہے تو اس کوفر وخت کردیا جائے اور اس کی قیمت ای مسجد میں صرف کی جائے )

#### . كتبه: المفتى السيدمجمراعظم شاه غفرله

### 00000

ا بالفاظ تزئيك روايت بالمعنى علوم ہوتے ہيں۔ ايك مقام پر ہے۔

اشترى قنديلاً أو حشيشاً للمسجد ثم استغنى عنه يعو د إلى الملك ان المالك حيا وإلى ورثته إن مات وعلى قول الثاني رحمه الله يباع ويصرف ثمنه إلى حوائج المسجد

فتاوى بزازيه على هامش العالم كيريه جلده صفح ٣٨٣ مطبوء ممر

(ترجمہ: مجد میں روشن کے لیے قدیل یا بچانے کے لیے گھائ فرید انجران کی ضرورت ندری اگر مالک زندہ ہے تو یہ بیزیں اس کی ملک میں واپس آ جا کمیں گی اوراگر و دمر چکا ہے تو اس کے ورناء کی ملکیت میں آ جا کمیں گی اورامام ابو یوسف زممۃ الشعلیہ کے قول کی رو سے ان کوفرو فت کر دیا جائے گا اوران کی قیمت مجد کی ضرورتوں میں صرف کی جائے گی )

دوسرامقام برمجد کے بقاباد ہونے کی صورت میں بیکم تحریر ب

یحول إلى مسجد آخو أو يبيعها القيم الأجل المسجد. جلد ۵ صفحه ۲۵۰ مطبوعه مصر (ترجمة ان اشياء كوكى دوسرى مجدش لےجايا جائے گلام بحد كامتول انبيس اى مجدى آبادى كى خاطر فروفت كرد سكا) محمطيم الدين نقشندى عنى عند

## ﴿ فتوى نمبر ..... 148﴾

سوال

وسطِ مسجد میں تبورِ مومنین ہوں ۔ان کو محن میں برابر کر دینا جائز ہے یا نہیں۔اور مسجد میں یا دائیں بائیں تبور ہوں تو نماز پڑھنااس جگہ شرعا کیساہے۔

### الجواب

اگر صحبی مجد میں تبور آ جائیں اور عظام رمیم ہوگئ ہوں تو شرعاان کو ہرا ہر کر دیا جائے۔اور مجد میں داخل کر لیا جاوے جیسا کہ کھیت وغیرہ میں تکم ہے۔اور جس جگہ تبور ہوں خواہ سائے، دائیں بائیں وہاں نماز کروہ ہے۔ساکہ ہوں تو کرا ہت تحریمی ہے اور جانب میں تنزیبی۔

كذافي مجموعة الفتاوي لابي الحسنات رضي الله عنه

كتبه: المفتى السيدمجمر اعظم شاه غفرله

00000

﴿ فتوى نمبر ..... 149﴾

سوال

شیعہ مذہب کی مجد کا حکم کیا ہے۔

الجواب

معجد شیعه کا اورا ال تسنن کا ایک بی حکم ہے کیوں کہ شیعہ بمطابق ند مب صحیح فاسق ہیں ا۔

كتبه: المفتى السيدمجم اعظم شاه غفرله

00000

ا یہ تھم اس صورت میں ہے جب کہ ان کے عقائد کفرید نہوں۔ اگر ان کے عقائد کفرید ہوں جیما کہ دور حاضر کے تیم ان میں اس میں ہے جب کہ ان کے عقائد کفرید نہوں۔ اگر ان کے عقائد کفرید ہوں جیما کہ دور حاضر کے تیم افی اور یہ کا۔ میرائی رافضی آو چر رید کام نہوگا۔ میرائی عنہ میرائی میں الدین عنی عنہ

# ﴿ فَتُوكُانِمِبر .....150﴾ سوال

کیافر ماتے ہیںعلائے دین اس امر میں کہوتی جامع متجد میں جب فطاری شامل مصالح متحدثہیں ہے تو جوشیر بی تقتیم کی جاتی ہے شال ہوگی مانہیں۔

> سائل: ڈیٹی صاحب مینجر لوکل سمیٹی حامع متحدا كبرآيا د

### الجواب

اللهم ارنا الحق حقا والباطل باطلا

صورت مسئولہ میں اول محقیق اس امر کی ضرور ہے کہ وقف کی کیا تعریف ہے؟ اور کے ( کتنی ) تتم ير منقتم ہے؟ اور ہرتتم کے احکام جدا گانہ ہیں یا ایک؟۔

البذا جاننا جائے 'کہ وقف جوشر میت میں هیتنا وقف ہے' وہ مراد ہے کسی شےمملو کہ کی منفعت اور آ مدنی ہے'جوصد قہ کردی جائے' کسی مدخاص پر'مسجد پر'خواہ مدرسہ پر'فقراء پر'خواہ اغنیاء پر'بغرض مخصیل ثواب دائی کے یا اصل شے کو رئے اور رہن وغیرہ تصرفات سے روک دیا جائے 'باوصف باقی رہے اصل شے کے ملک وا قف ير بقول امام اعظم رحمه الله بايملك الله ير بقول صاحبين رحمها الله - اورفق ي اى قول يرب:

كما في الدرالمختار في صفحة ١ ٣٩

الوقف هو حبس العين على حكم ملك الواقف والتصدق بالمنفعة عنده و عندهما هو حبسها على ملك الله تعالى و صرف منفعتها على من احب و لو غنيا فيلزم فلا يجوز له ابطاله و لا يورث عنه و عليه الفتوى ابن كمال و ابن الشحنة. و سببه ارادة محبوب النفس في الدنيا ببر الاحباب و في الآخرة بالثواب يعنى بالنيته من اهلها . الخ

الدر المختار مع رد المحتار : جلد ٢ : صفحه ٢ ٣٠٠ تا ٣٠٤ ملتقطاً مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت

(ترجمہ:وقف کی چیز کووقف کنندہ کی ملکیت کی شرط پر روک لینا اوراس کی منفعت کوصد قد کرنا ہے۔وقف کہ یہ تعریف حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زدیک ہے۔اورصاحبین کے زدیک کی چیز کواللہ تعالی کی ملکیت کی شرط پر روک لینا اوراس کی منفعت اس محض پرخرج کرنا ہے جس کووقف کنندہ پند کرئ گرچہ وہ نی ہو۔ جب وہ چیز واقف کی ملک سے نکل جائے گی تو وقف لازم ہوجائے گا۔لہذا نداس کو باطل کرنا جائز ہے اور ندہی وہ

واقف کی متر وکہ میراث قرار پائے گا اور فتوی ای قول پر ہے۔ ابن کمال ابن شحنہ۔ اس کا سبب دنیا میں دل کو مجبوب شے سے دوستوں کے ساتھ نیکی کرنے کی نیت اور ارا دہ کرنا اور آخرت میں ثواب کا ارا دہ کرنا لیعنی

آخرت میں حسول ثواب کی نیت اس کے الی ہے ہے )

اس منتم کے وقف کا بھی تھم ہے' کہا ہے وقف کے متعددوا قف ہوں یا ایک اگراس نے کی جہتِ معین پر وقف کیا ہے' مثلا ایک مجد بنوائی اورا یک مدرسۂ یا فقط مجدا ورفقط اس مجد پر کچھ دوکا نوں یا مکا نوں یا زمین وغیر ہ کووقف کر دیا' یا فقط مدرسہ پر بے و مصارف مجد سے کچھ آمدنی بچے (اے محفوظ رکھا جائے ) تو آمدنی وقف ر مجد سے مدرسہ پراوروقف مدرسہ سے مجد پر' مخالف شرط واقف صرف کرنا ہرگز جا رَنہیں۔

كما في صفحة ٢١٦ من الجزء الخامس من البحر الرائق

اما اذا اختلف الواقف اواتحد الواقف واختلفت الجهة بان بني مدرسة و مسجدا و عين لكل وقفًا و فضل من غلة احدهما لا يبدل شرط الواقف ا

﴿ (ترجمہ: جب وقف کنندہ کئی ایک ہوں یا وقف کنندہ تو ایک ہی ہو'لیکن وقف کی جہات مخلف ہوں'اس طرح کہ ایک مدرسہ بنایا اورا یک مجد بنائی' ہرا یک کے لیے علیحدہ وقف معین کردیا ۔اگر ایک وقف کی آ مدنی سے ن€ رہائتو وقف کنندہ کی شرط کو تبدیل نہ کیا جائےگا)

اور صفحه ۱۸ در مختار میں ہے:

اتحد الواقف والجهة وقل مرسوم بعض الموقوف عليه بسبب خراب وقف

البحر الرائق: جلد ٥ صفحه ٢٣٣ مطبوعه دار المعرفة بيروت.

......

احدهما جاز للحاكم ان يصرف من فاضل الوقف الآخر عليه لأنهما كشئ واحدو ان اختلف احدهما بان بنى رجلان مسجدين او رجل مسجد او مدرسة وقف عليهما او قافا لا يجوز له اِ

ہے (تر جمہ: وقف کندہ ایک ہوا وراس نے گئ وقف کے ۔لیکن ان تمام کی جہت ایک بی ہواور ان اوقاف میں کے وقف کے وقف کے وقف کے موقوف علیہ کے لیے وقف کے محصول میں کی واقع ہوگئ تو حاکم کے لیے جائز ہے کہ دوسر ہوقف کی فاضل آ مدنی سے اس پرخرج کرے ۔کیوں کہ وہ دونوں وقف ایک جیز کی مانند ہیں۔اوراگر دونوں یعنی وقف کنندہ اور جہت میں کوئی ایک مختلف ہومثلا دوآ دمیوں نے دو مجدیں بنائیں یا ایک آ دی نے ایک مجدا ورا یک نے مدرسہ بنایا اور دونوں کے لیے مختلف وقف کینو حاکم کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے)

چنانچہ بعینہ ای عبارت ہے استفادہ کر کے مولانا عبدالحی صاحب بھی صفحہ ۱۵۱ جلد دوم جواب اول استقتا ۱۸ میں تحریر فرماتے ہیں۔

ذلك قال الشامي رحمة الله عليه

قوله اتحد الواقف والجهة بان وقف و قفين على المسجد احدهما على العمارة والاخرى الى امامه أو موذنه والامام والموذن لا يستقر لقلة المرسوم للحاكم الدين ان يصرف من فاضل وقف المصالح والعمارة الى الامام والموذن باستصواب اهل الصلاة من اهل المحلة ان كان الوقف متحدا لان غرضه احياء وقفه و ذلك يحصل بما قلنا بحر عن البزازية ي

(ترجمہ بقولہ: وقف کنندہ اور وقف کی جہت ایک ہو۔جیسا کہ ایک شخص نے دووقف ایک مجد کے لیے کئے ایک

الدر المختار مع رد المحتار: جلد ۲ صفحه ۱ ۳۳ مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت

افتاوىمولانا عبد الحىلكهنوى: جلد صفحه مطبوعه

ii. ردالمحتار: جلد ۲ صفحه ۱ ۳۳ مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت

مجدی آبادی کی خاطراوردومراامام یامو ون کے لیے کیا اورامام اورمو ون وقف کے محصول میں کی ہونے کے باعث نہیں کھرتے ہودین دارما کم کے لیے جائز ہے کہ آبادی اورمصالح کے لیے وقف کردہ چیزی فالتو آبدنی کھرتے دارنمازیوں کے مشورہ کے ساتھ امام اورمو ون کے لیے خرج کرے بشر طیکہ وقف متحد ہو۔ کیونکہ وقف کنندہ کی غرض اے آبادر کھنا ہے اور یہ مقصودا کی طرح حاصل ہوسکتا ہے جوہم نے بیان کیا ہے۔ بحر - بزازیہ ) اور خالبا وقفِ جامع متجد منہ ااورا کبری متجد وغیرہ اوقاف شاہان سلف اوران کے امراء وزراء کوائ متم کا وقف بچھ کر جارے مولانا مفتی مرحم نے رجم مشروعہ ساکتور کے فتوی ۴۸ میں بحوجب سوال وی فی صاحب وسودا گریم عبد الحوالہ کی کتاب کے تحریر فرایا ہے یا۔

المج ارس و مکاتب و اقعہ مساجد کے متعلق فقہا علیم الرحمة میں انتلاف ہے۔ بعض کا ہی مسلک ہے کہ آ مدنی مساجد سے مدارس و مکاتب میں صرف کرنا نہ چاہئے ۔ اور بعض فقہا و حمیم اللہ نے مدارس و مکاتب میں صرف کرنا نہ چاہئے ۔ اور بعض فقہا و حمیم اللہ نے مدارس و مکاتب کو تعمیر باطن قرار دے کر جائز قرار رکھا ہے۔ چنانچہ خالبا ہموجب اس فقوی کے ہمارے ممبروں کو مصارف متعلقہ و مدرسہ و جائع مجدو غیرہ میں پچھ شہات ہورہ ہیں۔ گر چھ کوالی روایت باوصف تلاش خبیں فی اور نہ طنے کی امید ہے کہ جس میں برنبست صرف کرنے ایے وقف سے مدراس مستقلہ پر یا مدارس مستقلہ پر یا مدارس مستقلہ پر یا مدارس مستقلہ پر یا مراس محبد پرا ختلا ف فقیا تا بت ہو۔ بلکہ برنبست ایے وقف معین کے بالا تفاق جمہور فقہا و ہی ترفر ماتے ہیں ہم کہ کہ وقف معین مجد کی فاضل آ مدنی سے مدرسہ پر وقف خلال اوقاف معینہ و مدرسہ کی فاصل آ مدنی سے مروس کر مارس کے میاوقاف بالعین فقیا متعلق محارت کر مطلوب کے اور عند اللہ و ہیں وار اور مل از مین مدرسہ خواہ وہ مفتی ہوں یا مدرس خرور درز دیک جمہور فقہا کے خرور میں مروس کر ورز دیک جمہور فقہا کے خرور میں کے اور بروجب فتوی فاحب مرحوم کن در یک بعض فقہا و کرنہ دیک مرز دیک بعض (دومر سے کے اور بروجب فتوی کے فرام مفتی صاحب مرحوم کن در یک بعض فقہا و کرنہ کی گون در در میں گرز دیک بعض (دومر سے کے اور بروجب فتوی کی فرکورہ مفتی صاحب مرحوم کن در کے بعض فقہا و کرنہ کی گون در در میں گرز دیک بعض فقہا کے نہ سے گائی مور درام خور گھر ہیں گے۔

وا بینوی اس رجش سے پہلے کی اور جشر میں ہوگا۔ن معلوم وہ کہاں ہے۔

......

### چانچ صفحه ۱۳ م ردالمحتار مصری ش ہے:

فان انتهت عمارته و فضل من الغلة شئ يبدا بما هو اقرب للعمارة و هو عمارته المعنوية التي هي قيام شعائره قال في الحاوى القدسي والذي يبدا من ارتفاع الوقف اى من غلته عمارته شرط الواقف او لاثم ما هو اقرب الى العمارة و اعم للمصلحة كالامام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف اليهم قدر كفا تيهم ثم السراج والبساط كذلك الى آخر المصالح هذا اذا لم يكن معينا فان كان الوقف معينا على شيء و يصرف اليه بعد عمارة البناء لـ.

ہ ﴿ ( ترجمہ: اگراس کی تعیر کھل ہوجائے اور آمدنی ہے کھی کا رہے تو خرج کا آغازاس جہت سے کیا جائے گا جواس کی تعیر کے سب سے قریب ہو۔ اور بیمعنوی تعیر ( آبادی ) ہے اور معنوی تعیر اس کے علامات کا قیام ہونا ہے۔ الحاوی القدی میں فرملیا 'وقف کی آمدنی کا خرج وقف کی تعیر پر کیا جائے گا۔ وقف کنندہ نے خواہ اس کی شرط لگائی ہویا نہ۔ پھراس جہت پر خرج کیا جائے گا جو تعیر کے قریب تر ہواوراس کی مصلحت کے لیے عام تر ہو جسے مجد کے لیے امام' مدرسہ کے لیے استاذان پر اتنا خرج کیا جائے گا جو ان کے لیے کافی ہو۔ اس کے بعد جیم عرب کہ دوقف جرائی وردی فرش پر ای طرح مصالح کے آخر تک خرج کیا جائے گا۔ بیاس صورت میں ہے جب کہ وقف معین نہ ہواگرای جہت کے لیے معین ہوتو عمارت بن کینے کے بعداس جہت پر خرج کیا جائے گا)

اور صغی ۸۵۷ در مختار میں ہے:

ليس للقاضى ان يـقرر وظيفة في الوقف بغير شرط الواقف ولا يحل للمقررله الاخذ الاالنظر على الوقف باجر مثله ٢.

🖈 کینی قاضی کونا جائز ہے کہ بغیر شرطِ واقف کے وقفِ معین سے کسی کا وظیفہ مقر رکر ہے۔ اور جس کا وظیفہ

ا دالمحتار: جلد ۳ صفحه ۳۱۲ مطبوعه مکتبه رشیدیه کوئٹه

ـ الدر المختارمع رد المحتار : جلد ۳ صفحه ۳۵۵ ایضا

مقرر کیا جائے اس کواس وظیفہ کالیما حرام ہے ہر گزحلا لنہیں۔البتہ ناظر لیعنی محافظ اور نگہبانِ وقف بقدرا پنی محتِ

محافظت كاجرت ليسكما بندكه بطريق وظيفه ك كهخواه وه كام كرسيانه كرساوم محقق وظيفد ب-

علی ہزااگر محاسب اور جانی یعنی کرایہ ، وقف وصول کرنے والا' کہضر ورت پڑے تو بقتر رضر ورت ہر ایک کی محنت کے انداز ہ پر ان کوآ مدنی اوقاف مذکورہ سے اجرت اور محنتان در سے سکتا ہے۔

چنانچ صفحہ ۱۵۷ شامی میں ہے:

اعلم ان عدم جواز الاحداث مقيد بعدم الضرورة كما في فتاوى شيخ قاسم اماما ادعت اليه الضرورة واقتضت المصلحة كخدمة الربعة الشريفة وقراء ة العشر والجباية وشهادة الديوان فير فع الى القاضى ويثبت عنده الحاجة فيقرر من يصلح لذلك يقدر له اجر مشله او ياذن للناظر في ذلك قال الشيخ قاسم والنص في مثل هذا في الولوالجية ابوسعود على الاشباه إ

(ترجمہ: نیا وظیفہ کے مقر دکرنے کا عدم جوازا س صورت سے مقید ہے جب کہ ضرورت نہ ہو جیسا کہ فاوی شخ قاسم رحمۃ اللہ علیہ میں ہے لیکن اگر ضرورت ہواور مسلحت کا نقاضا ہو مثلاقر آن مجید کے اجزاء کی خدمت کرا میا ورعشر کو جع کرنا 'رجشر کا معاینہ تو معا ملہ قاضی کے سامنے چش کیا جائے اورضرورت تابت کی جائے وہ اس مخص کا تقر دکر ہے جواس کام کی صلاحیت رکھتا ہو۔اوراس کے لیے مثلی اجرت مقر دکر ہے ویا متولی کواس کی اجازت دے دے حضرت شخ قاسم رحمہ اللہ نے فرمایا اس متم کی جزئیات کی نص فاوی ولوالجیہ میں ہے۔ابو صعود علی الاشباہ)

☆ دوسری صورت اس وقف کی جوهیقنا وقف ہے یہ ہے کہ واقف کی جانب سے بیا مرقابت ہوجائے کہ واقف کی جانب سے بیا مرقابت ہوجائے کہ واقف نے کہ مصلحت خاصہ پرشل صورت واول کے مثلا فقا تعمیر فکست وریخت مسجد پریا مصارف تیل بق پریا فقط وظا کف امام وموذن پر وقف نہیں کیا تھا ﴿ بلکہ واقف نے آ مدنی ان اوقاف کو مطلق مصالح مسجد پریا فقط وظا کف امام وموذن پر وقف نہیں کیا تھا ﴿ بلکہ واقف نے آ مدنی ان اوقاف کو مطلق مصالح مسجد پریا

ال رد المحتار: جلد ۳ صفحه ۳۳۱٬۳۳۵ مطبوعه مطبعه المصطفى البابي الحلبي مصر

بالقرح وقف كياتها ـ تو اندري صورت مصلحوں كا عتبار بحسب عرف زمانه و عادت واقف ہوگا ـ اگرع ف وعادت واقف ہوگا ـ اگرع ف وعادت زمانه كا متبار بحسب عرف واسط كه بصورت عدم وعادت زمانه كال برفتوى ديا جائے گا ـ اس واسط كه بصورت عدم في خالفت نص جو كلم عرف وعادت سے تابت ہوؤہ شل اى كلم كے ہوتا ہے ، جونص صرح سے تابت ہو۔

كما في صفحه ١٠ ٣ من الجزء الثالث للشامي:

النصط البيرى عن المبسوط الأن الثابت بالعرف كالثابت بالنصط المناسط التعديد البيرى كي شرح البيرى عن المبسوط المان الثابت بالعرف كالثابت بوده اليه بى بوتى بي جمل طرح كه كوئى يزنص سائابت به)
 كوئى چيزنص سائابت به)

بلکدرساله نشر العرف شامی علیه الرحمة ئے بی معلوم ہونا ہے کہ اگر عرف زمانه و قدیم معلوم بھی ہوتا ہے کہ اگر عرف زمانه و قدیم معلوم بھی ہوتا ہے کہ اگر عرف زمانه و قدیم معلوم بیں۔
 ہوتا بہرصورت عرف و منا دت زمانه و محال محقق ابن عابدین رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں۔

و قد سمعناك ما فيه الكفاية في اعتبار العرف و الزمان واختلاف الأحكام باختلافه فللمفتى الآن ان يفتى على عرف اهل زمانه و ان خالف زمان المتقدمين و كذا للحاكم العمل بالقرائن في أمثال ما ذكرناه حيث كان امرا ظاهرارً

یعنی جب بقدرکفایت کافی طورے تم کوا عتبارِعرف اور زمانہ کی کیفیت اور باعتبارا ختلاف زمانہ کے حکموں کے بدلنے کی حالت معلوم ہو چکی ۔ تو اب مفتی کولازم ہے 'کہ کوعرف حال' متقد مین کے عرف کے مخالف ہو' مگراپنے زمانہ کے عرف کے موافق فتو کی دے۔ اوراک طرح حاکم امورِ ظاہرہ دکھے کرعمل قرائن حال برکرے۔ بشرطیکہ نخالف ہو میں مربح شارع علیہ الصلاۃ والسلام نہ ہو۔

🖈 البذا چوں کہا عتبارِ مصالحِ متجدم دو ف عرف زمانہ ، حال پر ہے اور ظاہر ہے جو بھی کوئی وقف مصالحِ

المعتار: جلد صفحه ۱۰ مطبوعه مكتبه رشيديه كوئثه

نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف (مشموله رسائل ابن عابدين) جلد دوم :
 صفحه ١٢٨ مطبوعه سهيل اكيلمي لاهور

مجد پر کرے گاوہ اعتبار مصالح مسجد کا مورغیر منصوصہ میں اپنے زمانہ کے عرف کے مواقف کرے گا۔ اگروہ تمام مسلحین شرعا جائز ہوں گی اور ان پر وقف کرنے سے واقف مستحق ثواب ہوگا۔ اور جن امور کو اہلِ زمانہ مدا

مخالف مسلحتِ متجد مجھیں ان کاوہ ہرگز لحاظ نہ کرےگا۔اوران کی طرف اس کا خیال بھی نہ ہوگا۔لہذا جس زمانہ میں یکھے رکھنے کو بھی مودب غفلت نمازیاں متجد مجھتے تھے۔

كما هو ظاهر من مدخل الشريعة حيث قال

ويكره وضع المرواح في المسجد ا

(مجديس يكي ركف كوبهي داخل مصالح مجدبين ركها)

بعض نے روثیٰ قدرِضرورت کو مدنظر رکھ کرانظام تیل بی کوبھی مصالحِ متجدے خارج سمجھ لیا۔ کسی نے بلحاظ سامر کے کہ نماز زمین پر پڑھنا بہنبت نماز پڑھنے کے دری وغیرہ پرافضل ہے۔

حيث قال الحلبي رحمه الله في ٢٣٧من الكبيري

لكن الصلوة على الارض بلاحائل و على ما انبته الارض كالحصير والبوريا افضل لانه اقرب الى التواضعيًا

(ترجمہ: کیکن نمازز مین پر بغیر کسی حائل کے اورا میں چیز پر جوز مین سے اُگی ہو جیسے جٹائی اور بوریا 'ادا کرنا افضل ہے۔ کیونکہ بیتو اضع کے زیادہ قریب ہے )

بانبنت غائت تواضع فرش بوريه وغيره كوبهي مصالح متجد مين شال ندركها .

المدخل لابن الحاج جلد ٢ صفحه ٢١٤ مطبوعه دار الحليث

نوٹ مرخل کی اصل عبارت ہوں ہے۔

وقد منع علمائنا رحمة الله عليهم المرادح اذ ان اتخاذها في المسجد بدعة حضرت مصنف عليه الزممة في روايت بالمعنى كي ب مجمع عليم الدين عني

قنية المستلمى صفحه ٣٣٤ كتب خانه رحيميه ديوبند

كما هو ظاهر من قول ابن نجيم رحمه الله في صفحة ٢ ١ ٢ من البحر الرائق الجلد الخامس:

فى القنية رقم لركن الدين الصباغى قال كتبت الى المشائخ ورمز للقاضى عبدالجبار و شهاب الدين الامامى هل للقيم شراء المراوح من مصالح المسجد فقالا لا ثمرمز للعلاء الترجمانى فقال الدهن والحصير والمرواح ليس من مصالح المسجد و انما مصالحه عمارته ثم رمز لابى حامد و قال الدهن والحصير من مصالحه دون المراوح و قال يعنى مولانا بديع الدين هو اشبه للصواب و اقرب إلى غرض الواقف فقد تحرر ان الراجح كونهما من المصالح ال

(ترجمہ: قدیہ میں امام رکن الدین صباغی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب یہ قول ہے کہ میں نے مشائخ بینی قاضی عبد الجبار رحمۃ اللہ علیہ اورعلا مہ شہاب الدین امامی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سوال لکھا کہ کیا متولی کے لئے جائز ہے کہ مصالح مجد سے پچھے خرید ہے۔ ان دونوں حضرات نے فر مایا نہیں ۔ پھر علا وعلا والتر جمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب یہ قول منسوب فر مایا' کہ تیل' جٹائی اور پچھے مصالح مجد سے نہیں ہیں ۔ پھر مولا نابد لیج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ یہ قول در تی کے زیادہ مشابہ اور واقف کی غرض کے زیادہ قریب ہے۔ لہذا انہوں نے ان دونوں یعنی تیل اور جٹائی کومصالح سے ہونے کے دائے ہونے کوعمہ فرار دیا)

یعنی قاضی عبد الجبار و شہاب الدین امامی رحمہ اللہ ہے جب مال وقف علی مصالح المسجد کی نبست سوال کیا گیا کہ پنگھوں کا خرید کرمسجد میں رکھنا بھی داخل مصالح مسجد ہے تو انہوں نے فر مایا کہ نہیں۔ اس واسطے کہ مصالح مسجد کی درمخارسے یہ تحریف مفہوم ہوتی ہے کہ جس کے نہ ہونے سے غرض بنائے مسجد 'جوآبادی مسجد ہے ذکر اللہ کے ساتھ اور نمازو تذکیر مسائل دی فوت ہوجائے۔

چنانچ صفحه ۲ ام در مختار میں ہے علا مه علاء الدین صفکی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں:

L

انما يكون المدرس من الشعائر لو مدرس المدرسة كما مر اما مدرس الجامع فلا لانه لا يتعطل لغيبته بخلاف المدرسة حيث تقفل اصلاء

(ترجمہ: مدری ای وقت شعارُ سے ہوگا'جب وہ مدرسہ کا مدری ہوگا۔جیسا کہ پہلے گذر چکا۔اگر جا مع مجد کا مدری ہوئو وہ شعارُ سے نہیں ہے۔ کیونکہ مجداس کے موجود نہ ہونے سے معطل نہیں ہوتی بخلاف مدرسہ کے کہ وہ مدری کے بغیر بالکل مقفل ہوجا تا ہے )

یعنی مدرس کو جوشعائر اورمصالح میں شار کیا ہے اس سے وہی مدرس مرا د ہو سکتے ہیں جو مدرسہ کے مدرس ہوں نہ کہ مدرسِ مصالح مسجد۔اس واسطے کہ مدرسِ مسجدِ جامع کے نائب ہونے سے مسجد معطل نہیں ہوسکتی بخلاف غیبے حدرسِ مدرسہ کے کہان کے بغیر مدرسہ تفغل ہوجائے گا۔

چنانچ پی بچھ کر پنگھوں کے نہ ہونے ہے مجد معطل نہیں ہو کتی تاضی عبد الجاراور شہاب الدین اما می رحمہ اللہ نے پنگھوں کو مصالح مجد ہے خارج سجھ لیا ۔ پھر جب بید دیکھا گیا کہ جن مجدوں میں پنگھوں کا مخصوصا زمانہ گرمی میں انظام نہیں ہونا نمازی کم ہوجاتے ہیں۔ اور آبادی کی کی ہونے لگتی ہے ۔ عام طور ہے علاء نے اجازت دی دے۔ اور تمام مساجد میں عرف عام ہوگیا کہ جن میں آمد فی اوقاف ہے اس آمد فی ہو رہ نمازی اپنی ہونا کام مساجد میں عرف عام ہوگیا کہ جن میں آمد فی اوقاف ہے اس آمد فی ہو رہ نمازی اپنی ہونے تا ہو اساجد میں عرف عوام مصالح مجد ہے بچھتے ہیں۔ بلکہ بعض نے واکثر مساجد میں آمد نی اوقاف مجد ہے بچھتے ہیں۔ بلکہ بعض نے واکثر مساجد میں آمد نی اوقاف میں دونی مجد ہے بی اور ہوئی مجد اب نی ہیں اور ان کے بیلی کی روثنی اور نکل کے پیھے جاری کیے ہیں اور ہوئی مجد اب نی ہیں اور ان کے بیلی کی روثنی اور نکل کے پیلے جاری ہو تھی اپنے دمانہ کے واقعوں کی عادت وعرف کو کی کی کر یکھوں کو بالتھری مصالح مجد ہے شار کیا ہے۔

چنانچ كتاب الوقف االاشاه والظائر مين تحريفر ماتے بين: \_

وقف عملى المصالح فهى للامام والخطيب والقيم و شراء الدهن والحصير

......

والمراوح

(ترجمہ: اگر کئی نے کوئی چیز متجد کے مصالح کے لیے وقف کی تو بیامام خطیب متولی میل چٹائیوں اور پیکھوں کی خرید اری کے لیے ہے )

علی حداجن مجدوں کی آ مدنی اوقاف سیحے جو حقیقا واقنوں کے مال مملوکہ سے وقف ہیں 'بہت زیادہ ہے' کی آ مدنی سے وظیفہ عدر سینِ مجدو طلبہ مجدِ فدکورکواور ناظر وجابی یعنی محصل کرا میاور محاسب اور نگہبانا ن مجداور فراش وغیرہ کو مصالح مجد سے بیجتے ہیں ۔اور میعرف اس قدر شائع ہوگیا کہ عرب سے ہندتک مسلسل ہے ۔اور فذکورکو مصالح مجد سے تحقیقا ہونا بہت واقفانِ حال سیجھنے لگے اور زمانہ علاء الدین صفکی رحمہ اللہ صاحب در مختار بلکدان کے زمانہ سے بھی پہلے معلوم ہونا ہے کہ۔۔۔۔۔۔ حالات واقعین مجد بیجھنے گئے مہدن امام موذن خطیب 'مدری مجد فراش روشی کنندہ کومن جملہ مصالح مجد یعنی محارب باطنی مجد بیجھنے گئے وین خیاب موذن خطیب 'مدری مجد فراش روشی کنندہ کومن جملہ مصالح مجد یعنی محارب باطنی مجد بیجھنے گئے وین خوامی میں ہے۔۔

## 

الشعائر التي تقدم شرط ام لم يشرط بعد العمارة هي امام و خطيب ومدرس وو قاد و فراش و موذن و ناظر و ثـمـن زيـت و قـنـاديـل و حصر و ماء و ضو و كلفة نقله للميضاةي

الاشباه والنظائر: جلداول: صفحه ۱ ۳۰۰ ۳۰۲ ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه كراچي.

<sup>.</sup> المراقع المارت برحم نبین جاسکی مرتب عفی عنه الله الله علی عنه الله الله الله علی الله الله الله الله الله ال

ے بیٹھ مطامدان وہبان زمۃ اللہ علیہ کے منظومہ کا ہے جوانہوں نے علم فقہ میں لکھاا وراسے آگے اس کی شرح سے منظول عبارت ہے جوعلامہ شرنبلالی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریز کر مائی ۔ جیسا درمخار کی تولہ عبارت سے ماقبل عبارت سے عبال ہونا ہے۔ موتب علی عند

۳ الدر المختار مع رد المحتار جلد ۲ صفحه ۳۳۳ دار احیاء التراث العربی بیروت

.....

#### قال الشامي رحمه الله:

قوله في وقف المصالح. أي فيما لووقف على مصالح المسجد ا

(ترجمہ: یعنی اگر وقف مصالح مبحد پر ہوتو مصالح مبحد میں ختظم اور متولی اورا ما ماور خطیب اور موذن اور مدرس اور روشنی کنندہ اور فراش اور ناظر وقف بھی داخل ہیں۔اور مصارف تیل اور قندیل اور چٹائی اور آب وضواور وضو کی جگہ تک آب وضولانے کی اجرت بھی داخلِ مصالح مبحد ہیں ) اور بعینہ بھی ضمون صفحہ ۲۱۳ بحرالرائق میں ہے۔علا مدا بن نجیم رحمہ اللہ اس طرح تحریر فرماتے ہیں۔

والذى يبتدا به من ارتفاع الوقف عمارته شرط الواقف او لا ثم ما هو اقرب الى العمارة و اعم للمصلحة كاللامام للمسجد و المدرس للمدرسة يصرف اليهم قدر كفايتهم ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح و ظاهره تقديم الامام والمدرس على جميع المستحقين بلا شرط والتسوية بالعمارة يقتضى تقديمهما عند شرط الواقف انه ذا ضاق ربع الوقف قسم عليهم بالحصة و ان هذا الشرط لا يعتبر و لكن تقديم الممدرس انما يكون بشرط ملازمته للمدرسة للتدريس الأيام المشروطة في كل جمعة ولذا قال للمدرسة لان مدرسها اذا غاب تعطلت بخلاف مدرس الجامع ي

(ترجمہ: وقف کی آمدنی کے فرج کا آغازاس کی تعمیر پر کیا جائے گا۔ واقف نے خواہ اس کی شرط لگائی ہویا نہ۔
زاں بعداس میں فرچ کیا جائے گا جو ممارت کے سب سے زیادہ قریب ہو۔ اور جس کی مصلحت سب سے
زیادہ عام ہوجیہا کہ مجد کے لیے امام اور مدرسہ کے لیے مدرس۔ ان پرا تناخرچ کیا جائے گا جوان کے لیے
کفایت کرے۔ اس کے بعد چراغ 'دریوں' جٹائیوں سے لے کرمصالح کے آخر تک تر تیب سے فرچ کیا
جائے گا۔ اس سے فلا ہر ہونا ہے کہ تمام مستحقین سے مجد کے امام اور مدرسہ کے مدرس کو بغیر شرط کے مقدم رکھا

ا رد المحتار جلد ۲ صفحه ۳۳۳ دار احیاء التراث العربی بیروت

البحر الرائق جلد ۵ صفحه ۲۳۰ ۱ ۲۳ دار المعرفة بيروت

جائے گا۔اوران کو ممارت کے ہراہ مستحق قرار دینے کا تقاضایہ ہے کہ اگر واقف نے شرط لگائی ہو کہ ان کو ممارت سے مقدم رکھاجائے ، تو مقدم رکھاجائے گا۔اور جب وقف کی پیداوار کم ہوتو ان پرحسوں کے لحاظ سے تقسیم کی جائے گی اور مقرر حصہ کی شرط کا اعتبار ندر ہے گا۔لیکن مدرس کو اس شرط پر تقدیم حاصل ہوگی جب کہ وہ بر ہفتہ میں قد ریس کے لیے حاضر رہے۔اورای لیے فر مایا ''مدرسہ کا مدرس' کیونکہ جب مدرسہ سے اس کا مدرس غیر حاضر ہوگا تو مدرسہ معطل ہوجائے گا۔جامع مسجد کے مدرس کی سے کیفیت نہیں ہوتی )

الحاصل خلاصہ تحریر علامہ ابن تجیم رحم اللہ یہ ہوا کہ وقف علی المصالح میں آمدی و تف مجدے نواہ واقف سے تقریح پائی جائے ہے نہ پائی جائے 'بعد ضروریات تعمیر ظاہری مجد اول امام مجد کو بقد رکفایت دیا جائے گا۔ اور اگر وقف علی مصالح المدرسہ ہے تو بعد تعمیر مدرسہ مدرس کو دیا جائے گا۔ پھر مصارف جہائے 'بق فرش وفر وش وغیرہ میں خرچ کیا جائے گا۔ اور مدرس جامع مجد داخل مصالح مجد نہیں ہوسکتا۔ اس واسطے کہ اگر مدرس جامع عائب رہے مجدی آبا دی میں مجھ فرق نہیں آ سکتا۔ بخلاف مدرس مدرس مدرس کہ بغیر حاضری مدرس مدرس جامع عائب رہے مجدی آبا دی میں مجھ فرق نہیں آ سکتا۔ بخلاف مدرس مدرس مدرس کہ بغیر حاضری مدرس مدرس جامع عائب رہے اور تقریح اس امری بہت ہی واضح عبارت منقولہ صفح اس درختار میں گزر وہی گر مخت الحال حاشیہ البحر الرائق مصری کے صفح میں علامہ شامی رحمہ اللہ تر دیداس قول مذکوری کہ مدرس جامع داخل فی عائز میں موسکتا۔

شرح قول البحرا لرائق بخلاف مدرس الجامع مين الطرح تحريفر ماتے إلى -

قال المقدسي رحمه الله انت خبير بان ما ذكر لايشهد لما ادعى من الفرق بين المدرسة والجامع و غاية ما فيه ان الجامع الذى شرط تدريس اذا غاب مدرسه لم يقطع من حيث كونه مدرسة فيجب تقديمه من هذه الحيثية ل.

(ترجمہ: علامہ مقدی رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہتم کومعلوم ہے کہ جو کچھ بیان کیا گیابیان کے اس دووئی پر شہادت نہیں دیتا 'جوانہوں نے کیا ہے' کہدرسہ اور جامع مجد کے درس میں فرق ہے۔ان کی آخری بات بہ ہوکتی ہے کہ وہ جامع مجد جس میں واقف نے تدریس کی شرط لگائی ہوجب اس کا درس غیر حاضر ہوگاتو اس کی مجد ہونے کی حیثیت تو معطل ہو جائے گی۔لہذااس مجد ہونے کی حیثیت تو معطل ہو جائے گی۔لہذااس

حیثیت کے پیش نظراس مدرس کومقدم کرنا ضروری ہے)

یعن جس جامع مجد میں تقریح واقف یا عرف حال ہے بحسب کثرت وقلت آ مدنی و وقف مدرسکا جاری رکھنا بھی تا بت ہومدر سرمداور مدرس جامع میں فرق کرنے کی دلیل قائم نہیں ہوتی ۔اس واسطے کہ مد رس جامع کی واسطے کہ مد رس جامع کے خائب ہونے ہے اگر آبادی مدرسہ و محبد جامع کی جامعیت اور آبادی میں فرق نہیں آتا ۔ گر آبادی مدرسہ و محبد جامع ہم حمد میں قوضر ور فرق آجائے گا۔ بلکہ شل دیگر مدارس کے مدرس کے نہ ہونے سے مدرسہ و محبد جامع بھی معطل اور بند ہوجائے گا۔لاکھ الم مرس جامع بھی داخل مصالح محبد ہوگا۔

بہر نیج اگر تقری واقف یا داالت عرف سے مدر ب واقع کا مصالح اور آبادی مجد سے ہوتا تا بت ہوگا تو بالا تفاق مدر ب واقع کو بھی آمدنی و وقف سے بقدر کفاف دینا جائز ہوگا۔اورا گر تا بت نہ ہو جیسا کہ قول روایت در در در قاراور بحر سے ظاہر ہے گر مدر س کواس صورت بانی ہیں بھی آمدنی و وقف علی المصالح سے دینا تا جائز ہوگا۔اور مدر س کو تخوا اور مفتی کوقو دینا اور واعظ اور مفتی کو مشاہرہ لیما بدیں صورت کسی طرح بھی جائز نہیں ہوسکا۔اس واسطے کہ بمین کلکت دوئی الور الا ہور وغیرہ ہیں جو مساجد جدید وقد یم کم ویش اوقاف بھی جائز نہیں ہوسکا۔اس واسطے کہ بمین کلکت دوئی الور الا ہور وغیرہ ہیں جو مساجد جدید وقد یم کم ویش اوقاف مشتی رکھنے والی ہیں بحسب ان کی آمدنی کے اگر چدیور ف میں شائع و ذائع ہوگیا ہے کہ وظا کف یعنی تخواہ و مشاہرات محاسب و فراش و چوکیدار امام و موذن خطیب و مدر سین مدر سے مجد اور نیز مصارف افطاری و شرینی عرب و مرات کی مجد سے بچھتے ہیں شائع و اوقافی مصابد قدیم بھی تا اور بموجب ان سے و ف و نما نہ وال کے بموجب روایت نہ کورہ شسر المعرف اوقافی مساجد قدیم بھی تمل اور بھی و نما نہ و کا نما نہ و کے دیکھانہ اور بھی واقع نے مساجد قدیم بھی تھانہ موجب دوئی میں واعظ اور مفتی کو ملا زم رکھتے ہوئے دیکھانہ در آمد ہور ہا ہے۔گرکی شہر کی کسی مجداوقافی کیر ور کھنے والی میں واعظ اور مفتی کو ملا زم رکھتے ہوئے دیکھانہ در آمد ہور ہا ہے۔گرکس شہر کی کسی مجداوقافی کیر ور کھنے والی میں واعظ اور مفتی کو ملا زم رکھتے ہوئے دیکھانہ

سنا۔اورمصالح مجدے واعظا ورمفتی کو جہاں تک بیری نظر ہے کی نقیمہ کوشارکرتے ہوئے کی بھی کتاب میں نہیں دیکھا۔جواوقا ف معطفة مساجد بیت المال سے قرار دیے گئے ہیں ان سے ضروری وظیفہ مفتی اورعلا اور طلبہ کے اب تک ضرورت نقل کی گئی ہے جس کا ذکر عنقر بیب آنے والا ہے۔اور چوں کہ ملاز مین اس فتم کے وقف کے جس کا ذکر ہور ہا ہے اجبر قرار دیئے گئے ہیں عند الفقہ ابغیر کام کرنے کے متحق مشاہرہ واجرت معینہ نہ ہوں گے۔

چنانچ صغیه ۲۰ فقاوی حامریه میں ہے:

فى البحر لا يستحق الامن باشر العمل و في الاشباه قد اغتر كثير من الفقهاء في زماننا فاستباحوا معاليم الوظائف من غير مباشرة الخ ط

﴾ (ترجمہ: البحر الرائق میں ہے' کہ جوشخص کام نہ کرے وہ مزدوری کامستحق نہیں ہے۔الاشاہ میں ہے' کہ جمارے زمانہ کے بہت سے نقبا ،کو دھوکا ہوا ہے انہوں نے مقررہ وظائف کو حاصل کرنا بغیر کام کیے مباح قرار دیا ہے )

مر النص قيد في صفحه ٢٠٥

ما یاخذہ الناظر هو بطریق الاجر ہ ولا اجر ہ بدون العمل بحر عن الخانیہ ۔ ی ر جمہ: گران جود طفیہ پاتا ہے جومزدوری ہوتی ہے۔ اور کمل کے بغیر مزدوری ہیں۔ محیط - خانیہ )
اگر ناظر وامام وغیر ہ ملاز مین وقف ندکورے ایے بیار ہوجا کیں کہ بالکل خدمت معینا دانہ کر سکسیا
بوجہ سفر جج ادائے خدمتِ معینہ ہے بالکل معذور ہیں ہستی اجرت ومشاہرہ ندر ہیں گے۔
جانے صفحہ کے ادائے صفحہ کے بالکل معذور ہیں ہستی اجرت ومشاہرہ ندر ہیں گے۔
چنانچ صفحہ کے ہدنا لے شامی میں ہے

ذكر الخصاف انه لو أصاب القيم خرس أو عمى أو جنون أو فالج أو نحوه من الأفات فإن أمكنه الكلام والأمر والنهى والأخذ والإعطاء فله اخذ الاجر والا فلاقال

ا تنقيح الفتاوى الحامدية: جلداول: صفحه ٢١٣ المكتبة الحبيبيه كوئله

تنقيع الفتاوى الحامدية: جلداول: صفحه ٢١٣ المكتبة الحبيبيه كوئله

الطرطوسى و مقتضاه ان المدرس و نحوه اذا اصابه عذر من مرض او حج بحيث لا يمكنه المباشرة لا يستحق المعلوم لانه ادار الحكم في المعلوم على نفس المباشرة فان وجدت استحق المعلوم والا فلاو هذا هو الفقه ال

(ترجمہ:امام خصاف رحمۃ الله علیہ نے فرمایا متولی کواگر کوفظ بن اندھا بن پاگل بن فالج یا ان کی ما ندامراض الاحق ہوجا کیں اگراس کے لیے کلام کرنا ،حکم دینا ، رو کنا الیما اور دینامکن ہوئو اس کواجرت حاصل کرنا جائز ہے ورنہ بیں۔اورعلا مہ طرطوی رحمۃ الله علیہ نے فرمایا اس کا نقاضا یہ ہے کہ مدرس اوراس کی ماند لوکوں کو جب کی یاری یا جج پر روائلی کے باعث عذر لاحق ہوجائے ،کہ وہ اپنے فرائض اوانہ کرسکیں ہو مقررہ وظیفہ کے مستحق بیں میں کے کوئکہ مقررہ وظیفہ کے مستحق بیں اور نہیں۔ کیونکہ مقررہ وظیفہ کے مستحق بیں ورنہ بیں۔اور یہی بجھداری کی بات ہے )

یعی منظم وقف اور دری وغیره طاز مین کام کریں گے و مستحق اجرت ہوں گے ورنہ کچھ نہ ملے گا۔ اور مدری اورامام وموذن وغیرہ کے متعلق بہتی جب جب جب جب ہوجب بند جب متاخرین جواز اجرت کا بمعاوضہ قیرامت اور تدریس کے کی مجدیا مدرئ فاص کے ساتھ جوقول مفتی بہ ہے فتوی دیا جائے ۔ اورا ندریں صورت ان جملہ ملاز مین مجدام و مدری وغیرہ کی چھوڑی ہوئی تخواہ اگر بیمر جائیں استے دنوں کی جن مین انہوں نے کام کیا ہے ان کے ورشہ کو ضرور دی جائے گی ۔ اورایام تعطیل کی وضع کرلی جائے گی ۔ اور بروجپ نہ ہوں نے کام کیا ہے ان کے ورشہ کو ضرور دی جائے گی ۔ اورایام تعطیل کی وضع کرلی جائے گی ۔ اور بروجپ نہ ہمپ متقد مین چونکہ وظائف امام وموذن و مدری علوم دینیہ بطریق امداد تجی جاتی جی شل صلہ کے بیت المال نہ ہمپ متقد مین چونکہ وظائف امام وموذن و مدری علوم دینیہ بطریق امداد تجی جاتی جی کا وظیفہ ان کو ضرور سلے گا ہونہ ہونے اس وظیفہ کے بطریق امداد اور صلہ کے۔

چنانچ صفحه ۴۲۵ درمتاريس ب:

مات الموذن و الامام و لم يستوفيا و ظيفتهما من الوقف سقط لانه كالصلة كا

الدر المختار مع رد المحتار : جلد ٢ صفحه ٥ ٩٩ ' ١ ٣٩ ' ٣٩ دار احياء التراث العربي بيروت

لقاضى و قيل لا يسقط لانه كالاجر-ة كذا في الدرر قبيل باب المرتد و غيرها قال المصنف ثمه و ظاهره ترجيح الاول لحكاية الثاني بقيل قلت قد جزم في البغية تلخيص القنية بانه يورث بخلاف رزق القاضي كذا في وقف الاشباه و معنم النهرال.

(ترجمہ بو ذن اور امام مرگئے ۔وقف سے انہوں اپنا وظیفہ نہ پایا ہو وہ وظیفہ ساقط ہوجائے گا۔ کیونکہ ان کا وظیفہ عطیہ ہونا ہے۔ بعض علماء نے فر مایا کہ مرنے سے وظیفہ ساقط نہیں ہونا۔ کیونکہ یہ مزدوری کی مانند ہونا ہے۔ الدرر کے باب الرقد سے تحوڑا پہلے اور دیگر کتابوں میں ای طرح ہے ۔حضرت منصف رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں فر مایا' کہ ترجی پہلے قول کو ہے۔ کیونکہ دومراقول''قیل''کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ''البخیہ تلخیص قنیہ'' میں ہے کہ ان کا وظیفہ ورا شت میں تقسیم ہوگا بخلاف قاضی کے وظیفہ کے۔الا شباہ کے وقف اور النہر کے کتاب المغنم میں ای طرح ہے۔)

### قال الشامي رحمه الله:

قوله في البغية فجزمه به يقتضى ترجيحه قلت و وجهه ما سيذكره في مسئلة البجامكية ان لهاشبه الاجرة و شبه الصلة شم ان المتقدمين منعوا اخذ الاجرة على الطاعات وافتى المتاخرون بجوازه على التعليم والاذان والامامة فالظاهر ان من نظر الى مذهب المتقدمين رجح شبه الصلة فقال بسقوطها بالموت لان الصلة لا تملك قبل القبض و من نظر مذهب المتاخرين و هو المفتى به رجح شبه الاجرة فقال بعدم السقوط و حيث كان مذهب المتاخرين هو المفتى به جزم في البغية بالثاني بخلاف رزق القاضى فانه ليس له شبه بالاجرة اصلا اذلا قائل باخذ الأجرة على القضاء و على هذا مشى الطرطوسي في انفع الوسائل على ان المدرس و نحوه من اصحاب الوظائف اذا مات في الناء السنة يعطى بقدر ما باشر و يسقط الباقي يا

الدر المختار مع رد المحتار : جلد ۲ صفحه ۳۹۰ ، ۹۳ ، ۹۳ ، ۲۹۳ دار احیاء التراث العربی بیروت

۲ رد المحتار: جلد ۲: صفحه ۱ ۳۹ دار احیاء التراث العربی بیروت

(ترجمہ: قولہ بغیہ میں ہے۔ صاحب ور مختار کا اس پر جزم فر مانا 'نقاضا کرنا ہے' کہ بھی تھم ران ج ہے۔
میں کہتا ہوں کہ اس کی وجہ وہ ہے جومنصف رحمۃ اللہ علیہ شابی ملاز مین اور لشکر کی تخوا ہوں کے مسلہ میں ذکر کریں گئے کہ کہاں کی مشابہت مزدوری سے بھی ہے اور عطیہ سے بھی ۔ پھر متقد مین نے عبادات پر مزدوری لینے کومنع فر ملا ہے اور متاخرین نے تعلیم' ذان اور اما مت پر اجمہ ت کے جواز کا فتو کی دیا ہے' تو ظاہر ہے' جس کی نظر متقد مین کے فدہ ب پر ہے اس نے عطیہ کے ساتھ مشابہت کو رائح قر ارا دیا ۔ اور موت کے ساتھ اس کے سقوط کا قول کیا ہے ۔ کیونکہ عطیہ بضتہ سے بہلے ملکیت میں نہیں آتا ۔ اور جس نے متاخرین علاء کے فدہ ب کود یکھا اور مشتی ہہ ہے' بغیہ' میں دوسر نے وال پر بی جزم فر ملا ہے۔ تاضی کا وظیفہ اس سے مختلف ہے متاخرین کا فدہ ہہ مشتی ہہ ہے' بغیہ' میں دوسر نے وال پر بی جزم فر ملا ۔ قاضی کا وظیفہ اس سے مختلف ہے متاخرین کا فدہ ہہ شتی ہہ ہے' نظیہ الکل نہیں ہے۔ کیونکہ قضا پر اجمت سے السی کو الی کوئی بھی متا بہت اجمت کے ساتھ بالکل نہیں ہے۔ کیونکہ قضا پر اجمت صاصل کرنے کا قائل کوئی بھی نہیں ۔ علا مطرطوی رحمۃ الشعلیہ نے ''المند فع الوسائل' میں اس کو اختیا رکیا اور فرمایا مدرس اور اس کی ماند کری و فائف مقرر جیں' اگر وہ دوران سال مرجا کیں' تو جتنا عرصہ کام کیا اس کی مزدوری دی جائے گی۔ اور باتی مقرر جین' اگر وہ دوران سال مرجا کیں' تو جتنا عرصہ کام کیا اس کی مزدوری دی جائے گی۔ اور باتی مقرر رہیں' اگر وہ دوران سال مرجا کیں' تو جتنا عرصہ کام کیا اس کی مزدوری دی جائے گی۔ اور باتی مقرر رہیں' اگر وہ دوران سال مرجا کیں' تو جتنا عرصہ کام کیا اس کی مزدوری دی جائے گی۔ اور باتی مقرر رہیں' اگر وہ دوران سال مرجا کیں' تو جتنا عرصہ کام کیا اس کی مزدوری دی جائے گی۔ اور باتی مقرر رہیں' اگر وہ دوران سال مرجا کیں' تو جتنا عرصہ کام کیا اس کی مزدوری دی جائے گی۔ اور باتی مقرر رہیں' اگر وہ دوران سال مرجا کیں' تو جتنا عرصہ کام کیا اس کی مزدوری دی جائے گی۔

☆ تیسری شم وقف کی وہ وقف ہے جوبا د شاہان سلف نے بیت المال سے اوران کی اولا داوران کے امرا و وزراء نے جا گیروں سے 'جو بیت المال سے رکھتے تھے ہی 'مجدیں بنا کر مساجد پر وقف کئے ہیں یا فاقا ہوں پر کہ وہ بھی مآلا بیت المال ہی ہے وقف کرنے کا حکم رکھتی ہیں۔ ایسے اوقاف اگر مصلح ہو علم کہ موضین پر وقف کئے ہیں اوران کا وقف کرنا صحح ہے اورائ طرح کے وقف کرنے میں ضرور واقف مستحق اجر ہوں گے۔
 ہوں گے۔

ر چنانچی سفحهٔ ۲۸۲ردا مخمار میں ہے:۔

في التحفة المرضية عن العلامة قاسم من ان وقف السلطان لارض بيت المال صحيح ال

......

(ترجمہ:النصف الموضیه میںعلامہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ کارچول منقول ہے کہ بیت المال کی زمین سے بادشاہ کا وقف کرنا درست ہے)

اور صفحہ ۱۳۳۹ در مختار میں ہے

و لو وقف السلطان من بيت ما لنا لمصلحة عمت يجوز ا

ترجمہ:اگربادشاہ الله سلام کے بیت المال سے عموی مصلحت کی خاطروقف کرے تووہ جائز ہے)

و في صفحة ٣٣٠ من الجزء الثالث رد المحتار

لان بيت المال معد لمصالح المسلمين فاذا ابده على مصرفه الشرعي يثاب. ٢.

(ترجمہ:بیت المال مسلمانوں کی مصلحتوں کے لیے ہے۔جب بادشاہ نے اس کواس کے شرقی مصرف پر ہمیشہ کے لیے کر دیا تو وہ ثواب یائے گا)

ای میں ہے۔

لعل مراده أى مراد العلامة القاسم من صحة الوقف انه لازم لا يغير اذا كان على مصلحة عامة كما نقل الطرطوسي رحمه الله عن قاضى خان من ان السلطان لو وقف ارضا من بيت مال المسلمين على مصلحة عامة جاز قال ابن وهبان لانه ابده على مصرفه الشرعى فقد منع من يصرفه من امراء الجور في غير مصرفه ...

(ترجمہ:علامہ قاسم رحمة اللہ علیہ کی وقف کے سی میں ادبیہ ہے کہ وہ وقف لازم ہوجائے گا۔اورجب وہ عمومی مصلحت کے لیے وقف ہونے اسے تبدیل نہ کیاجائے گا۔جبیبا کہ علامہ طرطوی رحمة اللہ علیہ نے امام قاضی خان رحمة اللہ علیہ سے نقل فر مایا کہ بادشاہ بیت المال کی کوئی زمین عام مصلحت کے لیے وقف کرے تو جائز

الدر المختار مع رد المحتار: جلد ۲ صفحه ۳۲۵ دار احیاء التراث العربی بیروت

۲ رد المعتار: جلد ۳ صفحه ۳۲۵ دار احیاء التراث العربی بیروت

ت رد المحتار: جلد ۳ صفحه ۲۸۳ مکتبه رشیدیه کوئنه

ہے۔امام ابن وهبان رحمة الله عليہ نے فر ماياس كى وجہ يہ ہے كداس نے اس زمين كواس كے شر كئ مصرف پر جميشہ كے ليے وقف كر ديا اور ظالم امراء كواس كے مصرف كے علاوہ اور كاموں ميں صرف كرنے ہے دوك ديا)

یعنی قاضی خان اور ابن طرطوى اور علامہ قاسم رحم ہم الله كی صحب وقف بیت المال سے بہی مراد ہے كہ جووقف بیت المال سے بہی مراد ہے كہ جووقف بیت المال سے مصلحب عامہ ء الل اسلام پر كیاجائے وہ لازم ہے۔اس كوكوئى نہيں بدل سكتا۔

علامه ابن وهبان رحمة الله عليفره التي بيل كه اس كى وجديد ب كه واقف كى مراداس وقف يكي الم الله المراح تتم كرت بحد مصارف بثرعيد هعلقه مصلحت عامد پريدوقف بميشه جارى رب اوركوئى ظالم امير امراع تتم كرت علاوه مصارف معين برعيد المال بيل شرط علاوه مصارف معين برعيد المال بيل شرط واقف تك المحوظ فانيل بموقى ، في علاوه مصلحت عامدكوئى دومر المحض كووه امير الاسلام بى كيول نه بؤدومرى جله اس كول كرصرف كرسكنا ب البست الكريد تابت بوجائ كه ثابان سلف يا ان كى اولا ديا ان كامراء وزراء في المي الموجب عرف كرسكنا ب البست الكريد تابت بوجائ كه ثابان سلف يا ان كى اولا ديا ان كامراء وزراء في الي المي الموجب على الموجب عرف في الموجب على الموجب الموجب على الم

اورمیر نے قوی مرتبہ بمہورعلاء ٹو تک وغیرہ میں بھی اس قتم کی بہت کی روایات کے ساتھ موثق کر کے میں اور میں بھی ا میں نے جو بیا کھا ہے کہ اوقا ف شاہانِ سلف تقیقتا وقف نہیں ہیں بلکہ وظائف مرصودہ مخصوصۂ علاء وطلبہ مال بیت المال سے ہیں میری یہی غرض ہے۔

چنانچها مشامی رحمة الشعلیه رد المحتار مطبوعه مصر صفحه ۲۵۲ باب العشرو الخراج می تحریفر ماتے ہیں:۔

و حيث ملكها بالشراء صح وقفه لها و تراعى شروط وقفه قال في التحفة المرضية مسواء كمان مسلطانا او اميرا او غيرهما و ما ذكره الجلال السيوطي من انه لا يسراعيي شسروطه ان كان سلطانا او امير ا و انه يستحق ربعه من يستحق في بيت المال من غيـر مبـاشـرـة للوظائف فمحمول على ما اذا وصلت الى الوقف با قطاع السلطان اياه من بيت المال كما لا يخفى. الخ حاصله ان ما ذكره السيوطي لا يخالف ما قلنا لانه محمول على ما اذا لم يعرف شراء الوقف لها من بيت المال بل و صلت اليه باقطاع السلطان لها اي بان جعل له خراجها مع بقاء عينها لبيت المال فلم يصح وقفه لها و لا تلزم شروطه بخلاف ما اذا ملكها ثم وفقها كما قلنا. قلت لكن بقي ما اذا لم يعرف شراء ه لها لا عدمه فالظاهرانه لا يحكم بصحة و فقها لانه لا تلزم من وقفه لها انه ملكها و لهاذا قال السيد الحموى رحمة الله عليه في حاشية الاشباه قبيل قاعدة اذا اجتمع الحلال و الحرام مانصه و قد افتى علامة الوجود المولى ابو السعود مفتى السلطنة السليمانية بان اوقاف الملوك والامراء لا يراعي شرطها لانها من بيت المال او ترجع اليها و اذا كان كذلك يجوز الاحداث "اذا كان المقرر في الوظيفة او المرتب من مصاريف بيت المال الخ" و لا يتخفي ان التمولي ابا السعود رحمة الله عليه ادرى بحال اوقاف الملوك و مثله ما سيسذكر الشارح في الوقف عن المجية عن المبسوط ان السلطان يجوز له مخالفة الشرط اذا كان غالب جهات الوقف قرى و مزارع لان اصلها لبيت المال الخ. يعني اذا كانت لبيت المال و لم يعلم ملك الواقف لها فيكون ذلك ارصادا لا وقفا حقيقة أى ان ذلك السلطان الذي وقفه اخرجه من يبت المال و عينه لمستحقيه من العلماء والطلبة و نحوهم

عونالهم على ما وصولهم الى بعض حقهم من بيت المال إ .

(ترجمہ: اور چونکہ وہ خرید نے کی وجہ سے مالک ہوگیا ہے لہذا اس کا سے وقف کرنا ہے ہے۔ اور اس وقف میں واقف کی شرا لط کا کا ظافر کیا جانے گا المسحد فقہ المعرضية میں فرمایا وہ خریدار خواہا دشاہیا امیر ہویا ان دونوں کے علاوہ کوئی اور ہو۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ''اگر اسے وقف کرنے والابا دشاہیا امیر ہوتو اس کی عائد کردہ شرا لط کا کھاظ نہ کیا جائے گا۔ ہم اور اس کی آمدنی کا وہی بغیر کام کیے مستحق ہوگا جو بیت المال سے وظائف کا مستحق ہوگا ہو میں اللہ علیہ کیا بیان فرمودہ تھم اس صورت میں ہے جب کہ وہ جا کداد بادشاہ نے بیت المال سے وقف کنندہ کو بطور جا کیرعطاکی ہوجیہا کہ تی ہیں ہے۔

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جوفر مایا وہ جارے قول کے خالف نہیں ہے۔ کیوں کہ بیت المال سے معلوم نہ ہو۔ بلکہ اس تک وہ جا کہ اد کہ بیت المال سے معلوم نہ ہو۔ بلکہ اس تک وہ جا کہ اد شاہ بطور جا کیرعطا کرنے سے پینچی ہو۔ اس طرح سے کہ اس کی آ مہ نی با دشاہ اس کوعطا کرنے کین وہ جا کہ اد باد شاہ بطور جا کیرعطا کرنے ہو۔ اس طرح سے کہا س کی آ مہ نی بادشاہ اس کوعطا کرنے کی صورت میں اس بیت المالی کی بی رہے نواس صورت میں اس کا وقف سے ختی ہوگا جب کہ وقف کنندہ اس کا مالک ہو پھراس کو وقف کرنے دہ تا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اس صورت کا تھم باتی رہ گیا کہ پت نہ چانا ہوکہ وقف کندہ نے اسے فریدا ہے یا نہیں۔
تو ظاہر ہے اس صورت میں اس کے وقف کی صحت کا تھم نہ ہوگا۔ کیونکہ اس کے وقف کرنے سے بدلازم نہیں
تا کہ وہ اس کاما لک بھی ہو۔ اس لیے علا مہید تموی رحمتہ اللہ علیہ " إذا اجت مع المحلال و المحرام" قاعدہ
سے پہلے یوں فر مایا ہے کہ علامتہ الوجود میں مولانا ابوالسعو دمفتی سلطنت سلیمانید حمتہ اللہ علیہ نے نتوی صادر فر مایا
کہ بادشا ہوں اور امراء کے اوقاف میں ان کی عاید کردہ شرائط کا لحاظ نہ کیا جائے کیونکہ وہ اوقاف بیت المال
سے ہوتے ہیں یا اس کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ جب صورت حالات یہ ہے تو وظیفہ یا تنخواہ کی مقررہ

مقدار؟ اگر بیت المال سے ہوتو اس میں نیا وظیفہ یا تنخو او مقرر کرنا جائیز ہے بیام خفی نہیں ہے کہ مولانا ابوالسعو درحمة اللہ علیہ بادشا ہوں کے اوقاف کے حالات کوسب سے بہتر جانے تھے اور اس کی ماند عنقر بب حضرت شارح (صاحب در مختار) رحمة اللہ علیہ کتاب الوقف میں محسبیہ سے اور صاحب محسبیہ مبسوط سے بول نقل کرتے ہیں کہ جب وقف کی اکثر جہات دیبات اور کھیت ہوں تو بادشاہ کے لیے شرط کی مخالفت درست ہے۔ کیوں کہ اس کی اصل بیت المال سے ہے۔ لیعن جب اوقاف بیت المال کے ہیں اور معلوم نہیں کہ وقف کندہ ان کاما لک تھایا نہیں تو یہ عطیہ ہوگانہ کہ حقیقی وقف یعنی جس با دشاہ نے اس کو وقف کیا اس نے اس

جائداد کو بیت المال سے نکا لااوراس کے مستحق افرا دلیخی علاءٔ طلباءاوران کی مانندافراد کے لیے معین کر دیا نا کہ

ان كاحق جوبيت المال ميں ہے اس سے ان كے بچھ صدير رسائى كى مدد موجائے)

اور چونکہ بالا تفاق و تعنب بیت المال جو مسلحتِ عامد علاء نضلا 'طلبہ' مفتی' واعظ و غیرہ پر ہونا ہے'لازم ہوجانا ہے۔ اوراگر خاص طور پر با دشاہ یا امام اپنی اولا د پر وقف کر سےلا زم نہیں ہونا۔ اوراس کو مجازا بھی وقف نہیں کہا جانا ۔ بلکہ اس پر اطلاق لفظ ارصاد کیا جانا ہے۔ اور جو وقف مسلحتِ عامد پر ہو۔ کو هینتا اس پر بھی اطلاق لفظ ارصاد کیا جانا ہے۔ اور جو وقف مسلحتِ عامد پر ہو۔ کو هینتا اس پر بھی اطلاق لفظ ارصاد کیا جانا ہے۔ اور اس کے مجازا ان پر اطلاق لفظ وقف صحیح ہے۔ اور اکثر علانے ایسے اوقاف کے مجازا ان پر اطلاق لفظ وقف صحیح ہے۔ اور اکثر علانے ایسے اوقاف کے مقامد کو مجلحتِ عامد کو مجلح کا اے۔

علامة الاصفحه ۲۸۲ جلد ثالت رد المحتار شعبارت مُوره مَا مَعْرَرُماتَ بِن وسبع ماية ان ولذا لما اراد السلطان نظام المملكة برقوق في عام نيف و ثمانين و سبع ماية ان ينقض هذه الاوقاف لكونها اخذت من بيت المال و عقد لذلك مجلسا حافلا حضره الشيخ سراج الدين البلقيني والبرهان ابن جماعة و شيخ الحنفية الشيخ اكمل الدين شارح الهداية فقال البلقيني ما وقف على العلماء والطلبة لا سبيل الى نقضه لان لهم الخمس اكثر من ذلك و ما وقف على فاطمة و خديجة و عائشة رضى الله تعالى عنهن ينقض وافقه على ذلك الحاضرون كما ذكره السيوطى في النقل المستور في جواز

قبض معلوم الوظائف بلاحضور ثم رايت نحوه في شرح الملتقى ففي هذا تصريح بان اوقاف السلاطين من بيت المال ارصادات لا أوقاف حقيقة و ان ما كان منها على مصاريف بيت المال لا ينقض بخلاف ما وقفه السلطان على اولاده او عتقائه مثلا و انه حيث كانت ارصادا لا يلزم مراعاة شروطها لعدم كو نها و قفا صحيحا (أى حقيقة) فان شرط صحته ملك الواقف والسلطان بدون الشراء من بيت المال لا يملكه و قد علمت مواقفة العلامة الاكمل على ذلك و هو موافق لما مر عن المبسوط و عن المولى ابى السعود و لما سيذكره الشارح في الوقف عن النهرا.

الدر المختار رد المحتار: جلد ٢ صفحه ٢٢٦، دار احياء التراث العربي بيروت

صحیح ہونے کے شرط یہ ہے کہ وقف کرنے والا اس کا مالک ہو۔ اور بادشاہ اس وقت تک مالک نہیں ہونا جب کہ وہ اور بادشاہ اس وقت تک مالک نہیں ہونا جب تک کہ وہ اسے بیت المال سے خرید نہ لے۔ اور تہمیں اس مسئلہ پر علا مدا کمل الدین کی موافقت کاعلم ہو چکا اور وہ میں موافق ہے۔ اور میاس کے بھی موافق ہے۔

جو حضرت شارح (صاحب در مختار) رحمة الله عليه كتاب الوقف ميں النهر نے قبل فر مائيں گے)

خلاصہ: یعنی شخ سراح بلقینی اور برہان بن جماعہ اور شخ الحفیہ اکمل الدین شارح ہدایہ فرماتے ہیں کہ اوقاف سلاطین جومصارف بیت المال پر وقف کئے گئے ہوں ان کوکوئی موقو ف نہیں کرسکتا۔البتہ جو انہوں نے اپنی اولا دوغیرہ پر وقف کئے ہیں وہ ٹوٹ سکتے ہیں۔

ای داسطے علامہ شامی رحمہ اللہ صفحہ ۱۳۰ ورصفحہ ۱۳ فقادی حامدیہ مطبوعہ مصر میں بحوالہ رسالہ ''نسفسل المستور ''سیوطی رحمہ اللہ اورشرح و ہبانیہ اور معین المفتی وغیرہ تحریفر ماتے ہیں:

افتى علامة الوجود المولى ابو السعود رحمه الله مفتى السلطنة السليمانية بان اوقاف المملوك والامراء لا يراعى شروطها لانها من بيت المال و ترجع اليه من حاشية الاشباه قبيل قاعدة اذا اجتمع الحلال والحلال و ذكر السيوطى رحمه الله فى رسالة نقل المستور فى جواز قبض المعلوم من غير حضور بانه افتى جميع علماء ذلك العصر كالسبكى و ولديه والزملكاني و ابن عدلان و ابن المرجل و ابن جماعة والاوزاعى والزركشى والبلقيني و الاسنوى وغيرهم بان هذه ارصادات لا اوقاف حقيقة فللعلماء والزركشى والبلقيني و الاسنوى وغيرهم بان هذه ارصادات لا اوقاف حقيقة فللعلماء المنزلين ان ياكلوا منها و ان لم يباشرو وظائفهم الخ. و في شرح الوهبانية ما ياخذه المنافقهاء من المدارس لا اجرة لعدم شروط الاجارة ولا صدقة لان الغني يا خذها بل اعانة لهم على حبس انفسهم للاشتغال حتى لو لم يحضر وا الدرس بسبب اشتغال او تعليق جاز اخذهم الجامكية معين المفتى من آخر كتاب الوقف الم

خلاصة جمد: ليعنى علامه عصر مولانا ابوسعود رحمه الله مفتى سلطنت سليمانيه اورعلامه تاج الدين سكى اوران كودونول صاجز ادول اورعلامه زبكا في اورعلامه ابن عدلان اورعلامه ابن مرجل اورعلامه ابن جماعه اورامام اوزاعى اورعلامه وزكشى اورعلامه المقينى اورعلامه اسنوى وغيرهم رحمهم الله علاء مشايير زمانه كاس امر براتفاق به كها وقاف سيسلاطين كوان كومجاز اوقف كها جانا باح اور باعتبار لزوم اورصحت كان برحكم وقف كياجانا بعره حقيقنا بدوظ انفي محفوظ كمرصوده ان علاء طلباء واعظين ومفتيان دين متين بين جن كواوقاف سي تعلق مواى واسط اكر شرط واقف معلوم بهى مواس كالحاظ نبيل كياجانا اوراكر صدتك خدمت وظيفه متعلقه عوقف ندكوره كى جگه خالى رب اوراك رمانه كالحاظ نبيل كياجانا اوراكر صدتك خدمت وظيفه متعلقه عوقف ندكوره كى جگه خالى رب اوراك زمانه تك وه وظيفه بح ربا به وعلاء منز لين يعنى ان علاء كوجواس وظيفه برمعين مول بغير كام كه خالى رب اوراك رمانه كان دست ب

اور جو کچھ وظیفہ اوقا ف ہذکورہ سے علماء و نقبا کو ملا ہے بسب نہائے جانے شروط اجارہ کے نہ بطریق اجرت ملتا ہے اور نہ بطریق صدق آس واسطے کے صدق حق مساکین کا ہے۔ اور یہ وظیفہ ان علماء و نقبا کو بھی جونی اور مال دار بول اگر اکثر اوقات فدمت دین میں صرف کریں ایما جائز ہے۔ لامحالہ ان کو اس امری اعانت اور الدادی وجہ سے ملتا ہے جو وہ فدمت دین میں مشغول رہے ہیں۔ لبندا وہ اگر بھی بسبب مشغولی امر دین یا تعلق فراتی کے طاخر مدرسہ اور اپنی فدمت معینہ پرنہ بول آو ان کو ابنا و ظیفیہ معینہ لیما جائز ہے۔ پھریہ اوقاف مدرسہ پر بھوں یا مجد پرسب کا حکم وہی ہے جو و ظائف معینہ کا بوتا ہے بیت المال سے۔ چنا نچے علا مدائن تجم رحمہ اللہ مصنف الا شاہ وہ انتظام کو میں تجم و فرائو میں میں کر افرائق میں تجریفر ماتے ہیں کہ مال بیت المال مصالح مسلمین میں صرف کیا جاتا ہے۔ بیان مصالح میں تجریفر ماتے ہیں۔

إن المصالح بناء المساجد والنفقة عليها فيدخل فيه الصرف على اقامة شعائرها من وظائف الامامة والاذان و نحوها و في المحيط ان هذا النوع يصرف الى ازراق الولاة واعوانهم و ازراق القضاة والمفتين والمحتسبين والمسلمين و كل من تقلد شيئا من امور المسلمين و كل من المصارف

\*\*\*\*\*

المعلمين والمتعلمين فقال في فتح القدير وبهذا يدخل طلبة العلم بخلاف المذكورين هنا لانه قبل ان يتاهل عامل لنفسه لكن يعمل بعده للمسلمين و في فتاوى قاضى خان من المحظر والاباحة سئل الرازى من بيت المال هل للاغنياء فيه نصيب قال لا الا ان يكون عاملا او قاضيا و ليس للفقهاء فيه نصيب الافقيه فرغ نفسه لتعليم الناس الفقه أو القرآن فيحمل ما في التجنيس على ما اذا فرغ نفسه لذلك بان صرف غالب اوقاته في العلم وليس مراد الرازى الاقتصار على العامل او القاضى بل اشار بهما الى كل من فرغ نفسه لعمل المسلمين فيدخل الجندى والمفتى فيستحقان الكفاية مع الغنى ال

#### و فیه بعد اسطر

فى مال الفتاوى لكل قارى فى كل سنة مائتا دينار اوالفا درهم ان اخذها فى الدنيا والااخذها فى الآخرة والمراد بالقارى المفتى لما فى الحاوى القدسى ولم يقدر فى ظاهر الرواية قدر الأرزاق والأعطية سوى قوله ما يكفيهم وذراريهم وسلاحهم وأهاليهم و ما ذكر فى الحديث لحافظ القران وهو المفتى اليوم مائتا دينار ع

و قال الشامى و هو المفتى اليوم لانهم كانوا يحفظون القرآن و يعلمون الاحكاميً

(ماحسل ترجمه عبارت فدكور) يعنى جب اوقاف سلاطين وامراء وغيره جن كالميجه حال معلوم نبيل وه با تفاق فقهاء محققين حكم اى وقف كا ركحته بين بجو وقف بيت المال سے مصلحت و عامه بركيا جائے ۔اوران اوقاف ميں شرط واقف بھى اگر مصرف خاص پر ہو ملحوظ نبيل ہوتى۔ اور داخل مصلحت علمه المل اسلام بناءِ مجد اور شعائر اور مصالح مبحد بھى بيں جن كا ذكر بموجب عرف وروايات كتب معتبر ہتم دوم وقف على مصالح المسجد

البحر الرائق شرح كنز الدقائق: جلد ٥ صفحه ١٢٤ دار المعرفة بيروت

يًا البحر الرائق شرح كنز الدقائق: جلد ٥ صفحه ١٢٨ دار المعرفة بيروت

ے ایض

بلاقید کے مسلحت فاصد میں بخصیل ہو چکا۔اور چو تکہ مصالے ضروریہ ،عامہ ، اہل اسلام سے بالاتفاق مفتی اور واعظ اور محتسب اور محاسب وقف بھی ہیں۔لہذا علامہ زین الدین ابن تجیم اور علامہ بن عابدین شامی علیما الرحمة اپنی کتاب البحر الرائق وردا محتار میں اور نیز علامہ قاضی خان اپنی فقاوی میں تحریفر ماتے ہیں کہ عالم فقہ جواکثر اوقات مشغول علم دین میں اور مفتی واعظ واضی طلب علم ایجنی وقف کے متعلق بحب ضرورت جو کام کرنے والے ہیں نواہ وہ فنی ہوں اگروہ مشغول فد مات دین اہل اسلام رہیں سب کو بلا لحاظ شرطوا قضان کو وظیفة دیا جائے گا۔اوراگر وہ اکثر اوقات اور بغیر کسی بھی اجرائے کاردی پر اموردینی میں مشغول رہیں اور جائے گا۔اوراگر وہ اکثر اوقات اور بغیر کسی بھی اجرائے کاردی بی براموردینی میں مشغول رہیں اور محتلقین وقت اپنی فد مت متعلقہ وقف پر حاضر بھی نہ ہوں 'حقدار اپنی وظیفہ معینہ کے رہیں گے۔اور من جملہ متعلقین وقت علامہ شامی اور صاحب البحر الرائق تحریفر ماتے ہیں 'کہ تقریح صدیث مفتی کو سالا نہ دو سودیناریا دو ہزار در ہم دیا جائے گا۔اوراگر اس قدر دو طیفہ معینہ سے اس کو دنیا میں ندیا جائے گا۔آ خرت میں مانعین سے لین دارر ہے گا۔

اور چونکه که در جم شرقی بموجب بختیق مولانا شاه عبدالعزیز رحمه الله مولانا شخ عبدالحق محدث دبلوی و مولانا قاضی شاه الله پانی چی اور نواب قطب الدین صاحب صاحب مظاهر حق اور صاحب کشف الفطاء وغیره مختصین علائے ہند ۳ ماشا یک رتی اور رتی کاپانچوال حصد مونا ہے لبندا کلد ار روپید سے خدمت افراء کا و کھند مفتی کا تقریبات و پیکلد ارما موار موا اور دوسر کارگز اران خدمت و سین مناع و فضلاء مدر سرواعظ کے متعلق علامه این نجیم صاحب البحر الرائق و مصنف الا شباه والنظار ۱۱۸ میں تحریفر ماتے ہیں ہے کہ حضرت ابو برصد این مضی اللہ عند مشتقین بیت المال علاء فضلاء مدرسین وغیره کو برابران کی کفایت کے اور ضرورت کے موافق دیا کرتے تھے و ھذہ نصه کرتے تھے اور حضرت عمرضی الله عند بعظ بھت اور ان کے علم وضل کے مطابق دیا کرتے تھے و ھذہ نصه و فی الفظاء من بیت و میں الله عند بعظ بھت علی قدر الحاجة و الفقه و الفضل یا۔

البحر الرائق شرح كنز الدقائق: جلد ۵ صفحه ۱۲۸ دار المعرفه بيروت

﴾ (ترجمہ: تنیہ کی کتاب الوقف میں ہے کہ حضرت ابو بکرصد این رضی اللہ عنہ سب کو ہرا ہر عطیات دیا کرتے تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ضرورت فقدا ورہز رگی کے انداز سے پر دیا کرتے تھے ) مجرفر ماتے ہیں ہمارے زمانہ میں عمر رضی اللہ عنہ کا اتباع کرنا اس امر میں بہت بہتر ہے۔

حيث قال رحمه الله:

و الا خذ بما فعله عمر رضى الله عنه في زماننا احسن ا

(ترجمہ: ہمارے زمانہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مملِ مبارک کو اختیار کرنا احسن ہے )

علاوہ ہریں بجر تعین تخواہِ مفتی کے کسی کی نبست باو جود تلاش نام ، تعین مشاہر ہ معینہ کے کوئی روایت نہیں ملتی ۔ البتہ روایات نہ کورہ صغیہ ۱۱۸ جلد خامس البحر الراکل سے جوابھی نقل ہو چک ہے یہ بات ضرور تجھی جاتی ہے کہ وہی مفتی اور واعظ اور مدرس وغیرہ باوصف غنی ہونے کے متحق وظا کنسے کے آمد نی اس تم کے اوقاف سے ہو سکتے ہیں جو اکثر اوقات مشغول علوم دنی رہیں ۔ مع ہذا وہ اوگ جومشغول خدمات ضروریہ دنی اہل سے ہو سکتے ہیں نہوہ اوگ جواکثر اوقات مشغول علوم وزنی ویا دیگرا مورد نیوی رہیں ۔ چنا نچہ وہ علاء مطلبہ جواکثر اوقات مشغول تعلیم علوم وزنیوی یا دیگرا مورد نیوی رہیں ۔ چنا نچہ وہ علاء مطلبہ جواکثر اوقات مشغول تعلیم علوم وزنیوی اوسلام کے رہتے ہیں نہوہ اوگ جواکثر اوقات مشغول تعلیم علوم وزنیوی وضیا سے وہند سے وحت البتہ علم مصرف ونوع علم ادب جن کا سیکھنا تخصیل علوم دنی کے واسط ضروری المال سے متحق وظیفہ نہیں ہو سکتے ۔ البتہ علم صرف ونوع علم ادب جن کا سیکھنا تخصیل علوم دنی کے واسط ضروری بے وہ علوم حسب ضرورت بالتنا و اخل علوم دنی رکھے گئے ہیں اور اس قدران علوم کا سیکھنا سکھنا و اخل علوم دینی المال میں شرح عبارت دروغار 'و کھا بنہ العلماء دینیہ اکثر فقہا می مختل میں ادر کو کھا بیہ العلماء داخل علماء دینے علیہ العلماء میں علامہ ابن عابدین رحمہا للہ میں ادر کر عرفر ماتے ہیں۔ "الخ ہیں علامہ ابن عابدین رحمہا للہ میں ادر مرب میں تحریز ماتے ہیں۔

هم اصحاب التفسير و الحديث و الظاهر ان المراد بهم من يعلم العلوم الشرعية فيشمل الصرف و النحو وغيرهما حموى عن البرجندي. ٢

(ترجمه: علاء سے مراد اصحاب تغییر وحدیث ہیں۔ ظاہر ہے ان سے مرادوہ لوگ ہیں جوعلوم شرعیہ سکھاتے

البحر الرائق شرح كنز الدقائق: جلد ٥ صفحه ١٢٨ دار المعرفه بيروت

ر دالمحتار جلد ۲ صفحه ۲۲۳ دار احیاء التراث العربی بیروت

م النه على في الماري الماري

ہیں ۔ البذار صرف محووغیر وعلوم کوشامل ہے۔ حموی ۔ برجندی)

اور جب روایات ِ مٰدکورہ سے بیامر ٹابت ہوگیا' کہ ستحق وظائف کے آید کی فتم ٹالٹ وقف سے وہی علما ءُطلباء ٔ مفتی ٔ داعظ ٔ مدرسین علوم دینی وغیرهم ہیں' جوا کثر اوقات مشغول خدمتِ دینی رہیں ۔خواہ وہ غنی ہوں یا نقیر۔اوران کوجودیا جاتا ہے نہ بطریقِ صدقہ کے دیا جاتا ہے اور نہ بطریق اجرت کے۔ای واسطے اگروہ بھی ا بی خدمتِ معینه دینیه برنه بھی آئیں مستق وظیفه رہتے ہیں۔اورجس قدران کے وظائف شرعامقرر ہیں اور بوجها کثراوقات مشغول رہنے کے امور دینیہ میں جس قدرمستی ہیں اگران کو نہ دیا جائے تو قیامت تک اس کے لینے کے وہ حق دار ہیں۔اوراسے ان کے حقوق کو زیادہ یا کل کے روکنے والے قیامت تک دین دار۔اور پہلی نابت ہو چکا کہ جم نتم کے مال بیت المال سے علاءُ طلباء فضلا مِستحق ہیں اس نتم کے مال سے مجد بھی بناسکتے ہیں ۔اورمبحد کےمصالح اورشعارُ بربھی اس ہےخرچ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ جنہوں نے مال بیت المال ہے وقف کرنے کو میچے لکھا ہے اس کے یہی معنے ہیں کہ مصالح مسلمین پر اگر وقف کیا جائے چونکہ وہ مال مصالح ِ مسلمین کے داسطے مخصوص ہے' جائز ہے۔اور جنہوں نے بیت المال سے وقف کرنے کونا جائز اوروقف غیر صحیح لکھاہے'اس کے بہی معنی ہیں' کہا ہے وقف میں شروط واقف اگر معلوم بھی ہوں ان کالحاظ نہیں کیا جاتا۔ اور آ مدنی ایسے اوقاف کواگروہ مخصوص کسی مسجد یا خانقاہ کے ساتھ بھی ہوں مصالح مسلمین سے نہیں رو کا جانا تو یہ امراجيمى طرح واضح ہوگيا كه جہاں افطاري صأنمين رمضان كواورتفسيم شريني كوختم قرآن كى شب ميں على حذ ااور جن اموركوموجب مصلحت بهل اسلام اوربا عشيرتى نمازيان مجديا باعتبارع ف عام كي سجحت مول اورفى الواقع ان امور میں مصلحت ور تی اہلِ اسلام اور رونی اسلام اور اہلِ اسلام شرعا ہوتو بلاشبہ آمدنی اس مشم کے اوقاف سے اليامور مين صرف كرنا بھي جائز ہے۔

الله المستمعلوم مونا بالمراس بعرض توضيح وافادهٔ عاملين اوقاف ندكوره چند روايات وضروريه اور لكه دينا مناسب معلوم مونا بالله به كدوقف ميت المال كي آمدني الركم موجائ اور جمله متحقول كوكافي نه موسكة والله ديني المال كي آمدني الركم موجائ اور جمله متحقول كوكافي نه موسكة اول بقد رتغيير وقف يراور درى وتنسب وريخت المكنهُ وقف يرصرف كياجائ اورا كروه وقف وقف على المسجد

ہوتو بعدہ مصالح ضروریۂ مسجد میں کہ وہ امام اور خطیب اور مدرس اور روشنی کرنے والے فراش اور موذن اور ناظر ہیں اور تیمتِ قندیل اور تیل اور فرشِ بوریہ وغیرہ اور وضو کا پانی بھرنے والے ان مصارف میں خرچ کیا جائے چنانچے صغیہ ۲۱۵ جلد خامس البحرالرائق میں ہے

فتحصل ان الشعائر التى تقدم فى الصرف مطلقا بعد العمارة الامام والخطيب والمدرس والوقاد والفراش والموذن والناظر و ثمن القناديل والزيت والحصر ويلحق بثمن الزيت والحصر ثمن ماء الوضوء واجرة حمله و كلفة نقله من البئر الى الميضاق الرجمة الحصل يه ي تعمير وقف ك بعد فن شعار پروقف كي آمدني كرفي كرف كومقدم كياجات گاهه يه بي (۱) امام (۲) خطيب (۳) مدرس (۳) چرائ جلاف والا (۵) صفي بچاف والا خادم (۲) محران (۷) لائينوس كى قيت كرماته وضوك پانى كے قيت الله الله الله كي قيت كرماته وضوك پانى كے قيت الله الله كي مزدورى اور (۱۲) كويس عوضو خانة تك اس كولان كي مزدورى شائل ي

اورچونکہ وقفِ بیت المال سے علاء 'فضلاخواہ وہ واعظ ہوں یا مفتی یا مدرس ہوں یا امام اور موذن اور سادات کرام بھی حقدار ہیں۔ بعدامام وموذن کے اگر آمدنی سب کو کافی نہ ہوسکے ان سب میں جوزیا وہ حاجت مند ہوں ان کا وظیفہ دیا جائے اور اگر حاجت مندی میں سب مساوی ہوں تو باعتبار مرتبددی کے جس کا مرتبہ ہوا کومقدم کیا جائے۔ ہوان کومقدم کیا جائے۔

كما في صفحه ١٨٨ من الحموى شرح الاشباه المطبوعة في مطبع نول كشور حيث قال و اذا عجز الواقف عن الصرف الى جميع المستحقين فان كان اصله من بيت المال روعى فيه صفة الاحقية من بيت المال فان كان في اهل الوظائف من هو بصفة الاستحقاق من بيت المال و من ليس كذلك فقدم الاولون على غيرهم من العلماء و طلبة العلم و آل رسول الله المنطقة و ان كانوا كلهم بصفة الاستحقاق منه قدم الاحوج فالاحوج

البحر الرائق شرح كنز الدقائق: جلد ۵ صفحه ۲۳۲ دار المعرفة بيروت

فان استووا فی الحاجة قدم الا كبر فالا كبر فيقدم المدرس ثم الموذن ثم الامام ثم القيم الخر.

(رَجمه: وقف كنده جب تمام مستحقين برخرج كرنے سے عاجز ہؤتو اگراس وقف كي اصل بيت المال سے ہؤتو
الس صورت ميں بيت المال سے زيادہ استحقاق كي صفت كالحاظ ركھاجائے گا۔ اگر وظا كف پانے والوں ميں پچھ
زيادہ استحقاق كي صفت سے متصف ہوں اور پچھا ہے ہوں جو ايے نہ ہوں تو پہلے الل وظا كف جيے كه علاء طلباءِ
علم اور آلي رسول الله كودوسروں سے مقدم كيا جائے گا۔ اورا گرسب استحقاق ميں برابر ہوں تو زيادہ حاجت مندكو
پہلے ديا جائے گا اورا گروہ ضرورت ميں برابر ہوں تو برخ صحفدم كيا جائے گالبذا پہلے مدرس پچرمؤذن پجرامام پجر
متولى كواوروں سے مقدم كيا جائے گا۔

دوم بیرکہ جن کوبطریقِ اعانت اور عزت اسلامی کے بیت المال سے وظیفہ دیا جاتا ہے اگر وہ مرجا نمیں
 ان کا وظیفہ بعینہ جومقر رتھاوہ ان کے بیٹوں کو دیا جائے گا۔ کو وہ صغیر السن ہی ہوں۔ اگر وہ باپ کے طریقہ پر چلیں یا مشخول تھے ہے ایس کے طریقہ پر چلیں یا مشخول تھے الدول لفتاوی المحامدیة

قال مولانا العلامة صاحب الخزانة نا قلاعن مبسوط فخر الاسلام بنص و اذا مات من له وظيفة في بيت المال لحق الشرع و اعتزاز الاسلام كا جراء الامامة و التاذين و غير ذلك مسما فيه صلاح الاسلام والمسلمين و للميت ابناء يراعون و يقيمون حق الشرع واعزاز الاسلام كما يراعى و يقيم الاب فللامام ان يعطى وظيفة الاب لابناء الميت لا لغيرهم لحصول مقصود الشرع و انجبار كسر قلوبهم والامام مربى فخلف الموتى باذن الشرع والشرع امر بابقاء ما كان على ما كان لا بناء الميت لا غيرهم. قلت هذا مويد لما هو عرف الحرمين الشريفين و مصر و الروم المعمورة من غير نكير من ابقاء ابناء الميت و لو كانوا صغارا على وظائف ابائهم مطلقا من امامة وخطابة و غير ذلك و امضاء ولى التقرير الفراغ لهم بذلك و تقريرهم بعد وفاته عرفا مرضيا مقبولا لان فيه احياء خلف

العلماء و مساعدتهم على بذل الجهد في الاشتغال بالعلم و قد افتى بجواز ذلك طائفة من اكابر الفضلاء الذين يعول على افتائهم ل والله اعلم.

(ترجمہ: مولانا علامہ صاحب خزانہ نے مبسوط فخر الاسلام سے نقل کرکے یوں لکھا کہ جب وہ مخض مرجائے جس کا وظیفہ دِقِ شرع اور اعزازِ اسلام کی خاطر بیت المال ہے متعین ہومثلا امامت اورا ذان اور اس کے علاوہ دیگر مناصب جن میں اسلام اور عام مسلمانوں کی بھلائی ہوا ورمرنے والے کے بیٹے ایسے ہوں 'جوشر میت مطہرہ کے حق اوراسلام کے اعزا زکوای طرح قائم رکھیں اوراس کی رعایت رکھیں جس طرح کہ باب کیا کرنا تھاتو امام پر لازم ہے کہ باپ کا وظیفہ میت کے بیٹوں کو دے نہ کہ اوروں کو کیوں کہ ایسا کرنے سے شریعت کامقصو دحاصل ہوجائے گا اور ان کے ٹوٹ ہوئے دلول کو جوڑنے کا سامان پیدا ہوگا۔ امام اور حکمران مرنی ہوتا ہے۔ بیٹا مرنے والوں کاجافشین شریعت کے تکم کے ساتھ ہونا ہے۔ اور شریعت نے بیٹوں کے لیے جو پہلے تھا اسے ای طرح باقی رکھنے کا تھم دیا ہے۔اس نے غیروں کو دینے کا تھم نہیں دیا۔ میں کہتا ہوں اس جز سُیر کی نا سُیر حمین شریفین مصرا در روم معمورہ کے عرف ہے ہوتی ہے۔جس ہے کسی کوا نکارنہیں ۔ کہرنے والوں کے بیٹوں کوان کے اباء واحدا د کے امامت خطابت وغیرہ کے وظا نف پر برقر ار رکھاجائے گا گرچہوہ کم عمر ہوں۔ نیز تقر ری کا فیصلہ کرنے والا ان کواس وظیفہ کے لیے فارغ رکھنے کا حکم جاری کرے گا۔اور والد کے مرنے کے بعد بیٹوں کو اس منصب یر باقی رکھاجائے۔ بیا یک پیندیدہ اور مقبول عرف ہے۔ کیونکہ اس میں علائے کرام کی اولاد کے لیے عطیات ہیں۔اورعلم میں مشغول رہنے میں ان کی کوشش کرنے پر امدا دواعانت ہے۔ا کابر فضلاء کی ایک الی جماعت نے اس کے جواز کافتو ی صادر فر ملاہے جن کے فتاوی کی جانب رجوع کیاجاتا ہے) حود ٥: العبدالراجي رحمة ربيالقوي ابومجرمجه دبدا رعلىالرضوي كتفي مفتي

00000

جامع متجدا كبرآباد

### ﴿ فنوی نمبر 151﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علاءِ دین اس مسلم میں کہ دیاست الور مضل ریلو ہے اسٹیٹن موضع نگی کھورہ کے لب سرک کیکہ مجد باغبان کی ہے ۔ اب مہاراجہ والی الورنے ایک سرک جدید موتی ڈونگر کی ہے رجمت کونگا لی ہے ۔ داغ بیل بھی ہوگئ ہے۔ اس سرک میں یہ مجد آگئ ہے اس مجد کے خالی کر دوور نہ ہزاوار ہوں گے ۔ اور مجد کا معرفت انجینئر کی تخیینہ بھی لگا دیا ہے کہ یا تو ایک ماہ کے اند رخالی کر دوور نہ ہزاوار ہوں گے ۔ اور مجد کا معرفت انجینئر کی تخیینہ بھی کرالیا ہے کہ تم کورو پییز زانہ سے ل جائے گا۔ اس رو پیدے دیگر مجد تغییر کرلو۔ اور جو تخیینہ کیا گیا ہے وہ لاگت مجد سے کم ہے۔ دیگر مجد تیار نہیں ہو گئی۔ اگر اس معاملہ میں کوشش کی جائے کہ رائ بی مجد بنواد سے تو مید بات شریعت میں جائز ہے اینہیں ۔ یا اس کے معاوضہ میں رو پیدرائ سے لے کر دیگر مجد بنوائی جائے تو یہ بات جائز ہے یا نہیں ؟ اور چونکہ رائ نے مجد سرک میں کر لی ہے اس لئے بچنانا ممکن ہے۔ بنوائی جائے تو یہ بات جائز ہے یا نہیں ؟ اور چونکہ رائ نے مجد سرک میں کر لی ہے اس لئے بچنانا ممکن ہے۔ عبوائی جائے تو یہ بات جائز ہے یا نہیں ؟ اور چونکہ رائ نے مجد سرک میں کر لی ہے اس لئے بچنانا ممکن ہے۔ عبوائی جائے تو یہ بات جائز ہے میان خلی خان از الور

الجواب وهر المرفق للصراب بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدني علما

قول تخیق اور مفتی باتو یمی ہے کہ وقف اپنی جگہ سے نہ بدلاجائے اوراس کامعاوضہ نہ لیاجائے۔خاص کر مجد کہ اس کو اپنی جگہ سے کسی طرح نہ ہٹانے دیا جائے کو دوسری جگہ اس سے بہتر اور نافع ہو۔ ﷺ ہاں اس صورت میں مضا نقہ نہیں کہ وہ محض ہے کاررہ جائے۔اور لوگ ظالم اس کی لکڑی پھرائے کام میں لانے لگیں۔ چنانچے صفحہ ۳۲۷ شامی میں ہے:

قال العلامة البيرى و الحاصل ان الاستبدال اما عن شرط الاستبدال او لا عن شرطه فان كان لخروج الوقف عن انتفاع الموقوف عليهم فينبغى ان لا يختلف فيه و ان كان لا لـذالك بـل اتفق انه امكن ان يوخذ بثمنه ما هو خير منه مع كونه منتفعا به فينبغى ان لا يـجـوز لان الـواجب ابقاء الوقف على ماكان عليه دون زيادة لانه لا موجب لتجويزه

لان الموجب في الاول الشرط و في الثاني المضرورة ولا ضرورة في هذا اذلا تجب

الزيادة بل نبقيه كما كان ا

(ترجمہ: علامہ بیری رقعۃ اللہ علیہ نے فر ملا خلاصہ یہ ہے کہ وقف کوتبد بل کرنایا تو تبد بل کرنے کی شرط کے ساتھ ہوگا اوقف کوتبد بل کرنے کی شرط کے بغیر ہوگا۔ اگر بیتبد بل کرنا شرط کی بناپر ہوتو وقف کوان او کوں کے فضا شانے ہے فارغ کرنے کے لیے ہوگا جن پروہ وقف ہے اس صورت میں مناسب بھی ہے کہ اس کے عدم جواز میں اختلاف نہ ہوا ورائ کر بیتبد بل کرنا اس لیے نہ ہو بلکہ اتفاقی طور پر پیش آجائے اور پیمکن ہوکہ اس کی تجست سے اس سے بہتر چیز حاصل کی جاسکے اور ساتھ بی اس فائدہ بھی اٹھلا جاسکا ہوتو مناسب بھی ہے کہ بیصورت جائز نہ ہو۔ کیوں کہ لازم ہے کہ وقف کواپنی اصلی حالت پر برقر ادر کھا جائے ہے سی میں نیا دتی نہ کی جائے ہوں کہ جواز پیدا کرنے کا کوئی سب موجود نہیں ہے۔ کیوں کہ جواز پیدا کرنے کا کوئی سب موجود نہیں ہے کیوں کہ نیا دتی واجہ نہیں ہے بلکہ ہم اسے اصلی حالت پر باتی رکھیں گے ) صورت میں ضرورت ہیں ہے کیوں کہ نیا دتی واجہ نہیں ہے بلکہ ہم اسے اصلی حالت پر باتی رکھیں گے )

\*\* مراگر کوئی خاصب اور خالم جبرا چین کر تیت دینا چا ہے اور بعیند اس زمین منصو برکالیا کی طرح ممکن نہ ہوتو اس کی تیت کے دومری جگداس کے بدلے دومرا میں کہ جہ ہے دومری میں ہوتے کہ اس مکان کو بعوض اس وقت منولی کو جائز ہے کہ دومری جگداس کے بدلے زمین منصو ہوگا ہی جہ کا مناز میں کو قواب مناز بھی گانہ کے واسط کرے تا کہ اس مکان کو بعوض اس وقت خال من کو اس کے دومری کو اس کے کہ اس مکان کو بعوض اس وقت خول کو وائز ہے کہ اس کی کہ وجائے اور مناور کوئوں مناور کوئوں میں منہ کے تاکہ اس کو تا کہ اس کو تاکہ کو جائے اور کوئوں کوئوں میں منہ کے تاکہ اس کو تاکہ کے واسط کرے تا کہ اس کو تاکہ کے واسے گا۔

كما هو ظاهر من رواية الشامي المذكورة في صفحه ٢٦ ٣ حيث قال رحمة الله في شرح رواية الدر:ولا يجوز استبدال العامر الافي الاربعي

ل ردالمحتار: جلد ٣ صفحه ٣٢٤، مطبوعه مكتبه رشيليه كوئله

الدر المختار مع رد المحتار : جلد ٣ ، صفحه ، ٣٢ ٢ ، مطبوعه مكتبه رشيليه كوئثه

### (ترجمه: آبادوقف كوسرف جارصورتون مين تبديل كيا جاسكتاب)

قوله في اربع بعد ذكر الاثنين الثالثة ان يجحده الغاصب ولا بينة اي وارادها دفع القيمة فللمتولى اخذها ليشتري بها بدلا ل

(ترجمہ جسرف چارصورتوں میں تبدیل کیاجا سکتاہے دوصورتوں کوذکر کرنے کے بعد فرمایا تیسری صورت ہے ہے کہ غاصب اس کا انکار کر دے اور کوئی کواہ بھی موجود نہ ہونیز وہ اس کی قیت ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوتو متولی کے لیے اسے وصول کرنا درست ہے تا کہ اس کے ساتھ اس کا بدل فرید لے )

اور جب مجد خراب ہوجائے اور لوگ نماز پڑھنے والے وہاں سے اجڑجا کیں تو اندریں صورت اس کا سامان دوسری مجدمیں لگانے کی اجازت صراحتہ موجود ہے چنانچے صغیہ ۲۷ مسطر ۲۶ جلد سوم شامی مصرمیں ہے

والذى ينبغى متابعة المشائخ المذكورين في جواز النقل بلا فرق بين مسجد او حوض كما افتى به الامام ابو شجاع والامام الحلوانى و كفى بهما قدوة ولا سيما فى زماننا فان المسجد أو غيره من رباط او حوض اذا لم ينقل ياخذ انقاضه اللصوص والمتغلبون كما هو مشاهد وكذالك اوقافه ياكلها النظار او غيرهم و يلزم من عدم النقل خراب المسجد الآخر المحتاج الى النقل اليه قبله يًا

(ترجمہ: مجدیا حض میں فرق کے بغیر نقل میں فرکورہ بالامشاک کی اتباع مناسب ہے۔جیبا کہ امام ابو خجاع رحمۃ اللہ علیہ اللہ علیہ نے فتق کی دیا ہے ان کی سر داری اوروں سے مستغنی کر دینے والی ہے۔ لا الحضوص دورِ حاضر میں کیوں کہ مجداوراس کے علاوہ دیگر اوقاف مثلاً سرائے یا حوض کو نتقل نہ کیا جائے قو اس کا ملبہ چوراورز کر دی کرنے والے لوگ لے جائیں گے جیبا کہ مشاہدہ میں آیا ہے۔ یہی حال اوقاف کا موتا ہے انہیں متولی اوردیگر افراد کھا جاتے ہیں۔ نتقل نہ کرنے سے دوسری مجد جس کو اس سامان کے نتقل

ا ردالمحتار: جلد صفحه ۳۲۲، مطبوعه مکتبه رشیدیه کوئله

ي ردالمحتار: جلد صفحه ۳۲۵ مطبوعه مکتبه رشيديه کوئله

### کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی ویران ہوجاتی ہے)

و نقل في الذخير-ة عن شمس الائمة الحلواني انه سئل عن مسجد او حوض خرب ولا يحتاج اليه لتفرق الناس عنه هل للقاضي ان يصرف اوقافه الى مسجد آخر او حوض آخر فقال نعم و مثله في البحر عن القنية و للشر بنلالي رسالة في هذه المسئلة اعترض فيها ما في المتن تبعا للدر بما مر عن الحاوى و غيره ثم قال وبذلك تعلم فتوى بعض مشائخ عصر نابل و من قبلهم كالشيخ الامام امين الدين بن عبد العال والشيخ الامام احد بن يونس الشبلي والشيخ زين ابن نجيم والشيخ محمد الوفائي فمنهم من افتى بنقله ونقل ماله الى مسجد آخريا

ترجمہ: ذخیرہ میں ہے کہ حضرت بھی الائمہ حلوانی رحمۃ الله علیہ سے ایک ویران مجدیا تالاب کے بارے میں پوچھا گیا جس کی خرورت با قان کے لیے جائز ہے گیا جس کی خرورت با قان ہوں کے بیا جائز ہے گیا جس کی اوقاف کو دوسری مجدیا دوسرے دوش پرصرف کردے ہو انہوں نے جواب دیا بال بحر میں تنیہ سے ای طرح لکھا ہے۔ علامہ شرنبلا لی رحمۃ اللہ علیہ کا اس بارے میں ایک رسالہ ہے۔ جس میں الدر کی اتباع میں متن میں فرکور مسلمہ پراعتر اض کیا ہے۔ جسیا کہ حادی وغیرہ سے مروی ہے۔ پھر فر ملا اس سے تم کو دو بو حاضر کے بعض مشائ فرکور مسلمہ پراعتر اض کیا ہے۔ جسیا کہ حادی وغیرہ سے مروی ہے۔ پھر فر ملا اس سے تم کو دو بو حاضر کے بعض مشائ فرکور مسلمہ پراعتر اض کیا ہے۔ جسیا کہ حادی وغیرہ سے مروی ہے۔ پھر فر ملا اس سے تم کو دو بو حاضر کے بعض مشائ کے کرام مثلا شیخ امین اللہ بن بن عبد العال رحمۃ اللہ علیہ موسلمہ تا میں ہوگیا ہے۔ بعض علاء نے مجد شیخ زین بن تجیم رحمۃ اللہ علیہ ورشیخ محمد ابوو و فائی کی عمارت کو نتھی کرنے کے فتوی کا علم ہوگیا ہے۔ بعض علاء نے مجد کی عمارت کو نتھی کرنے اور بعض نے اسے اور اس کے مال کو دوسری مجد کی طرف ختھی کردیے کا تھم دیا ہے)

00000

ايومحر محرد بدارعلي

# ﴿ فَتُوَىٰ نَمِبر .....152﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں کہ جو مجدا س صورت میں ہو کہ دونوں جانب ایک دوقبری ہوں نہ کہ مقبرہ۔اس کے کشادہ کرنے کے واسطے قبری اندر مسجد کے لیما ہر ضاور غبت مالک زمین وقبور جائز ہے یا کنہیں؟

۲ افر وری ۱۹۱۸ء کم جمادی الاولی ۱۳۳۱ھ

گھرزمان معمار قصبہ فیروز آباد محلم معماراں ضلع آگرہ

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدني علما

قبرستان كاعتدالضرورت مجد بنايما جائز ـــــــكما هو ظاهر من رواية البحر حيــث قــال ابــن نجيم رحمه الله في صفحه ٢٥٥ من الجزء الخامس للبحر الرائق في آخر كتاب الوقف

مقبرة للمشركين ارادوا ان يتخذوها مقبرة للمسلمين لاباس به ان كانت قد اندرست اثارهم فان بقى شيء من عظا مهم تنبش و تقبر ثم تجعل مقبرة للمسلمين فان موضع رسول الله عَنْ عَلَى مقبرة للمشركين فنبشه و اتخذه مسجدال ـ

﴿ (ترجمہ: مشرکین کے قبرستان کو اہلِ اسلام مسلمانوں کا قبرستان بنانا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ' جب کہ ان کے نشانات مٹ چکے ہوں۔ اگر ان کی پچھ ہڑیاں باتی ہوں تو ان کو کھود کر دفن کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اسے مسلمانوں کا قبرستان بنالیا جائے گا۔ کیونکہ حضور نبی اکرم ﷺ کا مقام مبارک مشرکوں کا قبرستان

البحر الرائق: جلد ۵ شعه ۲۵۵ دار المعرفه بيروت

تھا۔آپ نے اے کھود دیا اوراے مجدقر اردے دیا)

مَّرْمسلمانوں کوایسے قبرستان کی نسبت جس میں لو کوں نے دفن کرنا چھوڑ دیا ہوکو نَی صرح کروایت نہیں ملتی کہاس کامتجد بنیا قبور کو کھود کریا بغیر کھود ہے جائز ہے۔ بجز اس روایت کے جس کوعلا مہا بن نجیم رحمہ اللہ آخر باب الوقف فصل احکام المساجد صفح ۲۵۴ جلد خامس بحرالرائق میں تحریر فرماتے ہیں:

وفى الخانية امراة جعلت قطعة ارض مقبرة و اخرجتها من يدها و دفن فيها ابنها وهـذه الارض غير صالحة للقبر لغلبة الماء عليها قال الفقيه ابو جعفر ان كانت الارض بحال يرغب الناس عن دفن الموتى فيها لفساد هالم تصر مقبرة و كان للمرأة ان تبيعها واذا باعت كان للمشترى ان يرفع الميت عنها او يامر يرفع الميت عنها إ

(ترجمہ: فآوی خانیہ میں ہے ایک عورت نے زمین کے ایک کلاے کو قبرستان بنایا ۔اے اپ قبضہ ہے ہاہر
کردیا۔ نیز اس میں اس نے اپنا بیٹا وفن کرلیا۔لیکن بیز مین قبر کے لیے مناسب نہیں ہے۔ کیوں کہ اس پر پانی
خالب ہے۔حضرت فقیہ ابوجعفر رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ اگر زمین کا بیرحال ہے کہ لوگ اس میں اپ مردے
وفن کرنے کی رغبت نہیں رکھتے کیوں کہ وہ زمین خراب ہے تو وہ جگہ قبرستان قرار نہ پائے گی ۔عورت کو اس
فروخت کرنے کا اختیار ہے۔ اور جب اس نے فروخت کردی تو فریدار کو اجازت ہے کہ مردے کو وہ المحاد سے افکا دے یا نکال لینے کا تھم دے)

الله جس سے ظاہر ہے کہ جہاں ایک دو قبر بھی بہنیت قبرستان بنانے کی بنادی جا کیں اور اوگ کی وجہ خاص سے وہاں فن کرنا چھوڑ دیں تو اس کے مالک کواس کا فروخت کرنا جائز ہے ۔ اور مشتری کو اختیار ہے کہ میت کو وہاں سے نکلوا کر دوسر سے جگہ دفن کروا دیں ۔ اہذا اندریں صورت جب خود مالک زمین معد تجور زمین کو ہر ضاور غبت محبد کے واسطے دیتا ہے اور وہ قبرستان بھی نہیں ہے اور نہ وہاں مرد بونن کے جاتے ہیں زمین نہ کورہ کو مجد میں داخل کر لیما بلا شبہ جائز معلوم ہونا ہے۔ گرمیت کی لاش اگرنا زہ قابل فن کرنے کے اس کی جگہ میں ہے وہاں سے

البحر الرائق: جلد ۵ صفحه ۲۵۵ ، دار المعرفه بيروت

تکال کر دوسری جگہ دفن کر دی جائے اور بعد دفن میت مومن کا قبر سے نکا لنااگر چہنا جائز ہے ﷺ مگر بعذ رجائز ہے۔ چنانچے صفحہ ۱۸ اسعاف فی احکام الاوقاف میں ہے:

و اذا دفس السميت في مكان لا يجوزلاهله اخراجه منه طالت المدة او قصرت الا بعذر وهو ان تكون الارض مغصوبة و نحوه!

☆(ترجمہ: مردہ جب کی جگہ دفن کردیا گیا تو اس کے اہل وعیال کواسے وہاں سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ مدت خواہ دراز ہوچکی ہویا کم ۔ہاں عذر کی بناء پر مردہ کو نکال سکتے ہیں کہ زمین غصب شدہ ہویا اس طرح کا کوئی اور عذر ہو)

بعنی میت پرانی خواہ نئی اس کا قبر سے نکا لنا جائز نہیں گراس عذر سے کہ جبراً گرمیت کسی غیر کی زمین
میں دفن کر دی جائے اور صاحب زمین اس کو نکلوائے اورا گرنہ نکلوائے قو صاحب زمین کو قبر برابر کر کے اس پر بونا
جو تنا بھی جائز نکھا ہے۔ چنا نچے صفحہ ۱۸۰ اسعاف میں ہے

و لـو دفـن فـى ارض رجـل بـغيـر اذنه للمالک الامر بالاخراج منهاوله الترک و تسوية الارض و زرعهائـ

(ترجمہ:اگر کی شخص کی ملکیتی زمین میں بغیر اجازت کے مردے کو ذن کر دیا گیا ہو مالک کوئی حاصل ہے کہ اے وہاں سے نکال لینے کا تھم دےیا اسے وہیں ذن رہنے دے اور زمین ہوارکر کے بھیتی باڑی کرے) با ککہ حدیث صحیح میں ہے کہ آگ کی چنگاری جو کپڑے کوجلا کر پارٹکل جائے پر بیٹھنا بہتر ہے بہ نبست اس کے کہ قبر پر بیٹھے۔

چنانچ صغیر ۱۳ جلداول مسلم شریف میں ہے

اسعاف في احكام الأوقاف صفحه

اسعاف في احكام الأوقاف صفحه

ثيابه فتخلص الى جلد خير له من ان يجلس على قبر ا

﴿ (ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرمﷺ نے فرمایاتم میں کوئی شخص اگر آگ کے افکارے پرابیٹھ جائے وہ اس کے کپڑوں کوجلا کراس کی جلد تک پھنچ جائے تو بیاس کے لیے بہتر ہے اس سے کہ کی قبر کے اوپر بیٹھے )

اہذاا س مدیث کواس روایۃ نہ کورہ اسعاف کے ساتھ طاکر دیکھنے سے بی معلوم ہوتا ہے کہ قبر کانٹان

ہمورت عدم رحلہ ہو حق مالک یا ایمی قتم کی دوسری ضرورت شرق پائی جائے جب اس کانٹان مٹادیا جائے و

اس پر چلنا پھر تا ہو تا تک جائز ہوجا تا ہے۔ اور صدیث مخصوص اس حالت کے ساتھ ہے کہ جب نٹان قبر
موجود ہواور اس کا مٹانا جائز نہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ صورت نہ کورہ میں بوجہ تنگی محبدا کی سخت ضرورت واقع ہے
کہ جس کی وجہ سے جبراً تیمت بازاری دے کرنہ کہ وہ قیمت جو بصورت جبر مالک زمین طلب کرے جس کو تمن کہ جس کی وجہ سے جبراً تیمت بازاری دے کرنہ کہ وہ قیمت جو بصورت جبر مالک زمین طلب کرے جس کو تمن اس محبد کافراخ کرنا جائز ہے۔ حالانکہ اولا بلاتر اضی طرفین تاخ منعقذ بیں ہوتی۔
کہتے ہیں دوسرے کی زمین سے مجد کافراخ کرنا جائز ہے۔ حالانکہ اولا بلاتر اضی طرفین تاخ منعقذ بیں ہوتی۔
علاوہ ہریں جبراکی کی زمین وغیرہ خربیا اور وہ بھی ایسی قیمت پر جواس کی قیمت مطلوب سے کم ہو بلا شہر ترام علاوہ ہریں کھی تربہ وجب کلی تربی جب کے ۔

🖈 الضرورات تبيح المخطورات ٢

(ترجمه: ضرورتین حرام کومباح کردیتی بین)

منقوله الا شاءوا نظائر علامه البكى رحمه الله باب بناء المساجد اسعاف كة خرصفية 2 مين تحرير فرمات ين :-

و لو ضاق المسجد على الناس و بجنبه ارض ملك لرجل توخذ بالقيمة كرها دفعا للضرر العام و يجبر الضرر الخاص بالقيمة ي وهكذا في البحر والشامي

ال صعيح مسلم: جلدا صفحه ٣١٢ نور محمد اصح المطابع كراچي

الاشباه والنظائر: جلداول صفحه ۱۱ مطبوعه ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه كراچى

اسعاف في احكام الاوقاف صفحه مطبوعه

(رجمہ: سجد تو توں پر تلک ہوئی۔ اور اس کے ایک طرف زین ہے۔ جو گا دی کا ملیت ہے تو وہ زین عام نقصان کو دور کرنے کے لیے قیمت کے ساتھ جبراخریدی جائے گی۔ اور خاص مالک کے نقصان کو قیمت سے یورا کیا جائے گا۔ بھر الرائق اور شامی میں ای طرح ہے)

اورباوجود یکہ مجد کے نیچیا اوپروا قف تک کواپنی سکونت کے واسطے مکان بنانابالا تفاق قبل بناءِ مجد یا بعد بناءِ مجد یا جہ مجد نافر ہونے سے اگر قبل بناءِ مجد یا بعد بناءِ مجد قطعانا جائز ہے اور منع ہے اس مجد پر حکم مجد نافذ ہونے سے اگر قبل بناءِ مجد واقف بھی بنا لے۔
 کمافی اسعاف صفحة ۲۲

و لو اتخذ مسجد ا وتحته سرداب او فوقه بیت او جعل وسط داره مسجدا واذن للناس بالدخول والصلوة من غیر ان یفرز له طریق لا یصیر مسجد او یورث عنه ا

(ترجمہ: کی شخص نے مجد بنوائی اس کے نیچے نہ خانہ ہے۔یا اس کے اوپر کسی کا ذاتی گھرہے۔یا رہنے کے گھر کے درمیان مجد بنوائی۔اورلوکوں کواس میں آنے اور نماز ادا کرنے کی لوکوں کواجازت دے دی لیکن اس کا رستہ علیحد نہیں کیاوہ مجدنہیں نی بلکہ اس کی وراثت قراریائے گی)

الله مرامام محررمه الله وامام ابو بوسف رحمه الله نے جب رے اور بغداد میں تنگی زمین بے حدد یکھی جمود کی است کے جواز مکان سکونت کا متحد کے نیچاوراور فتوی با فذفر مایانه که بیاضر و رات تبیع المحدورات کے جواز مکان سکونت کا متحد کے نیچاوراور فتوی نافذفر مایانه که بیاضر ورت بناقه مطلقا که مافی صفحة ۲۳ من الاسعاف

و عن محمدلما دخل الرى اجاز ذالك بكل حال و عن ابي يوسف مثله لما دخل بغداديً

☆(ترجمہ: جبامام محمد رحمة الله عليه رے ميں آئے تواس کی ہر حال ميں اجازت دے دی امام ابو يوسف رحمة الله عليه رحمة الله عليه رہمة الله عليه رحمة الله عليه جب بغداد آئے توانہوں نے بھی ای طرح فر مایا )

ل اسعاف في احكام الاوقاف صفحه مطبوعه

المجالہ بھر یہاں تو سخت ضرورت واقع ہے اور مالک زمین خود زمین کو بخو ہی خاطر متجد میں دے رہا ہے۔
الامحالہ بھر ورت نہ کورہ سوال یہاں بھی نشان قبر منا کر بغیر لاش تکا لئے کے زمین قبر متجد میں لے لیما بہ نببت لاش تکال کر متجد میں لئے ہے۔ بہتر معلوم ہونا ہے۔ بہتر اور عمدہ طریقہ یہ بچھ میں آتا ہے کہ ذرا کری متجد کی اتن اونے کر دی جائے کہ قبر یں بدستور کری کے نیچے دو کو تھر ہے بہت نجی جھت کے بنا کر چھوڑ دی جا کیں تا کہ بوجہ اختلاف مکان قبروں کے کھود نے اور قبروں پر بیٹھنے کی خرابی ہے بھی بھی جا کیں اور قبروں کے منانے ہے بھی بھی جا کیں اور قبروں کے منانے ہے بھی بھی جا کیں اور قبروں کے منانے ہے بھی بھی جا کیں ۔ اور قبروں کی زمین متجدر ہے بھر وقفہ کر کے دروازہ ان کو ٹریوں کا قطعا نہ رکھا جائے یا رکھا جائے تو تینہ کر دیا جائے اور کی دوسر سے کام میں وہ کو ٹھری نہ لائی جائے تا کہ کی قتم کا بھی محذور نہ لازم آئے ۔ اور اس صورت میں بیاعتراض بھی نہر ہے گا کہ قبر کو متجد بنانے کی ممانعت صدیث میں وار دے۔

چنانچ جلد دوم بخاری شریف میں ہے: میں مصطلع

قال رسول الله عَلَيْتُهُ :

﴿ لعنة الله على اليهود والنصارى المحذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوال الرجمة: حضرت رسول كريم يُنْبُولُلُم في مراي يبوديون اورعيها ئيون پر الله تعالى كى لعنت ہو، انہوں نے اپنے ابنیائے كرام علیم السلام كی قبور كو تجدہ گاہ بنالیا ہے آپ شَنْبُولُلُم ان كے برے اعمال سے امت كو ڈرار ہے ہے )۔

⇒ اس واسطے کہ علا مة سطلانی رحمۃ اللہ نے بیضاوی سے تسطلانی میں اور شخ عبد الحق محدث دبلوی رحمۃ اللہ لمعات میں قور پشتی سے نقل فرماتے ہیں ہی کہ قبر کو مجد بنانے کے بید معنے ہیں کہ قبر کو قبلہ بنایا جائے۔ اور قبر کی تعظیم مقصود ہو۔ اور قبر کی طرف بلا تجاب دیوا روغیرہ تجدہ کیا جائے۔ اور صورت نہ کورہ میں ظاہر ہے کہ کوئی بھی امرامور نہ کور۔ شہیں یا یا جاتا ہے۔

چنانچهاستاذی ومولائی مولانا احمیعلی صاحب مرحوم ومنفورسهار نپوری شرح حدیث ندکور میں حاشیہ

المعیح بخاری: جلد ۲ صفحه ۱۳۹ حاشیه ۸ مطبوعه نور محمد اصح المطابع کراچی

بخاری شریف پرتسطلانی اور لمعات سے تحریر فر ماتے ہیں۔

قوله خدرنا ما صنعوا من اتخاذ المساجد على القبور قال البيضاوى لماكانت اليهود و النصارى يسجدون لقبور الانبياء تعظيما لشانهم و يجعلونها قبلة يتوجهون فى الصلوة نحوها واتخذوها اوثانا لعنهم و منعهم عن مثل ذالك فاما من اتخذ مسجدا فى جوار صالح و قصد التبرك بالقرب منه لاالتعظيم ولا التوجه نحوه فلا يدخل فى ذالك الوعيد و فى اللمعات قال التوريشتى فاما اذا وجد بقربها موضع بنى للصلوة اومكان يسلم فيه المصلى عن التوجه الى القبور فانه فى فسحة من الامرا

(ترجمہ: قولہ: ہم کوان کے ہرے اعمال سے ڈرار ہے تھے کہ انہوں نے قبروں کے اوپر مجدیں بنالیں تھیں۔
علامہ بیضا وی رحمۃ اللہ علیہ نے فر ملا یہو دی اور عیسائی انبیا نے کرام علیہم السلام کی قبور کوان کی شان کی تعظیم کے
لیے بجدہ کیا کرتے تھے ۔ انہیں ابنا قبلے قرار دیتے کہ نمازغیرہ میں ان کی جانب رخ کرتے تھے۔ انہوں نے ان
قبور کوقبلہ بنار کھا تھا۔ آپ نے ان پر لعنت فر مائی ۔ اور اہلِ ایمان کواییا کرنے سے منع فر ملا۔ ہے لیکن اگر کوئی
شخص کمی نیک آ دی کی قبر کے قریب مجد بنائے اور اس کے قرب سے ہرکت کے حصول کا ارادہ کرے نہ الوہ ی
تعظیم اور نہ بی اس طرف رخ کرنے کی نیت ہوتو وہ اس و عید نبوی میں داخل نہیں ہے۔ لمعات التھ میں ہو جہاں نماز
علامہ تو ریشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فر مالا اگر قبروں کے قریب مجد کے لیے جگہ بنادی جائے یا ایمی جگہ ہو جہاں نماز
کی کارخ تبور کی جانب ہونے بحت ہوتی ہو وہاں نماز اواکرنے کی گھنے نش ہے ) فقط

حوده: العبدالراجی دحمة ربیالقوی



# ﴿ فَتُوى نَبِر ..... 153﴾

سوال

اگرچبوتر وموقو فدعلی المسجد مسجد سے اتنی دور ہو کہ بچھ میں رستہ آجائے اور بانی مسجدنے اس کو مسجد اس نوض سے بنوایا ہو کہ گرمیوں میں اس پرنماز پڑھ لیا کریں۔اس پر ثواب نماز کا اتنابی ہوگا جتنام جد میں ہوتا ہے یا کم ؟ ۲۲رجب ۳۹ھ

#### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

مسجد ہی کے برابر ثواب ہوگا اس واسطے کہ بوجہ نیتِ فدکورہ کے بانیِ مسجدے وہ بھی مسجد ہے۔ چنانچہ صغمہ۳۵۵ جلد خامس عالم کیریہ میں ہے

و في صلوة الاثر قال سالت محمدا رحمه الله تعالى عن دكان اتخذ للمسجد وبينه بين المسجدطريق وهوناء عن المسجد ليصلى عليه في الحر ايضا غف فيه الاجر كما يضاعف في المسجد قال نعم كذا في الذخيرة إ

(ترجمہ: صلوۃ الاثر میں ہے کہ میں نے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک چبوتر سے کے بارے میں پوچھا جے مجد کے لیے بنلیا تھام مجداوراس کے درمیان ایک راستہ ہے اور یہ چبوتر ہ مجد سے دورسے اوراسے اس لیے بنلیا تھا کہ وہ وہاں گرمی میں نماز اواکی جائے کیا اس جگہ نماز پڑھنے سے استے گنا زیادہ ثواب ملے گا جتنا کہ ثواب مجد میں ملتا ہے تو آب نے فرمایا ہاں یہ ذخیرہ میں ہے )

حوده:العبدالراجی رحمة ربیالقوی ابومجر حمد دید ارعلی الرضوی الحفی مسجد حامع اکبرآیا د

#### 00000

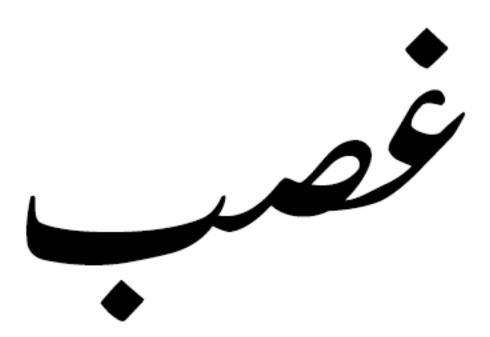

### ﴿ فَتُوكُانِمُبِرِ ..... 154﴾

سوال

جوا شخاص کی مسلمان کی موروثی ملکیت کووقف کرانے پر آمادہ ہوں اور جمو نے سے واقعات گھڑ گھڑ کرعلمة الخلائق کے ساتھ عدالت کو بھی مغالطہ میں ڈالنا جا ہے ہوں ان کے لیے کیا تھم ہے؟۔

### الجواب

جوكى كامال تلف ياحق تلفى كرائے اس كے واسطے وعيدِ نار بے ۔مشكوة شريف ميں بروايت مسلم شريف

ے:

الجندة فقال له رجل و ان كان شيئا يسيرا يا رسول الله الشيئة قال ان كان قضيبا من اراك الجندة فقال له رجل و ان كان شيئا يسيرا يا رسول الله الشيئة قال ان كان قضيبا من اراك الرجمة: ني اكرم شيئيلة في فرمايا جمي فض في كي مسلمان كاحق فصب كياالله تعالى في اس كي لي دوزخ كو واجب فرماديا جنت اس برحرام فرما دى -ايك فض في عرض كي يارسول الله ! اكر چه وه تحور دى حيز بو فرمايا: اگر چه اداك ( بيلو) درخت ايك كلرى بي بو فقط

حوده: العبدالراجی رحمة ربدالقوی ابومحمرمحمد دیدا رعلی الرضوی' حامع مسحدا کبرآیا د



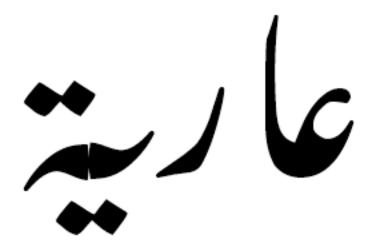

### ﴿ فَتُوكَىٰ نَمِر ..... 155﴾

سوال

(۱) کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

زبور چڑ ھاوا شو ہر کے باپ نے پہنا دیا تھا۔اس کووہ کبنسہ واپس لےسکتا ہے یا اس میں تر کہ جاری ہوگا۔ کیوں وہ مستعارتھا۔

(۲) مساۃ نے وقت وفات ثو ہر باپ کال مین بھائی اورا یک بہن چھوڑے ہیں

(۳) دخر کے باپ نے وقت نکاح دوسور و پیکا زیور دخر کو پیہنایا اوراعلان کیا تھا کہاس کو دیتا ہوں البذااس زیور کے تعلق شرع شریف کا کیا تھم ہے؟۔ بینو او تو جروا

سائل وزیرخان صابن کژه آگره

الجواب

وهو المرفق للصواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

جوزیور چڑ ھادا شو ہر کے باپ نے پہنا دیا تھا اس عبارت سے امر ظاہر ہے کہ وہ زیوراس متم کے مہر سے تھا جو عادة وعر فاشا دی کے دن بوتب تھا ح ہر کابا پ یا شو ہر کے ہزرگ عرفا دولمین کوشا دی کے کیڑوں کے ساتھ دولها کی طرف سے بھیجا کرتے ہیں۔ جس کو ہمارے عرف میں بُری کہتے ہیں۔ ﷺ

علا مہ صفکی رحمہ اللہ درمخار کے صغمہ ۳۹۱ میں تحریفر ماتے ہیں کہ جو پچھ زوج نے زوجہ کو بھیجا تھا اگر زوجہ کے کہ وہ بطریق مہر کے بھیجا تھا اور زوج کے بطریق امانت وعاریت بھیجا تھا اور دنوں اپنے دعوی پر کواہ بیش نہ کر سکیں قو وہ سامان زیوروغیرہ اگرع فااس جنس سے کہ وہ بطریق مہر دیا جاتا ہے قو قول عورت کا حب

شہادت ِظاہرعرف معتبر ہوگا اوراگر وہ عرفاجنسِ امانت وعاریت سے ہےتو اس کوعاریہ قرار دیا جائے گا۔اور زوج علی هذاورشہ زوج اس کی واپسی کے شرط موجود ہونے یراس شے کے مستحق ہوں گے۔و هذه عبارته

و لـو ادعـت انـه أي المبعوث من المهر و قال هو وديعة فان كان من جنس المهر فالقول لها و ان كان من خلافه فالقول له بشهادة الظاهر ا

(تر جمہ بحورت نے دعوی کیا کہ جو چیز اس کے پاس بھیجی گئی وہ مہرتھی۔خاوند کیے کہ وہ امانت تھی۔اگر وہ چیز مہر کی جنس سے ہوتو عورت کے قول کوشلیم کیا جائے گاا وراگراس کے خلاف کی جنس سے ہوتو ظاہر کی شہا دت کی بناء رِمرد کا قول شلیم کیا جائے گا)

بہر نبج اس امر کا فیصلہ کہ چڑھاوا عرف میں مہر معجل کو جس کا نام بری ہے کہتے ہیں یا اس زیور کو بھی جس کو عاربیة دلبن کو پہنا ئیں اور دولبن کو ابھی سال دو سال بعد نکاح دولہ اپنے گھر بھی نہ لائے اور دلبن باپ کے گھرہے بتراضی ہر دوفر اپق رخصت بھی نہ کی جائے علی ہنرابا پ کی جانب ہے بعدِ نکاح یاتبلِ نکاح جودلبن کو بہنایا جائے مرسوال سائل میں تعارض ہے اس واسطے کہ سوال میں کہتا ہے کہ دلبن کے باپ نے جو ز بور عاریت پہنایا تھااورسوال دوم وسوم میں کہتا ہے کہ دلبن کے باپ نے اعلان کر دیا تھا کہ دوسور و پید کا زیور جولڑی کومیں بہنایا ہے لڑی کو دیتا ہوں لہذاہما دت شہوداگر بیٹا بت ہوجائے کہفی الواقع باب نے بطريق جبيزلژ کي کوبخش ديا تھااور دوله کي جانب ہے بھي في الواقع چڙ ھاوا بي تھاتو کل مال لژ کي کا معهز رمهر تقتیم ہوگا در نہ فقط مہر اور علاوہ مہر کے جو چیز بھی مملو کہ متو فیہ ہے اس طرح تقتیم ہوگی کہ کل مال ہندہ کے تھ حصه کر کے تین حصہ زوج کودیئے جائیں گے اورایک حصہ ام (ماں )اور دوحصہ باپ کواور بموجودگی عصبهٔ قریب یعنی باب میں بہن بھائی کو پھینیں ملے گا۔

صورته هكذا

 $\Gamma$   $\Gamma$   $\Gamma$   $\Gamma$   $\Gamma$ 

حوده: العبدالرا جی رحمة رببالغنی ابوجمرمحد دیدارعلی المفتی في جامع اكبرآ با د

00000



......

# ﴿ فَتُوكُانِمِبر ..... 156﴾

سوال

دں برس سے خاوندمنفقو د ہے اورعورت جوان عمر ہے۔کو کی صورت گزارہ نہیں۔احتال زنا بھی ہے۔ لہذا شرعاً وہ نکاح کرسکتی ہے؟۔

سائل:پابندشر معیت مساة عرب بیگم بنت میرعلی پانی جوکی آگره ۱۹۱۴ پال ۱۹۱۷ء

الجواب هوالمصوب

ایک صورت میں جب کہ مجبوری انتہا درجہ کی ہوتو حفیہ کو ہتقلیدِ شافعی ومالکی بعد اس قدرمدت مدید کے نکاح جائز ہے۔جامع الرموز میں ہے۔

قال مالک والاوزاعی الی اربع سنین فینکح عرسه بعده کما فی النظم فلو افتی به فی موضع الضرور ة ينبغي ان لا باس به على ما نحن لـ

(ترجمہ: امام ما لک رحمۃ اللہ علیہ اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چارسال تک خاوند کو تلاش کیا جائے اس کے بعد اس کی بیوی نکاح کر ہے جیسا کہ انظم میں ہے اگر کو کی مفتی ضرورت کے مقام پر امام ما لک رحمۃ اللہ علیہ کے قول پرفتوی دیے وہ اربے موقف کے مطابق اس میں کوئی حرج نہ ہونا جائے ) ردامختار میں ہے:۔

لو افتى به في موضع الضرورة لا بأس به على ما أظن ٢

(ترجمہ:اگرضرورت کے موقع پرامام مالک رحمة الله علیه کے ول پرفتوی دینو میراخیال بیہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے)

مربدرجهٔ احتیاط حاکم کوبھی اطلاع کر دی جائے۔فقط

لمفتى السيدمجمد اعظم شا هُفرله

ط جامع الرموز جلد صفحه

۲ ردالمحتار جلد۳ صفحه ۳۲۲ مطبوعه رشیلیه کوئله

# ﴿ نُتُوى نُمِر ..... 157﴾

سوال

ا یک عورت نمیس ساله عمر ہے۔عرصہ ہارہ پندرہ سال سے اس کا خاوند مفقو داخیر ہوگیا۔وہ اب تک انظار میں ہے۔ مگر ندتو خرج خبر نہ خطاس عرصہ میں آیا۔لہٰذا بوجہ نہ ہونے کی سر پرست اورنو جوان ہونے کے احتال فساد ہے۔ اس صورت میں شرعاً وہ نکاح اپنا کرسکتی یانہیں۔

سائل: شیخ حسین بخش بتاس آگره ۱۹ افروری ۱۹۱۱ء المجسواب هو المصوب

مئلہ مفقود میں حفیہ کے زو کے عندالضرورہ تقلیدِ مالکیہ وشافعیہ بعداس قدر عرصہ کے نکاح ٹانی درست ہے۔ جامع الرموز (میں ہے):

قال مالک والاوزاعی الی اربع سنین فتنکح عرسه بعد ها کذا فی النظم فلوافتی به فی موضع الضرور ة ينبغي ان لا باس به على ما اظن \_

(ترجمہ: امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ بیوی چارسال تک انتظار کرے۔ پھر وہ نکاح کرے ایسا بی نظم میں ہے۔ اگر ضرورت کے مقام پر اس قول کے مطابق فتوی دیے و اس میں کوئی حرج نہیں ہونا جائے جیسا کہ میں گمان کرنا ہوں)

وفي رد المحتار :ذكر ابن و هيان في منظومه لوافتي في موضع الضرورة لا بأس على ما أظن ي

( امام ابن وہبان رحمة الله عليہ نے اپنے منظومہ ميں فرمايا اگر ضرورت كے مقام پرامام ما لك رحمة الله عليہ كے قول كے مطابق فتوى ديا جائے تو مير كى كمان كے مطابق اس ميں كوئى حرج نہيں ہے)

كتبهالمفتى السيدمجمر اعظم شاه غفرله

ر جامع الرموز جلد صفحه مطبوعه و رد المحتار جلد صفحه ۳۲۲ مکتبه رشیدیه کوئله

### ﴿ فَتُوَىٰ نَمِبر .....158﴾ سوال

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین بھے اس مسئلہ کے کہا گرکوئی شخص باہر چلا گیا ہواور لاپتہ ہواس کی زوجہ کتنے دن تک نکاح نہ کرے؟ بینو اتو جروا .

اصالت بخش پیپل منڈی رسالداندآ گرہ۔ ۲۵رزیجا الثانی ۱۳۳۵ھ

#### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

صورت مسكوله مين بروارست متون نوب برئ تك وه تورت نكاح نكر ب اور ظام الروايت اور قول مختار يب كاس كثوم كه محمر جب تك ندم يها كوكى سن نكاح كرنا جائز نبيل - كما فى شرح الوقايه السب كاس كثوم كه معمر جب تك ندم يهاك كوكى سن نكاح كرنا جائز نبيل - كما فى شرح الوقايه السمف قود غائب لم يدر اثره حى فى حق نفسه فلا ينكح عرسه الى تسعين سنة و ظاهر الرواية ان تقدر بموت الاقران انتهى مختصرا بقدر الحاجة ل ـ

(ترجمہ:مفقودوہ غائب ہونا ہے جس کا کوئی پتہ نہ چلے۔وہ اپنے حق میں زند ہ ہونا ہے۔لہذا اس کی بیوی نوے سال تک نکاح نہ کرے۔ اور ظاہر روایت میہ ہے کہ اس کا اندازہ اس کے ہم عمر لوکوں کے مرجانے سے کیا جائے گا)

> حود ۵:العبدالراجی رحمة ربه ابومجمه دیدارعلی مفتی حامع مسحدا کبرآیا د

#### 00000

# ﴿ فَوَىٰ نَمِر ..... 159﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلمیں کدمیرا شوہر عرصه آٹھ سال سے مفقود اخیر ہے۔اور یوم نکاح سے اس وقت تک وہ میر ہے پاس نہیں آیا ہے۔اور مجھ کونان ونفقہ کی تخت ضرورت ہے کیوں کہ عاقلہ بالغذہوں۔الیک صورت میں شرعا کیا تھم ہے؟

> ۲۲ جولا کی ۱۹۱۸ئ بشیراں بنت کالی خان قوم پٹھان ساکن کبرہ صغدر خاں علاقہ لوہا منڈی

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

المن صورت مسئولہ میں قاضی یعنی حاکم شریعت کو بیا ختیار نہیں کہ میاں بی بی میں حکم تفریق نافذ کر کے عورت کو بعدا نقطاع عدت دوسری جگہ نکاح کرنے کی اجازت دے دے۔ البتدا گرشو ہر کی جائیدا دوغیرہ کچھ ہوتو حاکم کولا زم ہے کہ اس جائیدا دے اس کے نان ونفقہ کا انظام کردے ہم اور جب تک اس کے ہم عمر ندم کیس اس وقت تک اس کی زوجہ کو بعدا نقطاع ایام عدت موت اجازت نکاح کی دوسری جگہ قاضی نہیں دے سکتا۔ چنانچے کنزالد قائق میں ہے:

المفقودهو غائب لم يدر موضعه فينصب القاضى من ياخذ حقه ويحفظ ماله و يقوم عليه و ينفق على قريبه و لادا و زوجته و لا يفرق بينه و بينها و حكم بموته بعد تسعين سنة و تعتد امراته و ورثه منه حينئذ. الله عند المراته و ورثه منه حينئذ.

(ترجمہ: مفقودوہ غائب آ دمی ہونا ہے جس کے رہنے کی جگہ کاعلم نہ ہوسکے۔ لبذا قاضی ایک شخص کو مقر رکرے گا جواس کا حق وصول کرے گا'اس کے مال کی حفاظت کرے گااوراس کی تکمرانی کرے گاولادت کے اعتبارے

ال كنز الدقائق مع البحر الرائق: جلد ۵ ، صفحه ۲ ۱۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۸ ، مطبوعه دار المعرفه بيروت

.......

اس کے قریب رشتہ دار پر اوراس کی بیوی پرصرف کرے گا۔ مفقو داوراس کی بیوی کے درمیان تفریق نہ کی جائے گی۔ ﷺ نوے سال کے بعداس کی موت کا تھم لگایا جائے گا۔اس کی بیوی عدت گذارے گی اوراس وقت کی ورا ثت تقسیم ہوگی۔)

قال العلامة زين الدين في صفحه ٢٣ ١ من الجزء الخامس من بحر الرائق

أى و من زوجته لقوله عليه السلام في امراة المفقود أنها امراته حتى ياتيها البيان و قول على رضى الله عنه فيها هي امراة ابتليت فلتصبر حتى يتبين موت او طلاق خرج بيانا للبيان المذكور في المرفوع ولان النكاح عرف ثبوته و الغيبة لا توجب الفرقة والموت في حيز الاحتمال فلايزال النكاح بالشك و عمر رضى الله عنه رجع الى قول على رضى الله عنه رجع الى قول على رضى الله عنه رجع الى قول

ہے (ترجمہ: یعنی مفقو داوراس کی ہوی کے مابین تفریق نہ کی جائے گئی ہے کوں کہ نہی اکرم ﷺ نے مفقود کی بیوی کے بارے میں فرمایا وہ اس کی ہوی ہے جب تک کہ اس کے پاس اس کی (موت یا طلاق کی) وضاحت نہ آجائے۔ ہے نیز حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے ورت آ زمائش میں مبتلا ہے لہذا اسے مبر کرنا چاہئے جب تک کہ اس کی موت یا طلاق کی وضاحت نہ ہوجائے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد حدیث مرفوع کی وضاحت کہ ہوجائے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد حدیث مرفوع کی وضاحت کر رہا ہے نیز نکاح کا ثبوت معروف ہے اور خاوند کا خائب ہونا فرقت کا با عث نہیں ہو سکتا۔ اور موت کا صرف احتال ہے۔ لہذا نکاح صرف شک کے باعث زائل نہیں ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت غاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت غاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے جام شرف اللہ عنہ کے باعث زائل نہیں ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے باعث زائل نہیں ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے باعث زائل نہیں ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے باعث زائل نہیں ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے باعث زائل نہیں ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے باعث زائل نہیں ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے باعث زائل نہیں ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے باعث زائل نہیں ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے باعث زائل نہیں ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے باعث زائل نہیں ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے باعث زائل نہیں ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم کی جانب رجوع فر مالیا تھا کہ وہ سے کہ باعث زائل نہیں ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم کی جانب رجوع فر مالیا تھا کہ معنہ کے باعث زائل نہیں ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم کی جانب رجوع فر مالیا تھا کے باعث زائل کیا کہ کو باعث زائل نہیں ہو کہ کی جانب کی جانب کی جانب کی باعث کی باعث کی جانب کی کے باعث زائل نہیں ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی باعث کی باعث کی جانب کی

والله اعلم علمه احکم حوده: العبدالراحی دحمة ربدالقوی ابونجمر نجر دیدارعلی الرضوی الفی مسجد جامع اکبرآبا د .....

احماء الموات

# ﴿ فتویٰنمبر.....160﴾ سوال

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسلمیں کے جب روائی داری ویپابندی قانون بیداوارگھاس ویالدو

لکڑی ویٹر پہاڑ ملکیتِ معافی دار متصور ہوتا ہے۔ بدین وجہ معافی داردیگر دیبات ملحقہ کے باشندگان کو کہوہ
اپ مویٹی پہاڑ معافی دار میں چراتے ہیں مافع ہے اور نیاز مند ملازم معافی دار ہے۔ پس شرع شریف میں
پیداوار پہاڑ ملکیتِ معافی دار ہوسکتی ہے یا نہیں اور معافی دار کا مافع ہوتا ہموجب شرع شریف درست ہے یا

نہیں؟ آیا پیداوار خود (رو) پہاڑ کی ملکیتِ عام ہے یا خاص واحد معافی دار؟ امید کہ ہراو کرم جواب سے شرف
فرمایا جائے۔

سعیدمعین الدین امام مجدسرائے قصبہ گشنگوھ

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدني علما

گھاس خودرواورخودرودرخت جوفظ جانوروں کے چانے کے کام آتے ہیں وہ تمن حال سے خالی ہیں یا تو ایسی زمین یا پہاڑ میں ہوں گے جو کی کامملوک نہیں ۔اندریں صورت اس چاگاہ کی گھاس پانی وغیرہ سارے مسلمانوں کا برابر کاحق ہے جو چاہے ہے جانوروں کو چروائے ۔خواہ چانے کوکاٹ لے جائے۔

ﷺ یا یہ گھاس وغیرہ خودرو نباتات کی کی زمین مملوکہ میں ہوں گی ۔اندریں صورت بھی اس گھاس وغیرہ میں تمام مسلمانوں کاحق ہے ۔گرصاحب زمین کوحق ہے ۔کہانی زمین میں کی کونہ آنے دے۔ لہذا اگر کی مسلمان کو دوسری جگھاس نہ ملے اور (جانور) اس کے بھو کے مریں ۔زمین والے پر لازم ہے کہاگرانی زمین میں نہ آنے دے اس کوکاٹ کر گھاس دے دے۔ یا اس کوآنے کی اجازت دے دے اور کہددے کہ گھاس لے حامر کھیت کی دیواروغیرہ ونیٹر اس ہو۔

☆ اور تیسری صورت یہ ہے کہ کی نے گھاں پالہ وغیرہ کاٹ کر رکھا ہے۔ متفرق خواہ ایک جگہ جمع کر کے ہیا گھاں اس کے بونے اور لگانے ہے اگ آئے وہ فقط اس کا شخوالے اور بونے والے کی ملک ہے۔ اس میں کی کا حق نہیں۔ ﴿ اِنْ اور خودرو گھاں وغیرہ اور آگ تینوں کا ایک تکم ہے۔ چنانچہ کتاب احیاء الموت در مختار اور شامی کے صفح یا ۳ جلد خامس میں ہے۔

الموت در مختار اور شامی کے صفح یا ۳ جلد خامس میں ہے۔

المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلاء والنادي (ترجمه: مسلمان تين چيزوں ميں شريك بيں (۱) پانی (۲) گھاس (۳) آگ) قال الشامي رحمه الله:

قوله المسلمون الخ اى شركة اباحة لا شركة ملك فمن سبق الى شىء من ذلك فى وعاء او غيره واحرزه فهو أحق به و هو ملك له دون من سواه يجوز له تمليكه بجميع وجوه التمليك و هو موروث عنه و تجور فيه و صاياه و ان اخذه احد منه بغير اذنه ضمنه و مالم يسبق اليه احد فهو لجماعة المسلمين مباح ليس لاحد منع من اراد اخذه لنفسه ي اتفانى عن الكرخي ي

(ترجمہ بقولہ: مسلمان تمن چیزوں میں شریک ہیں یعنی ان کی شرکت اباحت کے اعتبارے ہے نہ کہ ملک کے لحاظ سے کہذا جو شخص ان میں کسی چیز کو پہلے کسی برتن وغیرہ میں ڈال لے با الشحاکر لے وہی اس چیز کا زیادہ حق دار ہے۔ اوروہ چیزا س شخص کی ملک ہوگی۔ کسی دوسر سے کی ملکت میں نہ رہے گی۔ اس کے لیے دوسر سے کو ملک بنانے کے تمام طریقوں سے اس کا مالک بنانا جائز ہے۔ مرنے کے بعد وہ چیز اس کی وراثت قرار پائے گی۔ اس میں اس شخص کے لیے وصیت کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی اجازت کے بغیراس چیز کولے گا

الدر المختار مع رد المحتار جلد ۵ صفحه ۳۱۲ مكتبه رشيديه كوئثه

ی نوٹ: رد السمعتار جلد ۵ صفحه ۱۲ مکتبه رشیدیه کوئٹه ش"لنفسه"کی بجائے "الشفة "تحریر ب جو کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے۔

ے ردالمحتار جلد ۵ صفحه ۳۱۲ مکتبه رشیدیه کوئله

تو وہ ضامن ہوگا۔اور جب تک کئی آ دمی نے حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف سبقت نہ کہ ہووہ مسلمانوں کی

جماعت كے ليمباح ب- جو تحض اسائى ذات كے ليما چاہے لے سكتا ہے -كى كوروكنے كاحق نبيل

ے)

اور صفحۃ اس شامی جلد خامس میں ہے

ثم الكلام في الكلاء على اوجه أعمها ما نبت في موضع غير مملوك لاحد فالناس مملوكة بلا انبات صاحبها و هو كذالك الاان لرب الارض المنع من الدخول في ارضه واخص من ذلك كله و هو ان يحتش الكلاء او انبته في ارضه فهو ملك له و ليس لاحد اخذه بوجه لحصوله بكسبه ذخيرة وغيره ألملحضا

(ترجمہ: پھرگھاس کے ہارے میں گفتگو چند طرح سے ہے۔

- (۱) گھاس کی سب سے عام صورت رہ ہے کہ بیا ایمی جگہ پیدا ہوئی ہوجو کسی کی ملکیت میں نہ ہوتے اس صورت میں سار ہے لوگ وہاں مولٹی چرانے اورا سے کا شنے میں شراکت کا حق رکھتے ہیں۔جس طرح کہ سمندروں کے پانیوں میں سب کاحق مشتر کہ طور پر ہے۔
- (۲) اس سے خاص تریہ صورت ہیہ کہ وہ کسی شخص کی مملو کہ زمین میں مالک کے اگانے کے بغیر خود بخو د اگی ہوتو اس کا تھم بھی وہی ہے ہاں مالکِ زمین کوخق حاصل ہے وہ اوروں کواپنی زمین میں داخل ہونے سے روک سکتا ہے۔
- (۳) اور درج بالا دونوں صورتوں سے خاص تربیصورت ہے کہ گھاس اس نے اکٹھا کیا ہویا اس نے اپنی زمین میں اگلیا ہوتو بی گھاس اس کی ملک ہے۔ کسی شخص کوکسی طرح سے اسے حاصل کرنے کا حق نہیں ہے۔ کیوں کہ وہ اس کے مل سے حاصل ہوا ہے۔ ذخیرہ وغیرہ۔)

حوده:العبدالراجی رحمة ربیالقوی ابومحمر محمد دید ارعلی الرضوی الحفی مسجد جامع اکبرآبا د

### ﴿ فَتُوَىٰ نَمِر ..... 161﴾

### سوال

سوال بیہ ہے کہ قاضی شہر کے علاوہ اگر کوئی دوسر انتخص شرع شریف کے مطابق پابندِ شریعت نکاح پڑھا دے یا دیگر مسلمان پڑھا دے اور اس کا اندارج رجسٹر قاضی شہر میں نہ ہوتو کیاوہ نا جائز ہے؟ اس کا جواب بحوالیهٔ کتابتح ریر کریں۔ پیتہ میہ ہے کو ٹدراجپونا س نئی پورہ میں بہنچ کر جمعدا رعبدالعزیز بحکمہ انجیر کی کو لیے۔

#### الجواب

رکن نکاح ایجاب و قبول اور شرط صحب نکاح دو کوا ہوں کا بو فت ایجاب و قبول ایک جلسه میں موجود ہونا ہے۔ کہ لہذا علاوہ قاضی شمر جو بھی کوئی نکاح پڑھاوے کہ یا دو کوا ہوں کے سامنے خود دولہا دولہن بیٹھے بھی اگر ایجاب و قبول کرلیں' نکاح منعقد ہو جائے گا۔ درج رجٹر ہونا اور قاضی کا نکاح پڑھانا انتظامی امر ہیں۔ صحب نکاح میں اس کو پچھ دخل نہیں ہے۔

حوده: محمد دیدا رعلی حفی مفتی جامع مسجدا کبرآباد

﴿ فتوىٰ نمبر ..... 162 ﴾

سوال

اگر دکیلِ مساة ایجاب نه کریتو قاضیٔ عقد کوایجاب کردینے کاحق کس طرح حاصل ہوگا۔ سائل: قاضی جلال الدین ساکن ریا ست دحول پورمحلّه قاضی پاڑہ الصحادی لااً ولی ۲ ۳۳۳اھ

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم ربزدني علما

اگر عورت وقت نکاح مجلس میں موجود نہ ہوئنہ کوئی اس کا وکیل اجنبی ہوئنہ ولی تو قاضی خوداس سے اجازت لے کر دولہا کو تبول کرا دے۔ ہے اور قبول کرانے کے وقت اس عورت کانام معنام اس کے باپ کے ضرور لے تاکہ سب پہچان لیس بہر نج اس طرح اس کانام لینا یا اس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ کواہ وغیرہ سب پہچان لیس کہ فلال عورت کا نکاح ہوا ہے۔

حوده: العبدالراجی رحمة ربه ابومحمر دیدارعلی الحفی مفتی جامع مسجدا کبرآباد

### ﴿ فَتُوَىٰ نَمِر .....163﴾

سوال

یروفت عقد جو کہ حسب رواج ہندوستان من جانب عروسہ وکیل مقرر ہوکر آنا ہے تو تصدیق وکالت کواہان سے کس طرح کی جائے؟ اوراس طرح پر کہنا جائز ہے یا نہیں کہ جومساۃ فلاں کی لڑکی اس مکان کے اندر ہے یا جس کی تقریب شادی در پیش ہے۔

۳ جمادی الاولی السیم قاضی جلال الدین ساکن ریاست دحول پورمخله قاضی پاڑه المجبو اب

> بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدني علما

بے شک ای طرح کہنا چاہئے۔ اس واسطے کہ اصل نکاح ہیں ہے ' کہ کم از کم دو کواہ یا اہلِ مجلس'
جی وقت دولہا کو ایجاب و قبول کرایا جائے اور دولہا اپ عقد ہیں ای کورت کو قبول کر ہے پیچان لیس کہ فلاں
عورت کو دولہا قبول کر رہا ہے۔ خواہ اس طرح ہو کہ دولہن مجلس ہیں بیٹی ہو۔ اور حاقیہ نکاح اس مورت کی طرف
اشارہ کر کے کیے' کہ اس مورت کو تمہارے عقد نکاح ہیں دیتا ہوں۔ اور دولہا کیے ہیں اس کو اپ عقد ہیں
قبول کرتا ہوں۔ خواہ اس طرح کہ عورت پر دہ ہیں گی ایسے مکان میں ہو' کہ اس کے ساتھ مکان میں اور
عورتی بھی ہوں' تو حاقیہ فکاح کو لازم ہے' کہ وہ والبن کا نام اس کے باپ کیام کے ساتھ اس طرح لے کہ
دولہا کو اور کو اہوں کو معلوم ہوجائے' کہ فلاں عورت کے ساتھ عقد ہوا ہے۔ علی فیز ایہ ضرور ہے کہ وکیل اور کو اہور کو اہوں کو معلوم ہوجائے' کہ فلاں عورت کے ساتھ عقد ہوا ہے۔ علی فیز ایہ ضرور ہے کہ وکیل اور کو اہور کو اہوں کو مجروز ہوں کے دائتا معلوم ہو کہ ایک عورت اندر سے اجازت دے رہی ہے۔ مگرینہیں
اوراگر وکیل اور کو اہوں کو مجروز اتنا معلوم ہو کہ ایک عورت اندر سے اجازت دے رہی ہے۔ مگرینہیں
معلوم کہ یورت ان عورت میں سے کون کی عورت سے نو وہ نکاح جب جھے ہوگا جب وہ عورت دولہا کے ساتھ

اس کے یہاں چلی جائے ۔اور بعدِ نکاح آٹارِ رضامندی ظاہر رہیں۔اوراگر وہ انکارکر دے کہ میں اجازت نہیں دیج تھی اور کواہ اور وکیل اس کو نہیجان سکیں وہ نکاح ہر گرجیجے ندرہے گا۔

ہاں اگراس نکاح میں بجز اس تورت کے کوئی اور تورت نہ ہوئتو بلا شبدہ نکاح سیح ہوگا۔اور سیح رہے گا۔اور میں بجز اس تورت کے کوئی اور تورت نہ ہوئتو بلا شبدہ نکاح ہیں ہی تورت کا۔اور دکیل اور جارے میں بہی تورت کا۔اور دکیل اور جارے میں بہی تورت میں ہے تورت میں ہے۔ میں نے ہم کودکیل نکاح بنلا تھا۔اور ہم اس کے کواہ ہیں۔ چنانچے صفحہ ۲۹ شامی مطبوعہ میں ہے۔

و لا بد من تمييز المنكوحة عند الشاهدين لتنتفى الجهالة فان كانت حاضرة منتقبة كفى الاشارة اليها والاحتياط كشف وجهها فان لم يروا شخصها و سمعوا كلامها من البيت ان كانت وحدها فيه جاز و لو معها اخرى فلا لعدم زوال الجهالة و كذا اذا وكلت بالتزويج فهو على هذا اى ان رأوها او كانت وحدها فى البيت يجوز ان يشهدوا عليها بالتوكيل اذا جحدته والافلا لاحتمال ان الموكل المراة الاخرى. و ليس معناه انه لا يصح التوكيل بدون ذلك و انه يصير العقد عقد فضولى فيصح بالاجازة بعده قولا او فعلالما علمته آنفائ.

(ترجمہ: کوا ہوں کے زدیک متکومہ کامتاز ہونا بھی ضروری ہے تا کہ اس کے بچہول ہونے کا خاتمہ ہوسکے۔ لبذا اگروہ اکمی ہواور نقاب اوڑھے ہوئے ہوئو تو اس کی طرف ہوتت نکاح اشارہ کافی ہے۔ اوراحتیاط یہ ہے کہ اس کے چہرے پرسے پردہ ہٹا دیا جائے (اور کواہ اسے دیکھ لیس۔) اگر کواہ اس کی ذات کو نددیکھیں لیکن اس کی گفتگو گھر کے اندرسے من رہے ہوں اگروہ گھر میں اکمیل ہے تو نکاح جائز ہے۔ اوراگر اس کے ساتھ اور کوئی عورت بھی موجود ہے (اور کواہ اسے دیکھ نہیں رہے) تو نکاح جائز ہیں ہے۔ کیوں کہ جہالت کا خاتمہ نہیں ہوا۔ اور بھی محمود ہے (اور کواہ اسے دیکھ نیس رہے کہ ورت بھی موجود ہے (اور کواہ اسے دیکھ نیس ہوا۔ کے کوا ہوں

را قوله "عقد فضولی" مطبوء نسخه من ای طرح ب کیکن درست "عقدا فضولیا" ب

ی ردالمحتار: جلد ۳ صفحه ۵۳٬۵۳ دار التراث العربی بیروت

نے اسے دیکھلیا ہؤیا وہ گھر میں اکبلی ہؤتو اس کی طرف سے وکیل بنانے کی کوابی دے سکتے ہیں۔ جب کہ وکیل بنانے کا افکا رکر ہے۔ورنہ کوابی نہیں دے سکتے۔ کیونکہ بیا حتمال موجود ہے کہ وکیل بنانے والی عورت کوئی اور ہو۔اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے بغیر وکیل بناناصیح نہیں ۔اور عقد فکاح ،فضولی عقد قراریا جائے گا۔

ہندااگر وہ بعد میں قول یا فعل کے ساتھ اجازت دے دیئو نکاح درست ہوجائے گا جیسا کہتم کوابھی معلوم

ہوچکاہے)

لہذا تصدیقِ وکیلِ وکالت اس طرح ہونی جائے' کہتم اس مورت کو'جس نے تم کو وکیل کیا ہے پیچانتے ہو؟اوروہ کہیں کہ بے شک ہم اس کو پیچانتے ہیں۔اور کواہ بھی کہیں جس نے ان کو وکیل کیا ہے ہم اس کو پیچانتے ہیں۔

اورعمده طریق بیہ ہے کہ تورت بالغہ کا جو ولی اقرب ہووہ وکیل نکاح بنایا جائے اوراس کی اجازت پر کفایت کی جائے اورا گرخوف اس امر کا ہو کہ تورت شاید و کالت ولی سے انکار کر جائے تو وقت اجازت ایے دو کوا واجازت بنالئے جائیں جن کے سامنے ورت بلا حجاب آسکے اور وہ اس کو پہچان سکیں۔

> محوده. العبدالراجی رحمة ربه ابومجمد دیدارعلی الحقی مفتی جامع مسجد اکبرآباد

# ﴿ فَتُوَىٰ نَمِبر ..... 164﴾

سوال

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلم میں کہ ایک عورت کا یعنی رحیمن کا عقد بتاریخ الریخ الاول ۱۳۳۵ ہجری کوسمی حبیب کے ساتھ ہوا ۔ لیکن مساۃ ندکورکو چار پانچ ماہ کا حمل ہے اور مساۃ رحیمن کے شو ہرکوفوت ہوئے عرصہ تخییناڈیڑھ سال کا ہوا ۔ آیا حالتِ حمل میں نکاح جائز ہے یا کہ ہیں ۔ ماریخ الاول ۱۹۳۵ھ۔ ۱۹۶۰ء ماریخ الاول ۱۳۳۵ھ۔ ۱۹۶۰ء منازوری دروازہ شم آگرہ بندوخان ولدعم خان قوم پٹھان ساکن نوری دروازہ شم آگرہ

الجواب

صورت مِسئولہ میں مساۃ رحیمن کا نکاح 'اگراس کاحمل علاوہ حبیب کے فی الواقع اس کے شوہر متونیل کا ہے 'کسی غیر کا نہ تھا' حبیب کے ساتھ سی خیج نہیں ہوا۔لہذا بعد وضعِ حمل اس کے اختیار ہے جس کے ساتھ چاہے نکاح کرلے۔

چنانچیشرح وقایه میں ہے:

بطل نكاح حامل ثبت نسب حملها للفظ

(ترجمہ: جس حاملہ عورت کے حمل کانسب ٹابت ہے اس کا نکاح باطل ہے)

حرره

العبد الواجى رحمة ربه القوى محدويدارعلىمفتى جامع مجدا كبرآ باد

﴿ فَتُو كَانْمِبر ..... 165 ﴾

سوال

ایک تورت کا نکاح ہوا۔ چند ماہ رہ کرباپ کے گھر چلی گئی۔ پھر پندرہ ماہ بعد خاوند کے گھر گئی توحمل تھا۔ تمین ماہ بعد دختر پیدا ہوئی۔ پھر وہ تورت بھا گ گئی اب اس کو (باپ) نے رخصت کیا ہے۔ شرعا اس کا نکاح رہایانہیں۔

عورت نے بیتیج کاحمل بیان کیا ہے۔

۱۱۳ بل ۱۹۱۶ شخ آگرهنالی منڈی

الجواب

نکاح جائز رہا۔اب وہ مورت جس نے زنا کا اقرار کیا ہے گنا ہے ہے کرے۔خاوند کی اطاعت کرے۔نکاح میں خلل نہیں۔

> محروق علی ملیح آبادی مدرس جامع کانپور جواب صحیح ہے غلام حسین

> > الجراب

هوالمصوب

بے شک نکاح میں کچھ نتصان نہیں۔ عورت کوتو بہ جائے اور اس کے شوم کو اختیار ہے اُس کو اپنی زوجیت میں رکھے۔ واللہ اعلم و حکمہ احکم امفتی السیدمحم اعظم شاہ علی عنہ

### ﴿ فتوی نمبر.....166﴾ سوال

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسلم میں کہ مساۃ مریم کے والدین کا انقال ہو گیا اور وہ بغرض پرورش اپنے بہنو نَی مسمی رحت کی ہیر دگی میں رہی۔ رحت نے اس کا نکاح جبکہ وہ نابا لغ تھی مسمی گلاب کے ساتھ کردیا۔ بعد وہ صرف اول شب ایک روز اپنے خاوند کے یہاں رہی۔ اس درمیان میں یعنی دوسال تک پھر کہیں نہیں گئی۔ وہ اپنے بہنو کی کے جہاں اس نے پرورش پائی تھی رہ گئی اور بالغ ہوئی۔ جب وہ بالغ ہوگئ تو اس کے خاوند نے طلاق دیدی اب استفتاء طلب امور ذیل ہیں۔

- 1۔ یہ کہوہ اپنا نکاح بلاعدت گزارنے کے کسی دوسرے سے کرسکتی ہے یانہیں ؟مہر واجب الا واہے یانہیں اور ہے تو کس قدر؟
  - 2۔ یہ کہ مساۃ مطلقہ اب الغ ہوگئ ہے ہمراہ بہنوئی کے رہے یا پنے حقیقی بھائی کے؟
    - 3- یدکه ساة این شوم کے بعائی کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے انہیں؟

بينوا توجروا. مافظناج محمر ١٢رتمبر١٩١٥ء

#### الجواب

#### هو الملهم للحق والصواب

🖈 نابالغه یعنی جس کوچش نه آتا ہو بعد خلوت تین مہینے تک عدت پوری کرے گی۔اس سے پہلے نکاح نہیں ہوگا۔

قال الله تعالىٰ :

واللائي يئسن من المحيض من نساء كم الخرا.

القرآن الحكيم: سورة الطلاق آيت: ٣

☆ (ترجمہ: اور تہاری عورتوں میں جنہیں (بڑھاپے کی دجہ ہے) چین کی امید نہیں رہی ہے اگرتم کو (اس امر میں) شبہ ہوکہ ان کا کیا حال ہے تو ان کی عدت تین مہینے ہے۔ اور یہی عدت ان عورتوں کی بھی ہے جن کو ابھی چین آنا شروع نہیں ہوا)

ہے۔ جن مورتوں کو بوجہ صفریٰ کے یا کبری کے چش نہیں آتاان کو تین مہینے عدت بیٹھنا چاہئے اوراگراس درمیان میں چش ہوگیا تو یہ میعادسا قطاور تین چش شار کیے جائیں گے۔قد وری میں ہے

كذلك الصغيرة اذا عدت بالاشهر ثم بلغت فعدتها بالحيض 1 .

(ترجمہ:اورنابالغہ کا بھی یمی حکم ہے جب وہ مہینوں کے ساتھ عدت گزار رہی ہو پھرای دوران بالغ ہوگئ ہوتو اس کی عدت چیض سے شار ہوگی )

اوراس مدت كيل نكاح جائز نبيس-

⇒ 2 انگارے صغیرہ میں میرمشل سے کم مقرر جائز نہیں ۔ اشباہ میں ہے

(یجوز) النکاح باقل من مهر المثل الافی صغیرة یزو جها غیر الاب والجدی ارتبار را جها غیر الاب والجدی (ترجمه: مهرش کے موض نکاح جائز ہے لیکن نابا فذیورت کی صورت میں جائز نہیں جب کہ باپ اور دادا کے علاوہ کوئی اور شخص نابا فذکا نکاح کرے)

اوراگر کم مبرش سے نکاح ہوگاتو مبرشش شو ہرسے دلایا جائے گا۔

را تروری ش بیمبارت نیل کی البتہ جو ہو ہ نیسر ہے لمد اصفحہ ۱۵۵ 'مطبوعہ مکتبہ املادیہ ملتان کی عبارت ہیں ہے:

و إن حاضت الصيغرة قبل تمام علتها استانفت العدة بالحيض سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا (ترجمہ:اگرعورت كے نتم ہونے سے پہلے ما الغ عورت كويش شروع ہوگيا وہ از سرنو چش كے ساتھ عدت گذارے گی طلاق خوا هائن ہوخوا درجعی )

۲۵ الاشباه والنظائر: جلداول صفحه ۲۵۲ مطبوعه ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه كراچى

فإن الظاهر فيه النفوذ مع لزوم مهرالمثل اشباه ١٠

3۔ ابلڑی بالغہ ہے وہ بھائی کے پاس رہ خواہ خوا ہر کے پاس اس کواختیارہے۔ بہنوئی غیر مخص ہے۔ اس کے پاس رہنا درست نہیں بلکہ بہنوئی سے پردہ کرے گی۔اور شو ہر کے بھائی سے نکاح درست ہے۔ بعد عدت کر سکتی ہے۔ ھکذا حکم الفقہ، واللہ اعلم بالصواب

> عاجز محمد رمضان عفی عندر واعظ جامع مسجدآ گره مورخه ۱۹۱۶ تمبرر ۱۹۱۵

> > 00000

عمز عيون البصائر مع الاشباه والنظائر: جلد ا صفحه ٢٥٢ ادراة القرآن والعلوم الاسلاميه كواچى
 نوث: حفرت مولانا مفتى محمر مضان زممة الله عليه في اس مسئله كي نبست الاشباء والنظائر كي جانب فرمانى جب كه بييز ئياس كي شرح
 من ہے۔

# ﴿ فَتُوى نَبِر ..... 167﴾

سوال

کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ زید نے اپنی ہیوی کوطلاق دیدی اور صرف تمن چارروز طلاق دیئے ہوئے گز رے تھے کہ چندلوکوں نے اس مورت کا دوسرا نکاح کسی اور شخص کے ساتھ پڑھا دیا۔ پس ایسا نکاح درست ہے یانہیں؟ اوراگر درست نہیں ہے تو لوکوں پر جنہوں نے پیروی کر کے اور کوشش کر کے نکاح پڑھا دیا ہے کیاس اے؟

> شیرخان ولداحمه خان ۱۲مبر <u>۱۵۱۶</u>ء

#### الجواب

عورت مطلقہ کاعدت گزرنے سے پیشتر نکاح ناجائز ہے۔ ہلااور جن لوکوں نے اس کام میں اعانت کی خواہ کواہ ہوکر یا وکیل ہوکرا گرعدت نہ گزرنے کا ان کوعلم تھا تو سب گنبگار ہیں نے بدلازم ہے۔ و اللہ اعلم بالصواب

> عاجز محمد رمضان عفی عنه واعظ جامع مسجدآ گره ۱۲ دمبر هاوایهٔ

﴿ فتوى نمبر ..... 168﴾

سوال

زوجہ عم نے اپنے شو ہر کے لڑکے کو دودھ پلایا اب دختر زوجہ ندکور کی پیدا ہوئی۔ اس کا نکاح اپنے اس ابن الاخ سے جائز ہے یانہیں ؟

> سائل:مولانا غلام محی الدین امام متجدشاه جهاں پور ۱۵مارچ ۱۹۱۲ء

> > الجواب

جس لڑکے کو دودھ پلایا اس کا نکاح دودھ پلانے والی کی کی دفتر سے جائز نہیں۔اور ندا س لڑکی کی اولادے۔ کہاں رضا کی بھائی کی بہن سے نکاح جائز ہے۔ حکد الفی الفقه کی بھائی کی بہن سے نکاح جائز ہے۔ حکد الفی الفقه کتبه الفقی السید محمد اعظم شاہ غفر لہ

﴿ فتوى نمبر ..... 169﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ ماموں کے انقال کے بعد ممانی اور بھانج کا نکاح درست ہے یانہیں؟

سائل:وا جدعلی نپکاپور-کان پور ۹ شوال۱۳۳۴ھ

> الجواب وهو الموفق للصواب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب زدني علماء

> > درست ہے۔

حوده: العبدالراجی رحمة ربه المفتی ابومجمد محمد دیدارعلی مفتی جامع مسجدا کبرآباد

### ﴿ فَتُوَىٰ نَمِبر 170﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین اس بارے میں کے ایک ملاں صاحب نے بلاموجودگی و بلاا جازت ولی طفلِ نابالغ کا نکاح ایک لڑی ہے کر دیا۔اور چونکداس نابالغ کاولی کوئی بھی نہ تھا بعد بلوغ وختر اُن ہی ملاں صاحب نے اس وختر کا نکاح دوسر ہے تھی سے کردیا۔ لہذا ہڑے ملاں صاحب نے ان ملاں صاحب اوران کے بیروکی نبیت تھی عام کردیا کہ ان کے سب کے نکاح وران ملاں صاحب کے پیچھےکوئی نماز نہ پڑھے۔

اہذا دریافت طلب سامر ہے کہ آیا پہلا تکاح طفلِ نابا لغ کے ساتھ صحیح ہوایا نہیں؟ اور صحیح نہیں ہوا تو دوسر مے خص دوسر مے خص سے اس دختر کے نکاح میں کیا ہرج رہا؟ اور نہیں رہا تو ہڑے ملاں صاحب کا ان ملاں صاحب کی نمبت یہ تشدد کہ ان کے پیچھے نماز نہ ہوگی محض تعصب ہے؟

> سائل:بلندخان ٔ سکنه مخصیال ٔ ضلع انگ حال ملازم پلٹن ۲۹ سمپنی ۴ ڈپوآ گرہ ۱۹ ذیقعد ۴۳۳۳اھ

> > الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما.

صورت مسئولہ میں چونکہ طفل کاولی وقت نظاح موجود ہی نہ تھالہذا وہ نظاح سیجے نہیں ہوا۔اس واسطے شرط صحتِ نکاحِ نابالغہاور نابالغ کی ولی کاعا قد و حکفلِ عقد نکاح ہونا ہے۔کمافی الدار الحقار المطبوعہ مصرفی صفحہ 321 مالہ اللہ شرط مصرحہ نکامہ مصرف

الولى شرط صحة نكاح صغيرك

(ترجمہ:ولی نابالغ کے نکاح کے درست ہونے کے لیے شرط ہے)

قال الشامي رحمه الله:

قوله صغیر الموصوف محذوف ای شخص صغیر النح فیشمل الذکر والانثی ا (ترجمہ: لقظ صغیر صفت ہے اس کا موصوف محذوف ہے اصل عبارت "شنخے صصفیر" ہے اہذا ہے عبارت لڑ کے اورلڑکی دونوں کو ثامل ہے)

چنانچەدر مختارىي مىل بعد عبارت ندكورە يەكليە مطور ب

الاصل أن كل من تصرف في ماله له تصرف في نفسه و مالا فلاع

﴿ (ترجمه: قاعدہ یہ ہے کہ جم شخص کونا بالغ کے مال میں تقرف کی اجازت ہے اسے اس کی ذات میں بھی تقرف کی اجازت ہے اسے اس کی ذات میں بھی تقرف کی اجازت بھی احداث ہیں تقرف کی اجازت بھی نہیں ہے ) ، نہیں ہے )

اور جب نکاح منعقد بی نہیں ہواتو اُن طال صاحب نے اگراً س دختر کا دوسری جگہ تکاح کردیا کوئی حرج نہیں۔البتہ بغیر موجودگی ولی طفلِ تا بالغ انہوں نے تکام اول میں غلطی کی ۔لہذا اگر جان ہو جھ کر کی تو لوکوں کو دھوکہ میں ڈالنے کے گئمگار رہے۔اللہ معاف کرے اورا گر تکام اول بوجہ تا وافقی پڑھا دیا اور پھر بعد معلوم کرنے اس بات کے کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا 'دوسرا نکاح پڑھا دیا' گئمگار بھی نہیں ہوئے۔لہذا بڑے ملال صاحب کا بلا وجہ ان پراتنا تشد دکرنا تلم صرح ہے۔واللہ اعلم

محمد دبدارعلی

مفتى متجدجا مع اكبرآباد

00000

ط ردالمحتار: جلد۴ صفحه ۱۱۵ مطبوعه بيروت

الدر المختار مع رد المحتار: جلد ٣ 'صفحه ١١٥ '١١ ' مطبوعه بيروت

### ﴿ فتوىٰنمبر ..... 171﴾ سوال

میری والدہ نے جب میں نابا لغ تھی نکاح کر دیا۔اور پانچے برس سے شو ہر لاپتہ ہے۔اب میں بالغہ ہوں اوراس نکاح سے خوش نہیں ہوں۔دوسرا نکاح کرتی ہوں شرعاً مجھ کواختیا رہے یانہیں۔

۱۱۱ پریل ۱۲ میدن ساکن چڑی مارٹولہ المجواب هو المصوب

جسنابالغه کا نکاح ماں نے اپنی ولایت سے کیا ہے اس کو وقت بالغ ہونے کے اختیار ہے کہاس نکاح کوفنح کر دے اور علاوہ اب شو ہر کا حال بھی عرصہ پانچ سال سے نہیں معلوم ہے۔ لبند اسخت ضرورت کے وقت حاکم سے اجازت لے کر دومرا نکاح کر سکتی ہے۔ بزازیہ میں ہے۔

القاضى إذا زوجهما ثم بلغا لهما الخيار في الصحيح وبه يفتى لقصور الشفقة وكذا في الأخ والام ل

(ترجمہ: قاضی نے نابالغ لڑکے لڑکی کا نکاح کیا پھر وہ بالغ ہوئے و ان دونوں کو پیچے قول کی رو سے نکاح کئے کرنے کا اختیار ہے اورفتو کی ای قول پر ہے کیوں کہاس میں شفقت کم ہوتی ہے اورای طرح بھا کی اور مال کے نکاح کرنے کی صورت میں بھی بلوغ کے بعدان کو فنخ کا اختیار ہونا ہے )

قال مالک والاو زاعی الی اربع سنین فینکح عرصه بعده کما فی النظم فلو افتی به فی موضع الضرور ة ينبغي ان لا باس به على ما نحن ع

☆ (ترجمہ: امام ما لک رحمة اللہ علیہ اور امام اوز اعی رحمة اللہ علیہ نے فر مایا کہ عورت چارسال تک انتظار کرے۔ اس کے بعد نکاح کرے ۔ جیسا کہ انظم میں ہے۔ لہٰذا اگر ضرورت کے مقام پر اس قول کے مطابق نتوی دیے قو کوئی تو حرج نہیں ہونا جا ہے )

كتبه: المفتى السيدمجمراعظم شاه عفى عنه

الفتاوی البزازیة علی هامش الفتاوی العالم گیریه جلد ۳ ص ۱۵ مطبوع مصر

ځ جامع الرموز: جلد صفحه مطبوعه

## ﴿ فَتَوَىٰ نَمِر .....172﴾

سوال

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلم میں کہ ایک لڑی سن بلوغیت کو پہنے چکی ہے ۔
۔ اوراس کی ماں کا نقال ہو چکا ہے اور اس کابا پ پر دلیں میں ہے اور وہ اپنے بھائی کے پاس رہتی ہے اور بھائی اس کابالغ ہے اور بھائی اس کا چاہتا ہے کہ کسی نیک مسلمان لڑکے کے ساتھ اپنی ہمشیر ہ کا عقد نکاح کر دوں۔ لہذا دریا فت کیاجا تا ہے کہ عدم موجودگی اس کے باپ کی بدولایت اس کے بھائی کے عقد نکاح شرعی ہو سکتا ہے انہیں؟

الجواب

لڑى چونكەبالغ ہاس واسطىباپى موجودگى كى ضرورت نبين \_

مولوى منورشاه

الجواب

شیخین کے زدیک بلاشبه عاقله بالغه کا نکاح اس کی رضامندی سے اگروہ جا ہے بغیرولی ہوسکتا ہے۔

كما في شرح الوقاية:

اعلم ان الحرة العاقلة البالغة اذا زوجت نفسها فعند ابى حنيفة و ابى يوسف رحمهما الله تعالىٰ ينعقد الـ

(ترجمہ: آزادٔ عاقل اور بالغ عورت جب ابنا نکاح کرلے تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ذرد یک نکاح منعقد ہوجا تا ہے ) فقط

حوده: العبدالراجی رحمة ربدالقوی ابومحد محد دیدارعلی الرضوی مفتی جامع مسجدا کبرآباد

# ﴿ فَتُوَىٰ نَمِر ..... 173﴾

#### سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین و مفتیان شرع متین اس مسلے میں کہ زیدی لڑی بالغ کا بعد انقال زید

کے اس کے فقیق بھائی نے اپنے خالہ زاد ہرادر سے اپنی بھیتی کی شادی کردی جو کہ لڑی منکوحہ نہ کورہ کا بھیا ہے۔
اور لڑکی تکا ح سے پہلے اس سے رضا مند نہتی ۔ اس کے نایا اور اس کی ماں نے جر اُتکاح کردیا۔ بعد تکاح کے دو
مرتبہ اپنے خاوند کے گھر بھی اپنی خوش سے گئی ۔ لیکن اب اس کو اس کے گھر جانے سے قطعی انکار ہے کیوں کہ
منکوحہ کی ہم عمر لڑکیاں طعنہ و تشنیع کرتی ہیں اور ہم لوکوں کو بھی اس کی جان کا خوف وائد بیشہ ہے۔ اس صورت
میں کس طرح فیصلہ ہونا جا ہے؟

الجواب

هو الموفق للصواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

شورت مسئولہ میں اگر دخترِ بالغہ کے ﷺ بچانے اورنا یا اور ماں نے بغیر اذن واجا زید بالا کی ہاوصف انکا رسم کے دخترِ مذکور کے نکاح کردیا 'وہ نکاح صحیح نہیں ہوا۔ اس واسطے کہ بعد البلوغ ولی کے دخترِ مذکور کے نکاح کردیا 'وہ نکاح صحیح نہیں ہوا۔ اس واسطے کہ بعد البلوغ ولی کے دلایت نکاح کی بالجبر ہاتی نہیں رہتی ۔

كما في الدر المختار

و لا تجبر البالغة البكر على النكاح لانقطاع الولاية بالبلوغ . إ .

(ترجمہ نبالغ اور ہا کر ہورت کو نکاح پرمجبورنہ کیا جائے کیوں کہ بالغ ہونے پر نکاح پر جبر کی ولایت ختم ہوجاتی ہے) 🖈 ہاں البتۃ اگر اولیاءِ موجودہ ہے ولی اقرب نے اس سے جب اس مخض کا ذکر کر کے جس کے ساتھ

الدر المختار مع رد المحتار: جلد ٣ صفحه ١١٩ ١١٩ مطبوعه در الاحيا ء التراث العربي بيروت

نکاح کرنا چاہتے تھے اذن نکاح طلب کیا 🖈 دخترِ مذکورہ ہنس پڑی یا جب ہوگئ ہے تو بے شک اس کا ہنااور

سكوت بونكه قائم مقام اذن ركها كيا ب- نكاح صحح موكيا-

كما في الهداية:

فاذا استاذ نها الولى فسكتت او ضحكت فهواذن ا

(ترجمہ:ولی نے لڑکی سے اجازت طلب کی وہ خاموش رہی یا ہنس پڑی توبیا ذن شار ہوگا)

اس واسطے کہ سکوت اور مخک رضامندی پر دال ہے اور شرط صحتِ نکارِ ہم الغداس کی رضامندی ہی ہے۔ چنانچہ ہدا رپر میں ہے:

وينقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضائها ي

(ترجمه: آزاداوربالغ عورت كانكاح اسكى اينى رضامندى معقد موجانا ب)

اورصورت ندکورہ میں آو شو ہر کے گھر پر ہر ضاور غبت چلا جانا صراحثاً س کی رضاپر دال ہے اوراب اس کے انکار کی وجہ بجز طعن و تشنیج ہے بچھ کو رتوں کی ، جو یہ بچھ کر مطعون کرتی ہیں کہ خالہ زاد بھائی کے ساتھ نکاح ہو گیا اور کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی ۔ ہلا لہٰذا اس کا نکاح بلا تکلف صحیح اوراس کوخوف خدا کر کے اپ شو ہر کے گھر جانا ضروری ہے ۔ اور کو رتو ن کو لا زم ہے کہ وہ ایسے خیالی باطل ہے 'یعنی خالہ زا د بھائی کے ساتھ نکاح کے ہما مستحصے ہے تو بہ کریں ۔ اگر وہ اس نکاح کو جو شرعا قطعاً جائز اور حلالی قطعی سے حرام سمجھیں گی اوراس کو مطعون کریں گی خوف ہے کہان کے نکاح راس مجھیں گی اوراس کو مطعون کریں گی خوف ہے کہان کے نکاح راس مجھیں گی اوراس کو مطعون کریں گی خوف ہے کہان کے نکاح ہوجا ویں گے اور بوجہ حرام سمجھیں گی کافر ہوجا ویں ۔

حود ۵: العبدالراجی رحمة ربدالقوی ابومجر محد دیدارعلی الرضوی مفتی جامع مسجدا کبرآبا د

00000

الهدايه: جلد عضعه ٣٠٠ اداره القرآن والعلوم الاسلاميه كراچي

الهدایه: جلد ۲ صفحه ۳۱۳ مطبوعه: مکتبه شرکت علمیه 'ملتان الهدایه: جلد ۲ صفحه ۳۱۳ مطبوعه الهدایه الهدای الهدای الهدایه الهدای الهدایه الهدایه الهدایه الهدای الهدایه الهدای الهدای الهدایه ا

# ﴿ فَتُوَىٰ نَمِر ..... 174﴾

سوال

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسلد میں کہ ہندہ نابالغہ کاعقد زید سے ہوا اور دو کواہان نے ہندہ سے اجازت نکاح کی لی اوراس کے باپ قدرتی سے کوئی اجازت نہیں لی اور ہندہ کاباپ جلسہ عقد میں موجودتھا ایمی صورت میں نکاح ہوایا نہیں۔ بینو او تو جو و ا

سائل حافظ على آگره

الجراب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما.

جب تك باب كى اجازت صراحة يا دلالة نه پائى جائے بنده كا نكاح صورت مسئوله ميں سيح نبيل بوگا اگر باپ جائز كے جائز رہے گا اوراگر باپ جائز ندر كھے غير معتبر رہے گا۔ كما فى اللد المعنداد:

فلو زوج الا بعد حال قيام الاقرب توقف على اجازته ا

☆ (ترجمہ:اگرابعدولی نے ولی اقرب کی موجود گی میں نابالغ کا نکاح کردیا تو وہ ولی اقر ب کی اجازت پر موقو ف رہےگا)

قال الشامي:

قوله توقف على اجازته تقدم ان البالغة لوزوجت نفسها غير كفؤ فللولى الاعتراض ما لم يرض صريحا او دلاته كقبض المهر و نحوه فلم يجعلوا سكوته اجازة والنظاهر ان سكوته ههنا كذلك فلا يكون سكوته اجازة لنكاح الا بعد و ان كان حاضرا

في مجلس العقد ما لم يرض صريحا او دلالة تامل ط فقط

(ترجمہ بقولہ: اس کی اجازت پر موقو ف رہے گائیں پہلے گذر چکا ہے کہ ہے اگر بالغ عورت نے اپنا نکاح غیر کفویں کرلیا تو ولی کواس وقت تک اعتراض کاحق حاصل ہے جب تک کہ وہ صراحت کے ساتھ یا دلالت کے ساتھ اپنی رضا مندی کا اظہار نہ کرد سے مثلام ہر موصول کر لے وغیرہ ۔ فقہاء نے ولی کے سکوت کو اجازت قر ارنہیں دیا۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے سکوت کا تخم اس مقام پرو ہے ہی ہے ۔ ہے لہذاولی اقر ب کا سکوت ولی اقر ب کے نکاح کی اجازت شارنہ ہوگا گرچہ وہ نکاح کی مجلس میں موجود ہو۔ جب تک صراحت یا دلالت کے ساتھا س نکاح پر رضا مندی کا اظہار نہ کرد ہے )

حوده: العبدالراجی رحمة ربدالقوی ابومجمرمحمد دیدارعلی مفتی وواعظ جامع مسجدا کبرآباد



### ﴿ فَتُوَىٰ نَمِر ..... 175﴾

سوال

بغیرصرت رضامندی وکیل نے نکاح بالغہ کوغیر کفوے کردیا۔اس کی ماں اور ماموں اور ماں کا بچازاد بھائی ہے۔ان میں سے کس کوخل فنخ حاصل ہے؟ اور سکوت عورت کا لیے موقع پر رضا مندی سمجھا جائے گا؟ ۱۹ اپریل آلۂ نئیستی

#### خلاصة الجواب

وکالت صحیح نہیں ۔باکر ہا افغہ کاسکوت بغیر نطقِ صرح کا جازت نہیں ہے۔

ولا بد من النطق جامع الفصولين ا

🖈 کچازا د بھائی ماں (کی نسبت )ولی اقرب ہے۔

🖈 غیر کفوے نکاح میں سکوت رضامندی نہیں۔

فسكتت مقالا لا يكون رضا و قيل في قول ابى حنيفة يكون رضا ان كان الاب او الجد والا لائا .

> ا جامع الفصولين: جلد ٢ صفحه ١٣٨ مطبوعه دار الاشاعة العربية كوئله نوك: اصل عبارت يول ہے۔

السكوت وهو رضا في مسائل منها سكوت البكر عن استمئار الولى قبل التزويج وبعدها لو زوجها الولى حتى لو زوجها الجدمع قيام الأب لا يكون سكوتها رضا

(ترجمہ: فاموش رہنا کی ایک مسائل میں رضا شارہونا ہاں میں ایک ہے کو لی اقرب نکاح کرنے سے پہلے یا نکاح کردیے کے بعد نکاح کے اِرے میں مشورہ طلب کرے وہ فاموش رہتے بید ضا شارہو گی۔اورا گرولی ابعد مثلُ داد نے اِپ کی موجود گی میں باکرہ کا نکاح کیا تواب فاموش رہنا رضا شارنہ ہوگا)(اس صورت مراحثاً نطق کے ساتھ اجازت درکارہے) (ترجمہ: اجنبی نے باکرہ بالغد کا نکاح کیاوہ خاموش رہی تو یہ خاموثی رضانہ ہوگی۔ایک قول کی روسے امام اعظم رحمة الله علیہ کے قول کے مطابق اگر نکاح کرنے والا با پیا دادا ہو ہوتو پھراس کی خاموثی رضا ہوتی ہے اوراگر یہ یعنی باپ دادانہ ہوں قو خاموثی رضانہیں ہوگی)

ولی اقرب کونکاح فنخ کردینے کاحق حاصل ہے۔حامدیہ میں ہے

فإذا نحكته بلارضا وليها فرق القاضي بينهما بطلب الوليط

☆ (ترجمہ:عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر غیر کفو میں نکاح کرلیاتو ولی کے مطالبہ پر قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق کردےگا)

## ﴿ فَتُوكُا نُمِر ..... 176﴾

### سوال

کیافرماتے ہیں علماءِ دین اس صورت میں کہ زید نے ہندہ کو جوایک سال سے ہوہ ہے دھوکہ دے کر اپنے مکان پر بلالیا۔ ہندہ کی عدم علیت میں زید نے قاضی سے اپنا نکاح پڑھوالیا۔ ہندہ کہتی کہ جھے کو یہ نکاح منظور نہیں۔ اور نہ دقت نکاح کے جھے کواس کاعلم ہوا۔ ایس صورت میں ہندہ کا نکاح سیح ہوایا نہیں؟

امٹی ۱ مرجم عبدالہادی مدرس مدرسہ جنگی آگرہ

#### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدني علما

ہ بلااطلاع اورا جازت بورت کے جو نکاح کرلیا جائے اس نکاح کو نکاح فضولی کہتے ہیں۔ ہٹا آگر بعد اطلاع کے بورت اس کو جائز رکھے اوراس پر راضی ہوچے ہوجائے گا۔ورنہ کا لعدم اور باطل سمجما جائے گا۔

چنانچەصغمە ۵ شرح وقايەم طبو مەنول كشور ميں ہے

ووقف نكاح فضولي اوفضولين على الاجازة امے يجوز ان يكون من جانب الزوج فضولي او من جانب المراة فضولي فيتوقف على اجازتهما ل

(ترجمہ:فضولی بعنی وہ شخص جس کونکاح کرنے کا کوئی اختیار نہ ہواگر وہ ایک طرف سے ہویا دونوں جانب سے فضولی ہوں تو وہ نکاح اجازت پر موقوف ہونا ہے۔ یعنی ممکن ہے کہ خاوند کی جانب کی طرف سے فضولی نکاح کرے یاعورت کی طرف فضولی اس کا نکاح کسی سے کردیتے وہ دونوں کی اجازت پر موقوف ہونا ہے )

اور چونکہ صورت مسئولہ میں رضا مندی اوراجا زت عورت قطعا مفقود ہے بلکہ دھوکہ بازی عاقد کی ظاہر ہے لبذا بیدنکاح بالکاصحیح نہیں ہوا۔فقط

حوده: العبدالراجی رحمة ربدالقوی ابومحمر دیدارعلی الرضوی الحفی متجد جامع اکبرآبا د

### ﴿ فَتُوَىٰ نَمِبر .....177﴾ سوال

کیافرماتے ہیں علاءِ دین اس امر میں کہ ایک نابا افتہ کا نکاح اس کی ماں کی اجازت سے ہوا۔باپ
اس کا زندہ موجود ہے۔باپ کی اجازت سے نہیں ہوا۔لڑکی اب بالغ ہوگئ ہے۔اس نے بوجہ اس کے کہ شوہرو
ما درشو ہرزمانۂ نابالغی میں بدسلوکی ہے دحی سے ظالمانہ طور سے برنا و کرتے رہے اور مار پید کرتے تھے وقیب
بلوغ اس نے فورا نکاح اپنا فنخ کر دیا۔ یہ فعل اس کا شرعاجا مَز ہے یا نہیں؟اس کا اختیار شرعا نکاح تو ڑنے کا ہے
یانہیں؟

۹ اذ ی قعده ۳ سه

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدني علما

موجودگی باپ میں جو نکاح ماں کی اجازت سے صغیرہ کا ہوجائے وہ باپ کی رضا مندی پر موقوف رہتا ہے۔اگر باپ بعد نکاح یا وفت نکاح راضی ہوجائے وہ نکاح معتبر ہوگا۔ورنہ کا لعدم سمجھا جائے گا۔اس واسطے کہ باپ ولی اقرب ہے۔اور صغیا ۳۳ جلد تانی درمختار مطبوع علی ہامش ردالختا رمصری میں ہے۔

و للولى الابعد التزويج بغيبة الاقرب فلو زوج الابعد حال قيام الاقرب توقف على ا اجازته را

(ترجمہ: ولی اقرب کی عدم موجود گی میں ولی ابعد کو نابالغ کا نکاح کرنے کا اختیارہے ۔اوراگر ولی ابعد نے اقرب کے موجود ہونے کے با وجود نکاح کر دیاتو وہ نکاح ولی اقرب کی اجازت پر موقوف ہوگا)

الدر المختار مع رد المحتار: جلد ۲ " صفحه ۳۳۱" مطبوعه مكتبه رشيليه كوئله

★ اور با وجود موجود ہونے کے جلس عقد میں اگر رضامندی ولی اقرب یعنی باپ کی صورت نہ کورہ میں صراحة یا دلالۃ نہیں پائی گئی تھی اور نہا ب تک باپ اس نکاح سے راضی ہے۔ گرکسی وجہ سے ساکت ہے تو مجر د سکوت دلیل رضامندی نہیں ہوسکتا۔ اوروہ نکاح نا جائز ہی رہے گا۔ چنا نچا کی صفحہ نہ کورہ در مختار کی شرح ردا مختار میں ہے:

میں ہے:

میں ہے:

میں ہے:

قوله توقف على اجازته تقدم ان البالغة لوزوجت نفسها غير كفؤ فللولى الاعتراض مالم يرض صريحا او دلالة كقبض المهر و نحوه فلم يجعلوا سكوته اجازة والظاهر ان سكوته ههنا كذالك فلا يكون سكوته اجازة لنكاح الابعد و ان كان حاضرا في مجلس العقد مالم يرض صريحا او دلالة يا

(ترجمہ: تولہ: ولی ابعد کا کیا ہوا تکاح ولی اقرب کی اجازت پرموقوف رہتا ہے۔ پہلے گذر چکا ہے کہ اگر بالغ عورت اپنا تکاح غیر کفو میں کر ہے وہ وہ ان واعتر اض کا اختیاراس وقت تک باتی رہتا ہے جب تک کہ وہ ہراحثایا دلالاً راضی نہ ہوجائے۔ دلالتار ضامندی کی مثال مہر وصول کرنا وغیرہ ہے۔ فقہائے اسلام نے اس کے سکوت کورضا مندی قراز ہیں دیا۔ اور ظاہر ہے کہ اس مقام پراس کی رضا مندی کا حکم بھی بھی ہے۔ لہذا اس کا سکوت ولی ابعد کے نکاح کی اجازت نہ ہوگا اگر چہوہ نکاح کی مجلس میں حاضر ہو۔ جب تک وہ صراحت یا دلالت کے اعتبارے راضی نہ ہوگا نکاح حائز نہ ہوگا)

اگر اوراگر بالفرض نکاح می میں ایا جائے قادہ باب اوردادا کےدوسر ساولیا عِنکاح کا کیا ہوا نکاح کی میں کہ ہوئے میں کہ دیا جائے تو می کے میں کہ دیا جائے تو میں کہ دو تے ہی دوسلمان مردیا ایک مرددو ہوتے ہی اگر اس نکاح سے نا راض ہوا ختیا رہ نے نکاح ہے ۔اور بالغ ہوتے ہی دوسلمان مردیا ایک مرددو مسلمان عورتوں کو کواہ کر کے کہددے کہ میں اس نکاح کوتو ڈتی ہوں اور شخ کرتی ہوں۔اور پھر قاضی یعنی حاکم

ال ردالمعتار: جلد ۲ مفعه ۳۴۱ مطبوع مكتبه رشيليه كوئله

شر میت ہے حکم ننخ حاصل کرلے۔ بلاحکم قاضی حکم ننخ تمام نہیں ہونا۔

چنانچ صفحا ٣٣ در مختار ميں ہے:

وإن كان المروج غير ههما لا يصح النكاح من غير كفو او بغبن فاحش اصلا وان كان من كفوء و بمهر المثل صح و لكن لهما خيار الفسخ بالبلوغ او العلم بالنكاح بعده بشرط القضاء للفسخ انتهى مختصرا.

(ترجمہ:اگرنابالغ کاغیرکفو میں نکاح کرنے والا یاغینِ فاحش سے نکاح کرنے والاباپ اور دادا کے سواکوئی اور رشتہ دار ہوتو نکاح بالکل درست نہیں۔اوراگر نکاح کفو میں ہواور مبرِ مثل کے ساتھ ہوتو نکاح درست ہوتا ہے۔
لیکن بلوغ کے ساتھ یا بلوغ کے بعد نکاح کاعلم ہونے کے ساتھ ہی ان کو نکاح فنح کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔
لیکن اس کے ساتھ شرط ہے کہ قاضی ان کے نکاح کو فنح قرار دے)

حوده: العبدالراجی رحمة رببالقوی ابومحمرمحمد دیدا رعلی الرضوی احقی مسجد جامع اکبرآبا د

### ﴿ فَتُوَىٰ نَمِبر .....178﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین کہ ایک دفترِ نابالغہ کا نکاح اس کے نانے با وجود ہونے باپ کے بغیر اجازت وبغیر رضامندی باپ کے ایک لڑکے سے کر دیا ۔ ور باپ نے جس وقت معلوم کیانا رضامندی ظاہر کر دی۔ اورلڑ کی نے وقتِ بلوغ اس نکاح کوخود بھی نامنظور کیا۔ وفتر نا ہنوز با کرہ ہے۔ بس اس صورت میں شرعا کیا تھم ہے؟

طالب على قصبه آور بإضلع اناوه

الجراب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم ربزدني علما

چونکہ جدِ فاسد یعنی نانا ابعد ترین اولیا ہے باوجود موجود ہونے باپ کے بولا یہ بنا جونکاح ہوا وہ مرگز صحیح نہ ہوگانا وقتیکہ باپ نابالغہ کااس نکاح کو جائز ندر کھے اوراس نکاح سے رضامند نہ ہو۔ کھاس واسطے کہ باوجود موجود ہونے ولی اقرب کے اگر ولی ابعد نکاح کر دینتو اس نکاح کی صحت ولی اقرب کی رضامندی پر موقوف رہتی ہے۔

چنانچ صغیه ۳۰ جلداول فناوی عالمگیریه میں ہے:

و ان زوج المصغير أو الصغيرة ابعد الاولياء فان كان الاقرب حاضرا و هو من اهل الولاية توقف نكاح الابعد على اجازتها

(ترجمہ:اگرچھوٹے یعنی نابالغ لڑ کے یا چھوٹی یعنی نابالغ لڑکی کا تکاح ابعدولی یعنی حقدار ہونے کی ترتیب کی رو سے دور کے ولی نے کردیا تو اس کے متعلق تکم یہ ہے کہ اگر ولی اقر ب یعنی حقدار ہونے کی ترتیب کی روسے

الفتاوى العالم گيريه مع ترجمه ار دو جلد ٢ صفحه ١١٠ المكه پريس شاع فاطمه لاهو ر

قریب کاولی حاضرتھا اور وہ ولی ہونے کا اہل تھا تو ابعد ولی کا نکاح کردینا ولیِ اقر ب کی اجازت پرموتوف ہوگایا )

الله البته اگر ولی افرب اہلِ ولایت بوجہ صغیر السن یا مجنون ہونے کے نہ ہویا اتنی دور پر دلیں میں چلا گیا کہ اس کے بلانے اور آنے تک کفو کے آدمی جو پیام نکاح لایا ہے یا مجر درائے ولی افر ب دریا فت کرنے تک فوت ہوجا کے اور ہاتھ سے نکل جائے تو بے شک ولی ابعد کا کیا ہوئے موسکتا ہے۔

كما في الصفحة المذكورة للعالم كيريه

و ان لم يكن من اهل الولاية بان كان صغيرا او كبيرا مجنونا جاز و ان كان الاقرب غائبا غيبة منقطعة جاز نكاح الابعد كذا في المحيط يً

(ترجمہ:اوراگراقرب ولی ولی قرار پانے کا المل نہ تھا مثلاً یہ کہ وہ خود نابالغ تھایا وہ بالغ اور مجنون تھا تو ابعد ولی کا نکاح کردینا جائز ہے اوراگراقرب ولی خائب تھا اوراس کی غیبت مقطعہ تھی تو ابعد ولی کا نکاح کردینا جائزہے )

اقول و هكذا في جميع كتب الفقه

(ترجمہ: میں کہتا ہوں فقہ کی تمام کتابوں میں ای طرح ہے) و ایضا فیہ

(رجمہ:ای فاوی عالم کیریہ میں ہے)

ا ترجمه الفتاوي العالم گيريه جلد ٢ صفحه ١١١ ايضا

الفتاوى العالم گيريه مع ار دو ترجمه جلد ٢ صفحه ١٠ المكه پريس شاع فاطمه لاهور

الفتاوى العالم گيريه مع ترجمه ار دو جلد ۲ صفحه ۱۱۰ المكه پريس شاع فاطمه لاهو ر

رتر جمہ بشم الائمالسر حسى اور محر بن الفضل كا قول بيہ كما صح تكم كے بموجب غيبتِ منقطعه كى مقدار بيہ ب كماس غائب شخص كى رائے حاصل كرنے تك موجود كفو ہے يعنى نكاح كا بيغام دينے والاموجودہ شخص جوكفوقر ار

یا ناہے ہاتھ سے جانار ہے گااور یہ تول زیادہ اچھا ہے جبین ۔اورای ندکورہ تھم پرفتوی ہے جواہرا خلاطی ا

مرصورت سوال سے ظاہر ہے کہ باپ جو ولی اقرب ہے اہل والایت ہے اور نیز خائب بغیبة مقطعة بھی نہ تھا۔ بوجہ اجار رکھنے باپ کے نکاح نہ کور قطعات کے نہ ہوا۔ اورا گر بالفرض والتعدیر باپ کاعند العقد خائب بغیب مقطعہ بنا ہوں ہو جائے تو با ہو کہ وجائے تو با بالغہ کو بالغہ ہوتے ہی اختیار بغیب مقطعہ بابت بھی ہوجائے تو بریں وجہ نکاح ابعد صحیح شلیم بھی کرلیا جائے تو نا بالغہ کو بالغہ ہوتے ہی اختیار نئے نکاح ہوئے ہوئی ہے جب خوان میں دیکھای وقت دوعاقل بالغ مسلمانوں کو کواہ کر کے کہد دے کہ میں ابھی بالغ ہوئی ہوں اور ولی ابعد کے نکاح کئے ہوئے کو فنے کرتی ہوں۔ میں اس نکاح سے راضی نہیں۔ بعدہ قاضی یعنی حاکم شریعت سے بغرض احتیاط ظاہری حاکم عدالت سے تکم فنے نکاح حاصل کر کے پھر دوسری جگہ جہاں جا ہے نکاح کر لے۔ لہذا بغیر حکم قاضی نکاح ہر گرفتے نہ ہوگا کمانی صغیم سے منالعالم کیریة

و ان زوجهما غير الاب والجد فلكل واحد منهما الخيار اذا بلغ ان شاء اقام على النكاح و ان شاء فسخ و هذا عند ابى حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى و يشترط فيه القضاء ي ٢٠٠٠ .

﴿ رَجَه: اوراگران دونوں کا نکاح با بیا دادا کے علاوہ کی ولی نے کیاتو ان میں سے ہرا کہ کوبالغ ہونے پر اختیار حاصل ہے کہوہ چاہتے واس نکاح کوقائم رکھے اور چاہتے وقتے کردے۔ یہ کھم ام ابو حنیفہ اورا مام محمد کے ہاں ہا وحنیفہ اورا مام محمد کے ہاں ہاں ہے دوراس میں یعنی خیار بلوغ سے نکاح فتح کرنے میں قضاءِ قاضی یعنی حاکم مجاز کا فیصلہ شرط ہے ۔ ۳) ہے ۔ اگر بعد آنے چش کے فورا فتح نکاح پر دو کواہ نہ کرلے گی اختیار فتح پھر باتی نہیں رہے گا۔ اگر فتح تبلِ

المكه پريسشاع فاطمه لاهور

الفتاوى العالم گيريه مع ترجمه اردو جلد ۲ صفحه ۱۱۳ المكه پريس شارع فاطمه لاهور

۳ اردو ترجمه الفتاوى العالم گيريه جلد ۲ صفحه ۱۱۵ المكه پريس شارع فاطمه لاهور

خلوت ِ سيحه و دخول ہوا ہے قو مہر بذمه، زوج واجب ندہے گااور بینکاح مثل عدمِ نکاح سمجماجائے گا۔

كما في صفحة ٣٠٥ من العالم كيرية

و اذا وقعت الفرقة بخيار البلوغ إن لم يكن الزوج دخل بها فلا مهر لها ووقعت الفرقة باختيار الزوج او باختيار المراة كذا في المحيط!

﴿ (ترجمہ: جب خیار بلوغ سے علیحدگی ہوتو اگر اس کے خاوند نے اس مورت سے دخول نہ کیا تھا تو اس مورت کے لیے کوئی مہر نہیں خواہ وہ علیحدگی خاوند کے خیار بلوغ سے واقع ہوئی ہویا عورت کے خیار بلوغ سے واقع ہوئی ہومیط ہے ہو)

> حوده: العبدالراجی ابومحمد دیدارعلی الحفی المفتی فی جامع اکبرآبا د

الفتاوي العالم گيريه مع ترجمه اردو جلد ٢ صفحه ١٢٠ المكه پريس شارع فاطمه لاهور

اردو ترجمه الفتاوى العالم گيريه جلد ۲ صفحه ۱۲۱ المكه پريس شارع فاطمه لاهور

﴿ نُوَى نُمِر ..... 179﴾

سوال

مردِ فاسق صالحه كا كفوع؟

١١١ر بل ١١٩١ء ني ستى

الجواب

مردِ فاسق كفوصا لحدكانبين \_

لمفتى السيد محمداعظم شاه في عنه

# ﴿ فتوىٰ نمبر ..... 180﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ مہر کتنے تتم کے ہوتے ہیں؟ اوروہ کن کن صورتوں میں ادا ہونے جا ہیں اور کس طرح ہے؟

۲۹ جمادی الاولی الاسھ

### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما. اللهم ارنا الحق حقا والباطل باطلا.

مہری تین قتمیں ہیں ایک میر مؤجل ، دوسرامیر مغل جی کوئرف میں حق میرعندالطلب کہتے ہیں۔
ہم میر مؤجل اس کو کہتے ہیں جس کے پورا دینے پر زوجہ اللاق شو ہر کومجور نہیں کر سکتی ۔ البذا بعد طلاق اگر طلاق بعد دخول یا خلوت میں جہر اپورامیر لے سکتی ہے۔ اور بعد موت شو ہر کے خواہ وفات شو ہر تبل دخول یا خلوت میں ہے دخول یا خلوت میں ہے دخول واقع ہوتو یا خلوت میں ہے دورا کر طلاق تبل دخول واقع ہوتو میں میں ہے دورائے سے جہانے صفحہ موالے میں ہے۔ چنانچے صفحہ میں ایک میں ہے دورائے سے میں ہورائے سے میں ہے دورائے سے دورائے سے میں ہے دورائے سے میں ہے دورائے سے میں ہے دورائے سے میں ہورائے سے میں ہورائے سے دورائے سے میں ہورائے سے میں میں ہورائے سے میں ہورائیں ہورائے سے میں ہورائے سے میں

و من سمى مهرا عشرة فـما زاد فعليـه الـمسمى ان دخل بها اومات عنها لانه بالـدخول يتحقق تسليم المبدل و به يتا كد البدل و بالموت ينتهى النكاح نهايته والشىء بانتهائـه يتـقرر ويتـاكد فيتقرر بجميع مواجبه و ان طلقها قبل الدخول بها والخلوة فلها نصف المسمى ال

(ترجمہ: جس نے دی درہم یا اس سے زائد جوم مقرر کیا اس پر مقرر حق مبر لازم ہے۔ بشر طیکه اس نے اس عورت

.......

کے ساتھ جماع کیا ہویا خاوند کی وفات ہوگئ ہو۔ کیوں کہ جماع کے ساتھ مبدل کو سپر دکر دینا ٹابت ہوجا تا ہے اور خاوند کی موت سے نکاح اپنی انتہا تک پہنچ جاتا ہے اور جب کوئی چیز انتہا کو پہنچ جائے تو وہ پختہ اور تا کیدی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی اگر جماع اور خلوت و سیحے سے قبل طلاق دے تو مقررہ کردہ مہر کا نصف مورت کو دیا جائے گا)

ہے اورمپر مجل یعنی مہر عندالطلب اس کو کہتے ہیں جس کے دینے پر خواہ کل مجل ہویا بعض عورت شوہر کو مجبور کرسکتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر شوہر عندالطلب ادا نہ کرے ورت کو حق حاصل ہے کہ شوہر کو اپنے پاس نہ آنے دے اور جب تک شوہر ادا نہ کرے کھر رہنے ہے اور جانے ہے اٹکا رکز سکتی ہے۔ اور قبل وصول جہاں کہیں بھی رہے شوہر سے تان ونفقہ وصول کرسکتی ہے۔ بہ خلاف مہر مؤجل کے کہاس کو اگر شوہرا دانہ کرے تو شوہر کے ساتھ جانے ہے اٹکا رنہیں کرسکتی اور اپنے پاس آنے ہے منع نہیں کرسکتی ۔ اور اگر شوہر کے گھر جانے سے اٹکا رکز رے گھر جانے منا نکا رکز ہوہر کے گھر نہ کے تان ونفقہ نہیں کے سے انکار کرے گھر جانے سے اٹکا رکز رے گھر نہ کے تان ونفقہ نہیں لے سکتی۔

چنانچ صغید ۲۲۸ مداریم طبوعه مع الشروح الاراحة میں ہے:

و للمرأة ان تمنع نفسها حتى تاخذ المهر و تمنعه ان يخرجها اى يسافر بها ليتعين حقها فى البدل كما تعين حق الزوج فى المبدل فصار كالبيع و ليس للزوج ان يمنعها من السفر والخروج من منزله و زيارة اهلها حتى يوفيها المهر كلها اى المعجل لان حق الحبس لا متيفاء المستحق وليس له حق الاستيفاء قبل الايفاء و لو كان المهر موجلا ليس لها ان تمنع نفسها لا ستقاطها حقها ...

(ترجمہ: مہر کے دمول ہوجانے تک مورت کوئل حاصل ہے کہ وہ اپنے آپ کو خاوندے روک لے۔ نیز خاوند کو با ہر سفر پر لے جانے سے روک سکتی ہے' تا کہ بدل یعنی مہر میں کاخل متعین ہوجائے۔ جس طرح کہ مبدل میں خاوند کاخل متعین ہے۔ تو بیہ عقد تج کی مانند ہوگیا۔ مر دکو پورام ہرادا کردینے سے پہلے اختیار نہیں ہے کہ مورت کو

الهدايه جلد ۲ صفحه ۳۲۳ مكتبه شركت علميه ملتان

سفرے، اپ گھرے باہر نکلنے سے اور اپ رشتہ داروں سے ملاقات کوروک دے۔ اس مہر سے مرادمہم مجل ہے کیوں کہ مرد کوا بناحق پورا حاصل کرنے کے لیے روکنے کاحق ہے۔ لیکن عورت کاحق ادا کیے بغیر اسے ابناحق حاصل کرنے کا ختیا رہیں ہے۔ اور اگر مہر موجل ہوتو وہ اپنے آ ب کومر دے روک نہیں سکتی کیوں کہ اس صورت ماصل کرنے کا اختیا رئیس ہے۔ اور اگر مہر موجل ہوتو وہ اپنے آب کومر دے روک نہیں سکتی کیوں کہ اس صورت

عامل سرے ۱۵ صیار نہ ہے۔ اور سرمبر سوجی ہودوہ اپ اپ وسرد سے روٹ نہ ک کیوں کہ اس میں خود مورت نے اپنا حق سا قط کر رکھا ہے )

ا ورتیسری میم میرکی میر مثل ہے میر مثل اس کو کہتے ہیں کہ عندالعقد میر کاذکر نہ کیا جائے اذکر کیا جائے گرکیا جائے گرمقدار معین نہ کی جائے بیا کہ مقدار معین نہ کی جائے بیا کہ مقدار معین نہ کی جائے بیا گرمقدار معین کی جائے جو شرعامال نہ ہو جیسے شراب یا سور تو اندریں صورت اگر طلاق بعد دخول دی جائے میر مثل لازم ہوگا۔

چنانچە صغحد ٣١٥ شامى مطبوعه مصر میں ہے:

قال في البدائع لوتزوجها على ان لامهر لها وجب مهر المثل بنفس العقد\_

(ترجمہ:بدائع میں ہےاگر کئی مخص نے کئی عورت سے اس شرط پر نکاح کیا کہا س کوم ہر نہ ملے گاتو صرف عقبہ نکاح سے میرمثل داجب ہوجاتا ہے )

و في صفحه ٢٢٠ من الهدايه المبطوع مع الشروخ الاربعة:

و اذا زوج الرجل بنته على ان ينزوجه الآخر بنته او اخته ليكون احد العقدين عوضا عن الآخر فالعقد ان جائزان و لكل واحدة منهما مهر مثلهاكي.

(ترجمہ: اگر کسی آ دمی نے اپنی بیٹی کا نکاح اس شرط پر کر کے دیا کہ دومراشخص اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح اس کے ساتھ کر سےگا۔ اس طرح کہ دونوں مقد ایک دومر سے کے بدلے میں ہوں گے تو دونوں مقد جائز ہیں اوران بی بیوں میں سے ہرایک کے لیے میر مثل ہوگا)

#### قال صاحب العناية:

ا ردالمحتار جلد٢ صفحه ٣٢٥ مطبوعه مكتبه رشيليه كوئثه

الهدایه مع فتح القدیر وغیره جلد ۲ صفحه ۳۳۹ مطبوعه مصر

(رجمه: صاحب عنايه فرمايا)

لانه سمى ما لا يصلح صداقا و كل كان كذلك صح العقد فيه ووجب مهر المثل كما اذا سمى الخمر والخنزيز !

(ترجمہ: کیوں کہان دونوں نے ایمی چیز کوم قرار دیا جوم بننے کی کی صلاحیت نہیں رکھتی۔اور ہروہ صورت جو
ایمی ہواس میں عقد درست ہوتا ہے اور م پرشل واجب ہوجاتا ہے۔جیسا کہا گرشراب اورخنز بر کوم پر مقرر کرے)
ایمی ہواس میں عقد درست ہوتا ہے اور م پرشل واجب ہوجاتا ہے۔جیسا کہا گرشراب اورخنز بر کوم پر مقرر کرے)
اور م پرشل کے بیم عنی بیں کہورت کے باپ کے قبیلہ سے جوم پر اس کی بہنوں کا اور پھو پھیوں کا اور بھیا کی بیٹیوں کا ہوگاہ بی م پر اس کا مقرر کیا جائے گا۔

كما في صفحه ٢٣٢ من العناية المطبوعه على هامش الهداية

اعلم ان مهر المثل يعتبر بعشيرتها التي من قبل ابيها كالا خوات والعمات و بنات الاعماميًا

(ترجمہ: مہرمثل میںعورت کے اس خاندان کا اعتبار ہوگا جو اس کے باپ کی جانب سے ہوگا جیسا کہ بہنیں' پھو پھیاںاور پگازا دہنیں)

اوراس صورت میں اگر شو ہر طلاق بعدالد خول دےیا دونوں میں سے کوئی مرجائے تو شو ہر پر ادائیگی پورے میر مثل کی لازم ہوگی اور بعدالموت شو ہر کے مال سے پورام پر مثل ادا کیاجائے گا۔ چنانچے صفحہ ۳۱۳ شامی مطبوعہ صرمیں ہے۔

استفتى الشيخ صالح بن المصنف من الخير الرملى رحمهما الله عما لو طلبت المراة مهر مشلها قبل الوطئ او الموت هل لها ذلك ام لا فاجابه بما في الزيلعي من ان مهر المشل يجب بالعقد ولهذا كان لها ان تطالبه به قبل الدخول فيتاكدو يتقرر بموت

العنايه على هامش فتح القدير جلد ٢ صفحه ٣٥٠ مطبوعه مصر

يًّ العناية على هامش فتح القدير جلد ٢ صفحه ٣٥٠ مطبوعه مصر

احدهما او بالدخول على ما مرفى المهر المسمى فى العقد الخ و به جزم الكمال و ابن ملك و غيرهما و قد بسط ذلك فى الخيرية ل

(ترجمہ: مصنف علیہ الرحمہ کے بیٹے شخ صالح رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خیرالدین رفی رحمۃ اللہ علیہ سے وال کیا کہا گرورت اپنام برمثل وطی یا خاور کی موت سے پہلے طلب کر ہے تو کیا اس کو بیش حاصل ہے یا نہیں؟ تو آپ نے ان کو جواب دیا کہ زیلعی میں ہے کہ مہر مثل صرف عقدِ نکاح سے واجب ہوجا تا ہے ۔ لہذا اس مورت کو دخول سے آبل اس کے مطالبہ کا حق حاصل ہے ۔ پھر وہ مہر مثل زوجین میں سے کسی ایک کی موت یا دخول کے ساتھ موکد اور پختہ ہوجا تا ہے ۔ جیسا کہ یہ عقد نکاح میں مقرر شدہ مہر کے بارے میں گذر چکا ہے ۔ علا مہ کمال اور علا مارین ملک وغیر ہما رحمۃ اللہ علیہم نے ای پرجز مفر مایا ہے۔ فقاوی خیریہ میں اس پرمبسوط کلام فر مائی ہے۔

اورامی صورت میں اگر طلاق قبل الدخول یا تبلِ خلوت صححد ہے دی جائے تو مہر بالکل ساقط ہوجا تا ہے اور بجائے نصف مہر مثل کے متعد دینالازم ہوجا تا ہے۔ کما فی الدرالمخار فی صفح ۳۲۳

و تـجـب متعة لـمفوضة و هي من زوجت بلامهر طلقت قبل الوطى وهي درع و خمار و ملحفة لا تزيد على نصفه اى نصف مهر المثل؟

﴿ (ترجمہ: مفوضہ یعنی جسعورت کا نکاح مہر کے بغیر کیا گیا ہواگرا سے وطی سے قبل طلاق ہوجائے تو اس کے لیے متعہ طلاق واجب ہوجا تا ہے اور متعہ طلاق ایک قمیص ایک اوڑھنی اورایک بڑی چادر ہوتی ہے۔لیکن ان کی قیمت مہر مثل کے نصف سے زیادہ نہ ہو )

گر ہارے یہاں ہارے عرف کے موافق متعہ میں ایک جوڑا دیں گے اور صاحب در مختار نے جو متعہ کی تغییر درع اور خمارا ورملیعہ کے ساتھ کی ہے وہ رواج کے موافق ہے۔

كما هو ظاهر من الشامي حيث قال رحمه الله في شرحه في صفحه ٣١٣ من الشامي

ا ردالمحتار جلد۳ صفحه ۳۲۳ مکتبه رشیدیه کوئله

ي الدر المختار على هامش رد المحتار جلد ٣ صفحه ٣١٣ مكتبه رشيديه كوئثه

قال فخر الاسلام رحمه الله هذه في ديارهم امافي ديارنا فيزا د على هذا ازار و مكعب كذا في الدراية !.

ترجمہ: امام فخر الاسلام رحمة الله عليہ نے فر مايا كه بيان كےعلاقه كا حمة طلاق ہے ہمارےعلاقه ميں اس پر ايك تهبنداورا يك نقش وفكاروالى جاور كااضافه كيا جائے گا)

> حوده: العبدالراجی رحمة ربدالقوی محمد دیدا رعلی الحفی الرضوی المجد دی فی جامع اکبرآباد فی جامع اکبرآباد

# ﴿ فَتُوَىٰ نَمِر ..... 181﴾

سوال

لفظِ مؤخِل کس طرح پرضیح ہے؟ اوراملاومعنے کیا ہوا؟ عام طور پر موجل کوجو با ظہار واد بولتے ہیں یہ کیا ہے؟ سائل: قاضی جلال الدین ساکن ریا ست دحول پورمخلہ قاضی پاڑہ ۱۲ جمادی لااً ولی ۱۳۳۲ھ

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

میر مؤجل ہمزہ کے ساتھ اس مہر کو کہتے ہیں کہ تورت قبل از طلاق یا قبل ازموت شوہراس کی اوائیگی پر مجبور نہیں کر سکتی ۔ اور مجل اس کو کہتے ہیں جس کی اوائیگی پر جب جا ہے شوہر کو مجبور کر سکتی ہے ۔ موجل کا مصدرنا جیل اور مجل کا تعجیل ہے۔

> حود ٥ العبدالراجی رحمة ربه ابومجمر دیدارعلی الحقی' مفتی جامع مسجدا کبرآباد مفتی جامع مسجدا کبرآباد

### ﴿ فتویٰنمبر ..... 182﴾ سوال

جب کہ برضامند کی جانبین تعدادِم معین ہو چکی ہے تو اب قبل از ایجابِ دولہا سے یوں کہنا ضرور ہے یانہیں کہاس قدرم ہر کی رقم تم کومنظور ہے؟

سائل: قاضی جلال الدین ساکن ریاست دحول پورمخله قاضی پاژه را۲ جمادی الاولی ۳۳۳۱هه

### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدني علما

ذکرِ مہر 'شرطِ جوازِ فکاح نہیں ہے۔ ہٹ آگر ہوقتِ عقد ذکرِ مہرِ معین کر دیا جائے اور دولہا ہے اس کی تجولیت کا اقرار لے لیا جائے وہی مہر لازم ہوجائے گا۔ ہٹ اوراگر بلا ذکرِ مہر فکاح کر دیا جائے جب بھی فکاح ہوجائے گا مرا ندر یں صورت مہر مشل لا زم ہوگا۔ ہٹ بہر نبج فکاح تو اگر اس طرح بھی کیا جائے کہ ورت کہے کہ میں بلام ہر اپنے نفس کو تمہاری زوجیت میں دیتی ہوں علی ہذا کم از کم دو کو اہوں کے سامنے مرد کیے کہ بلام ہم میں ہم کو اپنے فکاح میں قبول کرنا ہوں مہر مشل قو جب بھی بذمہ شو ہر لازم ہوجائے گا ور فکاح بہر صورت منعقد ہو جائے گا۔ چنا نچے صفح بی میں ہے۔

و يصبح النكاح و ان لم يسم فيه مهر الان النكاح عقد انضمام و ازدواج لغة فيتم بالزوجين ثم المهرواجب شرعا ابانة لشرف المحل فلا يحتاج الى ذكره لصحة النكاح و كذا اذا تزوجها بشرط ان لامهر لها لما بينا . أ

(ترجمہ: نکاح میچ ہونا ہے اگر چہ اس میں مہر کا نام تک نہ لیا جائے۔ کیوں کہ افت کی روسے نکاح ایک کو دوسرے کے ساتھ کال ہوجا تا ہے۔ پھر مہر دوسرے کے ساتھ کال ہوجا تا ہے۔ پھر مہر شرعی واجب ہے تا کہ محل عقد کی شرافت کو فلا ہر کیا جائے ۔ البذا نکاح کی درتی کے لیے اس کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اورای طرح نکاح درست ہوگا جب فاوند نے بیوی سے اس شرط پر نکاح کیا کہ اسے پھے مہر نہ ملے گا جیسا کہ ہم نے واضح کردیا ہے)

حوده: العبدالراجی رحمة ربه ابومحمر حمد دیدارعلی الحفی المفتی فی جامع اکبرآباد

00000

# ﴿ نَوَىٰ نَمِر ..... 183﴾

### سوال

کیا فرماتے ہیں علماءِ دین اس امر میں کہا کیے لڑکی کا نکاح ہوئے عرصہ سال کا گزرا۔وقتِ نکاح میاں ہوی دونوں نابالغ تھے۔حسبِ رضامندی والدین مہرِ موجل مبلغ پانچ سورو پیقِرار پایا تھا۔وہ لڑکی اس وقت یا جب اس کی خواہش ہوا پنام پر مطلوبہ اپنے خاوند سے لے سکتی ہے؟ یا جب لڑکے میں وسعت نہ ہوتو لڑکے کے باپ سے بھی دیوی کر کے مہر فدکوروصول کر سکتی ہے؟

### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم ربزدني علما

صورتِ مسلد میں شوہرِ صغیرہ پر جوخود بھی صغیر تھا اور دونوں کا نکاح اور تعییں مہر ہو لایت دونوں کے باپوں کے ہوا بعد المبلوغ اور قبل البلوغ تمام احکام نکاح کے اس زوج اورائ زوجہ کی طرف عائد ہوں گے نہ کہ ان کے ہوا بعد المبلوغ اور قبل البلوغ تمام احکام نکاح کے اس زوج اورائ زوجہ کی طرف البتہ باپ یا کوئی اوراگر ان کے باپوں کی طرف البنتہ باپ یا کوئی اوراگر ضامن ادائیگی مہر ہوجائے گا بوجہ صانت ضرورا وائیگی اس کے ذمہ لازم ہوگی نہ کہ بوجہ ولایت اور عاقد نکاح ومتولی تعیین مہر ہونے۔

چنانچ صفح ۲۲ جلداول العقود الدرية من بـــ

و في فتـاوى شيـخ الاسـلام يـحيـي آفـندى جمع شيخ الاسلام عطاء الله آفندى تحت سوال.

و لو زوج الاب طفله الصغير امراة بمهر معلوم لا يلزم المهر اباه الا اذا ضمنه و قال مالک رحمه الله و الشافعی رحمه الله فی القدیم المهر علی الاب لانه ضمن دلالة باقدامه علی النكاح مع علمه انه لا مال له. ولا نكاح بدون المهر و قلنا الصداق علی من

اخذالساق بالاثر قاله على رضى الله عنه والنكاح لم يدل على ايفاء المهر فى الحال فلم يكن من ضرورته ضمان المهر. و لان تسليم المعقود عليه الى الزوج يوجب تسليم البدل ايضا والعاقد سفير كذا فى معراج الدراية عن المبسوط ولا يخدش بالك ما فى شرح الطحاوى من ان الاب اذا زوج الصغير امراة فللمراة ان تطلب المهر من ابى الزوج فيودى الاب من مال ابنه الصغير و ان لم يضمن الاب صريحا لانه محمو لا على الطلب بالاداء من مال الصغير لكونه فى يده كما ينبئ عنه كلامه لاانه محمول على ان اقدامه على النكاح ضمان دلالة كما ذهب اليه الشافعي و مالك الخ اقول المسئلة فى

الدر المختار من المهر ك

(ترجمہ:اگرباپ نے اپنے نابانغ لا کے کا نکاح مقر رمبر کے وض کی جورت سے کردیا تو مبر کی اوائیگی باپ پر الم نہ ہوگی۔ مگراس صورت میں باپ پر مبر کی اوائیگی لا زم ہوگی جب کہ وہ مبر کا ضام ن بن جائے۔ امام ما لک رحمۃ الله علیہ اورامام شافعی رحمۃ الله علیہ نے اپنے قدیم قول میں فرمایا کہ مبر باپ کے ذمہ لا زم ہوگا کیوں کہ اس نے باوجوداس علم کے کہلا کے کہلا کے باس مال نہیں ہاس کا نکاح کردیا ہے۔ لہذا وہ دلالٹا اس کا ضام ن ہوگا۔ اور مبر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ ہم حضرت علی الرتضی رضی اللہ عنہ کارشاد کے مطابق کہتے ہیں کہ مبر اس کے ذمہ ہے جس نے عورت کی پنڈ لی پکڑی۔ اور نکاح مبر کی فی الفورادا نیکی پر دلالت نہیں کرتا ۔ لہذا نکاح کے لوازم سے مبر کی صفا نت تا بت نہ ہوئی ۔ کیوں کہ خاون کو مقود علیہ تیر دکرنے پر اس کے بدل کوئیر دکرتا لازم آ جا تا ہے اور عقد کرنے والا یعنی باپ تو سفیر ہے۔ معراج الدرایہ میں میسوط سے ای طرح ہے۔ شرح طحاوی میں نہ کوریہ جن نے تیزے دل میں نہ کھکے کہ جب باپ اپنے نابالغ لاکے کا نکاح کی عورت سے کرد ہے تو عورت کو یہ حق ماصل ہے کہ وہ خاوند کے باپ سے مبر کا مطالبہ کرے اور باپ نے نابالغ لاکے کے مال سے (اگراس) کا مال حاصل ہے کہ وہ خاوند کے باپ سے مبر کا مطالبہ کرے اور باپ نے نابالغ لاکے کے مال سے (اگراس) کا مال مورک اور کرے کے ال سے (اگراس) کا مال مورک دے اگر کے کے مال سے (اگراس) کا مال مورک دیں کہ دورک کی دیا ہے۔ کہ دورک کی دیک کی میں مورت سے کہ دورک کہ دیا ہو کے کہ در سے تو مراحت کے ساتھ میر کی صفات نہ اٹھ ائی ہو ۔ کیوں کہ دکاح کی کی میں مورت

ال تنقيح الفتاوى الحامديه: جلد ا صفحه ۲۳٬۲۳ مكتبه الحبيبيه كوئله

اس پرمحول ہے کہورت کے مطالبہ پروہ نابالغ کے مال سے اداکر سے گا کیوں کہ مال اس کے بقضہ میں ہے جس طرح کہ اس کے کلام سے ظاہر ہونا ہے۔ بیاس صورت پرمحول نہیں کہ باپ کا نابالغ کا نکاح کرنا دلالت کے اعتبار سے ضامن بننا ہے۔ جس طرح کہ امام شافعی رحمة الله علیہ اور امام مالک رحمة الله علیہ کا فدم ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ مسلم درمختار کے باب مہر میں موجود ہے)

و في صفحه ٣٨٧ من الدر المختار المطبوعة في المصر مع الشامي

و لا يطالب الاب مهر ابنه الصغير الفقير اما الغنى فيطالب ابوه بالدفع من مال ابنه لا من مال نفسه اذا زوجه امراة إلا اذا ضمنه على العقد ل

(ترجمہ: باپ سے اس کے نابالغ فقیر بیٹے کے ذمہ واجب مہر کا مطالبہ نہ کیا جائے گا۔لیکن اگر لڑکا مالد ارہے تو باپ سے بیٹے کے مال سے اوا کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا نہ کہ باپ کے اپنے مال سے جب کہ وہ اس کا نکاح کسی مورت سے کردے۔ ہاں جب بوقت عقد باپ ضمن بن جائے تو اس سے مطالبہ کیا جائے گا۔)

قال الشامى رحمة الله عليه

قوله اذا زوجه امراة مرتبطة بقوله و لا يطالب الاب النح لان المهر مال يلزم ذمة الزوج ولا يلزم الاب بالعقد اذ لو لزمه لما افاد الضمان شيّارً فقط

(ترجمہ:قولہ: جب باپ نابالغ لڑکا کا نکاح کی عورت ہے کردیں اس کا متعلق اس عبارت ہے ہاپ سے مطالبہ نہ کیا جائے گا۔ کیونکہ مہروہ مال ہے جوعقد کے ساتھ زوج کے ذمہ واجب ہونا ہے نہ کہ باپ پر لازم ہونا ہے۔ کیونکہ اگروہ باپ پر لازم ہونا تو ضامن بننے کا پچھفا کہ ہ نہ ہونا)

حوده: العبدالراجی رحمة ربالقوی ابومحر محد دیدارعلی الرضوی الحفی مسجد جامع اکبرآبا د

#### 00000

الدر المختار مع رد المحتار : جلد ۲ ' صفحه ۳۸۵ مطبوعه مكتبه رشيديه كوئثه

ي ردالمعتار: جلد۲ صفحه ۳۸۵ مطبوعه مکتبه رشيليه کوئله

# ﴿ فَتُوَىٰ نَمِر ..... 184﴾

سوال

کیافرماتے ہیں علائے دین اس بارہ میں کہ جس وقت لڑکی کاعقد ہوا تھااس وقت لڑکی کی تمرے ہیں تھی ۔اب اس کےعقد کو چھ برس کاعرصہ ہوگیا ہے۔لڑکی عقد کے بعد سے چھ برس برابراپٹ شو ہر کے یہاں آتی جاتی رہی۔

اب قریب دو ہرس سے لڑی کے والدین نے لڑی کوروک لیا ہے۔اورلڑی کے والدین لڑی کو اسلام کے والدین لڑی کو اسلام کے سے اسکول جیجتے ہیں۔لڑی کا شوہر چاہتا ہے کہ میری زوجہ کو انگریزی اردو کی تعلیم نددی جائے ۔ سوائے قرآن شریف کے اورضر وری مسائل دینیات کے انگریزی وغیرہ کی تعلیم نددلائی جائے۔ میں انگریزی کے تخت خلاف ہوں ۔لڑکادوہرس کے درمیان میں اپنے سرال ہراہر آتا جاتا رہا۔اب جبکہ لڑکے نے اپنی زوجہ واپنے سرال والوں کو انگریزی اردو تعلیم دینے سے منع کیا تو لڑی کے والدین نے اس کے شوہر کو اپنی زوجہ واپنے سرال والوں کو انگریزی اردو تعلیم دینے سے منع کیا تو لڑی کی تعلیم وغیرہ کا اختیا راس کے شوہر کو اپنی کے والدین کو اپنی کو اپنی کے والدین کی والدین کو وال

۲۷جون ۱۹۱۸ء رحیم بخش ساکن وزیر پوره آگره

#### الجواب

#### بسم الله الرحمن الرحيم.

بعدادا کردیۓ میر منجل کے جس کونی زمانہ میر عندالطلب کہتے ہیں شو ہر کواختیار ہے جہاں خودر ہے وہاں اپنی ہوی کور کے علی ھذاا گر منجل نہ ہوبلکہ میر موجل ہو جب بھی شو ہر کواختیار ہے کہ جہاں خودر ہے وہاں اپنی منکوحہ کور کھے۔البتہ قبل اداءِ میر منجل یعنی میرعندالطلب مورت کواختیار ہے کہ شو ہر کے ساتھ نہ جائے۔اس کواپنے پاس آنے ہے منع کردے۔ چنانچے صفحہ ۲۲۸۔ سفحہ ۲۵۰ہدایہ مطبوعہ مصرمع الشروح الا ربعتہ میں ہے:

و ليس للزوج ان يسمنعها من السفر والخروج من منزله و زيارة اهلها حتى يوفيها

و نيس تشروج أن يتمنعها من السفر والحروج من منونه و رياره أهلها حتى يوفيها المهر كله إ

واذا اوفاها مهرها نقلها الى حيث شاء لقوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. يًا

(ترجمہ:اور جب اپنی بیوی کو پورامہرادا کرد ہے وہ اسے جہاں جا ہے لے جاسکتا ہے۔ کیوں کہاللہ تعالیٰ نے فر مایا ان کووہاں تھہراؤ جہاں تم خود تھہرے اپنی استطاعت کے مطابق )

ابذابعداداءِمبرِ مجل اوربصورت مہر کے موجل ہونے کے بجزابنا حق قرض وغیرہ وصول کرنے کے یا دوسر کا حق قرض وغیرہ اداکرنے یا ہر جمعہ کواپنے والدین سے ملنے کے یا سالاندا پنجرم بھائی' بچپا' مامول' وغیرهم کے ملنے بقد رضر ورت بلا اجازت شو ہر کے کہیں نہیں جاستی ۔ اورعلاوہ امور ذکورہ اگر نامحرم اجنبیوں کے گھر عیا دت یا شادی میں جانے کی شو ہرا جازت د سے بھی د ساوروہ چلی جائے تو میاں ہیوی دونوں گنہگار ہوں گے۔ چنا نچ صغید ۴۹ درمخا رمطبوعہ مصرعلی ہامش ردا محتار میں ہے

فلاتخرج الالحق لها او عليها او لزيارة ابويها كل جمعة مرة او المحارم كل سنة أو لكونها قابلة أو غاسلة لا فيما عدا ذلك و ان اذن كانا عاصيين ي

(ترجمہ:عورت مہر کالل طور پروصول کر لینے کے بعد گھر سے اپنا حق وصول کرنے یا کسی کا حق اوا کرنے یا مال باپ کی ہر جعد کو ملاقات کرنے یا ہر سال اپنے محرم رشتہ دا روں کی ملاقات کے بغیر نہیں نکل سکتی ہے۔ اس طرح

الهدایه مع فتح القدیر وغیره: جلد ۲ ' صفحه ۳۵۳ مطبوعه مصر

الهدایه مع فتح القدیر وغیره: جلد ۲ ' صفحه ۳۵۳ مطبوعه مصر

<sup>💆</sup> الدر المختار مع رد المحتار : جلد ۲ ' صفحه ۳۹۰ مكتبه رشيديه كوئله

اگروہ دایہ ہویا خسل دلانے والی ہوتو بھی اس کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ان کےعلاوہ باتی امور کے لیے باہر نہیں نکل سکتی اورا گرمر داسے اور کاموں کے لیے نکلنے کی اجازت دے گاتو دونوں گناہ گار ہوں گے ) قال الشامی

وقوله فيسما عدا ذلك) عبارة فتح و ما عدا ذلك من زيارة الاجانب و عيادتهم والوليمة لايا ذن لها و لا تخرج!

(ترجمہ:قولہ:عورت دیگر امور کے لیے نہیں نگل سکتی جیبا کہ اجنبی غیرمحرموں کی ملاقات ان کی بیار پری اورولیمہ کے لیے نہیں جاسکتی۔خاوند اسے ان کی اجازت نہ دے اور نہ بی وہ ان امور کے لیے گھر سے باہر جائے )

اورعلامہ شامی علیہ الرحمة علاوہ امور فدکور جی فرض کے واسط اگر اپنے کسی محرم باپ بھائی وغیرہ کے ساتھ ہواور ماں باپ اگر تخت بیار یا کوئی ان کا خدمت گر اربج اس بٹی کے نہ ہوتو ان کی خدمت کے واسط یا کوئی ایسابی تخت حادثہ گھر میں بی بیدا ہو مثلا آگ لگ جائے یاچور گھس آئیں اور بے حرمتی یا جان کا خوف ہو جب بھی بلاا جازت ہو ہر کے گھر ہے با ہر نگلے کوئرح تول درفتا رفلا تنجوج میں جائز تحریفر ماتے ہیں۔
﴿ اورصورت مسئولہ میں اول تو ظاہر ہے کہ بعد بالغ ہونے لڑکی کے بھی شوہر کوزوجہ کے پاس آئد ورفت ہے زوجہ کی جانب سے ممانعت ہے اور اب تک ہے۔ بلدلڑکی کے والدین کی جانب سے بیتلم بے جاہے۔ لہذا اگر تکا ہی بالانہ بولا ہت ویک ایا اور ہو ہا ہو جا کہ ہوتا جب بھی حق شخ ساقط ہوچکا۔ گر یہاں تو بمقتضا کے سوال بولا ہت باپ تک ہوا ہے جو کسی طرح شخ نہیں ہوسکتا ۔ لبذا اسکول وغیرہ میں لڑکی نہا بنی خوشی سے جاسکتی ہے نہ لڑکی کے والدین کو بلاا جازت شوہراسکول وغیرہ میں جینے کا اختیار۔ اور اگر شوہر بھی مخصیل انگریزی وغیرہ کے دوئی سے دیگر کی جہاں جانے سے فی زمانہ حال کررسہ کررد یکھا جانا ہے کہور تیں خورش خورم رہ ہے دین ہو وغیرہ کے واسطے کہ جہاں جانے سے فی زمانہ حال کررسہ کررد یکھا جانا ہے کہور تیں خورش خورم ہورئے ہوئی ہے دین ہو

جاتی ہیں۔اسکول وغیرہ میں جانے کی اجازت دیدےگا اور تورت اسکول میں جائے گی تو میاں ہیوی دونوں بموجب رواستِ مذکور درمختار گنهگار ہوں گے۔لڑکی کے ماں باپ کوتو لڑکی پر ایسی تکلیف پہنچا دینے کا پچھ بھی اختیار نہیں۔

> حوده: العبدالراجی دهمة ربدالقوی ابومجمر دیدارعلی الرضوی الحفی جامع مسجدا کبرآباد

> > 00000

...........

## ﴿ فَتُوكُ نُمِر ..... 185﴾

### سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلد میں کدایک شخص نے اپنی دختر جس کو عارضہ
سل و دق کا تھا بغیر اطلاع ایک شخص سے نکاح کر دیا اور چڑ ھاوا زیور وغیرہ جومستعار دیا جاتا ہے وہ لے لیا۔
اب دختر اس کی اس مرض میں قبل از رخصت مرگئی۔ایسی صورت میں شرعا مطالبہ مہر کارشتہ داران دختر کو پہنچتا ہے
یا کیا؟ اور بوجہ اس دھوکہ کے کہمرید میں شرک و تنکر رست کہہ کر نکاح کردیا نکاح صحیح ہوایا نہیں؟
وزیر خان صابی کڑ ہ آگرہ

### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

سل دق عذام برص جنوں وغیرہ کوئی مرض بمودب قول مختار شیخین خصوصااس حالت میں تو با تفاق موجب نئے نکاح قرار نہیں دیا جا سکتا نا کہ مودب سقو طوم ہر ہوسکے۔ چنانچے صفحۃ سالم اید میں ہے۔

و اذا كان بالزوجة عيب فلاخيار للزوج وقال الشافعي ترد بالعيوب الخمسة و هي الجذام و البرص والجنون والرتق والقرن لانها تمنع الاستيفاء حسا او طبعا... و لنا ان فوت الاستيفاء أصلا بالموت لا يوجب الفسخ فاختلاله بهذه العيوب أولى وهذا لأن الاستيفاء من الثمرات والمستحق والتمكن هو حاصل الله المدال المستحق والتمكن هو حاصل السيفاء من الثمرات والمستحق والتمكن هو حاصل الله المدال المستحق والتمكن هو حاصل المستحق والتمكن هو حاصل المستحق والتمكن هو حاصل المدال ال

(ترجمہ:اگر بیوی میں عیب ہوتو خاوند کو خیار عیب حاصل نہیں۔امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پانچ عیوب ایسے ہیں جن کی ہدولت بیوی کو واپس کر دیا جائے گا اور وہ عیوب یہ ہیں۔(۱) جذام (۲) ہرص (۳) پاگل پن۔ (٣) عورت کی شرمگاہ میں رتق ہولینی جماع کا مقام موجود نہ ہوسرف پیٹا ب کرنے کی جگہ موجود ہو۔
(۵) عورت کی شرمگاہ میں قرن ہولینی بڑھا ہوا کوشت یا ہٹری وغیرہ ہوجس کے باعث جماع نہ ہوسکے۔ کیوں کہ بیٹیوب عورت سے حق وصول کرنے میں حی یا طبعی طور پر مانع ہوتے ہیں۔ ہم ان کے جواب میں کہتے ہیں کہا لی طور پرعورت سے حق کی وصولی موت کے ساتھ منقطع ہوجاتی ہے اور موت سے نکاح فنح نہیں ہوتا تو ان عیوب کی موجودگی بدرجہ اولی فنح نہ ہوگا۔ اور حق کا وصول کرنا نکاح کے شمرات سے ہاور جس چیز کا اسے استحقاق ہے اور قدرت حاصل ہے۔

قال فی شوحه الکفایه (ترجمه:اسکی شرح کفایه میں فرمایا:)

قوله: و لنا ان فوات الاستيفاء اصلا بالكلية بالموت لا يوجب الفسخ حتى لا يسقط شي من مهرها !.

(ترجمہ بقولہ: ہماری دلیل میہ ہے کہ کال طور پرعورت سے حق کی وصولی موت کے ساتھ منقطع ہوتی ہے اوراس سے فکاح فنخ نہیں ہوناحتی کہ مہر کا کوئی حصہ اس سے ساقط نہیں ہونا)

حالاں کہ جن کے نز دیک اختیا رفتے بعیو ب ندکور ہے ان کے نز دیک بھی سقوطِ مہر بعد ثبوتِ فنخ ہونا ہے نہ کہ بل فنے ﷺ اور جب تبلِ فنخ زوجہ ندکورہ مرگئ مہر کال لازم ہوگیا۔

كما في صفحه ٢٠٨ من الهدايه المذكورة:

و من سمى مهرا عشرة فـما زاد فعليـه الـمسمى ان دخل بها اومات عنها لانه بالـدخول يتـحقق تسليم المبدل وبه يتاكدا البدل و بالموت ينتهى النكاح نهايته والشئ بالنهاية يتقر و يتاكد فيتقرر بجميع مواجبه يً

الكفايه شرح الهدايه على هامش فتح القدير جلد ٢ صفحه ٢ ٢ المطبعة الكبرى الاميرية مصر

رً الهدایه: جلد ۲ صفحه ۳۲۳ مکتبه شرکت علمیه ملتان

ہ (ترجمہ: جس شخص نے مہر دی درہم یا اس سے زائد مقر رکیا اس کے ذمہ مقر رکر دہم واجب ہے بشر طیکہ اس مرد نے عورت سے جماع کیا ہو یا عورت کو چھوڑ کر مرگیا ہو کیوں کہ جماع کے ساتھ مبدل کی سپر دگی تابت ہوجاتی ہے ۔ نیز موت سے نکاح اپنی انہا تک پہنچ جاتا ہے اور شے اپنی انہا کو پہنچ جانے سے تابت اور پختہ ہوجاتی ہے ا

قال ابن همام رحمه الله فی شرحه المسمی بفتح القدیر (ترجمہ:امام ابن جام رحمة الشعلیہ نے فتح القدیر میں فرمایا جو کہاس کی شرح ہے)

قوله (و الشئ بانتهائه يتقرر) لان انتهاء ه عبارة عن وجوده بتمامه فيستعقب مواجبه الممكن الزامها من المهر والارث والنسب بخلاف النفقة ويعلم من هذا الدليل ان موتها ايضا كذلك فالاقتصار على موته اتقاق و لا خلاف للاربعة في هذه سواء كانت حرة اوامة ل

(ترجمہ: قولہ: اور شے اپنی انہا کو پڑنے کر پختہ ہوجاتی ہے۔ کیوں کہ شے کی انہا کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اپنے کا ال وجود کے ساتھ موجود ہے۔ البنداس کے بعد تمام لوازمات ٹابت ہوجائیں گےجن کا لازم کرناممکن ہو۔ مثلام ہوراثت اورنسب بخلاف نفقہ کے اس دلیل سے معلوم ہوا کہ ہوی کے مرجانے کی صورت میں بھی تھم نافذ ہے لہذا مردکی موت کی قید اتفاقی ہے۔ سی بہی تھم نافذ ہے لہذا مردکی موت کی قید اتفاقی ہے۔ سی بائد امردکی موت کی قید اتفاقی ہے۔ سی بائد اور بوخواہ فلام)

و في صفحة ٣٥٧ من الدر المختار المطبوعة مع الشامي في المصر

و تـجـب العشرة ان سماها او دونها و يجب الاكثر منها ان سمى الاكثر ويتاكد عند وطئ او خلوة صحت من الزوج او موت احدهما فقطي

(ترجمہ: مہر دس درہم واجب ہوگا اگر دس درہم یا ان سے کم مقرر کیااورا گر زیا دہ مقرر کیا تو زیادہ مقرر کردہ واجب ہوجا تا ہے۔اور یہ جماع یا خاوند کی جانب سے خلوت صححہ یا میاں بیوی دونوں میں سے کسی ایک کی موت سے پختہ ہوجا تا ہے)

المطبعة الكبرى الاميرية مصر المطبعة الكبرى الاميرية مصر

الدر المختار مع رد المحتار جلد ٣ صفحه ١٤٠١ مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت

اور صحبِ نکاح میں کسی شرط عند العقد کا بعد النکاح نه پایا جاناخل نکاح نہیں ہوناخصوصانہ پایا جانا شرطِ صحت وتندری کاعورت میں علی ھذامر دمیں بجزمرض مقطوع الذکر ہونے یا نامر دہونے یا خصی ہونے کی۔ چنانچے صفحہ ۲۹ سط ۲۲ جلد دوم فتاوی عالم کیریہ مطبوع مصرمیں ہے:

و لا يثبت في النكاح خيار الروية والعيب والشرط سواء جعل الخيار للزوج السمر أدة اولهما ثلاثة ايام اواقل او اكثر حتى انه اذا فعل ذلك فالنكاح جائز اذا كان العيب هو الجب والخصاء والعنة فان المراة بالخيار و هذا عند ابى حنيفة و ابى يوسف رحمهما الله تعالى هكذا في شرح الطحاوى فاذا شرط احدهما لصاحبه السلامة عن العمى والشلل والزمانة او شرط صفة الجمال او شرط الزوج عليها صفة البكارة فوجد بخلاف ذلك لا يثبت له الخياريا

(ترجمہ: تکان میں خیار روئیت خیار عیب اور خیار شرط ثابت نہیں ہوتا ۔خواہ خیار مرد کے لیے ہو یا عورت کے لیے یا دونوں کے لیے سب صورتوں میں کے یا دونوں کے لیے سب صورتوں میں کہی تھم ہے۔ اگر کسی نے یہ خیار ہوفت تکان لگا تو تکان درست ہے (اور خیار باطل) ہے اور جب عیب آل کہ تاسل کا کٹا ہوا ہونا 'خصی ہونا 'نامر دی ہونا تو عورت کو اختیار ہے ۔ یہام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اورامام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زدیک ہے۔ شرح طحاوی میں اس طرح ہے۔ جب زوجین میں ہے کسی نے دوسرے کے لیے اند علیہ کے زدیک ہونے ہونے ہونے ہونے ہونے ہونے ہونے کے سلامت کی یا حسین ہونے کی شرط لگائی یا خاوند نے عورت پر باکرہ ہونے کی شرط لگائی بھر ان شرطوں کے خلاف پایا تو دوسرے کے لیے خیار ثابت نہ ہوگا)

حوده: العبدالرا جی رحمة ربه ابومجمه محدد بدارعلی المفتی فی جامع اکبرآ با د

# ﴿ فَتُوَىٰ نَمِيرِ ..... 186﴾

### سوال

کیافر ماتے ہیں علماءِ دین اس مسلم میں کہ هنده کا نکاح زید کیساتھ بعوض مسلخ تمین سور و پیر ہمر کے ہوا تھا اب هنده کا قبل رخصت بلاحسول خلوت ِ سیحے ذید کے ساتھ انقال ہوا۔ اندریں صورت بذمہ ذید کل مہر واجب ہوگایا نصف؟ اور جوزیور ہندہ کوشو ہر کے باپ نے اور هنده کے باپ نے وقت نکاح حسب دستور پہنا دیا تھا وہ کس کا قرار دیا جائے گا؟ اور بعدموت ہندہ ور شہیں کس طرح تقسیم ہوگا؟ هنده نے یہ وارث چھوڑے ہیں۔ زوج 'م' اب نتین بھائی' ایک بہن۔

٩ ارئيج الثاني ٢٣ ه

### الجواب

بسم الله الرحمن الرديم.

اللهم رب زدني علما

صورت مسئولہ میں بوجہ مرجانے هندہ کے بذمہ زید شوہر هندہ کے کل مہر واجب ہوگا۔ اس واسطے کہ جے بعد خلوت صحیحہ کل مہر واجب الاوا ہوجاتا ہے۔ زوجین میں سے کسی ایک کے مرنے سے بھی کل مہر بذمه مؤجر الاوا ہوجاتا ہے۔ زوجین میں سے کسی ایک کے مرنے سے بھی کل مہر بذمه مؤجر لازم ہوجاتا ہے۔ چنانچے صفحہ ۱۳ جلد تانی المجو هو قرالنير قرمیں ہے

و ان سمى عشرة فما زاد فلها المسمى ان دخل بها اومات عنها وهكذا اذا ماتت هى فلها المسمى ال

(ترجمہ: مہراگر دی درہم اور جواس سے زائد مقرر کیاتو عورت کو مقرر کر دہم بر ملے گااگر اس نے اس کے ساتھ خلوت اختیا رکی یا اس کو چھوڑ کرمر گیا۔ ورای طرح اگرعورت مرجائے تو بھی وہ مقرر کر دہم ہرکی حق دارہے۔) وهكذا في صفحه ٢٠٩ من الجزء الثالث لفتح القدير ال

النداکل مہر ملغ تمن سواور جوزیور ہندہ کے باپ کا پہنایا ہوایا شوہر کایا شوہر کے باپ کا اگروہ کوف میں ھندہ کی ملک مانا جانا ہوتو سب ملک ھندہ قرار پاکراس طرح ورثہ میں تقنیم ہوگا کہ کل مال ھندہ کے چھے (۲) حصہ کرکے تمن (۳) حصہ زوج کولیں گے اورا کی حصہ ام کواور باتی دوجسہ باپ کواور موجودگی باپ میں بہن بھائی کو کے خیبیں ملتا۔

صورتههكذا

هندهمتلها

میت زوج ام اب اخ اخ اخ اخت ۳ ۱ ۲ م م م م

اورجوز یورعرف میں هنده کا نه ہوگا بلکه عرف میں وقتِ نکاح عاریة بہنا دیا جانا ہوگا تو وہ جس نے عاریة بہنا دیا جانا ہوگا تو وہ جس نے عاریة بہنایا تھا اس کول جائے گا۔ ورباتی بطریقِ مذکورتقیم ہوجائے گا۔

حوده: العبدالراجی رحمة ربه ابو محمد حمد دیدارعلی المفتی فی جامع اکبرآباد

00000

اً فتح القدير: جلد ٢ صفحه ٣٣٨ مطبوعه مصر

## ﴿ فَتُوَىٰ نَمِر ..... 187﴾

سوال

ایک عورت کی آشنائی کسی مردسے ہے۔اوراس کے شو ہر کو بھی معلوم ہے پس اس صورت میں شرعاً کیا م ہے؟

> سائل:ازآ گره ۲۵مارچ۱۹۱۶ء

### الجواب

الیم صورت میں شو ہرز وجہ کو ہدایت کرے۔اگر نہ مانے تو طلاق دے دے۔اوراگر محبت رکھتا ہوا ور طلاق نہ دے تواپنے پاس رکھے۔اس طرح حدیث شریف میں ہے یا۔ واللہ اعلم و علم احکم کتبہ : امفتی السید محماعظم شاہ فی عنہ

#### 00000

المستحضرت مفتى علامه رحمة الشعليه كالشاره شايد درج ذيل حديث شريف كي طرف ب-

عن لقيط بن صبرة قال قلت يا رسول الله إن لى امرأة فى لسانها شىء يعنى البذاء قال طلقها قلت إن لى منها ولها ولها صحبة قال فمرها يقول غطها فإن يك فيها خير فستقبل ولا تضربن ظعينتك ضربك اميتك (رواه ابو داؤد)

مشکو ة المصابیح: صفحه ۱۸۲٬۱۸۱ مطبوعه مکتبه امدادیه ملتان
(ترجمه: حضرت لقیط بن مبره رضی الله عندے روایت ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول الله میری ایک بیوی ہے اس کی
زبان میں فخش کوئی پائی جاتی ہے آپ نے فر ما یا سے طلاق دے دو۔ میں نے عرض اس کیطن سے میراایک بچہ ہےا وروہ پچھ عرصه
میر سے ساتھ ربی ہے۔ تو آپ نے فرما یا اسے تھم دوآپ کا مقصود یہ تھا کہ اسے نصیحت کرو۔ اگر اس میں پچھ بہتر بی ہو گی تو تبول کر لے
گی اپنی بیوی کو اس طرح ہرگز ندما روجس طرح تم اپنی کھی لونڈی کو مارتے ہو)

محرعليم الدين نتشبندى عفى عنه



......

# ﴿ فَتُوَىٰ نَمِبر ..... 188﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علماءِ دین اس مسلم میں کہ زید نے اپنی زوجہ کو چارمر دوں کے سامنے طلاق دی۔ اب زید انکار کرتا ہے ۔ تو اب عندالشرع زید کی زوجہ کو طلاق ہوئی یانہیں؟ اس کا جواب جلد عنایت فر مایا جائے اور بحوالہ کتب اہلسنت والجماعت دیا جائے۔

سۆي قعدە٣٣ھ

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم ربزدني علما

اگرزید کا پی بیوی کو کاطب کر کے اس طرح کہنا تا بت ہوجائے کہ میں نے تھے کو طلاق دی تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگ ۔ جب تک ایام عدت (یعنی) تمن چیش نے گزرجا کیں مردکوا ختیار ہے خواہ کورت راضی ہویا نہ راضی ہوکہ دو آ دمیوں کو کواہ کر کے یہ کہہ دے کہ میں نے اپنی طلاق کے قول سے رجوع کیا یا بہنیت رجعت اس سے ہوس کو کناریا ہم بستر ہولے تو وہورت بلا تکام جدید اس کے نکاح میں رہے گی۔

اوراگر بعد طلاق تمن حیض گزرجا ئیں تو پھر طلاق بائن ہوجائے گی ۔اندریں صورت برضامندی عورت اس سے نکارح جدید کرسکتاہے چنانچے صفحہا ۳۷ جلداول فٹاوی ہندیہ میں ہے

الطلاق الصريح و هو كانت طالق و مطلقه وطلقتك وتقع واحدة رجعية و ان نوى الاكثر أوالابانة او لم ينو شيًا كذا في الكنز ال

(ترجمہ:طلاق صرح وہ یوں ہے کہمردائی ہوی کو کہے تھے طلاق ہے۔یا کہے تھے طلاق دی گئ ہے یا کہے میں

نے تجھے طلاق دی۔ان الفاظ سے ایک رجعی طلاق واقع ہوگی اگر چہوہ ایک سے زائد کی نیت کرے یا ہائن طلاق کی نیت کرے یا کچھ بھی نیت نہ کرے۔کنز)

☆ اگرتین دفعاس سے بہ کہ دیا کہ میں نے تجھ کوطلاق دی۔ میں بلامانع رہ چکا تھایا وطی کر چکا تھاتو اس پر تین طلاق واقع ہوجائے گلاق دی۔ اوراس کے ساتھ تنہا کسی مکان میں بلامانع رہ چکا تھایا وطی کر چکا تھاتو اس پر تین طلاق واقع ہوجائے گلی۔ اب بعدا نقضائے ایا م عدت نا وقتیکہ وہ دوسر نے تخص سے نکاح کر کے اس سے ہمبستر نہ ہولے اور پھر وہ شوہراً گل اقتی دید ہے جب تک اس کے ایام عدت نہ گزریں شوہرا ول سے وہ ہرگز نکام جدید نہیں کر کئی ۔ اور شوہرا ول ہدون اس طریق کے بلا
شوہرا ول بدون اس طریق کے بلا

اس كى رضامندى كاس كوائ تكاح مين نبيس لاسكما چنانچرا بيكريمه:

فان طلقها فلا تحل له مِنُ مِبَعُدُ حتى تنكح زوجا غيره ا

(ترجمہ:اگراپی بیوی کوتیسری طلاق بھی دے دیتو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہتی جب تک کہ دوسر ہے خاوندے نکاح نہکر لیے )

☆ اس امر پر شاہد عدل ہے اوراگر بعد طلاق وہ طلاق دینے سے قطعا انکاری ہے اس کے ثبوت کے لیے ایے دو کواہ عادل مسلمانوں کے یا ایک عادل مسلمان اور دو تورت عادلہ مسلمہ کی ضرورت ہے کہ وہ مرد تورت دونوں کو پہنچانے ہوں اور پہنچان کر اس طرح کواہی دیں کہ ہم اس مرد کو پہنچانے ہیں اور اس تورت کو پہنچانے ہیں۔ ہم کواہی دیے ہیں کہ ہمارے سامنے ای نے اس تورت کو طلاق دی تھی۔ اگر ایسے کو اہ گز رجا کمیں بلاشبہ طلاق تا بت ہوجائے گی۔ اور بغیر گزرنے ایسے دو کواہوں کے دعوی طلاق تا بت نہیں ہو سکتا۔

طلاق تا بت ہوجائے گی۔ اور بغیر گزرنے ایسے دو کواہوں کے دعوی طلاق تا بت نہیں ہو سکتا۔

حوده: العبدالراجی رحمة ربدالقوی ابومحرمحمد دیدارعلی الرضوی الحفی مسجد جامع اکبرآ با د

00000

## ﴿ فَتُوكُ نُمِيرٍ ..... 189﴾

### سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین اس صورت میں کہ ایک شخص نے ناراض ہوکرا پنی ہیوی کوطلاق دی ۔ نیز اس خیال سے کہ دومری عورت سے نکاح کر ۔ ۔ جس عورت کواس نے طلاق دی ہے اس کے شکم سے دو لڑکیاں عورت نہ کورت کوار ۔ ایمی حالت میں طلاق ہوتی ہے یا نہیں؟ لڑکیاں عورت نہ کور کے پاس موجود ہیں ایک نابالغ ایک شیر خوار ۔ ایمی حالت میں طلاق ہوتی ہے یا نہیں؟ شخص نہ کوراب بھی طلاق دینے کا افراری ہے اوراعلان بھی کر چکا ہے کہ میں نے اپنی عورت کو طلاق دے دی۔ دی۔ نیز صرف مہر بی دینا ہوگایا نان ونفقہ بھی؟

سجمادىالاولى ٢٣هه

سيرمحمودا زبجاور بنديل كهنذ

متصل بجنبي حجاؤنى لوگاؤں برمكان مير صاحب سيداحمه

الجواب

وهو الموفق للصواب.

اللهم رب زدني علما

جب کوئی شخص اپنی بیوی ہے کسی بھی حالت میں خواہ اس سے اولاد ہویا نہ ہؤایک بچہ بھی نہ ہو خواہ انہ سے ہوئی نہ ہو خواہ انہ سے ہوں نہ ہوا کہ بھی نہ ہو خواہ انہ سے ہوں خواہ زائد ہوں ایک باریہ کہہ دے کہ میں نے تجھے کوطلاق دی یا تو مطلقہ ہے تو قصدا کہا خواہ بنسی سے کئے خواہ غصہ سے کئے اس پر ایک طلاق رجعی واقع ہوجائے گی۔

كما في صفحة ٢٠ من الهداية المطبوعة في مطبع نول كشور:

الطلاق على ضربين صريح و كناية فالصريح قوله انت طالق و مطلقة و طلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعى .... و لا يفتقر الى النية .... و كذا اذانوى الابانة .... و لو نوى الطلاق عن وثاق لم يدين في القضاء .... و لا يقع به الا واحدة و ان نوى اكثر من

ذلك انتهى مختصرا بقدر الحاجة إ

﴿ ( ترجمہ: طلاق کی دو قسمیں ہیں۔(۱) صرح (۲) کنامیہ۔صرح جیے کہ یوں کہنو طلاق والی ہے۔طلاق افتہ ہے۔ میں نے تجھے طلاق دی۔ان الفاظ سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ان الفاظ میں نیت کی ضرورت نہیں۔اورا کی طرح اگر ان الفاظ سے ورت کو بائن کرنے کی نیت کر ہے تھی رجعی واقع ہوگی اوراگر قید ہے رہائی دینے کی نیت کر ہے قطلاق واقع ہوتی ہوتی ہے رہائی دینے کی نیت کر ہے قضاء میں اس کی تصدیق نہی جائے گی۔اس سے صرف ایک طلاق واقع ہوتی ہے اگر چہوہ اس سے نیادہ کی نیت کرے واقع ہوتی ہوتی ہے۔

تکم اس طلاق کا بہ ہے کہ وہ اگر تمن چش آنے سے پہلے جوایام عدت ہیں جن میں کی دوسر سے سے نکاح نہیں کرسکتی خود ابنا نکاح رکھنا چاہے دو کواہ کر کے کہدد سے کہ میں نے اپنے قول سے رجوع کیایا اس سے نکاح نہیں کرسکتی ، خود ابنا نکاح رکھنا چاہے دو کواہ کر کے کہدد سے کہ میں نے اپنے قول سے رجوع کیایا اس سے ہم بستر ہویا ہوں و کنا رہو لے قول چر وہ اس کی بیوی رہتی ہے۔ دوبارہ نکاح کی حاجت نہیں۔ البتدا کر تمن میں گاح کر کہتے ہے۔ اورا کر پہلے شو ہرسے چاہے اس سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔

☆ دوطلاق تک اگر بائن بھی دے دی اس کی خوشی ہے دوبارہ نکاح کرسکتا ہے۔ گرتین طلاق کے بعد پھر جب تک وہ مورت بعد انتضائے عدت دوسر ہے خص ہے نہ نکاح کر کے اوراس کے ساتھ ہم بستر نہ ہولے اور پھروہ اگر طلاق دے دینے آئی عدت کے بعد اپنے پہلے شو ہر سے نکاح کرسکتی ہے۔ چنا نچے قرآن مجید میں اللہ تعالی فرمانا ہے۔
 اللہ تعالی فرمانا ہے۔

فان طلقها فلاتحل له حتى تنكح زوجا غيره ي

(ترجمہ: دوطلاق دے بچلنے کے بعدا گرخاوند مزید ایک اور طلاق اسے دے دیے وہ بیوی اس خاوند کے لیے حلال نہیں رہتی جب تک کہ کی دوسر ہے خاوند ہے نکاح نہ کرے)

الهدایه مع فتح القدیر وغیرها: جلد ۳ صفحه ۳۸ ۱۵۳ مطبوعه مصر

يً القرآن الحكيم: سورة البقر: آيت: ٢٣٠

اوراگر وہ لوکوں سے با رباریمی کہتارہا ہے کہ''میں نے اپنی زوجہ کوطلاق دے دی ہے' تو وہی ایک طلاق رہے گی۔

اوراگراس نے گئی دفعہ میہ کہا کہ میں نے اپنی بیوی کوطلاق دی یا طلاق دیتا ہوں تو تین طلاق ہوجا کیں گی۔ ﷺ پھر دونوں صورتوں میں ایا م عدت میں شو ہر پر نان ونفقہ بھی عورت کا لازم ہے۔ اورا دائیگی مہر بھی بذمه شو ہرلازم ہے۔ بعد گزرنے عدت کے بجرمبر کے پچھنیں دیا جا نا پچرعورت کواختیا رہے جس سے جاہے نکاح کر لے۔فقط

> حود ۵:العبدالراجی ابومحمد دیدارعلی المفتی فی جامع اکبرآباد



## ﴿ فَتُوكُ نُمِيرِ ..... 190﴾

نوك: سوال دستياب نبين موسكا-

الجواب

وهو الموفق للصواب

اللهم رب زدني علما

جب مردنے اس مورت سے یہ کہدیا کہ میں نے تجھے (تین یا ) طلاق دی یا کوا ہوں کے سامنے کہا کہ میں نے اپنی ہوی کو (تین یا ) طلاق دی اوراس کے (بعد ) پھرا لگ ہوئے ہیں اوراس امر کے مسلمان عادل دو کواہ موجود ہیں اورزمانۂ عدت کو گزرے ہوئے بھی چھسات ہرس ہوگئے بھیٹا وہ طلاق جائز ہوگئی ۔ اور بلا تکلف بصورت بھوت طلاق وانقضاءِ عدت اس کا تکاح دوسر نے خص کے ساتھ سے جو گیا اور دوی کو وج اول شرعابا لکل ناجائز اور نا قابل ساعت ہے۔ فقط

حررهالعبدالراجی رحمة ربیالقوی ابومجم محمد دیدارعلی الحفی المشهد ی المفتی فی جامع اکبرآباد

00000

وا قوسین میں اضافیرتب کی طرف ہے۔ فتوی کے رجنر میں نہیں ہے۔

محريليم الدين نتشبندي عفى عنه

# ﴿ نَوَىٰ نَمِر ..... 191﴾

سوال

#### حامدا ومصليا

علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کیا فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بی بی (کوبوجہ)
فاحشہ ہونے کے طلاقی مغلظہ دی۔ اور وہ مورت ایک سال یا دوسال زنا کاری میں مشغول رہی۔ اب وہ مورت
تو بہ کرتی ہے۔ اور اس کا شوہر پھر اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہے اور اس مورت نے کسی کے ساتھ نکاح نہیں کیا
مشل حلالہ وغیرہ کے۔ اب نکاح اس طلاق دینے والے کے ساتھ درست ہے یا نہیں؟۔ ہموجب قرآن
وحدیث کے بیان کیجئے۔

كريم بخش نونڈلہ

### الجواب

### بسم الله الرحمن الرحيم

صورت مسئولہ میں اگرای مخص نے اپن ہوی کو تمن طلاق مغلظہ اس طرح سے دیدی تھی کہ میں نے تھے کوطلاق دی طلاق دی طلاق دی اور بعد ذکاح وہ اس سے ہم بستر بھی ہو چکا تھا تو اس کے ذکاح میں بغیر طلالہ کے خیار اس کے ذکاح میں بغیر طلالہ کے خیار اس نے ایک یا دوطلاق دی تھی تو اس سے تو بہرا کر نکاح کر سکتا ہے بلکہ بوجہ تو بہرانے اور فعل برجھوڑا نے کے مستحق ثواب ہوگا۔ ھیکڈ اظا ھر من کتب العدیث والفقه

ابو محمد دیدارعلی مفتی جامع مسجد اکبرآباد

00000

### ﴿ فتو کی نمبر ..... 192﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین اندریں صورت کو محد ایق نے ایک خط بنام نظیر الدین اپنے خسر کو بھیجا کہ میں نے اپنی بیوی مساق حفیظن کو تلاق دیا تلاق دیا تلاق دیا تلاق دیا حقیظ میں کو تلاق دیا ۔ تیمن مرتبہ۔ اور یہ خط رک کرا کر بنام اپنے خسر کو بھیج دیا۔ پھر جب خود آیا اور ہرا دری کے لوگوں نے اس سے بنچا بیت میں پوچھا کہ کیا یہ خطات دی بھیجا ہے؟ تو اس نے اقر ارکیا کہ ہاں یہ خطا بصحت ہوش وحواس میں نے بی کھوا کر بھیجا ہے۔ آیا اس صورت میں محمصد ایق اپنی بیوی خفیظی کو پھراپنے نکاح میں لے سکتا ہے یا نہیں ؟۔ بینو اتو جرو ا

۲اجما دی الاولی ۳۳۵اچه

الجواب

بسم الله الرحمن الرديم.

اللهم رب زدني علما

صورت مسئوله مين تين طلاق واقع موكن اب بغير حلاله كحير صديق ك نكاح مين نبيس آسكتى -

كما في الهداية:

و ان كان الطلاق ثلثا في الحرة أو ثنين في الامة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا و يدخل بها ثم يطلقها او يموت عنها لـ .

(ترجمہ: آزادعورت کی صورت میں تین اورلوٹری ہونے کی صورت میں دوطلا قیں اگر واقع ہوجا کیں 'تو وہ عورت اپنے خاوند کے لیے اس وقت تک حلال نہیں رئتی' جب کہ دوسرا مر داس سے سیحے نکاح کر کے وظی نہ کرےاور پھروہ اس کوطلاق دے لیے امر جائے ) فقط

حود ۵:العبدالراجی دیمة ربه ابومحمد دیدارعلی مفتی جامع مسجدا کبرآباد ۲اجما دی الاولی ۳۳۵اه

## ﴿ فَتُوكُ بَمِر ..... 193﴾

### سوال

کیافر ماتے ہیں علاءِ دین اس مسئلہ میں کہ میری بہن کے خاوند نے اس کو طلاق دیدی اور فارغ خطی بھی لکھ دیا۔ جس کوتقر یا تمین ساڑھے تمین ماہ ہو چکے۔ اور اس کے تمین مرتبہ خون چیش بھی جاری ہو چکا ہے۔ فارغ خطی ہمارے خالف کے قبضہ میں ہے۔ وہ نہیں دیتا۔ لیکن طلاق کے کواہ بہت آ دمی ہیں۔ پھر الیک صورت میں اس کا نکاح بغیر فارغ خطی قبضہ میں لائے ہو سکتا ہے انہیں؟

سائل مهتادهو بي كثره قاضي حسن

الجواب

بسم الله الرحمن الرديم.

اللهم ربزدني علما

صورتِ مسئولہ میں طلاق کے واسطے دو کواہ عادل مسلمان کافی ہیں۔ تحریری فارغ خطی کی کوئی ضرورت نہیں۔ البتہ بصورتِ طلاق صرح اگراس نے بلفظ طلاق تین ہے کم یا ایک طلاق دی تھی ایا م عدت میں بلا تکاح طلاق سے رجوع کر کے اس کواپنی زوجیت میں لاسکتا تھا اگر چونکہ بلا رجوع اب تین چین جو ایام عدت طلاق ہیں گزر چکے لہذاوہ جر أاس کے ساتھ تکاح بھی نہیں کرسکتا۔ اوراب اس مطلقہ کواختیار ہے اگر اس کے ساتھ یعنی شوہر نہ کور کے ساتھ تکاح جدید کرنا چاہے کرسکتی ہے۔ اورا گر کسی دومر فیض کے ساتھ تکاح کرسکتی ہے۔ اورا گر کسی دومر کے کساتھ تکاح کرسکتی ہے۔

حود ۵:العبدالراجی رحمة ربدالقوی محمد دیدا رعلی الرضوی مفتی جامع مسجد اکبرآبا د

00000

# ﴿ فَتَوَىٰ نَمِبر ..... 194﴾ سوال

اگرزید حنی المذہب نے صحبت کرنے کے بعد کئی مبنے بعدایا کیا ہو کہ اپنی منکوحہ کو ایک ہی جلسہ میں صرح کفظوں میں میں نے تجھے طلاق دی میں اس نے سے مللہ پڑمل کیا کہ ایک جلسہ کے تین طلاقیں ایک ہوجاتی ہیں اور عدت میں رجوع کرلیا۔

طلاقیں ایک ہوجاتی ہیں اور عدت میں رجوع کرلیا۔

تو کیا زید اس فعل سے دائر ہ اسلام سے خارج ہوا یا نہیں؟ مسئلہ میں کی دومر سے امام کے قول پر مجوری کی حالت میں ممثل کرنے سے خدرج ہوایا جا وراگر وہ بخت مصائب میں جبتلا ہونے کی حجوری کی حالت میں ممثل کرنے سے خدرج ہوگیا؟ اوراگر وہ بخت مصائب میں جبتلا ہونے کی دجہ سے آئندہ بھی اس محورت کوجد انہ کرسکے اورای رجعت پر جمار ہے قو کیا مرتکب زنایا کی گنا و کہیرہ کا ہوگا؟ دجہ سے آئندہ بھی اس محورت کوجد انہ کرسکے اورای رجعت پر جمار ہے تو کیا مرتکب زنایا کی گنا و کہیرہ کا ہوگا؟ اسلام کی شفیع محلہ چھتار اور کا اُق آگرہ ا

### الجواب

صورت مسئلہ میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زدیک تین طلاق واقع ہوگئیں۔ لہذا رجعت صحیح نہ ہوئی۔ اورا سی حصہ میں وہ اس سے اگر ہم بستر ہونا رہا تو مرتکب زنا رہا۔ اب اس کوتو بہرنا چاہئے۔ اور آئدہ اس کی ہم بستری سے پر ہیز کرنا لازم ہے جب تک وہ خورت کی دوسرے کے ساتھ نکاح کر کے ہم بستر نہ ہولے پھر اگر وہ دوسرا شو ہر طلاق دید ساتھ انتخا عدت پھر پیٹھی یعنی شوہر اول جس نے تین طلاق دیدی ہیں اس سے نکاح کر سکتا ہے۔

اور حنی المذہب ہرگز امی صورت میں دوسرے ندہب پرعمل نہیں کرسکتا۔اورا گرعمل کرے گا فائق مکنا وکبیرہ ہوگا۔کافرنہیں ہوسکتا۔

حود ۵: العبدالعاصیابومجمرمحمد دیدارعلی الرضوی مفتی جامع مجدا کبرآبا د

# ﴿ فَتُوَىٰ نَمِر ..... 195﴾

سوال

#### بسم الله الرحمن الرحيم

کیافرماتے ہیں علائے دین شرع متین اس سلہ میں کہ زید نے اپنی منکوحہ کوسر بحا برضاءِ خویش تین طلاق دے دیں لیکن چرعدت کے اندر رجوع کرے۔ ایسی حالت میں دائر ہاسلام میں کوئی صورت بھی ہے جو زید کوچرام کامر تکب رہا؟

سائل:سلامت الله كميل كره آكره

الجواب

وهو الموفق للصواب بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدني علما

صورت ِمسئولہ میں اگر اس نے اس طرح طلاق دی ہے کہ میں نے تجھے کو تین طلاق دی تو تین مغلظہ واقع ہوگئی۔خواہ قبل ہم بستری اورخلوت ِصحِحہ کے اس طرح دی تھی یا بعد ہم بستری کے۔

اوراگرای نے ای طرح طلاق جدا کر کے دی تھی کہ میں نے تھے کوطلاق دی اوراکی اوراکی اوراق اگر اس کو بعد ہمبتری اور خلوت میں جب بھی تینوں واقع ہوجا کیں گی۔ اوراگر تکاح کرنے کے بعد قبل خلوت میں جہ بھی تینوں واقع ہوجا کیں گی۔ اوراگر تکاح کرنے کے بعد قبل خلوت میں جب بھی تینوں واقع ہوگی وہ اس سے دوبا رہ تکاح کرسکتا ہے۔ اور پہلی اور دوسری صورت نہ کور میں جب تک بعد عدت وہ ورت مطلقہ دوسر شخص سے تکاح کر کے ہم بستر نہ ہوئے اور پھر دوسراشو ہرکی طرح سے اس کوطلاق دے کربائن اور جدا نہ کر دے اوراس کی عدت نہ کر رہے اول کو کی طرح حلال نہیں ہو کئی ۔ ھے کہ افعقہ اس واسطے کرتم آن مجید میں اللہ جل شانہ بعد ذکر دوطلاق کے خرمانا ہے۔

فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ا

یعنی بعد دوطلاق کے اگر اس نے تیسری طلاق دیدی تو وہ اس کو حلال نہیں ہوگی جب تک دوسرے مخص سے نکاح کر کے ہم بستر نہ ہوئے چنانچہ حدیثِ غسینلکہ اس کی پوری ہمین ہے۔
حور ہ: العبد الراجی رحمة ربہ
ابو محمد کم دید ارعلی الرضوی
عفی الله عنه و عن أبویه

#### 00000

١ القرآن الحكيم: سورة البقره: آيت نمبر ٢٣٠٠

عن رجل طلق امر أنه ثلثاً فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها اتحل لزوجها الأول قال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الاول.

(ترجمہ: میں کہتا ہوں اس صدیث کو چھاموں نے صحاح ستہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم شانیاللہ سے ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے اپنی مورت کو نمین طلاقیں دے دیں۔ پھر دوسرے فاوندے نکاح کرایا۔اس نے اس کے ساتھ خلوت کی لیکن جماع سے قبل اے طلاق دے دی کیا وہ اپنے پہلے زوج کے لیے حلال ہوجائے گی؟ تو آپ شانیاللہ نے فرمایا نہیں جب تک دوسرا فاونداس کی تھوڑی کی شہید نہ چکھ لے جس طرح کہ پہلے فاوند نے پچھی تھی)

i نصب الرايه : جلد ۳ صفحه ۲۳۵ ناشر المكتبة الاسلاميه

ii صحیح البخاری: حلیث رقم: ۵۲۲۱ مکتبه دار السلام ریاض

iii صحيح البخارى: حليث رقم ٢ ٢٣٩ مكتبه دار السلام رياض

iv صحیح مسلم: حلیث رقم ۳۵۳۲ ۳۵۳۲

محرنليم الدين نتشبندي عفي عنه

......

﴿ فتوى نمبر ..... 196﴾

سوال

ایک شخص نے حسبِ طلبِ خسر یوں کہا کہ طلاق میں نے دی۔میرے اللہ نے دی۔طلاق طلاق و سمج کی طلاق سمجھی جائے گی۔

جناب مولوی غلام محی الدین خان صاحب امام مجدشا جہاں پور ۱۷ دیمبر ۱۹۱۵ء

الجواب

بیطلاق بائن ہوگئی۔اور تکرار واسطے ناکید کے ہے۔دوبارہ نکاح بغیر حلالہ ہوسکتا ہے۔ کتبہ المفتی السیدمحمد اعظم شاہ غفرلہ

......

# ﴿ فتوى نمبر ..... 197﴾

سوال

ایک شخص بوجہ بخارِ طاعونی مسلوب الحواس تھا۔ زوجہ سے لڑائی ہوئی۔ زوجہ نے کہا کہ تو مجھ کو طلاق د سے د سے یاس نے کہامیں نے طلاق دی۔ پس شرعا کیا تھم ہے؟ سائل: رحیم بخش' مخلہ اصدشاہ جہان پور سائل: رحیم بخش' مخلہ اصدشاہ جہان پور سافر وری ۱۹۱۲ء

الجواب

الیی صورت میں اگر مرادِ شوہر طلاق کوواقع کرنا ہے تو طلاق ہوجائے گی ورنہ یہ کلام مشکوک ہے کیونکہ یہ بھی مطلب نکلتا ہے کہ میں (نے) طلاق تیر سے ہاتھ دی تو ایسی حالت میں طلاق نہ ہوگی۔ کذا نعی العالم گیدی

> كتبه: المفتى السيدمجم اعظم شاه غفرله **۵۵۵۵**

## ﴿ فَتُوَىٰ نَمِر ..... 198﴾

### سوال

کیافر ماتے ہیں علماء دین ونقیمان شرع مبین اس مسلمیں کہٹو ہروزن میں کسی وجہ سے نا اتفاقی ہو گئی۔ شو ہرنے اپنی ہیوی کو حالت تنہائی میں طلاق دے دی۔ اور اس کے والدین کو بلاکر ان کے ہمراہ کر دیا۔ اور کہا کہ اپنی لڑی کو لے جاؤ ہما رے کام کی نہیں۔ اس کے والدین اپنے مکان پر لے آئے۔ شو ہرنے نکاح دومراکر لیا۔ لڑکی اپنے والدین کے ہاں موجود ہے جس کو دو ہرس ہو چکے ہیں۔ اس لڑکی کا نکاح دومراکسی اور جگہ کرنا جائے ہیں۔ حالت تنہائی میں طلاق درست ہے اینیں۔ بینو او تو جرو ا

سائل: حافظ محمدا ساعیل ۲۱ نومبر ۱۹۱۵

#### الجواب

#### وهو الملهم للحق والصواب

☆ طلاق کا واقع ہونا اور طلاق کا ثابت ہونا دوجدا گانہ چیزیں ہیں۔ طلاق کے واقع ہونے کے لیے کو اہوں کی ضرورت نہیں۔

تنہائی میں بھی اگرزوج زوجہ سے طلاق کے لفظ کے گاتو طلاق پڑجائی گی لیکن ایسی طلاق سے اگر
 زوج منکر ہوجائے تو حاکم کوا ہول کے نہ ہونے کی وجہ سے طلاق کا تھم نہ دے گا۔ اس لیے کہ وہ ثبوت کا مختاج ہے۔ ہاں عند اللہ وہ طلاق ہوجائے گی۔

پس صورت مسئولہ میں اگر زوج اقر اری ہے تو طلاق کا تھم دیا جاو سے گا ورعورت کی عدت بعد طلاق سے منقصی ہو چکی ہے تو دوسرا نکاح کر سکتی ہے ورنہ ہیں فقط:

> عا جزمحمد رمضان عفی عنه مفتی واعظ جامع مسجد آگره مورخه ۲۳ نومبر ۱۹۱۵ء

### ﴿ فتویٰنمبر ..... 199﴾ سوال

کیا فرماتے ہیں علماءِ دین اس امر میں کہ زید نے اپنی ہوی کی رفصت کے بارے جند اشخاص معززین پنچان مقرر کے روبر و کلف بیان کیا کہ میں خدار سول کو پیچان کرھیجے بیان کرنا ہوں کہ میں اپنی زوجہ کے مکان پر آیا اور میں نے اپنے سالے امام الدین کے دوبرویہ کہا کہ میر اپچاس رو پیدکازیور دید وور نہ میں اپنی زوجہ کو طلاق دیدوں گا۔ پس ایمی حالت میں طلاق ہوگئی انہیں؟ اور وہ رجوع کرسکتا ہے انہیں؟ ورجہ کو طلاق دیدوں گا۔ پس ایمی حالت میں طلاق ہوگئی انہیں؟ اور وہ رجوع کرسکتا ہے انہیں؟ سائل جستری گھر بخش پنشن یا فتہ مائی منڈی محلہ بتائی سائل جستری گھر بخش پنشن یا فتہ مائی منڈی محلہ بتائی

#### الجواب

صورت مسئولہ میں طلاق واقع نہیں ہوئی'اس واسطے کہ وہ وہ بحلت ہے کہا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دئی بلکہ میں نے یہ کہاتھا کہ طلاق دید وں گا۔ لہذا اگر عورت مدعیہ طلاق ہے کہاس نے یہ کہاتھا کہ میں تجھ کو طلاق دیا ہوں یا میں نے تجھ کو طلاق دی ہو تو اس امر کے دو کو اہ عادل پیش کرے۔ اگر کو اہ اس کے دعویٰ کے مطابق کو ای دید یں۔ ہو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔ ہو جس کا تھم یہ ہے کہایا م عدت میں اگر وہ کہہ دے کہا تی وہی کہ اپنی طلاق سے رجوئ کرتا ہوں یا اپنی یوی ہے کوئی معاملہ میاں بی بی کا کرسے تو بلا تکاری (جدید) وہ نکا کہ میں رہے گی اور اگر کو اہ پیش نہ کرسے شوہر کا صلف کا فی ہے۔ طلاق بالکل واقع نہ ہوگی۔ حدیث سے ہے۔

میں رہے گی اور اگر کو اہ پیش نہ کرسے شوہر کا صلف کا فی ہے۔ طلاق بالکل واقع نہ ہوگی۔ حدیث سے جے۔

میں رہے گی اور اگر کو اہ پیش نہ کرسے شوہر کا صلف کا فی ہے۔ طلاق بالکل واقع نہ ہوگی۔ حدیث سے جے۔

میں رہے گی اور اگر کو اہ پیش نہ کرسے شوہر کا طلف کا فی ہے۔ طلاق بالکل واقع نہ ہوگی۔ حدیث سے جے۔

میں رہے گی اور اگر کو اہ پیش نہ کرسے شوہر کی صلف کا فی ہے دو الے کے ذمہ شم اٹھا تا ہے )

(ترجمہ: کواہ چین کرنا مدعی کے ذمہ ہے اورا نکار کرنے والے کے ذمیسم اٹھانا ہے) لہٰذا اُو ہر کو بغیر حلف یعنی خدا کی تم کے انکار طلاق پر کواہ چین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ منکر کی کواہ معبول۔ حود ہ: العبدالراجی

ابومحمر محد ديدارعلى رمفتي جامع مسجدا كبرآباد

# ﴿ فتوىٰ نمبر ..... 200﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ میں کہ زید نے بکر کو بھنگ پلاکراس کی زوجہ کے ساتھ زنا کیا۔اور جب بکر کونشہ سے افاقہ ہوا اس نے ان دونوں کومشغول زنا پایا۔تب بکر نے اپنی زوجہ کوجھڑک کر نکال دیا۔آیا بکر کی زوجہاس کے عقد میں رہی یانہیں؟ بینو ا تو جو و ا

> ۹ همفر ۱۳۳۵ه رحیم بخش محلّه نور بی دروازه آگره

> > الجواب

صورت مسئولہ میں بوجہ زنا زید کے بیوی بکر کے نکاح سے نہیں نکلی۔اگر وہ تو بہکرتی ہے کہ آئندہ بھی ایبانعلِ بدنہ کرے گی بلاتکلف جائز ہے کہ بکراس کو بلا لے اور بیوی شمجھے۔

اوراگراس نے حالتِ غصد میں بہنیتِ طلاق اس طرح بھی کہددیا تھا کہ جامیرے گھرے نکل جاتو لازم ہے کہ دو کوا ہوں کے سامنے پھر نکاح کرے۔

اورا گربوقت کہنےا پے لفظ کے کچھنیت نہ تھی تو ضرورت نکاح بھی نہیں مگراحتیا طا پھر نکاح کرلیما بہتر

-4

حود ۵:العبدالرا جی محد دیدا رعلی جامع متجدا کبرآ با د



## ﴿ فَتُوَىٰ نَمِر ..... 201﴾

سوال

ایک شخص بیارتھااور دماغ میں نقص بعارضۂ بخار ہو گیا تھااس اثنا میں اپنی بی بی سے تکرار کر کے کہا جا میں نے طلاق دی طلاق دی طلاق دی نیو شرعا کیا تکم ہے؟

> سائل:رحیم بخش محلّه اعه شاه جهان پور ۱۹۱۷ء

> > الجواب

اس صورت میں طلاق نہ ہوگی ۔فتاوی حامدیہ میں ہے۔

سئل في رجل مرض مرضا اوصل فيه الى اختلال العقل بحيث اختل كلامه المنظوم و باح بسره المكتوم و صدر منه ما يصدر عن المجانين يطلق زوجته في هذه الحالة فما الحكم.

المجواب اذا ثبت زوال عقله و عدم وعیه لا یقع علیه طلاق و لا یطالب الصداق اذا کان الحال علی هذا المنوال فانه حینئذ مجنون و للجنون فنون انتهی اله المنوال فانه حینئذ مجنون و للجنون فنون انتهی اله و تجهی المرت علی سوال کیا گیا جوابیا بیار ہوگیا که اس کی عقل علی ظلل واقع ہوگیا اس طرح سے اس کی مرتب کلام علی خرابی پیدا ہوگی اس نے اپنا پوشیده داز ظاہر کردیا اوراس سے وہ افعال صادر ہوئے جو پاگلوں سے مرزد ہوتے ہیں اس نے اپنا پوشیده کا اس علی طلاق دے دی تواس کا کیا تھم ہے؟ جو پاگلوں سے مرزد ہوتے ہیں اس نے اپنی بیوک کواس حالت علی طلاق دے دی تواس کا کیا تو جب تک یہ جو اب اس کا بی ہوگیا تو جب تک بے حالت ہاس کی طلاق واقع نہ ہوگی اور نہ بی اس سے مہر کا مطالبہ کیا جائے گا۔ کیوں کہ وہ پاگل ہوا ور اس کا کی شمیں ہیں ۔)

كتبه: المفتى محمراعظم شاه غفرله

## ﴿ فَتُوَىٰ نَمِر ..... 202﴾

### سوال

کیا فرماتے ہیں علائے دین و مفتیان شرع متین اس بارے ہیں کہ بتر غیب میری خوش دامن یعنی ساس کے دوخض دشتہ دار جھے اپنے مکان پر لے گئے ۔ ہیں اس وقت کی قدر نشہ ہیں تھا ۔ انہوں نے ایک کا تب کواپنے مکان پر بلا کراوراپنے صرف سے کاغذ منگوا کر میری جانب سے ایک فارغ خطی اس سے تحریر کرائی ۔ اور جھے کہا کہ اس پر اپنے انگو شحے کانشان کر دو۔ چونکہ اس وقت کی قدر نشہ ہیں تھا 'ہیں نے اپنے انگو شحے کانشان اس پر کر دیا ۔ جب میر سے ہوئی وحواس درست ہوئے تو معلوم ہوا کہ تحریر شدہ کاغذ پر میر سے انگو شحے کانشان میں کر دیا ۔ جب میر سے ہوئی وحواس درست ہوئے تو معلوم ہوا کہ تحریر شدہ کاغذ پر میر سے انگو شحے کانشان مجھ سے کرایا گیا ہے ۔ اور میری زوجہ منکوحہ کو وہ کاغذ پڑھ کر سنایا گیا تو اس نے بھی میری اس تحریر کو خطی کو متند نہیں سمجھا کہ میراشو ہر نشہ میں ہے ۔ میر سے تین بچاس بی بی کیطن سے بیدا ہوئے ہیں جو موجود ہیں ۔ ایکی صورت میں بعدا ستعفارا ورتو ہے میں اپنی زوجہ منکوحہ کو اپنے عقد میں لے سکتا ہوں یا جھے کیا موجود ہیں ۔ ایکی صورت میں بعدا ستعفارا ورتو ہے میں اپنی زوجہ منکوحہ کو اپنے عقد میں لے سکتا ہوں یا جھے کیا کرنا جا ہے ؟

سائل:وزیرالدین آگره گھٹیااعظم خان

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

صورت مسئولہ میں وزیرالدین کو جائز ہے کہ شراب ور کے نماز وغیرہ جملہ افعال قبیحہ سے تو بہ کرکے اپنی زوجہ کوا ہے گھر لے آئے۔ اس واسطے کہ بحالتِ نشہا دری حواس اگر خود شو ہر بھی اگر اپنی زوجہ کے نام طلاق نامہ لکھ دے وہ جب ہی معتبر ہوگا یعنی طلاق واقع ہوگی جب کا تب طلاق نامہ لکھ کر اس شخص کو سارا مضمون سنا دے چروہ شخص اس طلاق نامہ کولیکر اپنی مہریا دستخط کر کے خود اپنی زوجہ کے پاس بھیج دیے یا کی دومرے شخص

یا خود کا تب کوتکم کرے کہاس کومیری زوجہ کے یاس بھیج دو۔

كما في صفحه ٣٠٣ من فتاوى العالمگيريه المطبوعة في المصر:

رجل است کتب من رجل آخر الی امراته کتابا بطلاقها وقرأه علی الزوج فاخذه وطواه و ختم و کتب فی عنوانه و بعث به الی امراته فاتاها الکتاب اقر الزوج انه کتابه فان الطلاق یقع علیها و کذالک لو قال لذالک الرجل ابعث بهذ الکتاب الیها النع یا الطلاق یقع علیها و کذالک لو قال لذالک الرجل ابعث بهذ الکتاب الیها النع یا رزجمہ: ایک شخص نے کی دومرے آدی سے اپنی یوی کوطلاق دینے کے لیے خطاکھوایا اس نے وہ خطاکھ کر اس فاوند کے سامنے پڑھا۔ فاوند نے اسے لیٹا اس پرمبر لگا کردی۔ اور پیۃ لکھ کریوی کی طرف اسے ارسال کردیا وہ خطاس یوی کے پاس پنچا فاوند نے اقر ارکیا یہ اس کا خط ہے قو اس مورت پرطلاق واقع ہوجائے گی اورای طرح یہ تھم اس صورت میں بھی ہے جب فاوند نے اس لکھنے والے آدی سے کہا یہ خط میری یوی طرف جیجے دو)

اوریہاں امور ندکورموجہ طلاق سے کوئی ہات بھی نہیں پائی جاتی ہے بلکہ سرے سے شوہر کوبذات خود طلاق نا ملکھوانے سے انکار ہے۔نداس نے اپنی بیوی کودیا۔ندخود بھیجا۔ندکسی سے بجوایا۔ بلکہ اس کوتو بحالتِ نشینٹا ن انگوٹھا ہی کی خبر ہے جو قابلِ اعتبار نہیں۔

حود ۵: العبدالرا جی رحمة ربدالقوی ابومجرمحر دیدارعلی مفتی جامع مسجدا کبرآباد

# ﴿ فَتُوَىٰ نَمِيرِ ..... 203﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علاء دین اس بارہ میں کہ زید نے بحالتِ دیوا تکی جس سے تمام شہر واقف ہے اپنی زوجہ کوطلاق لکھ دی تو اندریں صورت طلاق واقع ہوگئ یانہیں؟۔بینو ۱ تو جرو ۱

> ۱۳ کتو بر ۱۹۱۱ء دحوراجی ملک کاشمیا واژ عطر فروش موی علی محمد

> > الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما.

صورت ِمسئولہ میں اگر فی الواقع بحالتِ دیوا نگی و بیہو ٹی تخصِ ندکور نے طلاق دی تھی یا لکھے دی تھی یا لکھوا دی تھی اور فی الحقیقت اس کے ہوش و ہواس اور عقل سالم نہتی تو پیطلاق بالکل واقع نہیں ہوئی ۔ اور اس کی زوجہ برستوراس کے نکاح میں ہے۔

چنانچ مرابیمیں ہے:۔

ولا يسقىع طلاق المسبى والمجنون والنائم لقوله عليه الصلوة والسلام كل طلاق جائز الاطلاق الصبى والمجنون الخرا

(ترجمہ: نابالغ لڑکے پاگل اور سوئے ہوئے آ دمی کی طلاق واقع نہیں ہوتی کیوں کہ حضور نبی کریم ﷺ کا ارشاد مبارک ہے نابالغ اور پاگل الح کے علاوہ ہرمردکی طلاق جائز ہے)

اوردر مختار میں ہے:۔

ولا يـقع طلاق المولى على امراة عبده والمجنون و الصبى والمعتوه من العته وهو

اختلال العقل والمبرسم والمغمى عليه والمدهوش والنائم انتهى مختصراك \_

(ترجمہ: مالک کی اپنے غلام کی بیوی کودی ہوئی' مجنون' نابالغ' معتوہ' یعنی جس شخص کی عقل میں خرابی اور خلال ہو بیلفظ''عتہ'' ہے مشتق ہے جس کا معنی ہے عقل میں خرابی کرسام کے مریض عثی میں مبتلا' مدہوش (خوف یا حیاء کے باعث جس کی عقل جاتی رہے ) اور سوئے ہوئے خص کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔)

حوده:العبدالعاصی محمدد بدارعلی الرضوی مفتی جامع مجدا کبرآیا د

00000

را الدر المختار مع رد المحتار جلد ۴ صفحه ۳۳۴ مطبوعه بيروت نوك: يرعمارت الدرالخارك متن تؤيرا لابساركي ب\_مرف جندا لفاظ ورمخارك بي \_

### ﴿ فَتُوكُ بَمِر ..... 204﴾

### سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین اس مسلہ میں ایک شخص نے چلہ کھینچا۔ قبل کھینچنے چلہ کے وہ شخص کی مسلمان تھا۔ بعد چلے کھینچنے کے معلوم ہوا کہ وہ اپنی حالت پر نہیں رہا۔ بلکداس کا دماخ فراب ہوگیا۔ سب سے پہلے اس نے یہ کیا کہ شیعہ ندیمب اختیا رکیا اس کے بعد جس نے اس سے جو پچھ کہایا جس ندیمب کی تعریف کی گئی اس نہ یہ کواختیا رکر لیتا ہے ظاف المل سنت و جماعت کے۔ کی نے پچھ سوال کیا تو ہے ہودہ جواب دیتا ہے۔ اس نہ کہانے کھانے کے کا روبا رکو بخو لی انجام دیتا ہے۔ کی عزیز کی اچھی بات کوستا نہیں ہے۔ بھی ایسا کرتا ہے کہ نظے سر و نظے پاؤں با زاروں میں گلیوں میں پجرتا ہے۔ اس وجہ سے اس کی زوجہ متکوحہ کواس کے عزیزوں نے اپنے گر میں ڈال رکھا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اس کی یوی نکاح سے باہر ہوگئی ہے۔ بھی رخصت نہ کریں نے اپنے گر میں ڈال رکھا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اس کی یوی نکاح سے باہر ہوگئی ہے۔ بھی رخصت نہ کریں گے۔ بازاروں میں پجرنے سے یغرض نہیں کہ دن رات جسے دیوانے پھر تے ہیں اس طرح پھرتا ہے۔ نہیں کے۔ بازاروں میں پھرنے سے یغرض نہیں کہ دن رات جسے دیوانے پھر تے ہیں اس طرح پھرتا ہے۔ نہیں کی وقت وہ نظر و پاؤں چل دیتا ہے۔ اپنے قبتی کیٹروں کوالیل قبت میں فروخت کر دیتا ہے۔ ایک دن روب دیکل میں جاپڑتا ہے۔ ایک حالت میں اس کی زوجہ اس کے عقد سے باہر ہوگئی؟ کیا ایک حالت میں نکاح ہوگیا؟

### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم رب زدني علما

شو ہر کے مجنون یا مخبوط ہونے سے عورت نکاح سے نہیں خارج ہوتی ۔اس واسطے کہا گر نکاح سے خارج ہوجائے فقہااس کی طلاق کے وقوع اور عدم وقوع سے کیوں بحث کرتے۔

در مختار میں ہے صفحہ ۲۱ سر ۲۲ س

ولايقع طلاق المولى على امراة عبده والمجنون والصبي والمعتوه من العته وهو

اختىلال فى العقىل والمبرسم من البرسام بالكسر علة كالجنون والمغملى عليه مختصرا بقدر الحاجة ل

قوله والمحنون الا اذا علق عاقلا ثم جن فوجد الشرط كقوله ان دخلت الدرا فدخلها مجنونا بخلاف ان جننت فانت طالق فجن لم يقع كذا ذكره الشارح في باب نكاح الكافر فالمراد اذا علق على غير جنونه يً

(ترجمہ: تولہ: مجنون کی طلاق واقع نہیں ہوتی ۔ ہاں اس صورت میں اس کی طلاق واقع ہوگی جب اس نے ہوالتِ عقل طلاق کوکئ شرط کے ساتھ معلق کیا پھرا سے جنون لاحق ہواا ورشرط پائی گئی۔ مثلاً حالتِ صحت میں اس نے کہا اگر میں گھر میں داخل ہوں تو تجھے طلاق پھروہ جنون کی حالت میں گھر میں داخل ہوا تو طلاق واقع ہوگ بخلاف سات میں گھر میں داخل ہوا تو طلاق واقع ہوگ بخلاف اس کے اگر خاوند نے کہا اگر میں پاگل ہوجاؤں تو تجھے طلاق پھروہ پاگل ہوگیا تو طلاق نہ ہوگی۔ شارح بخلاف اس کے اگر خاور نے نکاح الکافر کے باب میں ایسے بی ذکر کیا ہے ۔ تو مجنون کی بصورت تعلیق طلاق واقع التی ضاحب در مختار نے نکاح الکافر کے باب میں ایسے بی ذکر کیا ہے ۔ تو مجنون کی بصورت تعلیق طلاق واقع

الدرالمختار مع رد المحتار جلد ۴ صفحه ۱ ۳۳ تا ۳۳۳ مطبوعه احیاء التراث العربی بیروت

يًا ردالمعتار جلد ٣ صفحه ٣٣ مطبوعه احياء التراث العربي بيروت

ہونے کی صورت ہے جب کہ اس نے اپنے جنون کے علاوہ کی اور شرط پر طلاق کو معلق کیا ہو۔)

ہونے کی صورت ہے جب کہ استہ کوئی حالتِ صحت اور درتی ءحواس میں کوئی کلمہ کفر کا کہہ بیٹھے مثلا کہہ دے میں نماز نہیں پڑھتان معدو ذیا ہد منہا یا خدایا رسول اللہ شائیلائی شان میں اور عند البعض خلفاءِ راشدین کی شان میں گالی دے بیٹھے یا کلمات تو بین زبان سے نکال دے نمعو ذیا الله من کلھاتو ضروروہ مرتد ہوجائے گا۔ اور اس کی بیوی اس کے نکاح میں نہ رہے گی۔ ہے اور حالتِ جنون اور بے ہوشی میں تو ایسے کلمات کا بھی کچھ اعتمار نہیں۔

حود ٥: العبدالراجي رحمة ربدالقوى ابومحر محد ديدارعلي المفتى في جامع اكبرآباد



## ﴿ فَتُوَىٰ نَمِيرِ ..... 205﴾

### سوال

کیافر ماتے ہیں علاءِ دین و مفتیانِ شرع متین اس مسلہ میں کہ کی شخص کی زوجہ بلاا جا زت اپ شوہر کے نو دس شب کواپنی ماں کے ساتھ گھر ہے با ہرنگل گئی ۔ بازار کے دوکا نداروں نے دیکھا کہ دو کورتیں جا رہی ہیں۔ایک کوئی مر دبھی ان کے پیچھے تھا۔ جب اس کے شوہر ہوئی کی کورت اس طرح جلی گئی تو اس نے تلاش کیا ۔ تو اس مورت کی ماں سے دریا فت کیا کہ تمہاری لڑی کہاں گئی ؟ اس نے پہلے تو یہ کہا کہ جھے کو معلوم نہیں ۔ اور پھر یہ کہا وہ اپ عزیز کے ہاں پڑوس میں ہے۔اس حالت میں وہ (جس) شخص کی ہوی جلی گئی اجازت تھا ح

#### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

الااجازت اگرعورت شوہر کے گھرے نکل جائے نکاح نہیں ٹوٹنا۔ البتہ عورت گناہ گار ہوگی۔ اس کو چائے کتو بہرے۔ صفح ۳۳۲ کتاب التوغیب و التو هیب مطبوعة حاشیة مشکوة میں ہے:

ابى ابى امامة رضى الله عنه عن النبى المناه عن النبى المنائح قال لتغضن أبصاركم ولتحفظن فروجكم او ليفسكن الله وجوهكم إ (رواه الطبراني)

﴿ رَبِّرَ جِمَهِ: حَفِرت ابوا ما مدرضی الله عنه سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فر مایا اپنی آئھوں کو حرام امور سے بندر کھوا پنی شرم گا ہوں کی حفاظت کرو۔ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چیروں کوسنے فر مادےگا)

و عن عائشة رضى المله عنها قالت بينما رسول الله الني السلط عنها المسجد اذ دخلت امراة من مزينة ترفل في زينة لها في المسجد فقال النبي الني الهاالناس انهو ا

الترغيب والترهيب: جلد ٣٠ صفحه ٣٥ دار الاحياء التراث العربي.

نسائكم عن لبس الزينة والتبختر في المسجد فان بني اسرائيل لم يلعنوا حتى لبس

نسائهم الزينة و تبختر وا في المساجد رواه ابن ماجه ل

> حوده:العبدالراجی رحمة ربیالقوی ابومجرمحمد دیدارعلی الرضوی الحفی مسجد جامع اکبرآبا د



## ﴿ فَتُوكُ بَمِر ..... 206﴾

### سوال

کیا فرماتے ہیں علائے دین اندریں صورت کہ زیدن نے قبل نکاح زیدے بیشر طکر لی کہ میں تھے ے نکاح اس شرط پر کروں گی کہا گر تو مجھ کو تکلیب نان نفقہ دے یا اور کچھ تکلیف دی تو مجھ کوایے نفس کا اختیار موگا۔اندریںصورت زیدن عندالت کلیف مختار طلاق موگی یا نه ہوگی۔؟

> ٢٣ر يخ الأول لا سهيه حميدحسن اكبرآ بادي

#### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم ربزدني علما

صورت مسئولہ میں بیامرتو ظاہر ہے کہل ایجاب وقبول جوبھی شرط بدنسبت اختیار طلاق درمیان خاطب ومخطوبه كقراريائ جبيها كديمان عبارت سے ظاہر ہے تو زيدن برگز مختار طلاق ند ہوگی۔اس واسطے كه قبل ایجاب و قبول زیدخو د طلاق کا ما لکنہیں ہے تو دوسر سے تخص کویا خوداین مخطو بہکوجس کوقبل النکاح بلفظ زوجه تعبير كيا ہے اختيار طلاق كيادے سكتا ہے۔

كما هو ظاهر من عبارة الدرالمختار المذكورة في صفحة ٩ ٩ ٣ من الجزء الثاني المطبوعة في مصر مع رد المحتار

قال زوجني ابنتك على ان امرها بيدك لم يكن له الامر لانه تفويض قبل النكاح إ (ترجمہ:ایک شخص نے کہاا پی لڑکی کا نکاح میر ہے ساتھا س شرط پر کردے کہا س کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہوگا تواس صورت میں معاملہ اس با یہ کے اختیار میں نہ ہوگا کیونکہ بیزنکاح سے پہلے طلاق کی تفویض ہے ) الله اوراگرمقسو دِسائل به ب کدا بجاب بی ای شرط پر واقع بوایعن عورت کے وکیل نے وقت عقد دولها سے به کہا کہ میں اپنی موکلہ کو تمہارے مقد نکاح میں ای شرط پر دیتا بول کداگرتم اس کونان و نفقہ ند دویا تکلیف دو تو مجھے موکلہ کو تین طلاق دے لینے کا اختیار ہے ۔ یا خود تورت نے کہا میں ای شرط پر اپنی نفس کو تمہارے مقد میں دیتی بول کدا گرتم مجھ کونان و نفقہ ند دواور تکلیف دوتو مجھ کو تین طلاق دینے کا اختیار ہے اوراس کے جواب میں مجرنے کہا کہ میں قبول کرنا بول او بلا شبورت یعنی زیدن اپنی نظس کوطلاق دینے کی مختار ہوگی۔ منہ کہا کہ میں قبول کرنا بول او بلا شبورت یعنی زیدن اپنی نظس کوطلاق دینے کی مختار ہوگی۔ صفح ۲۹۹ جلد نانی ردا محتال نکورہ میں ہے:

(قولـه لـم يـكـن لـه الامـر) ذكر الشارح في آخر باب الامر باليد نكحها على ان امرها بيدها صح ً .

لكن ذكر في البحر هناك ان هذا لو ابتدأت المراة فقالت زوجت نفسي على ان المرى الكن ذكر في البحر هناك ان هذا لو ابتدأت المراة فقالت وقع الطلاق و صار الامر المربيدها أما لو بدأ هو لا تطلق و لا تصير الامر بيدها على الله عنه المربيدها على المربيد ا

(ترجمہ: قولہ: اس صورت میں باپ کواختیار نہ ہوگا۔ شارح یعنی صاحب الدرالحقار نے الأحسو بالبد کے باب کے آخر میں ذکر فر مایا کہ اگر اس شرط پر نکاح کیا کہ اس منکوحہ کا معاملہ اس کے ہاتھ میں ہوگاتو صحیح ہے۔
لیکن بحرالرائق میں وہاں ذکر فر مایا کہ اگر گفتگو کا آغاز تورت نے کیا اور کہا میں ابنا نکاح اس شرط پر کرتی ہوں کہ میر امعاملہ میر سے ہاتھ میں رہ گا میں جب چا ہوں اپنے آپ کو طلاق دسدوں یا کہا میں جب چا ہوں طلاق یافتہ ہوں گی اور معاملہ منکوحہ کے ہاتھ میں ہوجائے گا۔ اور ما گا خاز مرد نے کہا تھے تبول ہوگی اور نہ بی اس منکوحہ کا معاملہ اس کے ہاتھ میں ہوگا)

حود ۵:العبدالرا جی دعمة ربه محد دیدا رعلی الرضوی المفتی فی جامع اکبرآ با د

الدر المختار جلد ۳ صفحه ۳۳۱ دار احیاء التراث العربی بیروت رد المحتار جلد ۳ صفحه ۸۰ دار احیاء التراث العربی بیروت



# ﴿ فتویٰنمبر ..... 207﴾ سوال

از جرت پور مخدوم و کرم مولانا دیدا رعلی صاحب السلام علیم و رحمة الله و برکانة عرض به ب کدیمری لژکی کواس کے شوہر نے عرصہ سے تنگ کر رکھا تھا۔اور عرصہ تمین سال سے میر سے مکان پر چھوڑ رکھا ہے۔اور تمین چار ماہ ہوئے جب اس نے دومری شادی بھی کرلی۔اس لیے میری لڑکی خلع چاہتی ہے یہاں پر عدالتیں ہندو چیں وہ خلع کی ڈگری دیں گی تو کیا شرع سے ان کی ڈگری جائز ہوگی ؟

۲ رمضان المبارک۳۳هه چودهری شمس الدین معرفت با بو حفیظ الله

#### الجواب

خلع شر بعت میں اپنی ہوی کو پنے نکاح سے جدا کرنے کو کہتے ہیں لفظ خلاق کے ساتھ کم از کم دس درہم یا اسسے زیادہ جس قدر چاہے نفذیا جنس کے وض میں۔ چنانچہ بحرالرائق مطبوعہ مصر کے صغیرہ کے جلدرا بع میں ہے:۔

الخلع هو الفصل من النكاح الواقع به و بالطلاق على مال طلاق بائن و لزمها المال!

(ترجمہ: خلع نکاح سے علیحد گی ہوتی ہے جو اس کے ساتھ اور مال کی شرط پر طلاق کے ساتھ ہوتی ہے بیطلاق بائن ہوتی ہے اور عورت پر مال لا زم ہوجا تاہے )

البذاخلع كے ساتھ ايك طلاق بائن واقع ہوجائے گی اور جس قدر برضا مندي طرفين معاوضة طلاق تھ برجائے ورت بيں۔
 جائے عورت پر اس كا داكر نا لازم ہوگا۔ اس واسطے حاكم سے تكم لينے كى كوئى ضرورت نہيں۔

البت الرمردبعوض مال یابعوض معانی مهر بھی طلاق ندد سنة المی صورت میں ما کم پر لازم ہے کہاں کو مجود کرکے اس سے جبراً یہ کہلواد سے کہ میں نے اپنی بیوی مساۃ فلان کوطلاق دی۔ اس واسطے کہطلاق جبرا کہلوا دینے سے بھی ہوجاتی ہے۔ پھر تین چیش گز رجانے کے بعداس کواختیا رہے جس سے چاہے تکاح کرے۔ حورہ: العبدالراجی دھمۃ ربالقوی حورہ: العبدالراجی دھمۃ ربالقوی ابو محمد کھر دیدار علی الرضوی الحقی مجدجامع الرضوی الحقی

# ﴿ فتویٰنمبر ..... 208﴾ سوال

مسمی بنوا ولد گیندا قوم سقد ساکن موضع نونهائی علاقه تھاند شہر آگرہ نے اپنی زوجہ مساۃ نسوعر تخمینا ۱۵ سال کوسمی مٹھوقوم سقد کے ساتھ زنا کرتے ہوئے گھر میں اپنے دیکھ لیا۔ سیات پر اس نے اپنی زوجہ کو مارا اور ناک کاٹے پر آمادہ ہوا۔ عورت بھا گئے۔ دو کھیت بھا گئ ہوگی کہ بستی نگر نے بچے او کیا تو بنوا نہ کورنے اپنی زوجہ کی نسبت یہ کہا کہ ریم ورت میری شل ماں ہے اور میر سے کام کی نہیں ہے۔ تمام بستی میں بھی الفاظ کہتا جلاگیا کہ سبت نے سنے تھے۔ اور اب مساۃ اپنے شوہر کے گھر ہے۔ ایسی حالت میں کیا نکاح درست رہا انہیں رہا؟

۹ صفر۱۳۳۵ه تراب علی \_نونها کی شلع آگر همخله تھانه

#### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

ناکرنے سے قو نکاح نہیں ٹوٹا مگراس نے جو بید کہا ہے کہ قو میری مثل ماں یا بہن کے ہے اگر وقت
کہنے اس لفظ کے اس کی چھ نیت نہ تھی یا بھی نیت تھی کوقو مثل ماں بہن کے ہے جھ پر حرام ہے قو ظہار ہوگیا۔
ہڑا وربصورت ظہاراس کواپٹی بیوی ہے ہم بستری جائز نہیں ہڑ جب تک دو مہینے برابر بلا فاصلہ روز سے نہ رکھ لئے۔
اوراگر روز سے کی طاقت نہیں رکھ تا تو ساٹھ غریوں کومسکینوں کوخواہ چھٹا تک دوسیر (ہر مسکین کو) ایک بی
دن گیہوں دے دے یا دووقتہ کھانا کھلائے۔ خواہ دوم ہینہ تک ایک بی مسکین کو برابر ساٹھ دن تک دووقتہ کھانا کھلائے۔

چنانچ قرآن مجيد ميں الله تعالى ارشا فرمانا ہے۔

والمذيسن يطاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا

ذلكم توعظون به والله بما تعلمون خبير ٥ فمن له يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان

يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكيناك.

(ترجمہ: جولوگ ظہار کر بینیس اپنی مورتوں سے پھر اپنی کئی ہوئی بات سے رجوئ کریں تو ان پر لازم ہے کہ آپس میں ایک دوسر سے کوہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام کوآ زاد کردیں۔ اس کے ذر میدتم کو نسیحت کی جاتی ہے اور اللہ تعالی تہا ہے افر ہے۔ جس شخص کو غلام دستیاب نہ ہو سکتو ایک دوسر سے کو چھونے سے پہلے اس کے ذمہ لگا تاردوماہ کے دونر سے کھنالازم ہے۔ اور جس کواس کی استطاعت بھی نہ ہوتو اس پرساٹھ سکینوں کو کھانا کے کہ استطاعت بھی نہ ہوتو اس پرساٹھ سکینوں کو کھانا ہے)

اور پہلے روزے رکھنے یا کھانا کھلانے کے بعد اس بات اسے کہنے کے اس نے صحبت کرلی ہے تو استغفار کرے اور تو بہ کرے ۔اوراب جب تک ساٹھ روزے ہے در پے نہ رکھے یا ساٹھ آ دمیوں کو کھانا نہ کھلائے اس سے ہم بستر نہ ہو۔فقط

حود ۵: العبدالراجی دهمة ربه ابومحرمحد دیدارعلی مفتی جامع مسجدا کبرآباد

# ﴿ فَتُوَىٰ نَمِيرِ ..... 209﴾

### سوال

بخدمتِ شریف جناب علاءِ دین صاحب بعد سلام علیک کے واضح ہوکہ خاوند اور بیوی میں جھڑا ہوا ۔

یوی اپنے خاوند سے الگ ہوکر پر دلیں چلی گئی۔ بعد ایک سال کے واپس آئی۔ لوکوں نے سمجھا کرخاوند اور بیوی کا ملاپ کرا دیا۔ بعد چندروز کے پھر بیوی جھڑا کر کے اپنے باپ کے ہمراہ چلی گئی۔ پھر خاوند جا کر بیوی کو اپنے خسر کے ہاں سے لے آیا۔ پھر دو چارروز کے بعد جھڑا ہوا اوراس بات پر کہ خاوند ذرادیر سے مکان پر آیا تو بیوی نے آم کہاں تھے خاوند نے کہا کہ میری اب تو مال بہن کے ہمار ہے بیوی نے کہا آج کل کا زماند ایسانی ہے کہ مال بہن کہتے جا کیں اور گھتے جا کیں۔ تو خاوند نے خصہ میں آ کر یہ کہد دیا کہ میں تھے کو کھی مال بہن کے ہمار ہونے کہد دیا کہ میں تھے کو کھی مال بہن کے ہمار ہونے ا

ااشوال ۳۶هه

#### الجواب

### بسم الله الرحمن الرحيم

صورت مسئولہ میں اگر مراداس کی بیتی کہ تجھ کو میں شل پنی ماں کے ہز رگ ہجھتا ہوں جب تو اس کہنے سے پھٹی ہیں۔اوراگر مراد بیتی کہ تیری پیٹے پر بغرض وطی سوار ہونے کوشل اپنے ماں کی پیٹے کی سواری کے بغرض نعلِ بدحرام ہجستا ہوں جس کوظہار کہتے ہیں ہے تو اس کواس بیوی سے جب تک ہم بستری حرام رہے گ جب تک کفارہ ظہار ندد سے لے۔ہ اوروہ ایک غلام آزاد کرنا ہے۔اوراگر اس کی طاقت ندر کھے تو دو مہینہ کے دوزہ رکھنا ہے ہے در ہے اس طرح کہ بی میں ایک دن بھی افطار نہ کر سے۔ ہی اوراگر بوجہ بڑھا ہے یا مرض کے مطلقا روزہ کی طاقت ندر کھے ساٹھ مسکینوں کو دود فعر ترکاری سے بیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے یا ساٹھ مسکینوں کو فرہ ورزہ کی مسائلے مسکینوں کو دود فعر ترکاری سے بیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے یا ساٹھ مسکینوں کو فرہ مسکینوں میں بیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے یا ساٹھ مسکینوں کو فرہ دونے بیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے یا ساٹھ مسکینوں کو فرہ دونے بیٹ ہے۔

مر غالبا جہال اس کہنے سے بحب عرف بید دونوں بات مراد نہیں ہوتے بلکدا کثر اس کہنے سے مراد

طلاق ہوتی ہے۔بہر نیج اگر اس کی مراد طلاق تھی تو ایک طلاق بائن ہوجائے گی ۔لہذا اگر بہی مراد ہے تو اس کو چاہئے کہ کم از کم دو کوا ہوں کے روہر و پھر سے نکاح لیخی ایجاب و قبول کر لے۔اورا گروقت کہنے ان کلمات کے پچھ بھی نیت نہھی تو نہ کفارہ کی حاجت نہ جدید نکاح کی ضرورت۔

چنانچ صغید ۵۲ سے صغیر ۵۳۳ در مختار مطبوعه مصر علی بامش روامختار میں ہے:

و ان نوی بانت علی مثل امی او کامی و کذا لو حذف علی خانیة برا او ظهارا او طلاق صحت نیسه و قبیر الله و تعین طلاق صحت نیسه و وقع مانواه لانه کنایة والاینو شیًا او حذف الکاف لغا و تعین الاولی ا

(ترجمہ:اگر عورت کو یہ کہہ کہ تو مجھ پرمیری ماں کی مثل ہے یا مجھ پر ماں کی طرح ہے مراد لی اورای طرح "مجھ پر"
کے الفاظ کو حذف کر کر کے باقی الفاظ کے اور مراداس سے بزرگی یا ظہار یا طلاق کی ہوتو اس کی نیت درست ہے
اور جس کی نیت کی وہی واقع ہوگا کیونکہ بیلفظ کنا یہ کا ہے ۔ اوراگر پچھ نیت نہ کی یا "طرح" کے لفظ کو حذف
کر کے کہاتو یہ کلام لغو ہے۔ اور پہلی صورت یعنی بزرگ مراد ہونا متعین ہوجائے گا) فقط

حود ۵: العبدالراجی دیمة ربدالقوی ابومجمد حمد دیدا رعلی الرضوی الحفی مسجد جامع اکبرآبا د



## ﴿ فَتُوَىٰ نَمِيرِ ..... 210﴾

### سوال

بحضور فيض تنجور جناب مولا نامولوي مفتى صاحب جامع متجدآ گره-

علائے دین اس مسلمیں کیا فرماتے ہیں کرفدو سے کا گاح زمانہ نابائعی میں ہوا اور نگاح کور صقریب
پانچ سال کا ہو چکا ہے ۔ اورفدو سے اب تمین سال خاوند کے مکان پر رہی بالغ ہوئی ۔ پھر فدو سے کومعلوم ہوا کہ میرا
خاوند بالکل نامر دہے یعنی ورت کے قابل نہیں ہے ۔ مجبورا میں نے اس سے طلاق چاہی تو اس نے جواب دیا
کہ میں تجھے کو طلاق ہرگز نہ دوں گا ۔ نا چار میں اپنے بھائی کے گھر آگئی ۔ اور جھے کو بھائی کے پاس آئے ہوئے دو
سال کا زمانہ ہو چکا ۔ اور ہرا در ہی فدو سے کا اب تک کفیل ہے اور بہت قلیل معاش ہے ۔ اسوجہ سے عدالت میں
چارہ جوئی کرنے سے معذور ہوں ۔ میں اب نکاح ٹائی کرنا چاہتی ہوں ۔ نکاح کے بارے میں مجھے کو کیا تکم

۲رئیجالاول۳۵ھ تمیزن ساکنآ گرہمحلّه کڑہ دبکیاں

### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

صورت مسئولہ میں زن مرعیہ کی خاوند بھی تصدیق کرے کہ بے شک میں جماع نہیں کرسکتا تو وقت وقت صورت مسئولہ میں زن مرعیہ کی خاوند بھی تصدیق کرے کہ بے شک میں جماع نہیں کرسکتا تو وقت دوئی سے حاکم اس کوعلاج کے واسطے ہرس دن کی مہلت دے بعدا کیہ سال اگر وہ جماع پر قادر ہوجائے فہما ورنہ حاکم بعنی قاضی اگر وہ طلاق نہ دے اور مورت طالب تفریق ہوتو قاضی دونوں میں تفریق کرا دے۔ اور بیا تفریق قائم مقام ایک بائن طلاق کے ہوجائے گی۔ پھر بیا بعدا نقضاء عدت یعنی تین چیش کے جس سے جا ہے

نکاح کرے۔اوراس کے ساتھ شو ہرا گر خلوت صحح کرچکا ہے تو شو ہر پر مہر کا بل واجب ہوگا۔

#### كما في شرح الوقاية:

ان اقر انه لم يصل اليها اجله الحاكم سنة قمرية في الصحيح فان لم يصل فيها فرق القاضي بينهما ان طلبته اي ان طلبت المراة التفريق و تبين بطلقة ولها كل المهران خلابها وتجب العدة انتهى مختصرال \_

(ترجمہ:اگر خاوندیہ افر ارکر لے کہوہ اپنی زوجہ سے جماع نہیں کر سکاتو صحیح قول کی روسے حاکم اسے ایک قمری
سال تک مہلت دےگا۔اگر اس عرصہ میں بھی وہ اس سے جماع پر قادر نہ ہوا تو بیوی اگر مطالبہ کر ہے قو قاضی
دونوں کے درمیان تفریق کردےگا اور اس تفریق سے ایک طلاق سے وہ بائن ہوجائے گی۔اور عوت پورے مہر
کی مستحق ہے اگر خاوندنے اس سے خلوت کی اور عدت بھی واجب ہوگی مختصرا۔

اگر باہم اختلاف واقع ہوا ور تورتیں اس تورت کو دیکھ کر کہددیں کہ بیہ باکرہ تو نہیں ہے بلکہ شل اس عورت کے جس کے ساتھ جماع ہوتا ہے یعنی ثیبہ ہے تو مرد کوشم دلوائی جائے گی کہ میں اس سے جماع کر چکا ہوں اگر وہ شم سے افکار کر سے یا عورتیں کہد یں کہ یہ باکرہ ہے اس کو مہلت ایک سال کی علاج کے واسطے دی جائے ۔ اگر وہ اس تورت سے جماع کرنے پر شتم کھائے اور عورتیں بھی اس کو ثیبہ بیان کریں تو عورت کا حق تفریق باطل ہوجائے گا اور ای کی زوجیت میں رہے گی۔

چنانچیشرح وقایہ میں ہے۔

و ان اختلف و كانت ثيبا او بكرا فنطرت النساء فقلن ثيب حلف فان حلف بطل حقها و ان نكل او قلن بكرا اجل ي مفتط

(ترجمہ: اگر جماع کے بارے میں میاں ہوی اختلاف کریں اوروہ ہوی ثیبہ ہویا وہ باکرہ ہولیکن عورتوں نے اس

را شرح الوقایه جلدثانی صفحه ۱۳۲٬۱۳۱ مطبوعه مجتباتی دهلی

۲ شرح الوقایه جلدثانی صفحه ۱۳۲ مطبوعه مجتبائی دهلی

کامعاینه کیاتو انہوں نے کہا کہ ثیبہ ہےتو خاوند سے تسم لی جائے گی۔اگر وہ تسم اٹھالےتو ہوی کا تفریق کا حق باطل ہوجائے گالیکن اگر خاوند تسم اٹھانے سے اٹکار کرد سے یاعورتوں نے معاینہ کے بعد کہا کہ ہو ی باکرہ ہےتو خاوند کومہلت دی جائے گی۔)

> حوده:العبدالراجی دیمة ربدالقوی محمد دیدارعلی الرضوی مفتی جامع مسجدا کبرآباد مفتی جامع مسجدا کبرآباد

## ﴿ فَتُوَىٰ نَمِر ..... 211﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین کہا کیے عورت کا نکاح ایک شخص سے ہوا جودی بری گزر گئے اور شو ہراس کانامر دہے لاکق صحبت کے بیس ۔ لہذاوہ عورت طلاق جا ہتی ہے۔

ساکل:شیخ حسین بخش بنشها ئیں آگرہ ۱۹۱۷ء

الجواب

اگرشو ہر عنین لاعلاج ہے تو فوراً نکاح شخ ہوجائے گا۔ حاکم خودشخ کر دے یاعورت شخ کر دینے کی مجازہے۔ یعنی طلاق بائن ہوجائے گی۔الدرالختار میں ہے

اذا وجدت مجبوبا فرق بینهما فی الحال و لو قصیر لا یمکنه ادخاله داخل الفر ج ملخصا. و لو وجدته عنینا او خصیا لا ینتشر ذکره اجل سنة ا

(ترجمہ:اگر بیوی نے خاوند کاعضوِتنا سل کٹا ہوا پایا تو فوراان کے درمیان تفریق کردی جائے گی۔اوراگر وہ آلدُ تناسل اتنا چھوٹا ہو کہ فرج میں اس کا داخل کرناممکن نہ ہو ہڑا ور (ای طرح) اگر اسے نامر دیا خصی پایا کہ اس کے عضو مخصوص میں انتثار نہیں ہونا تو اسے ایک برس کی مہلت دی جائے گی۔)

بعداس کےوہ اگر طلاق نہ دیے قوعورت کوشر عاخو د طلاق دینے کا اور اپنفس کواختیا رکاحق حاصل

ہے.

روا مخار میں ہے:۔

فاذا امتنع كان ظالما فناب عنه و اضيف فعله اليه و قيل يكفي اختيار ها نفسها ولا

.....

يحتاح الى القضاء كخيار العتق قيل وهو الاصحا

﴿ (ترجمہ: سال کی مدت کے بعدا گرم دعورت کوطلاق دینے پر آمادہ نہ ہوتو وہ ظالم ہے۔قاضی اس کے قائم ہوجائے گا اوراس کا فعل خاوند کی طرف منسوب ہوگا۔ بعض علماء نے فرمایا ایسی صورت میں عورت کا اپنے نفس کو اختیار کرلیما کا فی ہے۔ قضا کی ضرورت نہیں ہے جس طرح کہ خیار عتق میں ہے اورایک قول ہیہ کہ میں اسے ہے۔)

یہی اسے ہے۔)

والله اعلم بالصواب كتبه: المفتى السيدمحم اعظم غفرله

00000

### ﴿ فَتُوَىٰ نَمِيرِ ..... 212﴾

### سوال

میرا نکاح نابالغی میں ہوا۔بعد چارسال میں بالغ ہوئی تو معلوم ہوا کہ شو ہرمیرا ہا نچھ ہے یعنی مورت کے ان نکاح کے اس کے ان نکاح کے ان کہ میں نے طلاق چاہی وہ طلاق نہیں دیتا میں اپنے بھائی کے ہاں اسے چھوڑ کر جلی آئی اس کو عرصہ ایک سال ہو چکا ہے۔میرا کوئی وجہ معاش نہیں۔ بھائی میرااس وقت تک ٹھیک ہے۔میرا مہر دوسورو پہیے ہے۔ میمرا مہر دوسورو پہیے ہے۔ میمرا کوئی وجہ معاش نہیں۔ بھائی میرااس وقت تک ٹھیک ہے۔میرا مہر دوسورو پہیے ہے۔ میمرا کی کا بت کیا تھم ہے؟

سائل:مساة تمیزن بنت احمد بخش مرحوم ساکن کیژه دیکیان آگره ۲۵فروری ۱۹۱۷ء

#### الجواب

اگرشو ہر کاعضو کٹا ہوا ہے یا ایہا چھوٹا عضور کھتا ہے کہ جس سے دخول ناممکن ہے ۔ ا تو دونوں میں علیحدگی فوراً کردی جائے گی۔اور مہرشو ہر کے ذمہ بوجہ خلوت کے لازم ہوگا اور بیطلاق بائن ہوگی۔ علیحدگی فوراً کردی جائے گی۔اور مہرشو ہر کے ذمہ بوجہ خلوت کے لازم ہوگا اور ایکان ہوگی۔ الدرالخار اوراگر کی بیاری سے نامر دہوگیا ہے تو سال بھر میعاد کے بعد تورت دوسرا نکاح کرلے گی۔الدرالخار میں ہے۔

اذا وجدت مجبوبا فرق بينهما في الحال و لوقصيرا لا يمكنه ادخاله داخل الفرج (ملحضا) و لووجدته عنينا او خصيا لا ينتشر ذكره اجل سنة يا

وا عضوُضوص کے چھونا ہونے کی دوصور تیں ہیں ایک بیاکہ بہت بیچھونا گھنڈی کی ما نند ہوتو عورت کے مطالبہ پر نی الفور تفریق کردی جائے گی۔دوسرا بیہ ہے کہ اس نے ذرایز الیکن مقام مقاد تک نہیں پیٹی سکنا تونی الفور تفریق نہ کی جائے گی۔ (ماخوذا زیبار شریعت حصہ مشتم صفحہ ۱۳ نرید بک ڈیو دیلی)

الدر المختار على هامش رد المحتار جلد ٢ صفحه ٢٣٣ ' ١٣٥ ' (ملخصا) مطبوعه مكتبه رشيديه كوئثه

(ترجمہ:اگرعورت نے خاوند کے آلہ تناسل کو کٹا ہوا پایا تو فوری طور پر ان کے مابین تفریق کردی جائے گی اور ای طرح اگر آلہ تناسل اتنا مجھوٹا ہو کہ فرج میں اس کا داخل کرنا ممکن نہ ہو ہڑا وراگر اسے نامر د پایا یا ضمی پایا کہ اس کے آلہ تناسل میں اختثار نہ ہوتا ہوتو ایک سال کی مہلت دی جائے گی۔)

بعداس کے اگر طلاق نہ دیے قوعورت کوخو د طلاق دینے کا اور اپنے نفس کو اختیا رکرنے کا حق حاصل ر ہے۔ ر دالحتار میں ہے۔

فاذا امتنع كان ظالما فناب عنه واضيف فعله اليه و قيل يكفى اختيارها نفسها ولا يحتاج الى القضاكخيار العتق قيل و هو الاصحءا \_

(ترجمہ:اگرخاوندعورت کوطلاق نہ دیے وہ ظالم ہوگا۔قاضی اس کانا ئب کھہرےگا۔قاضی کے فعل (تفریق) کی نبیت خاوند کی طرف کی جائے گی۔بعض علماء کا کہنا ہے عورت کا پنے آپ کواختیار کرنا ہی کافی ہے۔قضاء کی حاجت نہیں۔جس طرح خیار عتق میں ہے۔اورا یک قول یہ ہے کہ یہی اصح ہے)

جامع الاحکام جلداول اسباب تنتیخ نکاح یا صفحه ۲۰۱ میں ہے کہ ناکے عنین محض ہے۔اورعلاج پذیر نہیں ہے تو زوجہ طلاق طلب کرسکتی ہے۔قانونِ یہو دونصاری وملک انگلتان میں بھی اس طرح لکھا ہے یا انتہی عبارته (پرسل لاآف محمدنس)

> . كتبه:المفتى السيدمجمراعظم غفرله

> > 00000

ا رد المحتار للشامى جلد ۲ صفحه ۱۳۵ مطبوعه مكتبه رشيليه كوئثه
 الحكام جلد اول صفحه



### ﴿ فَتُوَىٰ نَمِر ..... 213﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین و حامیان شرع متین اس مسلم میں کیاؤی نابالغہ کاعقد ایک شخص نابالغ مسمی غفورخان سے ہوگیا۔ عرصہ چار ہوم کا ہوا کہ اصغری نابالغہ کی ما درنے غفورخان سے جواب ۲۲ ہرس کی اللہ مسمی غفورخان سے جواب ۲۲ ہرس کی اللہ قاتح رہے کہ دختر اپنی کاعقد تا نی کرنا چاہتی ہے ہے طلاق تحریری و زبانی حاصل کرلی ہے۔ اب اس کی والدہ اصغری نابالغہ دختر اپنی کاعقد تا نی کرنا چاہتی ہے ۔ اس حالت میں نابالغہ لڑکی کو آیا ایام عدت پورا کرنے کی شرعاضرورت ہے یانہیں ؟ اور بلا ایام عدت پورا کے کئے بولا ہے مادرنا بالغہ کاعقد دیگر ہوسکتا ہے یانہیں ؟۔

سائل:امیرشاهٔ ۲۴ربیجالاول۱۳۳۵هه

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدني علما.

نابالغه كى عدت تمن مهينه ب- بعد تمن ماه كئلاوهال كؤاوركوئى ولى اقرب اس كا تكاح كرسكتاب-كما فى الكنز:

و عدة الحرة للطلاق او الفسخ ثلاثة اقراء و ثلاثة اشهر ان لم تحض! -(ترجمه: طلاق ہوجانے یا تکاح کے شنخ ہوجانے پڑورت کی عدت تمن چیش ہے اوراگراہے چیش نہآ تا ہوتو تمن ماہ ہے ) فقط

حوره العبد الواجى دحمة ربه القوى ابومحر محد ديدارعلى الرضوى الحقى ' مفتى جامع مسجد اكبرآبا د ...........

## ﴿ نُتُوى نُمِر ..... 214﴾

سوال

ایک عورت کونان نفقہ کی تکلیف ہے۔وہ باپ کے گھر رہی۔اس اثنا میں اس کا خاوند پر دلیں میں نوکر تمامر گیا اب عدت وہ اپنے باپ کے گھر پوری کرے یا وہاں جائے۔؟

سائل جمرخان معرفت بهادرخان بِی گلی آگره ۱۹۱۲هاء

#### الجواب

#### هو المصوب

(رجمہ: خاوند کی موت کے باعث عدت گذارنے والی عورت ای گھر میں عدت گذارے گی جس میں عدت اس پر واجب ہوئی۔ وہ وہاں سے نکل سکتی ہے (۱) اس کو وہاں سے نکال کو اس ہوئی۔ وہ وہاں سے نکال سے نکال کے مائع ہونے کا خوف ہو (۵) اس دیا جائے۔ (۲) گھر گر پڑے (۳) گھر کے گرنے کا خوف ہو (۳) مال کے ضائع ہونے کا خوف ہو (۵) اس مکان کا کرایہ نہاتا ہو۔ اورای طرح کی دیگر ضروریات کی بناپر نکل سکتی ہے۔ ایسی صورت میں اس کے قریب رہین مکان کی طرف جلی جائے جہاں وہ عدت گذار سکے۔ اور طلاق کی صورت میں مرد جہاں جا ہے وہ نتقل ہوجائے ) مکان کی طرف جلی جائے جہاں وہ عدت گذار سکے۔ اور طلاق کی صورت میں مرد جہاں جاہے وہ نتقل ہوجائے ) مکتبہ: المفتی محمد اعظم شاہ عفی عنہ

#### 00000

### ﴿ فَتُوَىٰ نَمِر ..... 215﴾

#### سوال

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان ہٹرئے متین اس مسئلہ میں کہ مورت کے خاوند کا انتقال ہو گیا یورت کو شادی میں جانا چاہئے یانہیں؟ کیونکہ شادی بھائی کیاڑ کیوں کی ہے۔ شریک ہونا چاہئے یانہیں؟ گھر بھی قریب ہے۔خاوند کو انتقال کئے ہوئے ڈیڑھ ماہ کاعرصہ ہوجائے گا۔

> سائل جمرعلی جیجانولهٔ ۱۷ریچ الثانی۳۳۵ه

> > الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

چارمہیندی دن تک جوعدت وفات اور زمانہ عوگ ہے عورت ندکورہ معتدہ وفات کو بج ضرورتوں کے شوہر متو فی کے گھر سے دن رات نکلنا جائز نہیں۔ خواہ وہ گھر شوہر کامملوک ہو خواہ کرایہ کا اس کے رہنے کی مقداراس کے حصہ میں آیا ہویا ندآیا ہو۔ ہی ایک تو جب اس کے پاس اس قدر مال نہیں 'کہ جس سے اپنی بسر اوقات اور گزران کرسکے۔ اس صورت میں دن کو بخر ض محنت ومزدوری پر دہ کے ساتھ اس کو نکلنا جائز ہے۔ گر نصف سے زائد حصدرات میں ضرورای گھر میں شب باشی کرے۔ دوم اس صورت میں کہ جب اس کو ورشیا صاحب مکان گھر میں ندر ہنے دیں اور وہاں رہنے سے خوف اؤست یقنی ہو بوجہ گرنے مکان یا خوف کرنے مکان کے یا خوف تلف ہونے اپنے مال کے۔

#### كما في الدرالمختار:

و تعتدان معتدة طلاق و موت في بيت وجبت فيه و لا تخرجان منه الا ان تخرج او ينهده المنزل او تخاف انهدامه او تلف ما لها او لا تجد كراء البيت و نحو ذالك من

.......

الضرورات فتخرج لاقرب موضع اليه ما

ترجمہ: طلاق اور خاوند کی وفات کے باعث عدت گذارنے والی عورت اُک گھر میں عدت گذار ہے جس میں اس پرعدت واجب ہوئی ہو۔ اور وہ اس گھر سے نہ نظے۔ ہاں اگر اسے وہاں سے نکال دیا جائے یا گھر منہدم ہوجائے یا اسے خوف ہوکہ مکان گریڑے گایا سے اپنے مال کے ضائع ہونے کا خوف ہویا اسے گھر کا کراہینہ لل سے یا ان کے علاوہ اور ضرور تیں در پیش ہوں تو اس مکان سے قریب ترین کی جگہ پر چلی جائے ) و قال الشامی فی صفحة ۲۷۴ من رد المحتار

والحاصل ان مدار حل خروجها بسبب قيام شغل المعيشة فيقدر بقدره فمتى انقضت حاجتها لا يحل لها بعد ذلك صرف الزمان خارج بيتهائ

(ترجمہ: خلاصہ یہ ہے کہ عدت کے گھرے نکلنے کا جوازاس کی کھانے پینے کی چیزوں کے لیے کام کاج میں مشغولیت کے باعث ہے۔ لہٰذااس کا اندازہ ای کے مطابق ہوگا۔ جب اس کی ضرورت پور ہوجائے تو اس کے لیے اس کے بعد گھرے باہروقت صرف کرنا جائز نہیں)

اورصورت ِمسئولہ میں امورِ ندکورہ سے کوئی بھی امرنہیں پایا جانالہٰذااس کوشادی میں جانا ہرگز جائز نہیں ۔فقط

حود ۵: العبدالرا جی دیمة ر بدالقوی ابومحرمحد دیدارعلی مفتی جامع مسجدا کبرآ با د



الدر المختار مع رد المحتار جلد ۵ صفحه ۱۸۱٬۱۸۰ مطبوعه دار التراث العربي بيروت

۲ رد المحتار جلد ۵ صفحه ۱۸۰ مطبوعه دار التراث العربي بيروت

## ﴿ فَتُوَىٰ نَمِر ..... 216﴾

### سوال

زید کا نکاح ہندہ کے ساتھ ہوگیا اور دونوں ایک تنہا مکان بخلوت صیحہ ایک جگہ رہے سے مگرہم بستر نہیں ہوئے ۔ بعدہ زید نے طلاق دے دی۔ اندریں صورت ہندہ پر عدت واجب ہوگی یا نہیں؟ اوراگر ایام عدت میں کوئی دوسراشخص اس کے ساتھ نکاح کرئے وہ وہ نکاح صیحے ہوگا یا نہیں؟ عدت میں کوئی دوسراشخص اس کے ساتھ نکاح کرئے وہ وہ نکاح صحیح ہوگا یا نہیں؟ سارئیج الثانی ۳۱ ھے حامد حسن تخصیل دار دیاست الور المجبوباب

بسم الله المرحمن المرحيم. الملهم رب زدنبي علما هنده کوچونکه بعد خلوت محیحه طلاق دی گئی ہے لہذا اس پرعدت ضرور واجب ہے۔ ورایام عدت میں اگر علاوہ ای شو ہر کے جس نے طلاقی ہائن دی اور کوئی اس سے نکاح کرے گاوہ نکاح ہرگز محیح نہ ہوگا۔ چنانچے صفحہ ۳ جلداول عقو والدریہ میں ہے:

سئل مولانا المحقق شيخ الاسلام عبدالرحمن آفندى العمادى فيما اذا دخل النووج بالزوجة ولم يصل اليها ثم طلقها فهل تلزمها العدة ولا يصح نكاحها قبل تمامها. فاجاب تلزمها العدة ولا يصح نكاحها لغير الاول قبل تمام عدتها إلى .

..........



.....

# ﴿ فَتُوَىٰ نَمِر ..... 217﴾

### سوال

ایک لڑی ڈھائی ہرس کی ہے جس کے مال باپ وادا وادی نانا نانی ہمن خالہ سب کا انقال ہوگیا ہے۔فقط اس کے قرابتیوں میں سے بیدشتہ دار ہاقی ہیں۔اس کی ماں کاماموں اور تین بچانا یا اور تین پھوپھی اندریں صورت ان قرابتیوں میں سے حق پر ورش کس کا ہے۔

۱۲فروری ۱۹۱۸ء

#### الجواب

صورت مسئولہ میں مستحقِ پرورشِ دختر فدکورہ پھو پھیوں میں سے وہ پھو پھی ہے جس کا شو ہر بھی لڑکی نابا الغد کا ذی رحم محرم یعنی رشتہ دار قریب ہویا وہ پھو پھی جو ہیوہ ہو۔ چنانچے صفحۃ ۱۳مہرایہ طبع یوسفی میں ہے

فان لم تكن له ام فام الام اولى من ام الاب .... فان لم تكن له ام الام فام الاب اولى من الاخوات .... ثم من الاخوات والخالات .... ثم الخالات المن العمات الخالات الخالات المن العمات الخالات الخالات المن العمات الخالات المن العمات المنا العمات المنا ال

﴿ (ترجمہ: اگرنابالغ کی ماں موجود نہ ہوتو نانی 'دادی کی نسبت پر ورش کی زیادہ حقدار ہے۔ اگر نانی موجود نہ ہو تو دادی بہنوں کی نسبت زیادہ حق دار ہے۔ اگر نانی دادی نہ ہوتو پھو پھیوں اور خالاؤں سے بہنیں زیادہ حق رکھتی ہیں۔ان کے بعد پھو پھیوں سے خالا کمیں زیادہ حق دار ہیں اور خالاؤں کے بعد پھو پھیاں پرورش کرنے کی مستحق ہیں۔)

اوراگرندکوئی پھوپھی ہیوہ ہےاور ندایس ہے کہاس کا شوہر بھی لڑکی نابا لغد مذکورہ کا ذی رحم محرم ہوتو پھر پھوپھی کا بھی حق پرورش ندرہے گا۔ کہما فی الهدایه المذکور:

و كـل مـن تـزوجـت مـن هـؤلاء سـقـط حـقهـا الا الجدة اذا كـان زوجها الجد ......وكذلك كل زوج هو ذو رحم محرم منه ل

﴿ رَجِهِ: پِرِ ورَثُ كَرِنْ كَى حَقَدَارَان مُورَوَى مِنْ ہے جو بھی نکاح كرلے تو اس کا حقِ پر ورش ساقط ہوجانا ہے مگرجدہ (نانی اِدادی)اگراس كے ساتھ جد (نانا اِدادا) نکاح كرلے قواس بيرش ساقط نہ ہوگااورا ک طرح ہر اس زوج كے باعث بيرش ساقط نہ ہوگا جو بچہ كاذى رقم محرم ہو)

اوربصورت نه بونے ایمی پھوپھوں کے حق پرورش تینوں پچاتا ہوں سے اس کا ہے جوزیا دہ نمازی پر میز گار بھواورا گرتھوی میں تینوں برابر بول تو حق پرورش اس کا ہے جوان میں زیادہ عمر رسیدہ ہو کے مساف ہے ۔ صفحة ۲۹۳ من الجزء الثاني للدر المختار المطبوع مع الشامي في المصر

ثم العصبات بترتيب الارث فيقدم الاب ثم الجد ثم الاخ الشقيق ثم الأب ثم بنو ه كذلك ثم العم ثم بنوه و اذا اجتمعوا فالاورع ثم الاسن ع

(ترجمہ: ان کے بعد پرورش کرنے کا حق میراث کی ترتیب کے ساتھ عصبات کا ہے۔ البذاباب وادا کی نبیت مقدم ہے۔ ان کے بعد سگا بھائی' اس کے بعد باپ کی جانب سے بھائی' پھر بھائی بیٹے کے ای ترتیب کے ساتھ' اس کے بعد اس کے بعد باپ کی جانب سے بھائی' پھر بھائی بیٹے کے ای ترتیب کے ساتھ' اس کے بعد بچا' اس کے بعد اس کے بیٹے۔ اگر ایک درجہ کے کئی حقدار جمع ہوجا کیں تو زیادہ پر بیزگار مقدم ہوگا۔ اگر پر بیزگاری میں برابر ہوں تو زیادہ عمر والاستحق ہے )

اوراگر بھاتا ہے بھی خوف لڑکی نابالغدی جان یا مال کا ہوتو حاکم کولازم ہے کہ کوئی ثقدامانت دارنیک بخت عورت سے پرورش کرائے۔ کما فی صفحة ۹۳ من الشامی

و في البدائع حتى لو كانت الاخوة والاعمام غير ما مومين على نفسها أو مالها

الهدایه المجلد الثانی جز ۳ صفحه ۳۲۸ ۳۲۹ مطبوعه ۱ دارة القرآن و العلوم الاسلامیه کراچی

الدر المختار مع رد المحتار جلد ۵ صفحه ۲۱۳ دار التراث العربي بيروت

لاتسلم اليهم وينظر القاضى امراة ثقة عدلة امينة فيسلمها اليها الى ان تبلغ .

(ترجمہ:بدائع میں ہے اگر نابالغ لڑکی کے بھائیوں اور پچاؤں پراس کی ذات یا اس کے مال کے سلسلہ میں اعتاد نہ ہوتو اس نابالغ لڑکی کوان کے سپر دنہ کیا جائے گا۔اور قاضی ایک عادل ثقداورا مانت دار تورت کو تلاش کرے۔پچر بالغ ہونے تک اسے اس عورت کے سپر دکرے) فقط واللہ اعلم و علمہ احکم

حود ۵:العبدالراجی رحمة رببالقوی ابومجمد دیدارعلی المفتی جامع مسجد شهرآ گره المفتی جامع مسجد شهرآ گره ۱۹۱۸ء



# ﴿ فَتُو كُانِمِر ..... 218﴾

### سوال

کیافر ماتے ہیں علاءِ دینِ شرع متین اس مسلہ میں کہ سمی رحیم بخش کی شادی بموجب شرع شریف کے مساۃ اللہ رکھی بنت امیر بخش سے ہوئی۔ بعد چند سال ایک لڑکا پیدا ہوا۔ جس کی عمر قریب اب تین سال ہے اور دودھ چھوڑ ہے ہوئے عرصہ نو دس ماہ کا ہو گیا۔ اب وہ دودھ ہنتے پیتا ہے۔ چنا نچہ رحیم بخش نہ کور نے سماۃ اللہ رکھی زوجہ اپنی کو بموجبِ شرع بذر بعیتے کریے کے طلاق دے دی ہے جس کوعرصہ دس بخش نہ کور نے سماۃ اللہ رکھی زوجہ اپنی کو بموجبِ شرع بذر بعیتے کریے کے طلاق دے دی ہے جس کوعرصہ دس بوم کا گز رگیا۔ اور لڑکا با زاروغیرہ کی جرایک جووہ لے گئی موجود ہے۔ اور لڑکا با زاروغیرہ کی ہرایک جیز بخو بی خوثی خورد نوش کرتا ہے۔ اور جھے کولڑ کے سے خایت درجہ کی محبت ہے اور میں اس کو اپنے پاس رکھنا چا ہتا ہوں اور میں ان کی پر ورش بخو بی کرسکتا ہوں۔

البذااب بیام دریا فت طلب ہے کہ جب لڑکا دودھ کو ہنتے پیتا ہے اوردودھ چھوڑے ہوئے نو دی ماہ گزرگیا اورلڑکا چلنا پھرنا ہے اور ہرا یک چیز بخو بی با زاروغیرہ کی خوردنوش کرنا ہے تو ایسی حالت میں بموجب شرع کے لڑکا مجملہ زن وشو ہرکس کے پاس رہنا چاہئے؟ اورا میں حالت میں نان ونفقہ کس کے ذمہ ہے اور کب تک؟ دوسر سے یہ کہ ایام عدت میں فرچہ کیا رچہ مساۃ کودینے کی ضرورت ہے یانہیں؟

#### الجواب

#### اللهم رب زدني علما.

صورتِ مسئولہ میں اگر ماں جاہے' کہاڑ کے کی پر ورش خود کرے اور باپ کو پر ورش کرنے کو نہ
دینا جاہے' تو اس زمانہ تک ماں اس بچہ کی پر ورش کی متحق ہے' جب تک وہ تنہا خود کھانے پینے لگے اورخود
بلا اعانت کسی کے استنجا کر لے۔ اور ابو بکر خصاف رحمۃ اللہ علیہ نے باعتبار غالب حالت بچوں کے اس
مدت کا اندازہ سات برس کا کیا ہے۔ کہا فی الھدایة: ۔

والام والجدة احق بالغلام حتى ياكل وحده و يشرب وحده و يلبس وحده

......

يستنجى وحده وفى الجامع الصغير حتى يستغنى بأن يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده اللان تسمام الاستغناء بالقدرة على الاستنجاء والخصاف قدر الاستغناء بسبع سنين اعتبارا للغالب انتهى مختصرا بقدر الحاجة الله

(ترجمہ: ماں وادی اورنانی کونابالغ بچی پرورش کا بڑھ کرفق ہے۔ جب تک وہ اکیلا کھالے اکیلا پی لے اور خود منتخی ہوجائے اس طرح سے کہ ذود استجاء کرلے ۔ جامع صغیر میں ہے کہ ان کو بڑھ کرفت ہے جب تک وہ ستخنی ہوجائے اس طرح سے کہ ذود اکیلا کھالے اکیلا کھالے اکیلا کیا ہے اوراکیلا اپنے کپڑے پہن لے۔ دونوں عبارتوں کا معنی ایک ہی ہے کیوں کہ پورا استخاء ای وقت ہونا ہے جب اسے استجاء پر قدرت حاصل ہوجائے۔ امام خصاف رحمة اللہ علیہ نے خالب حالات کا اعتبار کرتے ہوئے سات سال کی عرم قرر فرمائی )

اورنان نفقار کے کا جب تک مال کی پر ورش میں رہے باپ کے اوپر لازم ہے چنانچہ ہم ایہ میں ہے والنفقة (ای نفقة الولد) علی الأب یہ

(ترجمہ:اوراولادكانفقہ باپ كے ذمہ ونا ب)

علی مندا نان ونفقه ایام عدت زوجه مطلقه کا اور مکان سکونت نا انقضائے ایام عدت شو ہر پر واجب
 ۔۔

كما صرح به في الهداية

و اذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكني في عدتها رجعيا كان أو بائن؟

را بداید کمتن می جامع صغیری عبارت ای طرح درج به کین السجدام عدالصند و صفحه ۱۹۵ مطبوعه ۱۵۱ و المطبوعه ۱۵۱ و المطبوعه ۱۵۱ و القرآن والعلوم الاسلامیه کراچی می عبارت یول ب که حتی یستغی بأن یأکل ویشرب ویلبس و حده. محمطیم الدین عفی عند

رًا الهدایه: جلدثانی صفحه ۱۵ م مکتبه امدادیه ملتان

الجامع الصغير جلدثاني صفحه ١٥٥ مطبوعه مكتبه امداديه ملتان

الهدایه جلد۲ صفحه ۱۳ مطبوعه مکتبه امدادیه ملتان

......

(ترجمہ: اور جب مردا پنی بیوی کوطلاق دے دے تو اس کانان ونفقہ اور سکونت کابند وبست مرد کے

ذمه ب- طلاق رجعی مویابائن)

اورايام عدت مطلقه كعندالحفيه تمن حيض كابل بين -

كما قال الله تعالى:

والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء .

☆(ترجمہ: طلاق یا فتہ عورتیں اپنے آپ کو تین چیش گزرنے تک رو کے رکھیں۔) فقط

حوده: العبدالراجی رحمة ربدالقوی ابومجرمحمد دیدارعلی الحفی المجد دی مفتی جامع مسجدا کبرآباد

00000



.....

......

# ﴿ فَتُوكُ بُمِر ..... 219﴾

### سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسائل مندردد ذیل میں مطلقہ ورت بعد طلاق دیے خاوند کے کون کون سے حقوق اپنے شری خاوند سے لے سکتی ہے؟ لینی اول مہر دوم ایک عدد جوڑہ سوم خورا ک عدت چہارم اپنا جیز جو کہ ہند ہ کے باپ نے بوقت شادی اپنی لڑکی کو دیا ۔ اور وہ جیز کچھتو بحالتِ ا تفاق خرج ہو گیا ہے اور چھموجود ہو۔ اور پنجم وہ زیور جو ہندہ کو ہندہ کے شو ہراور خسر نے دیا ہو؟

### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

رب زدنی علما.

صورت مِسئولہ میں اگر طلاق بعددخول یا خلوت ِصیحہ ہونے کے بعددی گئی ہے تو مکان سکونت ونان و نفقۂ ایام عدت بلکہ ایام عدت میں جس قدر کپڑوں کی ضرورت ہو تحب ضرورت ﷺ اورم ہر جوواجب الطلب ہے شو ہر پراس کا ( دینا )واجب اورایک جوڑ ہ تحب عرف شو ہر پراپٹی زوجۂ مطلقہ کودینامستحب ہے۔

كما في الفتاوي الهندية المطبوعة في مصر في صفحة 334.

المتعة عندنا على ثلاثة اوجه متعة واجبة و هى للمطلقة قبل الدخول و لم يسم لها مهر و مستحبة و هى للمطلقة قبل الدخول. ولا واجبة ولا مستحبة و هى للمطلقة قبل الدخول و قد سمى لها مهرا كذا في السراج الوهاج ال

﴿ رَجِمَةِ: ہمارے زور کے متعد طلاق کی تمن شمیں ہیں۔(۱) واجب: ید دخول سے قبل طلاق پانے والی ایسی عورت کے لیے ہونا ہے جس کام ہم تمررند کیا گیا ہو۔(۲) مستحب: ید خول کے بعد طلاق پانے والی عورت کے

لیے ہونا ہے (۳) نہ واجب نہ متحب: بید دخول سے قبل طلاق یا فتہ عورت کے لیے ہونا ہے جس کا مہر مقرر ہو۔السراج الوہاج)

و ايضا فيه في صفحة ٥٤٧ من الجزو الاول

المعتمدة عن الطلاق تستحق النفقة و دار السكنى كان الطلاق رجعيا او بائنا حاملا كانت المراة او لم تكن كذا في فتاوى قاضى خان . ما

(ترجمہ: طلاق کے بعدعدت گذارنے والی عورت 'نان ونفقہ اور رہائش کے لیے مکان کی مستحق ہے۔طلاق خواہ رجعی ہوخواہ بائن ہواور عورت حاملہ ہویا حاملہ نہ ہو۔فتاوی قاضی خان )

و ايضا فيه في صفحة 578

کما تستحق المعتدة نفقة العدة تستحق الکسوة کذا فی فتاوی خان یع (ترجمہ:عدت گزارنے والی عورت جس طرح عدت کے دوران نان ونفقہ کی متحق ہے ای طرح وہ لباس کی بھی حق دارہے۔فآوی قاضی خان )

اورم کاواجب الادا موناتو ظاہر ہی ہے۔ الله رہا جہزوہ کسب عرف لڑکی کودیا جاتا ہے اورلڑکی کی ملک مونا ہے۔ البندا بحالتِ اتفاق اگرلڑکی نے اپنے گھر میں خرچ کیا یا شوہر یا خسر کو بطیبِ خاطر دے دیا اور خرچ کرنے ہے۔ البند جوموجود ہے اس کو لے سکتی ہے۔ اوراگر کرنے ہے منع نہ کیا اس کوشو ہر سے بعد میں طلب نہیں کر سکتی ۔ البند جوموجود ہے اس کو لے سکتی ہے۔ اوراگر جہزشو ہریا خسر نے باوصف اس کی مخالفت یا نا راضگی کے خرچ کر ڈالاتو بلا شبہ بعد شوت جہز خرچ کردینے کے اس کی تیت بھی لے سکتی ہے۔

اورشو ہریا خسر نے بحالتِ اتفاق جو کچھزیوروغیرہ اس کو پہنا دیا تھا'اگر اس کود ہے بھی دیا تھایا عرفاوہ ملک اس لڑکی کی اس کی ہرا دری میں سمجھا جاتا ہے'وہ سب کچھ ملک اس مطلقہ کا ہے۔اورا گرعرفا عاریتاً دیا جاتا

الفتاوى الهنديه مع ترجمه اردو: جلد ٨ صفحه ٥٨ مطبع فضل ربي پريس روالپنڈى

الفتاوى الهنديه مع ترجمه اردو: جلد ۸ صفحه ۸۲ مطبع فضل ربى پريس روالپندى

ہے اور شو ہراور خسر کو جب جا ہیں اس کے واپس لینے کا اختیار ہونا ہے تو بلا شبہوہ ملک پہنانے والے کی ہے۔

كما في الشامي في صفحة • ١ ٣ الجزء الثالث.

و في شرح البيري عن المبسوط:

☆ ان الثابت بالعرف كالثابت بالنص الميا

(ترجمہ:المهوطے شرح البیری میں ہے کہ جوعرف (رسم ورواج) سے نابت ہووہ ایسے بی ہے جیے کہ نص سے نابت ہے)

ا اورجورو پیاڑی کے باپ نے اپنی دختر کی شادی میں ہرا دری کے کھانا کھلانے میں باسقہ دھو ہی وغیرہ کے دینے میں خرج کیا ہے وہ اپنے نام یا ثواب کوخر چہ کیا ہے ۔ اس کا مطالبہ بذمہ شو ہر کسی طرح نہیں ہونا۔ ہرات کوجو کھلانے میں صرف ہوا ہے ہیہ مصارف سب اپنی خوشی سے اپنے نام کے واسطے کئے جاتے ہیں۔ جو کرےگاوہ اس کابو جھا تھا ہے گا۔

حود ۵ : العبدالراجی رحمة ربیالقوی محمد دیدارعلیالرضوی الحفی مفتی مسجد جامع اکبرآبا د

00000

# ﴿ فَتُو كُانِمِر ..... 220﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس بارے میں کہ زید کی زوجہ منکوحہ بلا اجازت میکے میں جلی گئی اورو ہیں جاگزین ہے۔زید نے چند بار بلایا نہیں آتی ہے۔لہذا اس صورت میں نان ونفقہ زوجہ فد کور کازید پر واجب ہے اِنہیں ؟۔

٤٧ ذي الحجه

#### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

جوورت بلاحقِ شرعی بلاا جازت شوہر کے گھر سے جلی جائے اور باوصف بار بار انے کے اس کے گھر آنے سے افکار کرے وہ شرعانا شزہ ہے۔ جب تک شوہر کے گھرند آئے اس کا نان ونفقہ شوہر پر واجب نہیں رہتا۔ کیما فی الدر المعنتار

و لا نفقة لخارجة من بيته بغير حق و هي الناشزة حتى تعود 1\_

(ترجمہ: خاوند کے گھرے ماحق نگل جانے والی کا نفقہ خاوند کے ذمہ نہیں ہوتا۔وہ نافر مان ہے جب تک واپس لوٹ کرند آجائے )

> حود ۵: العبدالرا جی رحمة ربیالقوی ابومحمر حمد دیدارعلی مفتی وواعظ جامع مسجدا کبرآبا د



# ﴿ فتو یٰنجبر ..... 221﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین کہا کی تورت کا خاوند نہایت بدسلوکی ہے ہیں آتا ہے اور زدوکوب کرنا ہے۔ نان نفقہ بھی نہیں دیتا۔ اور مہر مجل جوا کی سورو پہیے نہیں اواکرنا۔ پس اس صورت میں تورت اس کے ساتھ دہنے سے افکار کرسکتی ہے یا نہیں؟ اور مہر مجل کا مطالبہ اس کے ذمہ شرعایا قانونا رہے گا اور وہ بغیرا وائے دین مہر مجل اور بغیر ضانت کافی کے زوجہ کامنتی ہے یا نہیں؟ مفصل جواب دیا جائے۔

سائل:حمیدن دخترشخ رحیم الله محلّه به تھا ئیں آگرہ کیم مارچ ۱۹۱۷ء

#### الجواب

اگرشو ہر بدسلوکی کرنا ہے اور نان نفقہ میں تنگی اور مدت سے خبر گیری نہیں کرنا تو وہ زوجہ سے نائش نہیں کرسکتا۔ اور نہ حاکم زوجہ کو تھم دے گا کہ وہ اس کے ساتھ رہے۔ دیکھو جامع الاحکام جلداول شو ہر کامکن دفعہ کرسکتا۔ اور نہ حاکم زوجہ کو تھم دے گا کہ وہ اس کے ساتھ دہے۔ دیکھو جامع الاحکام جلداول شو ہر کامکن دفعہ کہ پہنے را دائے کہ پہنے را دائے دہو جاتھ کے کہ بغیر ادائے دہو جاتھ کے کہ بغیر ادائے دہو جاتھ کی مسلم خبر سے معلم حسین دوجہ نہیں کرسکتا۔ ہائی کورٹ بمقد مہیدن بنام مظہر حسین

اور کتب فقہ میں ای طرح ہے۔ فناویٰ بزا زید میں ہے

شکت عند المقاضی انه یضر بها و طلبت الاسکان عند قوم صالحین ان علم به زجره و إلا فإن کان الجیران صلحاء أقرها عندهم و إلا أمره بالأسکان عند الصلحاء الرجمہ: بیوی نے قاضی کے سائے شکایت کی کہ فاوندا ہے ارتا ہے اور نیک لوگوں کے پاس رہے کا مطالبہ کیا۔ اگر قاضی کو یہ یقین ہوجائے تو اس کو زجر کرے ۔ ورنداگر پڑوی نیک لوگ ہوں تو عورت کوان کے بال مظہرا دے۔ ورندا سے تھم دے کہا سے نیک لوگوں کے بال شہرائے )
کتبه: المفتی السید محماظم غفرلہ

# ﴿ فَتُو كُانِمِر ..... 222﴾

موال

#### بسم الله الرحمن الرحيم.

کیافر ماتے ہیں علائے دین و مفتیان شرع متین اس بارہ میں کہ زید کی دو زوجہ ہیں اور زوجہ اول اول کا زید نے نان و نفقہ مقرد کر کے اس سے ملیحہ ہمرا و زوجہ نافی رہنا اختیار کیا ہے۔ پس زوجہ اول اس وقت سے 'جبکہ زید نے قائی کیا 'علیحہ ہ در بھی ہمراہ شریک زوجہ و نائی کے بعد زید کہتا ہے زوجہ اول سے کہ اب میں نان و نفقہ تیرام قررہ نہیں دیتا ۔ تو بھی ہمراہ شریک زوجہ و نانید کے دہ کر شاملات میں نان و پارچہ لے ور نظیمہ و میں نہیں دیتا ۔ اور نہ یہ علم شرع ہے کہ اس صورت میں جداگا نہان و نفقہ دوں ۔ اور حالت زوجہ و نانید کی ہیہ ہے کہ وہ پارسا اور نیک چلی نہیں ہے ۔ جس کا زید بھی خود قائل ہے اور کہتا ہے کہ زوجہ و نانید کی ہیہ ہے کہ وہ پارسا اور نیک چلی نہیں ہے ۔ جس کا زید بھی خود قائل ہے اور کہتا ہے کہ زوجہ و نانی و نفقہ تیرام قرد کرتا ہوں یہ تھے کو دوام علیحہ ورکھ کرد کے جاؤں گا۔ اور اب یہ حیلہ کر زوجہ و اول کا نان و نفقہ بند کر دیا ۔ بس اس بار سے میں کیا حکم شرع شریف بھی ہے کہ زید زوجہ واول کو بیان کے خود ہول کا نان و نفقہ بند کر دیا ۔ بس اس بار سے میں کیا حکم شرع شریف بھی ہے کہ زید زوجہ واول کو جو نیک چلن ہے شریک حال رہنے سے ہمراہ زوجہ و نانی کے خود ہول سے جمود کرے؟ اور اپنے عہد و جو نیک چلن ہے شریکہ حال رہنے سے ہمراہ زوجہ و نانی بند کر دیا ۔ جو بچھ حکم شرع شریف اس باب بے کہ دونا فرنے میں کیا تا کہ خوان ہو کہ ای ان و نفقہ مقررہ زوجہ و اول بند کر دیا ۔ جو بچھ حکم شرع شریف اس باب بے کیان کے خلاف اس حیلہ سے نان و نفقہ مقررہ زوجہ و اول بند کر دیا ۔ جو بچھ حکم شرع شریف اس باب

سائل:محمدابرا ہیم' بیرون لال درواز ہالور۔ ۵ جمادیالا ولی ۱۳۳۵ھ

#### الجواب

### بسم الله الرحمن الرحيم.

#### اللهم ربزدني علما

صورت مسئولہ میں اگر دستر خوان زیدا تنافراخ ہے کہ اس پر بہت لوگ کھانا کھاتے ہیں اور زوجہ ، زید بقد را پی ضرورت کے ہا سائش نان ونفقہ لے سکتی ہے 'پھرتو وہ ا بنا نفقہ جدامقر رکرانے کی مستحق نہیں ۔اوراگر یہ بات نہیں اور زید کی شرکت میں کھانے پینے پر راضی ہے 'بہت ہی خوب اورا چھی بات ہے۔اوراگر وہ علیحد ومقر ر کرانا چاہتو ضرور بقد رینان ونفقہ ،معروف زید پر اپنی زوجہ کوعلیحدہ دینالازم ہوگا۔

#### كما في البحر الرائق:

طريق ايصال النفقة اليها (اى الزوجة) وهو نو عان تمكين و تمليك فالتمكين متعين فيما اذا كان له طعام كثير و هو صاحب مائده فتمكن المراة من تناول مقدار كفايتها فليس لها ان تطالبه بفرض النفقة و ان لم يكن بهذه الصفة فان رضيت ان تاكل معه فبها و نعمت و ان خاصمته في فرض النفقة يفرض لها بالمعروف و هو التمليك كذا في غاية البيان ال

(ترجمہ:بیوی تک نان ونفقہ پہنچانے کے دوطریقے ہیں (۱) تمکین (۲) تملیک یمکین کی صورت اس وقت متعین ہے جب کہ خاومد کے پاس کثرت سے کھانا ہو۔وہ دستر خوان والا ہو۔ تو اس صورت میں عورت کو قدرت ہوگئ کہا ٹی کفایت کے ہرابر کھالے۔لہذا اسے نان ونفقہ تقر رکرانے کے مطالبہ کا اختیار نہ ہوگا۔اور اگرمرد کی بیا حالت نہ ہو تو اگروہ مرد کے ساتھ کھانا کھانے پر رضا مند ہوجائے تو بہی طریقہ اپنائے اور یہ بہت اچھا ہے۔اورگروہ نان ونفقہ کے تقر رکے لیے مخاصمت کرے تو دستور کے مطابق اس کے لیے مقر رکر دیا جائے اور یہ صورت تملیک کی ہے۔ خایتہ البیان میں ای طرح ہے)

البحر الرائق شرح كنز الدقائق: جلد ٣ صفحه ١٨٩ ' ١٨٩ ' مطبوعه دار المعرفة بيروت

اورتعین مرت ادائے نفتہ مخلف ہے۔ زمین دار کو چاہے کہ سالانہ فصل پر بقد رضر ورت یک سال کا زوجہ کودے کرفارغ البال ہو۔ اور سوداگر ما ہواردیا کرے۔ اور پیشہ ورروز انہ تقرر کردے۔
 کما فی مبسوط شمس الائمة السر حسى رحمة الله علیه

فان كان محترفا تفرض عليه النفقة يو ما يو ما لانه يتعذر عليه اداء النفقة شهرا دفعة واحدة و ان كان من التجاريفرض الاداء شهرا شهرا و ان كان من الدهاقين تفرض عليه النفقة سنة هنة لان تيسير الاداء عليه عند ادراك الغلات في كل سنة وتيسر الاداء على على التاجر عند اتخاذ اجرغلات الحوانيت و غيرها في كل شهر و تيسر الاداء على المحترف بالاكتساب في كل يوم ل

(ترجمہ: خاونداگر پیشہور ہے تو روزا ندکانا ن ونفقہ اس کے مقر رکیا جائے کیوں کہ اس کے لیے ایک مہینہ کا یک مشت اداکرنا مشکل ہے۔ اور اگر وہ ناجر ہے تو ما ہوار طریقہ سے مقر رکیا جائے اور اگر وہ کسان ہے تو سالانہ کے اعتبار سے مقر رکیا جائے ۔ کیونکہ آ مدنیوں کے حصول پر سال کے بعد اس کے لیے اوائیگی (میں) آ سانی ہے۔ اور ناجر وال کے فیرہ کی آ مدنیوں کی وجہ سے ماہانہ اداکرنا آ سان ہے۔ اور پیشہ وروں کے لیے ہر روز کی کمائی پر روز انہ اداکرنا آ سان ہے )

اورجب زید کی شرکت میں اگرز وجد بہنا نہ چا ہے تو نان ونفقہ شر عاملیحد ہمقر رکراسکتی ہے۔ تو بصورتِ

نا راضگی شرکتِ زوجہ عانیہ کے کہ جس میں رجھ ش وخاصمت حب عادت ہروقت بینی ہے۔ خصوصاا می 
زوجہ کے ساتھ کہ حسب اقر ارزیہ جس کا چال چلن خراب ہے 'بلا تکلف اپنانان ونفقہ بقد را پی ضرورت کے

بحب عرف بطریق معروف جدا لے سکتی ہے۔ ہی بلکہ اگر اس کو سودا وغیرہ منگوانے کے لئے 'علی حذا کھانا

یکانے کے لئے خادمہ کی اگر ضرورت ہوا ورشو ہرا مورند کورہ کا متکفل نہ ہوتو بقد رضرورت خادمہ اس خادمہ کا بھی

نان ونفقہ شرعازید سے بحب عرف لے سکتی ہے۔

نان ونفقہ شرعازید سے بحب عرف لے سکتی ہے۔

A Si in the second

یخانچ مسوط شرح کافی حاکم میں ہے:

و عن زفر رحمه الله تعالى انه يفرض لخادم واحد لان على الزوج ان يقوم بمصالح طعامها و حوائجها فاذا لم يفعل ذالك اعطاها نفقة خادم ثم تقوم هى بذالك بنفسها او تتخذ خادما فأما فى ظاهر الرواية استحقاقها نفقة الخادم باعتبار ملك الخادم ال

(ترجمہ: امام زفر رحمة الله عليه سے روايت ب كما يك نوكر كى تخواہ نان ونفقه ميں مقر ركى جائے گى - كيونكه خاوند كے ذمه اس كے كھانے تياركرانے كابندوبست اور ضروريات مہياكرنا لازم ب جب اس نے كھانے وغيره كابندوبست نه كياتو اسے ايك نوكر كى تخواہ اداكر ب پھر يخودا بنا كھانا تياركر بياكى كو ملازم ركھ لے ہر دوصورت ميں ظاہر روايت كى رو سے ملازم كى تخواہ وصول كرنے كى وہ مستحق ہے - كيونكه وہ خادم كى ما لك بينظ

حوده :العبد الراحی رحمة ربه ابومحمر دیدارعلی الرضوی الحجد دی مفتی جامع مسجد اکبرآباد



# ﴿ فَتُو كُاكِبُر ..... 223﴾

### سوال

کیا فر ماتے ہیں علماء وین اور مفتیان شرع متین اس مسلمیں کہ زید نے اپنی عورت کو طلاق دیدی۔ اوراس کے یاس ایک بچاڑھائی سال کا ہے۔اگروہ لڑکا بنی والدہ کے یاس رہے گاتو مردکواس کی پرورش کے واسطے دینا ہوگایا نہیں؟اورمر دجس وقت یا اس وقت اپنالڑ کالیما جائے گاتو ملنا جائے یانہیں؟۔بینو اتو جرو ا سائل: حبیب بخش محلّه ککوگلی دا بی سار ۲۲شوال۱۳۳۴ھ

#### الجواب

تحمده و نستعينه و نصلي على حبيبه و آله و صحبه.

اللهم رب زدني علما\_

صورت ِمسئولہ میں بچہ کا نفقہ جب تک وہ اپنی ماں مطلقہ کی مہدِ پر ورش میں ہے'با یہ یر لازم ہے اور نیز اجرت پرورش کی حب عرف و ما دت جو کچھ باہم مفہر جائے ایام عدت گز رجانے کے بعد سے اس واسطے کہایا م عدت کا تو نان و نفقہ بلا پر ورش بھی بچہ کے باپ پر لازم ہے اور سات برس تک جب تک بچہ تنہا بغیر کسی کی مدد کے خود کھانے ' پینے ' پہننے استنجا کرنے ' پر قادر نہ ہوجائے اور خوداستنجا تک نہ کرنے لگے ماں کاحق پرورش ہے۔اں سے چھین کر دوسری جگہ باب برورش نہیں کرواسکتا۔ کما فی الهداية:

واذا وقعت الفرقة بين الزوجين فبالام احق ببالولد والنفقة على الاب انتهى مختصراط

(ترجمہ:میاں بیوی کے درمیان اگر جدائی ہوجائے 'تو مال بچہ کی پر ورش کی زیادہ جن دار ہے اور نفقہ باب کے ذمہ ہوگا)

مطبوعه مکتبه امدادیه ملتان . الهدابه جلدا صفحه ۱۳

.....

ايضا فيه:

والاموالجدة احق بالغلام حتى ياكل وحده و يشرب وحده و يلبس وحده و يلبس وحده و يلبس وحده و يلبس يستنجى وحده و يشرب وحده و يلبس يستنجى وحده و يشرب وحده و يلبس وحده و الجامع الصغير حتى يستغنى فياكل وحده و يشرب وحده و يلبس وحده و الحد لان تمام الاستغناء بالقدرة على الاستنجاء والخصاف قدره بسبع سنين اعتبارا للغالب ال

ہ (ترجمہ: ماں نانی اور دادی دیگر رشتہ داروں سے لڑ کے کی پر ورش کرنے کا زیادہ حق رکھتی ہیں۔ لڑکا ان کی پر ورش میں رہے گا جب تک وہ اکیلا کھا لے اکیلا بی لے اکیلا خود ابنا لہاس پین لے اور خود اکیلے استجاء کر سکے۔

ہ جامع صغیر میں ہے کہ لڑکا ماں اور دادی کی پر ورش میں رہے گا یہاں تک کہ اس کواحتیاج باتی نہ رہے۔ وہ اکیلا کھا' بی اور پین سکے اور دونوں عبارتوں کا معنی ایک بی ہے کیوں کہا حتیاج پوری طرح سے اس وقت ختم ہوتی ہے جب وہ خود اکیلے استجاء کر سکے ۔ امام ابو بکر خصاف رحمتہ اللہ علیہ نے خالب کا عتبار کرتے ہوئے یہ مدت سات سال مقرر کی ہے )

اور در مختار میں ہے:

و تستحق الحاضنة اجرة الحضانة اذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لابيه ي الرجمة: پرورش كرنے والى عورت اجرت كى ق وارئے بشرطيكه وہ بچكے والد كى منكومہ ياس كى عدت ميں نہو) قال الشامى رحمه الله :

و لعل وجهه ان نفقة الصغير لما وجبت على ابيه لو غنيا والا فمن مال الصغير كان من جملتها الانفاق على حاضنته التي حبست نفسها لاجله عن التزوجي انتهى مختصرا بقدر الحاجة .

| مطبوعه مكتبه امداديه ملتان . | صفحه ۲۱۵ | جلد ۲        | الهدايه            | L  |
|------------------------------|----------|--------------|--------------------|----|
| مطبوعه بيروت                 | صفحه ۲۰۹ | المحتار جلدد | الدر المختار مع رد | ۲. |
| مطبوعه بيروت                 | صفحه ۲۱۰ | جلد ۵        | رد المحتار         | ٣, |

(ترجمہ: اس کی وجہ ثامیر ہے ہے کہ نابالغ بچکانان ونفقہ جب اس کے باپ پر واجب ہے بشر طیکہ وہ مال دار ہو ورنسابالغ بچ کے مال سے خرچ کیا جائے گا۔ اور پر ورش کرنے والی مورت کی اجرت میں خرچ کرنا 'نان ونفقہ میں داخل ہے 'جس نے اپنے آپ کو نکاح سے اس بچ کی خاطر روک رکھا ہو۔ ضرورت کے مطابق عبارت کو مختم کیا گیا ہے )

ا بال البته اگر ما بعد ایا م عدت وه مال مطلقه کی سے نکاح کر لے تو حق پر ورش مال کا ساقط ہوجائے گا۔ بشر طبکہ جس سے نکاح کر سے وہ اس بچہ کارشتہ دار قریب ذی رحم محرم نہ ہو۔

چنانچ مرابیس ب:

و کیل مین تزوجت من هؤلاء یسقط حقها لما روینا ولان زوج الام اذا کان اجنبیا
یعطیه نزرا و ینظر الیه شزرا فلا نظر الا الجدة اذا کان زوجها الجد لانه قام مقام ابیه فینظر
له و کذالک کل زوج هو ذو رحم منه لقیام الشفقة نظرا الی القرابة القریبة ا
که رَجمہ: ندکور بالا مورتوں میں سے جو تکاح کرلے اس کا حق ساقط موجا تا ہے۔ اس کی دلیل صدیث پاک کو
ہم پہلے درج کر چکے ہیں۔ کیونکہ والدہ کا خاوند جب اجنبی موقو اس بچ کو بہت تموڑا دے گا اورا سے کن انگیوں
سے دیکھے گا۔ سوائے وادی تانی کے جس کے ساتھ وادایا تا نے نکاح کیا ہوتو اسے پر ورش کا حق باتی رہے گا
کیونکہ وہ اس بچ کے باپ کے قائم (مقام) ہوتا ہے۔ تو وہ اس کی نگہدا شت کرے گا اورائی طرح جب کہ
خاوندا س بچ کے باپ کے قائم (مقام) ہوتا ہے۔ تو وہ اس کی نگہدا شت کرے گا اورائی طرح جب کہ
خاوندا س بچ کا ذی رحم محرم ہوکیونکہ وہ تر بی رشتہ داری کے با عث اس بچ پر شفقت رکھے گا۔ ) فقط
خاوندا س بچ کا ذی رحم محرم ہوکیونکہ وہ تر بی رشتہ داری کے با عث اس بچ پر شفقت رکھے گا۔ ) فقط
خاوندا س بچ کا ذی رحم محرم ہوکیونکہ وہ تر بی رشتہ داری کے با عث اس بچ پر شفقت رکھے گا۔ ) فقط
خاوندا س بچ کا ذی رحم محرم ہوکیونکہ وہ تر بی رشتہ داری کے با عث اس بچ پر شفقت رکھے گا۔ ) فقط
خاوندا س بچ کا ذی رحم محرم ہوکیونکہ وہ تر بی رشتہ داری کے باعث اس بخ پر شفقت رکھے گا۔ ) فقط
خاوندا س بچ کا ذی رحم محرم ہوکیونکہ وہ تر بی رشتہ داری کے باعث اس بھرم محمل کر آباد

.....

# ﴿ فَتُو كُانِمِر ..... 224﴾

### سوال

#### نحمده و نصلي على رسوله الكريم

- 1 کیافر ماتے ہیں علمائے دین شرع متین۔
- 2۔ نینب کاعقد زید کے ساتھ ہارہ سال کی عمر میں ہوا۔جب کہ زید کی عمر پندرہ سال کی تھی۔ڈھائی سال تک زینب زید کے مکان میں ہمراہ زید رہی۔زید کی سکونت دیگر شہر میں رہی اور ہے۔
- 3۔ امِ زیداور زید نے زینب کو ہرفتم کی تکلیفیں پہنچا کیں کہ جو باعث نااتفاقی ہو کیں۔ یہاں تک نوبت کپنچی کہ ذید نے بیارا دہ ظاہر کر کے کہ میں تجھے کوطلاق دے دوں گااس کے عزیز وں میں بھیجے دیا جو کہ دوسرے شہر میں تنے اور جی ۔
- 4۔ بعد گزرنے کچھ عمدے کہ جو محض زید کا نظارتھا۔ بذر بعیۃ گریز زید سے کہا کہ یا تو اس وقت اپنی زوجہ کو
   لے جاؤیا ہم بھیج دیں یا جو پچھ ٹم کوعذر ہے ہم کو مطلع کروہم بسبب تنگ دی زینب کے اخرا جات کے
   کفیل نہیں ہو سکتے ۔
- 5۔ زید نے جواب دیا کہ زینب سے مجھ کو پچھ مطلب وسر وکا رنہیں ہے۔ مجھ کولے جانے یا تمہارے پہنچا
  دینے سے کیاغرض ہے۔ نہنان ونفقہ دے سکتا ہوں۔ بلکداگرتم لوگ مجھ کو زیادہ پریثان کرو گے تواس
  شرط پر کہ مسماۃ مہر معاف کر دے اور قانونی اسٹا مپ پر باضابطہ اقبال معاف کر دینے مہر کاتح ریر کر
  دے۔
  - 6 ید که میں طلاق دے کرفارغ خطی با ضابطہ لکھ دوں گا۔
- 7۔ یہ کہ ہر مخص نے دوراند بیٹہ کی غرض سے جہاں تک ممکن ہواسمجمایا۔اوراس ارادہ سے باز رکھنے کی ہدایت کی مرزید نے کسی بات کا خیال نہ کیا۔نیب کے عزیز وں نے مجبور ہوکراس خیال سے کہ یہ جھڑا طول نہ پکڑے کہ جو باعث رسوائی کا ہو ہر دو جانب سے مہر اور طلاق لیکر اور معاف کرا کر

باضابطة تحریر بھی ہوگئی بیطلاق وہ ہے جوقوامہ ہے منصوب ہے۔جس کا آواز زید نے زبانی اورتحریر ہر طرح سے چندا شخاص کے روہر وکر دیا۔

- 8۔ زید نے کوئی حبہ بغرض گزار نے ایا م عدت نہیں دیا۔ اور نہ زینب کے ماں باپ یا کوئی عزیز اس کی امداد
   ری کرنے کاوعدہ کرتے ہیں۔ اور نہ زینب کوئی کام اس متم کا جانتی ہے جس سے اپنی بسر کرسکے۔
- 9۔ نینب کابیان بیٹھا کہ زید نے بسبب نامر دہونے اور جتلائے آزادگی کے جھے کوئی کلام نہیں کیااور میں نے اس کی طرف سے ۔۔۔۔یا۔اور نہ آج تک جیسا کہ میں جورتوں کی زبانی ایام ہونے سنتی ہوں جھے کوایام ہوا۔
- 10 نینب کواپنے ماں باپ میں رہتے عرصہ ۱ ماہ ہوا اور طلاق طے ہوئے عرصہ ایک ماہ کا ہوا ہے۔ ان

  سب صورتوں میں عدت رکھے یا ندر کھے؟ ابٹر اس کی ۱۲ سال ہے یا اس سے ایک دوماہ کم ۔ اگر

  اس میں عدت کا حساب ندکر کے تکاح ٹائی کرلیا وہ تکاح سے جے باباطل؟ لڑکی کے عزیز وں نے جو

  کی تشم کی سر پرتی اور مالی امداد کرنے سے ہر طرح مجبور ہیں اور یہ خیال کرکے کہ مبادا اس سے کوئی

  فعل بوجہ جالمل ہونے سرز دہوجائے جو باعث برنا می کا ہوئے قد ٹائی کرایا۔ بینوا و توجو ا

#### الجواب

#### هو الموفق للحق والصواب

اگر کسی وقت خلوت ہوگئ ہے اوراس کے بعد طلاق دی ہے تو زوجہ پر عدت ہے۔وہ عدت میں نفقہ و سکنی کی مستحق ہے۔ ﷺ نکارِح ٹانی بعد انقضائے عدت ہوتا چاہئے ۔ قبل انقضائے عدت باطل ہے۔ ہدایہ میں بعد ذکر خلوت مجبوب وغیرہ ہے:

را الفاظريُّ هِيْنِينَ جاسِكَ \_

وعليه العدة في جميع المسائل 1

(ترجمہ:ان تمام مسائل میں اس کے ذمہ عدت ہے)

نیزای میں ہے:

و اذا طلق المرجل امراته فلها النفقة و السكنى فى عدتها رجعيا كان او بائنا ٢ (ترجمه: خاوند جب اپنى بيوى كوطلاق دينو عدت كاند رنفقه اور سكونت حاصل كرناعورت كاحق بے طلاق خواه رجعی ہومایائن)

ا کرعورت کوچش نہآیا ہوتو عدت تین ماہ ہے ہدایہ میں ہے )

و ان كانت ممن لا تحيض من صغر وكبر فعدتها ثلاثة اشهر و كذا اذا بلغت بالسن و لم تحضي

ہ ﴿ (ترجمہ: اگرعورت المی ہوجس کو کم عمری یا بڑھا ہے کے باعث حیض نہ آتا ہواس کی عدت تمین ماہ ہے۔اور ای طرح اس عورت کا حکم ہے جوعمر کے اعتبارے بالغ ہولیکن اسے چیش نہ آتا ہو)

> والله اعلم بالصواب عاجز محمد رمضان عفی عنه مفتی واعظ جامع مسجد آگره ۲۲ دسمبر هیاه ایم

> > 00000

را الهدایه ج۲ ص ۳۲۱ شرکت علمیه ملتان را الهدایه ج۲ ص ۳۳۳ شرکت علمیه ملتان را الهدایه ج۲ ص ۳۲۳ شرکت علمیه ملتان

## ﴿ فتوىٰ نمبر ..... 225﴾

مدعیان مصدرالدین ومساة ریاضی ساکن حلقه مالی مندی \_

ادتمبر هاولة مطابق هفزاس

### خلاصة فيصلة شرعى

بمواجه حسین بخش الله بخش امداد حسین سعدالله لا مؤقاضی علی بخش چود ہری محمه بخش شیخ خیراتی ' حافظ حسام الدین محمه بخش رحیم بخش ٔ عبدالرحیم' حافظ عنایت حسین صاحبان

مسمی صدرالدین شوہر پر ریاضی بنت اللہ بخش نے بددوی شری رجوع کیا کہاس نے مجھ کوز ہانی اور تحریری طلاق مغلظہ دے دی۔مہر میرااوراسبابِ جہنراس کے پاس ہے۔اورجو کچھ حقوق اور دختر میری کا فیصلہ شرعی ہونا جائے۔

مفتی نے موقع پر بیان صدرالدین پسر نصیرالدین شوہرِ مساۃ ریاضی کالیا۔ بیان کیا کہ 2 دنمبر ہےائے بروزمنگل میں نے تمن طلاقیں دے دیں۔ کیوں کہ میری ہمیشہ عدول تھمی کرتی رہی اس کی اشیامیر ہے پاس حسب ذیل ہیں۔

ظروف دیجی ڈھکنا'لوٹ کٹورہ' کف کیر'پلنگ شکنتہ بان' زیور'نقر نی 'بالیاں آٹھ عدد' جگنوں ایک' چوڑیاں دست چارعدد' جوثن دوعدد' چھلہ پیر دس عدد' اور میر امہر شرعی مبلغ ۱۰من کا ہوا ہے وہ بھی میر سے ذمہ زر ہے۔

> میرا نکاح قاضی قمرالاسلام نے پڑھایا تھا۔اس کے پاس میرلکھا ہوا ہے۔ بیان مسماۃ ریاضی بنت الله بخش

میرانکاح صدرالدین پرنصیرالدین ہے دس برس کاعرصہ ہوا کہ ہوا تھا۔اس نے مجھے کو بلاقصور طلاق دے دی۔میرا اسباب جوصد رالدین نے لکھا ہے میں دوبالی اور دوا گوٹھیاں چاندی کی فیمتی ایک روپیہاور

توشك رضائي تكييرواستعال سيختم بوگل-

مجھ کوکوئی کپڑا شو ہرنے نہ دیا۔ کھانا کچھ دنوں اپنا اور کچھ دنوں اس کا کھایا۔ میرام ہرشرع محمدی تھا۔ حاضرین نے کہا کہ مہرشر بی بیاں بتیں ۳۲ روپیہ آٹھ آنے ہوا کرنا ہے۔ ریاضی بیگم نے اس کاافر ارکیا کہا ی قدرتھا۔

مگرصد رالدین کے والد نے مجھ کوآٹھ بالیاں طلائی اور گلے میں تو را اور بٹن اور بانہوں میں چاندی کی اور بارہ چوڑیاں ہاتھوں میں۔ بڑی آٹھ چاندی کی۔ پیر میں چھاگل۔ جمائجھر دوعدد۔ چوڑیاں چار۔ یہ سب زیور مجھ کو پہنایا تھا۔ یہ سب دلایا جائے۔

مسمی صدرالدین شوہرے دریافت کیااس نے کہامیرے باپ سے دریافت کیا جائے مجھ کواس کا حال معلوم نہیں ۔ نصیرالدین اس کے باپ نے کہا کہ یہ چیزیں مستعار میں نے بہنا دیں تھیں۔ پھرا نا رلیں۔ اس کو بہنہیں کی تھیں ۔ حاضرین نے کہا کہ دبین کو جواشیاء بہناتے ہیں وہ ملکیت اس کی سجھتے ہیں۔ اور مساقہ ریاضی نے جہز کا سامان چارتہوار کارو پیڈسال جوڑاعید ہمات کا بھی مطالبہ بذمہ شوہر بیان کیا۔

### ضميمه بيان نصير المنين وصدر المنين

ہم نے بیز بورمستعار پہنایا تھا اور رسم یہ بی ہے' کہ مستعار پہناتے ہیں دوبالی اورا نگو ٹھیاں اس کی ہیں ۔وہ ہم دے دیں گے۔اور تمام حاضرین نے بعد بیان کے بالا تفاق کہا کہا ب جو تکم شرع شریف کا ہوگا اس پڑمل درآ مدکریں گے۔

### الجواب

#### خلاصه

بعداستماع بیانات ِفریقین وحاضر ین جلسه حسب حکم شریعت ہرسہ طلاق کا واقع ہونا بیان شو ہراور اقر ار مدعیہ سے اور تحریر شو ہرسے تابت ہے۔ فریقین میر شرکی کے مقر ہیں۔ اور شو ہرنے علاوہ اشیاء کے خود اقر ارکیا تھا۔ حسب بیان مدعیہ دوبالی اور دوانگو ضیاں بھی اپ پاس ہونا بیان کیا۔ اور جواشیاء بطور تخذ زوجہ کے پاس آئیں ان کا استعال اس نے کیا۔ کھانے پینے کی اشیاء اس کے استعال میں ہیں۔ اس کا کوئی حصہ شو ہر کے پاس نہیں اور نہمکن ہے کہ دس کیا۔ کھانے پینے کی اشیاء اس کے استعال میں ہیں۔ اس کا کوئی حصہ شو ہر کے پاس نہیں اور نہمکن ہے کہ دس کر تک باقی رہیں۔ اب بمقابلہ صدر الدین وضیر الدین زیور مستعار کا جھڑا رہا۔ جس میں صدر الدین وضیر الدین مستعار کہتے ہیں۔ اور مدعیہ ملکیت کا ظہار کرتی ہے۔ اور رہم بیہ کہ یہ وزیرات جوزیوریا نیوند دیا جاتا ہو وہ زوجہ کا ہوتا ہے۔ اور یہ وہ دوجہ کی سال ہوا ہے کہ مساق کو دوجہ کی سال ہوا ہے کہ مساق کو دیور کیا تھا ہے۔ اور یہ وہ دوجہ کی سال ہوا ہے کہ مساق کو دوجہ کی کر دوجہ کیا ہوتا ہے۔ اور یہ دوجہ کیا ہوتا ہے۔ اور یہ وہ دوجہ کی سے دوجہ کی دوج

🖈 البينة على المدعى و اليمين على من انكرما

(ترجمه: کوابی پیش کرنامی کے ذمہ ب اور شم افکار کرنے والے کے ذمہ ب)

صدرالدین ونصیرالدین سے حلف لیا گیا ہردونے حلف سے انکار کیا۔پس

الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان

(ترجمہ: طلاق رجعی جس کے بعد رجوع ہوسکتا ہے دو دفعہ ہے۔ پھر روک لینا ہے بیوی کو نیکی کے ساتھ یا چھوڑ دیتا ہے نیکی کے ساتھ)

کے مطابق شوہر پر مہرادا کرنا واجب ہے اور جواشیا ۔ نقر کی وظروف و پلنگ وغیرہ اس کے پاس ہے اس کو واپس مساۃ ریاضی کو دے دے۔

🖈 اور دوبارہ دختر' جب تک اس کی ماں نکاح ٹانی نہ کرے سات برس دختر کی پر ورش کر سکتی ہے۔ بمطابق تھم حدیث:

الجامع الصغير مع شرح فيض القابير ج ٣ ص ٢٢٥ مطبوعه دار المعرفت بيروت

القرآن الحكيم: سورة البقرة: آيت ٢٢٨

مالم تتزوجي ط -

⇒ صرفها س کا ذمه والدیعن صدرالدین رہے گا۔ بعد سات برس کے دختر جبر أباپ کو دلائی جائی گی۔ وعلیہ الفتوی۔

فیصلہ شرعی تمام حاضرین کو اور فریقین کو سنا دیا گیا۔جلسہ برخاست ہوا اب فریقین کو اختیار ہے خواہ فیصلہ شرعی پر پابندی کریں خواہ دروازہ عدالت کھلا ہوا ہے وہاں با ضابطہ رجوع کریں۔اصل پرنشان (انگوٹھا) ہردو لئے گئے۔واللہ اعلم بالصواب و عندہ ام الکتاب

كتبدنامفتي السيدمجمراعظم شاهففرله

#### 00000

#### وا يوديث إك كالك هد بياورى مديث ول ب

عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده عبد الله بن عمر أن امر أة قالت یا رسول الله ان ابنی هذا كان بطنی له وعاء وثنیی له سقاء و حجری له حواء وان أباه طلقنی و أراد أن ینز عه منی فقال رسول الله عَنْ الله الله عَنْ أنت أحق به ما لم تنكحی .

(ترجمہ: حضرت عمر و بن شعیب زمرة الله علیها بنے والدے اورووان کے داد حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهماے راوی بی کرایک عورت نے دربار نبوی میں عرض کی بیمرا بیٹا ہے میرا پیٹ اس کی حفاظت کابرتن میرے بیتان اس کو سیرا ب کرنے والی مشک اور میری گوداے اپنے اندر سمیٹ کرر کھنے والی تھی ۔ اس کے باپ نے مجھے طلاق دے دی ہاورووا ہے جھے سے چھیننا بیا بتا ہاس پر نبی کر میم شین اللہ نے فرمایا تم اس کی زیادہ جن دار ہو جب تک تم نکاح زکرلو)

i زجاجة المصابيح جلد ٢ صفحه ٥٥٣٬٥٥٢ مطبوعه حيدر آباد دكن

ii مشكوة المصابيح صفحه ٣٩٣ مكتبه امداديه ملتان

iii سنن أبي داؤ د جلد ا صفحه ا ۳۵ مكتبه امداديه ملتان

شركار و فرح

## ﴿ فَتُو كُانِمِر ..... 226﴾

## سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہاگر ایک شخص مسلمان تکبیر پڑھ کر بندوق ہے کسی حلال جانور کاشکار کرے اوروہ جانورز مین پر پہنچنے سے یا اس شخص کے ہاتھ میں آنے سے پہلے بی بضر ببدوق مر جائے تو کیاوہ جانورحلال ہوایا حرام؟

سائل:عطاءالله تمانه كرحل شلع مين يوري

### الجواب

#### اللهم رب زدني علما

جوشکارطال تیریارچی کے ساتھا سطرح کیا جائے کہ بسم اللہ کہہ کرتیریار چھایا ایمی چیز جوشکار

کو خی کردے اورشکار کے پاس پہنچنے تک وہ شکار مرجائے تو اس کا کھانا بلا تکلف طال ہے۔

خوارا گرکسی ایمی چیز ہے بسسم اللہ کہہ کرشکار کی جائے جو بوجہ اپنے تقل کے کھال کو پھاڑ دے اوراس کے صدمہ سے شکار مرجائے ۔ نہ کہاس کی دھاراور تیزی سے زخمی ہو تو اس کا کھانا بموجب فلا ہرالروایۃ وقول مفتی بہ قطعا حرام ہے ۔ ہیکی فہرا اگر دھار دار چیز سے زخمی ہوا اور شکار کے پاس پہنچنے تک شکار نہ مرے پر زخمی کردینے سے شکاراس وقت طال ہوتا ہے جب با قاعدہ ذراع کر لینے سے بجزنام ہو۔

کما فی الدرالمختار المطبوعة (مع) الشامی فی المصر فی صفحة ٣٣٣ من الجز الخامس
و اذا ادرک المرسل أو الرامی الصید حیا بحیاة فوق ما فی المذبوح ذکاه وجوبا
و شرط لحله بالرمی التسمیة و لو حکما کما مرو شرط الجرح لیتحقق معنی الزکاة ا
( جمہ: اگر شکاری جانورکوچھوڑنے والے یا تیرچینئے والے نے زندہ پالیا اوراس میں اس سے زیا دہ زندگی پائی
جاتی ہے جو ذرج شدہ جانور میں پائی جاتی ہے تو واجب ہے کہاس کوذرج کرے۔اوراس کے طال ہونے کی

الدر المختار مع رد المحتار: جلد ١٠: صفحه ٥٢ '٥٣ مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت

شرط رہے کہ تیر بسسے اللہ پڑھ کر چلایا گیا ہواگر چہوہ حکما ہی پڑھی ہو۔ جس طرح پہلے گذر چکا ہے۔اور ذخی ہونا شرط ہے تا کہ ذرج ہونے کی حقیقت ٹابت ہوجائے )

قال الشامي رحمه الله

قوله شرط الجرح فلو دقه السهم لم يوكل لفقد الزكاة ا

(ترجمہ:اگر تیراے عرض میں لگا اور تیرنے اسے ضرب پہنچائی یابد کا قو ڈدی قو شکار کھایا نہیں جائے گا کیوں کہ ذرج کرنانہیں یایا گیا)

وفيه في صفحة 330

فان تركها أى الزكاة مع القدرة عليها فمات حرم وكذا يحرم لوعجز عن التذكية في ظاهر الرواية ٢

یعنی اگر با وجود قدرت کے باقاعدہ ذرج کرنے پرشکار کے پاس پیٹی کراگرشکار کو ذرج نہیں کیا اورشکار مرگئ یا زندہ شکار کو پالیا مگر بوجہ نہ ملنے چھری وغیرہ کے باقاعدہ ذرج کرنے سے عاجز رہ گیا اورشکار مرگئ تو بقول مخار اور رواستِ ظاہراس کا کھانا حرام ہوگیا۔

ندم ندم نهاری کولی ہے کہ جس میں دھات بھی تھی اس کی دھارے ندم ہے بلکہ صدمہ ہے شکار کو کھا اس کی دھارے ندم ہے بلکہ صدمہ ہے شکار کو کھال پھٹ کرم بھی جائے شکار طال نہ ہوگی اور چھوٹی کولی دھار دار ہے ذخی ہوکر مرجائے گی تو بلا شبہ طال ہو جائے گی۔
 جائے گی۔

كما في الدر المذكور في صفح ٣٣٥

او بندقة ثقيلة ذات حدة لقتلها بالثقل لا بالحد (أى لو مات لا يحل له) و ان كانت خفيفة بهاحدة حل لقتلها بالجرح و لو لم يجرحه لا يوكل مطلقائي \_

الدر المختار مع رد المحتار : جلد ۱۰ : صفحه ۵۳٬۵۳ مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت

الدر المختار مع رد المحتار : جلد ۱۰ : صفحه ۵۲ مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت

ے الدر المختار مع رد المحتار : جلد ۱۰ : صفحه ۵۵ مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت

(ترجمہ: ایا بھاری کولی جس میں دھار بھی ہواس سے کیا ہوا شکار حرام ہے کیوں کہاس کولی نے شکار کواپنے ہو جھ سے مارا ہے نہ کہ دھار سے۔ اوراگر کولی ہلکی ہواس پر دھار بھی ہوتو اس سے کیا ہوا شکار طال ہے کیوں کہاس نے اسے زخم سے قبل کیا ہے اوراگر کولی نے اسے زخمی نہ کیا ہوا وروہ مرجائے تو بہر حال نہ کھایا جائے گا)
اور زخم میں بیشر طہے کہ خون بہہ نکلے۔

كما في تلك الصفحة:

و شرط في الجرح الدماء ا

(ترجمہ: زخی کرنے میں شرط یہ ہے کہوہ خون بھی نکالے )

بناء علیه علامه شامی صفحه ۳۳۵ سطر۳ در مختار مذکور میں تحریر فر ماتے ہیں

و لا يخفى ان الجرح بالرصاص انما هو باحراق و الثقل بو اسطة اندفاعه العنيف اذ ليس له حد فلا يحل وبه افتى ابن نجيم (مصنف البحر الرائق والاشباه) ع

(ترجمہ:اور بیرحقیقت مخفی نہیں ہے کہ سیسہ کی کولی سے زخم جلنے یااس کے بو جھ کے باعث ہونا ہےاس لیے کہ شدت کی تیزی سے چلتی ہے کیوں کہاس میں دھارنہیں ہوتی لہذااس سے کیا گیا شکا رحلال نہیں ۔البحرالراکق اورالا شباہ والنظائر کے مصنف علا مہابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتوی دیا ہے)

یعنی چونکہ بندوق کی کولی کا زخم بوجہ قوت ضرب (اور) جلانے کھال کے بلا شبہ ہوتا ہے لہذا کولی اور حچر ہ کا شکارا گرم جائے اور ہا قاعدہ فرخ نہ کیا جائے ہرگز حلال نہیں ہوتا اور بلا شبہ اس کا کھانا حرام ہے۔ حد د ہ : العدالراجی

محدد مدارعلى الرضوى مفتى جامع مسجد اكبرآباد

الدر المختار مع رد المحتار :جلد ۱۰ :صفحه ۵۵مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت

الدر المختار مع رد المحتار : جلد ۱۰ : صفحه ۵۵مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت

## ﴿ فتو یٰنبر ..... 227﴾

سوال

اگرایک غیرمسلم یا ہند و جو تکبیر مجوز ہ شرع محمدی پڑھ کر بندوق سے شکار کرے حلال جانور کا اوروہ جانور مرجائے اور حلال کسی مسلمان کی چھری ہے نہ ہوسکے تو جانور حلال ہوایا حرام؟

الجواب

اللهمرب زدنى علما

مشرک کا کیا ہوا شکار خواہ بسسم اللہ کہ کرتیریا ہر چھایا بغیر بسم اللہ کے ہرگز حلال نہیں ہونا ہے اس واسطے شکار حلال ہونے کی شرط شکاری کامسلمان ہونا شرط ہے کما ھو ظاھر من تتبع الکتب الفقھية

> حوده: العبدالراجی رحمة ربیالقوی ابوجم محمد دیدارعلی الرضوی الحفی مفتی جامع مسجدا کبرآباد

## ﴿ فَتُو كُانِمِر ..... 228﴾

سوال

بکراوغیرہ بنام غیراللہ دے اور بوقت ذکے اللہ اکبر کہتو کیا تھم ہے؟ اور تفیر ما الهل لغید الله به کیا ہے؟۔ اور اگر پہلے نیت کچھ ہواور پھر نیت بدل گی اور ذکے کیا تو کیا تھم ہے؟۔ خلاصہ جواب شافی دیا جائے۔

سائل: ملااحمدخان فیروز پور ـ ملاحسین ابوا تجار ۱۳۱ریل ۱۹۱۹ء

### الجواب

#### هو المصوب

(ذخ کرنے ط)والے کی بینیت ہے کہاس کو ذخ فلاں پر ہم کریں گے تو بیر ام ہوگیا خواہ اس پرامللہ اکبر کہاجائے۔ ﷺاوراگر بینیت ہے کہاس کے کوشت 'پوست کا ثواب یا دعوت فلاں کے نام پر ہوگی تو بیطلال ہے۔

تفيرما اهل لغير الله نيثا پرى ش بـــقال العلماء لو ان مسلما ذبح ذبيحة و قصد بذبجها التقرب الى غير الله صار مرتدا و ذبيحة مرتدع

(ترجمہ: علاء نے فرمایا اگر کسی مسلمان نے کسی ذبیحہ کو ذرج کیا اور ذرج کے وقت اللہ تعالی کے سواکسی اور کے تقرب کی نیت کی تو وہ مخص مرتد ہوگیا اور اس کے ذبیحہ کا حکم مرتد کے ذبیحہ کا ہے)

🖈 🔻 یعنی مسلمان ذبح اس نیت بر کرے کہ خون بہائے گا' ثواب فلاں کوایصال کرے گا اور محتاجوں کو دوں

ط امل نغے میلفظار عضبیں جاسکے لہذااندازہ سے لکھے ہیں۔

تفسیر نیشاپوری جلد صفحه مطبوعه

گا ورخون بہانا خالص اللہ کے واسطے ہے تو مضا نقہ نہیں حلال ہے۔اورخون بہانا فلاں کے نام پر ہے تو بیر حرام ہے خوا دہست اللہ کہدکر ذرج کر ہے۔

اوراگراول نیت افیر الله ہاور پھرنیت کو بدلاتو آخر میں نیت کا عتبار ہوگا اور ذبیح مطال ہوگا۔
چنا نچہ حاشیہ زبدہ النصائح میں ہے۔ لیکن اگر کسسے جانبور را الخ ا۔
اور مثال ہے ہے کہ کوئی ہندو ہولی کا بکرا مسلمان سے ذبح کرائے تو وہ اگر چہ ہم اللہ کہہ کر ذبح کرے مگر وہ حرام ہے۔ کیوں کہ دراصل اس کی نیت ہولی کی نذر ہے۔ ای طرح شخ سدواور میاں دین کے بکرے کا حکم ہے۔ بوجہ نیت افتی اللہ حرام ہے۔ ھذا حلاصہ التحقیق فی ھذا المقام
الہ جو جہ نیت افتیر اللہ حرام ہے۔ ھذا حلاصہ التحقیق فی ھذا المقام





## ﴿ فَتُو كُانِمِر ..... 229﴾

سوال

کیافرماتے ہیں علاءِ دین ایک شخص گائے یا بچٹرا قربانی کرنا چاہتا ہے۔ آیا جائز ہے یا ناجائز ہے ؟اورایک گائے میں کے (کتنے ) شریک ہوسکتے ہیں۔

سائل: ولايت خان ازاعمًا د پورشلع آگره ۴۱ ديمبر ۱۹۳۲ء

## الجواب

اللهم رب زدني علما.

قربانی اونٹ کائے بیل کمری سب کی ہو تکتی ہے۔ گراونٹ پانچ سال سے کم نہ ہواور گائے ایل یا بھینس خواہ بھینساد و ہرس کی عمر سے کم نہ ہوا ور بکرا' بکری' بھیڑ 'مینڈ ھا' دنبۂ کیک سال سے کم نہ ہو۔ کمافی الہدایة

والا ضحية من الابل والبقر والغنم .... و يجزى من ذالك كله الثنى الاالضان فان الجذع منه تجزى ما

چنانچ مرابیمیں ہے:

والبجذع من الضان ما تمت له ستة اشهر ... و الثنى منها ومن المغر ابن سنة و من البقر ابن سنتين و من الابل ابن خمس سنين ال

(ترجمہ: بھیٹراور دنبہ سے جذع وہ جانو رہے جس کی عمر چھا ہ پوری ہو چکی ہواور تی' بھیٹر' د ہنے'اور بکری ہے وہ ہوتا ہے' جوسال کا ہو۔اور گائے سے تنی وہ ہوتا ہے' جو دوسال کا ہو۔اوراونٹ سے تنی وہ ہوتا ہے' جو پا چکے سال کا ہو۔)

اور بكرى بجيز كراميندها فظايكة دى كى طرف سے موسكتا ہے۔

☆ اورگائے 'یل اونٹ اوٹٹ اوٹٹ اوٹٹ ایس سے سات آ دمی تک بنیت قربانی شریک ہوسکتے ہیں۔ہدایہ میں ہے:
ویذبح عن کل واحد منہم شاہ او یذبح بقرہ او بدنہ عن سبعہ ہے۔

(ترجمہ: اور ذرج کرے ہر قربانی کرنے والے کی طرف سے ایک بکری اور اونٹ یا گائے سات آ دمیوں کی طرف سے ذرج کرے )

اور بلانیپ قربانی کمانے کھلانے کی نیت سے اگر ایک بھی صد دار شریک ہوگا کسی کی بھی قربانی درست نہ ہوگا کسی کی بھی قربانی درست نہ ہوگا۔ اورمستحب ہے قربانی کا کوشت ہرایک حصد دارتو ل سے بانٹ کر لے اور اپنے اپنے حصد سے 'ہر حصد دارایک حصد غربیوں کو دے۔ ایک دوست احباب کواورا یک خود کھائے۔

اور قربانی والے کو اپنے خرچ کے واسطے کھال بیچنا مکروہ ہے۔ صدقہ کرنے کی نیت سے بیچے تو جائز
 البتہ رنگوا کرا پنے واسطے مصلی وغیرہ بناسکتا ہے۔

حوده :العبدالراجی رحمة ربیالقوی ابومحمر دیدارعلی الرضوی مفتی جامع مسجدا کبرآباد

#### 00000

الهدایه: جلد ک صفحه ۱۲۲ مطبوعه ۱ دارة القرآن و العلوم الاسلامیه کراچی

الهدایه: جلد ۵ صفحه ۱۵۰ مطبوعه ادارة القرآن و العلوم الاسلامیه کراچی

﴿ فَتُوكُا ثَمِيرٍ ..... 230﴾

سوال

قربانی کی دعاتحریفر مائیں۔

محمداسلام خان تبصه شمس آباد شلع آگره

> الجواب بسم الله الرحمن الرحيم . اللهم رب زدنى علماً

> > قيل قربانى

إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين الربحة عنيفا وما أنا من المشركين المربحة عن م (ترجمه: مين نے ابنا رخ اس ذات پاك كى طرف پھيرليا جس نے آسانوں اور زمين كو پيدا فر مايا۔ مين ہر باطل سے جدا ہوں اور نہ مين شرك لوكوں سے ہوں)

ان صلاتى ونسكى محياى ومماتى للله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول من المسلمين ٢٠

(ترجمہ: بلاشبیری نماز قربانی زندگی اور مرنا اللہ تعالی کے لیے ہے جوسارے جہانوں کاپروردگار ہے۔ اس
کوئی شریک نہیں ہے۔ جھے ای کا تھم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے طاعت کرنے والا ہوں)
حورہ : العبد الراجی رحمة ربالقوی
ابو تھم تھم دیدار علی الرضوی الحقی
مجد جامع اکبرآباد

القرآن المجيد: سورة الانعام. آيت: 29

القرآن المجيد: سورة الانعام. آيت: ١٦٣ أ ١٦٣ ا

# ﴿ فَتُوكُا ثَمِر ..... 231﴾

سوال

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ قربانی (کے کوشت اور کھال) کوقر بانی کرنے والاخو دفر وخت کرکے کسی کودے سکتاہے؟اگر دے سکتاہے تو ایک شخص کو یا کئی شخص کو؟

محمداسلام خان قصبه شمس آباد شلع آگره ۷ذی المجبه ۱۳۳۳ه

### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

جس طرح قربانی کے کوشت اور کھال کواپنے اور اہل وعیال کے فرچ میں لاسکتا ہے قربانی کے کوشت

یا کھال کو چھ کراس کی قیمت کے در هموں کواپنے اور اہل وعیال کے فرچ میں نہیں لاسکتا۔ اس واسطے جمہور فقہا
تحریر فرماتے ہیں کہا پنے یا اپنے اہل وعیال کے فرچ میں لانے کی نیت سے قربانی کی کھال کا بیچنا کروہ ہے اور
نا جائز۔ اورا گر بہنیت تصدق علی الفقراء نیچی چونکہ بہنیت صدقہ بیچنا اور صدقہ کرنا بھی عبادت ہے بلاتکلف جائز
ہے۔ خواہ چھ کراس کی قیمت ایک مسکین کودی خواہ زیادہ کو۔

چنانچے فتاویٰ عالمگیریہ میں ہے

ولا يبيعه بالدراهم لينفق الدراهم على نفسه وعياله واللحم بمنزلة الجلد في الصحيح حتى لا يبيعه بما لا ينتفع به الا بعد الا ستهلاك و لوبا عها بالدراهم ليتصدق بها جازلانه قربة كالتصدق كذا في التبيين وهكذا في الهداية والكافي ما

(ترجمہ: قربانی کی کھال اس لیے فروخت نہ کرے کہ اس سے حاصل شدہ رقم اپنی ذات یا اپنے اہل وعیال پر خرج کرئے اس کا کوشت مسیح قول کی رو سے کھال کے قائم مقام ہے لہذا اس کوالی چیز کے وض فروخت نہ کرے جس سے صرف استبلاک کے بعد فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ اگر اسے رائج الوقت نقدی کے وض فروخت کیا ناکہ اس قم کوصد قد کر ہے تو بیجائز ہے کیوں کیصد قد کرنے کی مانند بیجھی عبادت ہے، تبیین ہدایہ کافی )

المجاب کواورا یک حصہ (تبائی) خودر کھے۔

احباب کواورا یک حصہ (تبائی) خودر کھے۔

حوده: العبدالراجی دهمة ربدالقوی ابومجمرمحد دیدارعلی الرضوی الحفی مسجد جامع اکبرآبا د



﴿ فتو يُ نَبِر ..... 232﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین درج ذیل مئلہ کے بارے میں۔ کقربانی کی کھال کی قیمت مجد میں لگ عتی ہے یا نہیں؟اگر لگ عتی ہے تو کس طرح؟ محمد اسلام خان قصبہ میں آباد شلع آگرہ

الجواب

تمبر٢:بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهمرب زدنى علما

مجد میں کھال کورگوا کربطریقِ مصلی دے سکتا ہے گر بعد فروخت اس کی قیمت مجد میں یا کسی غریب کے فن دفن میں کی ساتا۔ اس واسطے کہ بعد البیع اس کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہوجا تا ہے۔ صدقہ میں کسی کوما لک بنانا ان دراحم کا شرط ہے۔ فقط

حود ۵: العبدالراجی دعمة ربیالقوی ابومجمرمحمد دیدارعلی الرضوی الحفی مسجد جامع اکبرآبا د

﴿ فتو يُأْمِبر ..... 233﴾

سوال

قربانی کے چڑوں کاروپیہ مجد کی تغییر میں لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ بینوا توجووا سائل: حاجی عبداللہ سوداگرریا ست لال گڑھ صلع بلاس پور موداگرریا ست لال گڑھ صلع بلاس پور

الجواب

وهو الملهم للحق والصواب

اگر مالک چرم کی مسلمان کودے دے اور وہ فروخت کرکے لگائے تو جائز ہوگا اور جو مالک خود فروخت کرکے قیت لگادے تو مکروہ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

م بسکتر به عاجز محمد رمضان عفی عنه مفتی واعظ جامع مسجد آگره مورخه ۲۷ نومبر ۹۱۵ اء

﴿ فتو يُأْمِيرِ ..... 234﴾

سوال

جب قربانی کاچرا دوست احباب کودیناجائز ہے تو قیمت اس کی بھی دے دیناجائز ہوگا؟۔

الجواب

چڑ ہ بعینہ دے دینا درست ہے۔اور قیمت اس کی مالک کو مال خبیث کا حاصل کرنا ہے۔لہذا وہ غرباء ومساکین کو دیں۔دوست احباب کو خبیث مال دینا کروہ ہے۔

> كتبه:المفتى السيدمجمراعظم ثناه غفرله كتبه المفتى السيدمجمراعظم ثناه غفرله

# ﴿ فتو يُأْمِيرِ ..... 235﴾

سوال

حصہ گائے میں عقیقہ درست ہے یا نہیں۔ اور بعد ذرح گائے کے اگر حصے مقرر کئے جائیں تو قربانی ہوجائے گی۔

## الجواب

جوشرا لطاقر ہانی کے ہیں وہی عقیقہ کے ہیں۔گائے کے حصہ میں عقیقہ درست ہے۔اوراگر جانور قربانی کا ذرح کیا اور پھر حصہ مقر رکر ہے تو جائز نہ ہوگا۔ کیوں کہ اول سے نیت تقرب کی نہ ہوئی جوضر وریات قربانی سے ہے۔صرف ذبیحہ کا تھم ہوجائے گا۔

كتبه المفتى السيدمجمداعظم شاه غفرله

﴿ فَتُو كُانِمِر ..... 236﴾

نوك: سوال دستياب نهيس موا\_

الجواب

وهو الموفق الصواب

اللهم رب زدني علما.

صورت مسئولہ میں صاحب قربانی غنی ہوخواہ فقیر جب قربانی کی نیت سے فرید چکاا ورایام قربانی ندر ہے قو اس کے درجے ق اس پر لازم ہے کہ اس قربانی کو زندہ کسی مسلمان مختاج کو دید ہے۔اوراگر باوصف گزر جانے لام قربانی کے ذرج کر بیٹھا ہوتو اسے کھاناغنی کونا جائز ہے بلکہ فقیر کوصد قد کردے۔

كما في الجلد الخامس من الشامي في صفحة ٢٢:

و فى البدائع ان الصحيح ان الشاة المشتراة للاضحية اذالم يضح بها حتى مضى الوقت يتصدق الموسر بعينها حية كالفقير بلا خلاف بين اصحابنا فان محمد اقال وهذا قول ابى حنيفة و ابى يوسف وقولنا و تمامه فيه وهو الموافق لما قد مناه آنفا عن غاية البيان و على كل فاظاهر انه لا يحل له الاكل منها اذا ذبحها كما لا يجوزله حبس شىء من قيمتها .

(ترجمہ:البدائع میں ہے۔ قربانی کے لیے بکری خربدی گئی اے ذرج نہ کیا جاسکا یہاں تک قربانی کاوقت گذر گیا تو فقیر کی مانندامیر بھی اے زندہ صدقہ کردے۔ اس میں جمارے اصحاب کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کیوں کہ امام محدر حمقہ اللہ علیہ نے فرمایا بہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ اور

ا ردالمختار: جلد۵ صفحه ۲۲۷ مطبوعه مکتبه رشیدیه کوئله

ہارا قول ہے۔اس کی پوری بحث ای کتاب (بدائع) میں ہے۔اور بیاس بڑنی کے موافق ہے جوہم نے خایۃ البیان سے نقل کر کے کچھ پہلے ذکر کر دیا ہے۔بہر صورت ظاہر یکی ہے کداگر (قربانی کے دن گذر جانے کے بعد)اس کو ذرج کر سے قواس کا کھانا اس کے لیے جائز نہیں۔ای طرح اس کی قیمت کا کچھ حصد اپنے پاس روک کرد کھنا جائز نہیں ہے)

> حوده: العبدالراجی رحمة ربیالقوی ابومجمر محمد دیدارعلی الحفی المشهدی المفتی فی جامع اکبرآبا د



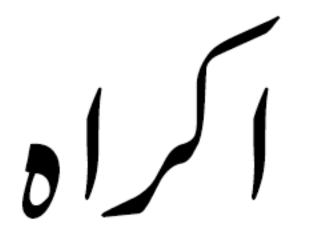

## ﴿ فَتُو كُالْمِبر ..... 237﴾ سوال

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس صورت میں کہ زید نے بحالت خلوت اپنی زوجہ سے باصرار بیا کہا کہ میرے ذمہ جو تیرام ہر لازم ہے اس کومعاف کر دے۔ لیکن اس کہنے میں الفا ظِنخویف وتہدید نہ تھے۔ زوجہ کو بوجہ خلوت اند میشہ ہوا کہاگر اس وقت الفاظ معافی نہیں کہتی ہوں تو شو ہر مجھ کوایڈ اوضر رپہنچا دے گا۔اس خیال سے اس نے اس وقت الفاظ صرف زبان سے اوا کر دیئے کیکن ول میں معانی مہریر ہرگز راضی نہھی۔ چنانچہ دوسرے وقت عورت نے اپنے عزیز اقربا سے اس بی طرح بیان کیا۔ پس ایسی صورت میں عند الشرع معافی مہر مانی جائے گی انہیں؟

> سائل جخرالدين \_مرادآ با د والتمبرا اواء

> > الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

وهو الموفق للصواب

مطلقاً دیون کی معافی بالاکراه سیح نہیں اورمبر بھی منجملہ دیون واجبہ ہے۔ لبذا یہاں بھی صورت اکراہ غیرمعتبررہےگی۔

قال فى الدرالمختار

لا يصح مع الاكراه ابراء مديونه ا

(ترجمہ:اکراہ کے ساتھا ہے مقروض کقرض سے ہری قرار دینا درست شارنہ ہوگا)

پھرصورت مسئولہ میں اکراہ کا تحقق صرف امرے ہوجا تا ہے اگر زوجہ کواس کے خلاف کرنے میں کسی

فتم کی مضرت کا ندیشه ہوئی کھالفا ظرتبدید وتخویف کے ضروری نہیں۔

چنانچ در مختار میں ہے:۔

امر السلطان اكراه و ان لم توعده ا

(ترجمه:بادشاه كاحكم اكراه شار مونا ہے اگر چهوه دهمكى نددے)

ثم قال ناقلا عن البزازية

🖈 والزوج سلطان زوجته فتحقق منه الاكراه ٢

🖈 (ترجمہ: خاوندا پنی بیوی کاسلطان ہونا ہے۔لہذااس کی جانب سے اکراہ ٹابت ہوجائے گا)

اس پیعلامہ شامی تحریر فرماتے ہیں:۔

قلت فظاهر قولهم الزوج سلطان زوجته انه متحقق بمجرد الأمر حيث خافت منه الضرري

(ترجمہ: میں کہتا ہوں کہ فقہاء کا یہ کہنا کہ خاوندا پنی ہوی کا سلطان ہونا ہے'اس کا ظاہر نتیجہ یہ ہے کہ خاوند کے صرف تکم کے ساتھ اکراہ ٹابت ہوجائے گابشر طیکہ تورت اس کی طرف سے نقصان پہنچنے سے ڈرتی ہو) پس چونکہ ذرجہ نے بحالتِ خلوت زوج کے اصرار ہائد یعثہ مضرت بظاہر مہر معاف کر دیا تھا ور نہ ھیقتہ وہ راضی نتھی لہذا معاف نہیں ہو۔

وره:العبدالمسكين فخرالدين احديدرس مدرسه شابی

الدر المختار مع رد المحتار: جلد ٩ صفحه ١٥٨ '١٥٨ 'مطبوعه بيروت

الدر المختار مع رد المحتار : جلد ۹ صفحه ۱۵۸ مطبوعه بيروت

الدر المختار مع رد المحتار : جلد ۹ صفحه ۱۵۸ مطبوعه بيروت

## بسم الله الرحمن الرحيم

جنگ عقودِ ههه ابراء نج وشری وغیره جو حمل فنخ بین وه بصورت اکراه کونافذ ہوجاوی مگر بعد رفع
 حالت اکراه رضااورا جازت مکره پر مقوف رہتے ہیں۔

### كما في الدرالمختار :

ان عقود المكره نافذة عندنا والمعلق على الرضا و الاجازة لزومه لا نفاذه اذا للزوم امر وراء النفاذ كما حققه ابن الكمال قلت والضابط ان مالا يصح مع الهزل ينعقد فاسدا فله ابطاله و ما يصح فيضمن الحامل ال

(ترجمہ: اکراہ شدہ فض کے معاملات ہمار سے زدیک نافذ ہوتے ہیں۔ لیکن ان کا لازم ہونا رضا اور اجازت کے ساتھ معلق نہیں ہے۔ کیونکہ کی معاملہ کا لازم ہونا اس کے ساتھ معلق نہیں ہے۔ کیونکہ کی معاملہ کا لازم ہونا اس کے نفاذ کے علاہ امر ہے۔ جبیبا کہ امام ابن کمال نے اس کو نابت کیا ہے۔ اور اس بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ جو معاملہ بنی مذاق کے ساتھ منعقد ہوجا نا ہے تو اسے اکراہ کے بعد باطل کرنے کا اختیار ہے۔ اور جو معاملہ بنی مذاق میں بھی صحیح ہونا ہے وہ اکراہ کی حالت میں صحیح ہے لیکن اس صورت میں اگر کرہ کا نتصان ہوتو اس مجود کرنے والانتصان کا ضامن ہوگا)

اہذااہراءاوں مہر مربراگر کرھ راضی رہی 'مبہم رلازم ہوجائے گا۔اوراگر وہ نا راضگی ظاہر کرئے جس طرح صورت مسئولہ سے ظاہر ہے تو وہ حبہ لازم نہ ہوگا اور مہر بدستور قائم رہے گا۔ ہلا اور تحقق اکراہ کی کم از کم ادنی صورت سے ہے کہ تخت آ وازے حاکم گلوم سے کے کہ بیکام کردے۔

كما في الدرالمختار في صفحة 89 من الجزء الخامس:

و هو (اي الاكراه) يختلف باختلاف الاشخاص فان الاشراف يغمون بكلام خشن

والاراذل ربما لايغمون الابالضرب المبرح ابن كمال

(ترجمہ:اکراہ لوکوں کے مختلف ہونے سے مختلف ہوجا تا ہے۔ کیوں کہ معز زلوگ درشت ہات سے غم ناک ہوجاتے ہیںا در کمینے لوگ تکلیف دہ مار پیٹ سے بھی بعض اوقات عملین نہیں ہوتے )

لہٰذااگرشو ہرنے تیوربدل کرختی ہےاصرا رکیا تھا اور قرینہ ڈرنے اور خاکف ہونے عورت کاموجو دتھا' تو بلاشبہ معاف کرنا بالاکراہ ٹابت ہوگا اوراگر محبت کے ساتھ اصرار تھا تو معافی پر رضا مندی تحقق ہوگی۔

> حوده: العبدالراجی رحمة ربیالقوی ابومجمر حمد دیدارعلی الرضوی المفتی مسجد جامع اکبرآبا د



# ﴿ فَتُوكُا ثَمِر ..... 238﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علاءِ دین اس مسلم میں کہ زید سے کہا گیاتم داڑھی کیوں منڈ واتے ہوا یہا مت کیا کرویہ گنا ہے۔اس نے مخر وین سے جواب دیا کہاللہ تعالی خودار شادفر ما تاہے:

اوراس کے معنی میر بیان کئے تم اپنے گلوں کو صاف کرو کلام کے پاک کے غلط معنی نداقیہ طورے لیما جماری شربیعت کا کیا تھم ہے؟ اور کیاسزاہے؟ اور کس طریق پر اس کی تلافی ہو کتی ہے؟

۱۱۱ پر بل ۱۹۱۸ئ محمودالحق کونچه حکیمان

### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدنی علما اللهم قنا من تکفیر المسلمین و من حب المعاندین الموتدین الموتدین اللهم رب زدنی علما اللهم قنا من تکفیر المسلمین و من حب المعاندین الموتدین جب تمام الله اللهم جائے ہیں کہا یک مشت داڑھی رکھنا سنت رسول الله شاہولیا ہے ۔ اس امر کے اول و مجر دیوقعت مجھنا سنت رسول الله شاہولیا ہی کا کفر ہے ۔ چنا نچ صفح الااسطر ۱۳ اجلد فامس بح الرائق مطبوعہ کے باب احکام الرقدین میں ہے ۔ و با مستخفافه لسنة من السنن کے رائی یکفو)
و با مستخفافه لسنة من السنن کے رائی یکفو)

القرآن المجيد: سورة التكاثر: آيت ٣٠٥

البحر الرائق شرح كنز الدقائق: جلد ۵ صفحه ۱۳۰ دار المعرفه بيروت

علاوہ یہ یہ آی کلام اللہ کے ایے غلط معنے بطریق نداق کرنا باوصف جانے اس امر کے کہاس کے بیہ معنے نہیں ہیں اور آ ہے کہ اس کے ساتھ مخراین کرنا تو اس درجہ کاصری کفروار تداد ہے کہ جس سے لازم آنا ہے

سے بیل اورا پہنچہ قلام ہے ساتھ سرا پن سرمانوا ک درجہ کا سرک عمر وارتداد ہے کہ ان سے لارم ا ناہے۔ ا نکارآ پہنچہ کریمہ کا۔

﴿انه لکتاب عزیز لایاتیه الباطل من بین یدیه و لامن خلفه تنزیل من حکیم حمید یا ﴾ (ترجمہ: بلا شبہ یہ ایک غالب کتاب ہے ۔باطل نه اس کے سائے آسکتا ہے اور نه اس کے پیچھے۔ یہ حکمت والے تعریف کیے گئے یہ وردگار کی طرف سے نازل شدہ ہے)

قرآن مجید کی طرف اس حکم فتق وفجو رکی نبیت کرنا کیقر آن فرما نا ہے اپنے گلوں کوصاف کرواور مکرر صاف کروصراحثاً قرآن کومتہم کرنا ہے ساتھ امرِ فتق وفجو راور امرِ باطل کے چنانچے صفحہ ۳۷۳ شفا فی حقوق المصطفی مطبوعہ صدیقی ہر کمی میں ہے:

و اعلم ان من استخف بالقرآن او المصحف أو بشىء منه أو سبهما او حجده او حرفا منه او آية أو كذب به أو بشىء منه أو كذب بشىء مما صرح به فيه من حكم أو خبراو اثبت مانفاه او نفى ما اثبته على علم منه بذلك او شك فى شىء من ذلك فهو كافر عند اهل العلم باجماعي

(ترجمہ:جان اوکہ جمل نے قرآن مجیدیا اس کی تحریریا اس کے کسی چیز کو ہلکا جانایا ان کو برا بھلا کہایا اس کی تکذیب
کی یا جس تھم یا خبر کی اس میں صراحت موجود ہواس کی تکذیب کی یا اس چیز کا اثبات کیا جس کی قرآن مجید نے
نفی کی یا اس چیز کی نفی کی جس کا اثبات قرآن کریم نے کیا اور سیسب چھے جان ہو جھ کر کیایا ان میں کسی چیز میں
شک کیا تو وہ اہل علم کے زدیک اجماعاً کا فر ہے)

و في صفحة ١٢٣ من الجزء الخامس من بحر الرائق

القرآن الكريم: سورة حم السجده: آيت ٣٢

الشفا بتعریف حقوق المصطفى: جلد دوم صفحه ۱۰۱۱ مطبعه عیسى البابى الحلبى مصر

والمزاح بالقران كقوله التفت الساق بالساق اوملاً قدحا وجاء به و قال كاسادها قا اوقال عندالكيل والوزن و اذا كالوهم او وزنوهم يخسرون ل (أي يكفر)

(ترجمہ قرآن مجیدے مزاح کرنے سے جیے مزاحیا ندازے کے التفت الساق بالساق یا پانی کا پیالہ کھرکر لایا اور کہا گئاسا دھاقا یاکی چیزکو ماپنیا تو لئے کے وقت کہا اِذا کا لوھم او وزنوھم یخسرون ے کافر ہوجائےگا۔

البذا ایسے مخص کولا زم ہے کہ تو بہ کرے اور از سرِ نوتجد بیرِ نکاح کرے ورنہ بلا نکاح جواولا د ہوگی وہ ولد الزنا ہوگی اور جتنی دفعه اپنی (بیوی) کے ساتھ ہم بستر ہوگا س کا حکم زنا کا ہوگا۔

چنانچ صغه ۱۰۰ جلداول تنقیح فاوی حامدید میں ہے

🖈 و لو ارتد والعياذ بالله تعالى تحرم امراته ويجدد النكاح بعد اسلامه ٢

(ترجمہ: خدا کی بناہ اگر کوئی شخص مرتد ہوجائے تو اس کی بیوی حرام ہوجاتی ہے اسلام تبول کرنے کے بعد دوبارہ اس کا نکاح کیاجائے گا)

ايضا فيه بعد السطر

المولود بينهما قبل تجديد النكاح بالوطى بعد التكلم بكلمة الكفر ولد زناك.

(ترجمہ: مرتد ہونے اوراسلام دوبارہ قبول کرنے درمیان تجدیدِ نکاح سے پہلے اور کلمہ کفر بولنے کے بعد جماع سے جواولا دہوگی زناکی اولاد ہوگی)

حوره: العبدالراجی ابومحد محد دیدار علی المفتی فی جامع اکبرآبا د

#### 00000

البحر الرائق: جلد ۵ صفحه ۱۲۱ دا رالمعرفه بيروت

رً تنقيح الفتاوى الحامليه : جلد اول صفحه ١٠١ المكتبة الحبيبة كوئله

رًّ ايضا:

# ﴿ فَتُوكُانِمِر ..... 239﴾

### سوال

كيافر ماتے بين اساطين دين متين وشرع مبين اس امر ميں كه غلام احمد قاديا في كے اقوال مندرجه ذيل

ښ:

﴿ ﴾ آیت مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمه احمد کا مصداق میں ہوں۔

(ازالهاوبام طبعاول صغية ٦٧)

﴿ ٢﴾ مسيح موجود جن كے آنے كى خبرا حاديث ميں آئى ہے ميں ہوں۔ (ازالدا وہام طبع اول صفحہ ٢٦٥)

(معيارالاخبارصغحداا)

وس کے میں مہدی معہودا وراحض نبیوں سے افضل ہوں۔

﴿ ٣﴾ ان قدمي على منارة ختم عليه كل رفعة (خطبالهاميه٣٠)

(ترجمہ:میراقدم ایسے مینارہ ہے جہاں پر ہررفعت ختم ہو چکی ہے)

(خطبهالهامیه۱)

ه ۵ که لا تقیسونی باحد و لا احدا بی

(ترجمه: مجھے کی پر قیاس نہ کراورنہ بی کسی اور کو مجھ پر قیاس کرو)

﴿٢﴾ میں ملمانوں کے لیے میچ مہدی اور ہندوؤں کے لئے کرش ہوں۔

(دافع البلاصغيروا)

﴿∠﴾ میںامام حسین سے افضل ہوں۔

﴿ ﴿ ﴾ و انبی قتیل الحب لکن حسینکم قتیل العدا فالفرق اجلی واظهر (اعجازاحمی صفحه ۱۸) (ترجمہ: میں محبت کا کشتہ ہوں لیکن تمہارا حسین دشمن کے ہاتھوں قتل ہوا لہذا فرق بڑا واضح اور

عیاںہے)

(ضميمهانجامآ كقم صغيد٨)

ه المعادالله) المعاداديان اورتين نانيان زنا كارتس (معادالله)

(ضميمهانجام آئقم صغجه)

﴿١٠﴾ يبوع ميح كوجموث بولتے كى عادت تھى۔

(ازاله صغیه ۳۰)

﴿ال﴾ يبوع من يمجزات مسريزم تھ۔

```
(ضميمهانجام آئقم صغيد)
                                                ہا) ان کے یاس بجز دحوکے کے بچھ نہ تھا۔
                             اس ای میں نی ہوں اس است میں نبی کانا میر سے لئے مخصوص تھا۔
   (هيقة الوحي صغيدا ٣٩)
                            ﴿ ١٨ ﴾ مجمح البام بوايا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا
    (معيارالاخبارصفحاا)
                           (ترجمه: اليالوكوا مين تم سب كي طرف الله تعالى كارسول مون)
                                                                ہاکھ میرامنکر کافر ہے۔
   (هيقة الوحي صفحة ١٦٣)
                                ﴿١٦﴾ میرے منکروں بلکہ مقابلوں کے پیچھے بھی نمازنا جائز ہے۔
  (فآوىاحمه بيجلداول)
      (البشرى صفحه ۴)
                                ﴿٤١﴾ مجھے خدانے کہا اسمع ولدی (اے میرے بیٹے ن)۔
    (هيقة الوحي صغيدو)
                                                  ﴿١٨﴾ لولاك لما خلقت الافلاك
                                         (رَجمه:الَّرُتُونه مِونا مِينَ النَّانِ لَو يَدِيدا نه كُرنا)
        (اربعین صغیعا)
                                               ﴿١٩﴾ ميراالهام ہے و ما ينطق عن الهوى
                                               (ترجمہ:وہ خواہش سے بات نہیں کرنا)
    (هيقة الوحي صفحة ٨)
                                              ﴿٢٠﴾ و ما ارسلناک الا رحمة للعالمين
                      (ترجمہ: ہم نےتم کوسرف سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا)
   (هيقة الوحي صغمه ١٠٧)
                                                          ﴿٢١﴾ انك لمن المرسلين
                                                (ترجمہ: بے شک تورسولوں سے بے)
   (هيقة الوحي صغيد ١٠٧)
                                              ﴿٢٢﴾ آتاني مالم يوت احد من العالمين
                      (ترجمہ:اس نے مجھےوہ کچھ دیا جوسارے جہانوں میں کسی کونہ دیا گیا)
(ضمِمانجام آگھم صغیر ۱۷)
                                                     ﴿٢٣﴾ الله معك يقوم اينما قمت
                                   (ترجمه:الله تير بساته كفرا موكاجهان تو كفرا موكا)
 (ضميمهانجام آئقم۸۵)
                                         ﴿ ٣٧ ﴾ مجھے وض كوثر الما ہے۔انا اعطيناك الكوثر
```

(رجمہ: بے شک ہم نے تم کوکوڑ عطاکیا)

﴿٢٥﴾ مِن نِخواب مِن ديكما كمِن بوبهوالله بول-رايتنى فى المنام عين الله و تيقنت انى هو . فخلقت السموات والارض (آئينه كمالات اسلام صفح ٥٢٥ ٥٢٥)

(ترجمہ: میں نے خواب میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا عین دیکھا اور میں نے یقین کرلیا کہ میں وہی ہوں پھر میں نے آسان اور زمین بنائے )

﴿۲۲﴾ میرےمرید کی غیرمرید سے لڑکی نہ بیا ہاکریں۔ (فقاوی احمد بیصفحہ کے)

جو شخص مرزا قادیانی کاان اقوال میں مصدق ہوا اس کے ساتھ مسلمہ غیر مصدقہ کارضتهٔ زوجیت کرنا جائز ہے یانہیں ؟اور تصدیق بعد نکاح موجب افتراق ہے یانہیں؟۔

### الجواب

اللهم ارنا الحق حقا والباطل باطلا. ارنا حقائق الاشياء كما هي.

دعوی ندکورہ صغیہ ۲۷۳ ازالہ اوہام نمبر (۱) اور دعوی سوم ندکورہ صغیہ المعیار الا خبار علی هذا دعوی نمج و دحم یا زدھم ندکورہ ضمیمہ انجام آتھ م وازالہ اوہام اگر لیسو علی سے مراد مدی کی سیدناعیسی علی نبینا و علیہ الصلوة والسلام ہیں ای طرح دعوی نمبر (۱) ندکورہ هیقة الوحی اور دعوی سیز دھم و چہار دھم اور دعوی سیخ وغیرہ کفرصر سی کے دعووں کی تصدیق کرنے والا بلا شبہ مرتد اور کافر ہیں۔ چنانچے صغیہ ۲۹۱ جلد دوم فناوی عالمگیر یہ مطبوعہ مصر میں ہے۔

و لو قال انا رسول الله او قال بالفارسية من پيغمبرم يريدبه من پيغام برم يكفر له (ترجمه: اگر كى نے كہا كه ميں الله تعالى كارسول ہوں يا فارى زبان ميں كه كن يَيْمبرم اوراس كى نيت يہ ہے كه ميں الله تعالى كا پيغام اٹھانے والا ہوں تو اس كوكافر كہاجائے گا)

اورظا ہر کے کدوو کاول میں مبشوا بو صول الح کا پے آپ کومصداق سمجھنا بلانا ویل صرح دعوائے

رسالت ہے۔ پھرمرزا کابلانا ویل اوراس کے بعض معتقدین کابلانا ویل اورخواجہ کمال الدین وغیرہ کا غالبابتا ویل تصدیق کرنا بھی اس دعوی کا بلاشبہ صراحثاً کفر ہے اور ارتد ادبموجب رواستِ مذکورہ عالم گیریہ کے ۔علی صدا دوسرے اقوال کا بعض میں صراحة دعوی نبوت ورسالت ہے اور بعض میں تو بین انبیا علیہم الصلو قوالسلام ۔لہذا

مدى اور قائلِ اقوالِ مذكورہ كے كفر مين أو كلام بى نہيں۔ مگر جواليے شخص كے كفر ميں شك كرے اوراس كے ان اقوال پر راضى رہے اور باوصف ان اقوال كے ناويلات بعيدہ كر كے اس كو بزرگ سمجھے اور بغرض حاصل كرنے

رو پیدے مسلمانوں سے بظاہرا بے آپ کوئی معین اسلام کہتار ہے وہ بھی بلاشبہ کافر ومرتد ہے۔

چنانچ صغید ۲۱۷ جلدسوم در مختار مطبوعه حاشید دمختار میں ہے:

الكافر بسب نبى من الانبياء فانه يقتل حدا ولا تقبل توبته مطلقا. و لو سب الله تعالى والاول حق عبد لايزول بالتوبة و من شك في عذابه و كفره و تمامه في الدرر في فصل الجزية. ال

﴿ رَجِهِ: انبِياۓ کرام عليهم السلام ميں ہے کئ نجى کو ہرا بھلا کہنے کے باعث جس نے کفر کا ارتکاب کیا اسے بطور حدقل کیا جائے گا۔ اورا گرکسی نے اللہ تعالی کو ہرا بھلا کہا تو اس کو قوبہ تبول کی جائے گا۔ اورا گرکسی نے اللہ تعالی کو ہرا بھلا کہا تو اس کو قوبہ تبول کی جائے گی کیوں کہ یہ اللہ تعالی کاحق ہے اور پہلی صورت میں بندے کاحق ہے جو سرف تو بہ سے زائل نہیں ہوسکتا۔ بھی سزااس کی ہے جواس کے عذاب اور کفر میں شک کرے۔ اس کی کال تنصیل الدرد کی فصل الجزیہ میں ہے )

قال الشامي رحمه الله:

(قوله فانه یقتل حدا) یعنی ان جزاء ہ القتل علی وجه کو نه حدایا (ترجمہ: قولہ:اے بطورِ حدّل کیاجائے گالیخی اس کی مزآتل ہے اس لیے کہیاس کے لیے حدہے)

الدر المختار مع رد المحتار جلد ٣ صفحه ٣١٤ مكتبه رشيليه كوئله

المحتار جلد ۳ صفحه ۳۱۵ مكتبه رشيليه كوئله

......

ويكفر فقط بوجه سب شيخين او سب عائشة رضى الله عنها و استحلال محرمات ا

﴾ (ترجمہ: حضرت ابو بکرصد لیں اور حضرت فاور ق اعظم رضی اللہ عنہماا ور حضرت عا مَشہصد یقه رضی اللہ عنہا کو برا بھلا کہنے ﷺ اور حرام امور کوحلال قر اردینے کے باعث انسان صرف کافر ہونا ہے۔ یعنی اس کی سز الطورِ حد قتل نہیں ہے )

علامه شامی فناوی حامدیه مین شیعوں کے متعلق تحریر فر ماتے ہیں۔

و قد اكثر مشائخ الاسلام من علماء الدولة العثمانية لازالت مويدة بالنصرة العلية في الافتاء في شان الشيعة المذكورين و قد اشبع الكلام في ذلك كثير منهم والفوا فيها الرسائل و ممن افتى بنحو ذلك فيهم المحقق المفسر ابو السعود آفندى العمادى و نقل عبارته العلامة الكواكبى الحلبى في شرحه على منظومته الفقهية المسماة الفرائد السنية و من جملة ما نقله عن ابى السعود بعد ذكر قبائحهم على نحو ما مر فلذا اجمع علماء الاعصار على ابياحة قتلهم و ان من شك في كفرهم كان كافرا فعندا الامام الاعظم و سفيان الثورى والاوزاعي انهم اذا تابوا و رجعوا عن كفرهم الى الاسلام نجوا من القتل. و يرجى لهم العفو كسائر الكفار اذا تابوا اما عند مالك والشافعي و احمد بن حنبل و يسرجى لهم العفو كسائر الكفار اذا تابوا اما عند مالك والشافعي و احمد بن حنبل و فيد بن سعد و سائر العلماء العظام فلا تقبل توبتهم و لا يعتبر اسلامهم و يقتلون حدا الخ فقد جزم بقبول توبتهم عند امامنا الاعظم و فيه مخالفة لما عن المجموعة ويظهرلي ان هذا هو الصوابي

(ترجمه: سلطنت عثانيه الله تعالى جميشه عالى شان نصرت ساس كى نائيفر ما نا برب كه علائ كرام في

١.

نہ کورشیعوں کے بارے میں کڑت نے توی دیے ہیں۔ان میں سے کیر تعداد نے ان کے بارے میں سے المروشیعوں کے بارے میں کام طاصل کلام فر مایا ہے۔اوران کے تعلق رسائل تحریفر مانے ہیں۔ایافتوی صادر فر مانے والے علاء میں سے صاحب شخیق اور مفسر قرآن حضرت ابو مسعود آفندی عمادی رحمہ اللہ بھی ہیں 'علامہ کو ابھی حلمی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی عبارت کو اپنے فتہی منظومہ کی شرح میں نقل فر مائی ہے۔جس کانام المفو الملہ المسنية ہے۔حضرت علامہ ابو مسعود رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے شیعہ ند بہ کی قباحتوں کا ای طرح ذکر کیا جو پہلے ند کور ہوچکا پھر آپ نے ان کابیار شاذ قل میا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ تمام زمانوں کے علاء نے ان کے قل کو مباح قر اردیا ہے اور جو شخص ان کے نفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ابندا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سفیان تو رک اورامام اوزا تی رحمۃ اللہ علیہ میں شک کرے وہ ان کے قر سے قو ہر کریں نفر سے درجمۃ اللہ علیہ امام اللہ کی وہ قب کو نہ کہ میں شک کرے وہ اسلام کا اختبار نہ کیا جب کہ وہ قو ہر کریں لیکن امام ما لک رحمۃ اللہ علیہ امام میں وہ تو ہو کہ اسلام کا اختبار نہ کیا جا سے اور جو کھور پر ان کو آل کر دیا علام کے درد کے اسلام کا اختبار نہ کیا جا سے اور جو کھور پر ان کو آل کر دیا جا نے اور وہ کے وہ سے منتول حکم عظام کے ذرد کید ان کی قوبہ کی تو ہر کہ قبول سے عظام کے ذرد کید ان کی قوبہ کی تو ہر کہ قبول سے عظام کے ذرد کید ان کی قوبہ کی تو ہر کہ قبول سے جا در اس کے مخالف ہے اور جھے ہر یہ ظام ہر ہونا ہم کے درست ہیں ہے۔ ان کی اسلام کا مقبل سے کہ درست ہیں ہے۔ ایک کی اسلام کا انتہار نہ کیا کہ سے ان کی تو ہر کے خور ہوں کی کا خور ہونا ہم ہونا ہم

بہر نج بصورت سلطنت اسلامیہ اور جاری ہونے احکام اسلام کے اگر ایے لوگ تو بہنہ کریں با تفاق واجب القتل ہیں۔ اوراگر تو بہ کرلیں اورا پنے اقوال کفریہ سے رجوع کرلیں بطریق حد بعدتو بان کے آل میں اختلاف ہے اور قول رائح علامہ شامی رحمہ اللہ کے زدیک عدم آل ہے۔ جب وہ تو بہ کرلیں مگر قول فیصل اور سیح میں ہے کہ بعدتو بہا گر آتا واستفامت علی التوبة ان سے ظاہر ہوں قتل نہ کئے جائیں اوراگر تو ببطریق فریب و مکر ان کے افعال واقوال سے ظاہر ہوں قو حاکم اسلام پرلازم ہے کہ ضرورا سے لوگوں کو آل کردیں۔

چنانچه صفحه ۱۰۴ اور صفحه ۱۰۵ جلد الاول عقود الدریه مین علامه شامی رحمه الله تحریفرماتے ہیں:۔

وقد اجاب العلامة الفهامة ابو السعود المفتى رحمه الله تعالى عن هذه المسئلة بما حاصله ان المسئلة خلافية فقد عرض على السلطان المجاهد في سبيل الرحمن سليمان خان بن سليم خان في امر الجمع بين القولين والرعاية للمومنين بان الاولى ان ينظر الى حال الشخص التائب عن سب الرسول المنتجة فان فهم منه صحة التوبة وحسن الاسلام و صلاح الحال يعمل بقول الحنفية في قبول توبته و يكتفى بالتعزير والحبس تاديبا و ان لم يفهم منه الخير يعمل بمذهب الغير فلا يعتمد على توبته و اسلامه و يقتل حدا فامر السلطان جميع قضاة ممالكه ان يعملوا بعد اليوم بهذا الجمع لما فيه من النفع والقمع المنافية على التعرب المنافية والقمع المنافية والمنافية والقمع المنافية والقمع المنافية والقمع المنافية والمنافية والمنافي

(ترجمہ: حضرت علا مدابوسعود مفتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسلہ کا جواب دیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مسلہ اختلافی ہے۔ راو خدا میں جہاد کرنے والے سلطان سلیمان خان بن سلیم خان کے سامنے دواقوال کے درمیان تطبق اورائل ایمان کی رعایت کے لیے یہ مسلہ پیش کیا گیا (تو یہ فیصلہ کیا گیا ) کہ بہتر یہ ہے کہ نبی اگر می عبد اللہ کو برا بھلا کہنے کے بعدتو بہر نے والے شخص کے حال کود یکھا جائے اگر اس کی جانب سے تو بہ کی دری اسلام کی خوبی اور حال کی بہتری معلوم ہوتی ہوتو تبول تو بہیں احتاف کے قول پر عمل کیا جائے اور اس کی نادیب کے لیے تعزیر اور قید پر اکتفا کیا جائے اور اگر اس سے بہتری مغبوم نہ ہوتی ہوتو دیگر ائمہ کے خد بہ پر عمل کیا جائے اور اگر اس سے بہتری مغبوم نہ ہوتی ہوتو دیگر ائمہ کے خد بہ پر عمل کیا جائے ۔ ابندا سلطان نہ کور غرائمہ کے خوا کیا جائے ۔ ابندا سلطان نہ کور نے اپندا سلطان نہ کور کیا جائے ۔ ابندا سلطان نہ کور کہا کہ جائے گوں کہ اس میں اضام کا نفع اور کفر کا خاتمہ ہے )

الحاصل اس زمانہ میں خصوصا ہند میں نہ حاکم شرع ہے اور نہ جیجے احکام اسلام جاری۔ضرور ہے کہ اس قتم کے لوگ خصوصا قائلِ اقوالِ فدکورہ اور اس کے معتقدین اگر وہ اپنے عقائدِ فاسدہ مکفر ہ سے تو بہ نہ

يا تنقيح الفتاوى الحامليه جلد ا: صفحه ١٠١ المكتبة الحبيبية كوئله

کریں۔اوران کے نکاح میں جوالل سنت اپنی بیٹیوں کودے چکے ہیں ان سے بذر بعیہ عدالت ضرورجدا کریں

اس واسطے کہ بعد مرتد ہوجانے کے نکارح مرتد قائم نہیں رہتا۔لہذا اگر وہ تو بہ کرے از مرِ نو پھرتجد یدِ نکاح کر لی جائے۔اوراگر وہ تو بہسے انکار کر ہے تو شرعاعورت کواختیا رہے جس سے جاہے نکاح کرلے۔

چنانچ صغمه ۱۰ جلداول عقو دالدربيد ميس ب:-

لو ارتد و العياذ بالله تحرم امر أته و يجدد النكاح بعد اسلامه و هو فسخ عاجل فلا يحتاج الى قضاء و لا ينقص عدد التطليقات كما في الدر المختار ال

﴾ (ترجمہ: نعوذباللہ اگر کوئی شخص مرتد ہوجائے تو اس کی بیوی اس پرحرام ہوجاتی ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے نکاح کی تجدید کی جائے گی ارتد اوسے فی الفور نکاح شخ ہوجاتا ہے۔ لہذا اس بارے میں قاضی کے فیصلہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اورنہ ہی اس سے طلاقوں کی تعداد میں کی واقع ہوتی ہے )

🖈 ورنہ بعدارتد ادجو وطی واقع ہوگی اس کا تھم زنا کا ہے ۔اوراس سے جواولا دیدا ہوگی وہ ولدالزنا ہوگی۔ چنانچے صفحہ ا•ا جلداول عقو دالدریہ فی تنقیح فتاوی حامدیہ میں ہے:

و المولود بينهما قبل تجديد النكاح بالوطى بعد بالتكلم بكلمة الكفر ولد الزنا ثم ان اتى بكلمة الشهادة على العادة لا يجزيه ما لم يرجع عما قاله لان باتيانها على العادة لا يرتفع الكفر و يومر بالتوبة والرجوع عن ذلك ثم يجدد النكاحيً

(ترجمہ: ارتد اداوراس کے بعد ایمان قبول کے درمیان بعنی کلمہ کفر بولئے کے بعد تجدید نکاح سے قبل وطی کے ساتھ جواولا دہوگی ولد الزنا ہوگی۔اگر عادت کے طور پر کلمہ شہادت پڑھے بیاس کے لیے کافی نہیں ہے۔ جب تک اپنے کلمہ کفر سے دجوئ نہ کرے کیوں کہ عادت کے اعتبادے کلمہ شہادت پڑھنے سے کفر مرتفع نہیں ہونا اسے کفر سے قو بداور دجوئ کا تکم دیا جائے گاس کے بعد تجدیدِ نکاح کی جائے گی)

المكتبة العبيبية كوئله عنق المكتبة العبيبية كوئله

رً ايض

اور ظاہر ہے کہ جب مرتد کا تبلِ ارتد ادجو نکاح تھا وہی باتی نہیں رہتا پھر بعدارتد ادجب تک صدقی دل سے قوبہ نہ کرے اور نقینی طور سے بقرائن معتبرہ اس کی تجی توبہ ظاہر نہ ہوجائے مسلمان عورت کا اس کے ساتھ کہ اور اس کو بیٹی دینا اور اپنی بہن بیٹی کا اس کے ساتھ نکاح کرنا بعینہ ایسا ہے جیسے کہ کہر یا ہندویا یہودی یا نصرانی کے ساتھ نکاح کردینے والے اگران کو اچھا کے ہندویا یہودی یا نصرانی کے ساتھ نکاح کردینے والے اگران کو اچھا

سمجھ کران کے ساتھ نکاح کردیں وہ خود مرتد ہیں۔ورنہ قیامت تک ان غریب عورتوں کے زنا کاعذاب ان کے ورثہ کی گردن پر رہے گا اورا کر بوجہ نکاح وہ عورت بھی مرتد ہ ہوگئ تو اس کے عذاب ارتداد میں وہ ورثہ بھی ضرور معذب ہوں گے۔

حود ۵: العبدالراجی رحمة ربیالقوی ابومحرمحد دیدارعلی المفتی فی جامع اکبرآباد

#### 00000

جوان اقوال مکفر ہ کامصد ق ہے وہ کافر ہے۔ اس کے ساتھ مسلمہ غیر مصدقہ کا رشتہ زوجیت جائز نہیں۔اور زوجین میں سے کسی ایک کا بعد نکاح ان اقوال کفریہ کی تصدیق کرنا مودب افتراق ہے۔ فقط ضیاءالاسلام امام مجد جامع اکبرآباد

> جوان اقوال كفرىيكا مصدق ہے دہ كافر ہے حواللہ الغنى

معتقدان اقوال کااور قائل ان اقوال کا کافرمطلق ہے۔اس کے کفر میں کچھ شک نہیں۔اوران اقوال کے قائل اورمعتقد کے ساتھ نکاح مطلق جائز نہیں۔اگر کرے بھی قابل واسطے افتر اق کے ہے۔

سيدعبد الطيف ولايتي

مدرس مدرسه عاليه جامع متجدآ كره



.....

# ﴿ فتو کانمبر ..... 240﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین کہ عبدالقادر نے حضور سرور عالم ﷺ کی تو ہین کی۔اور اس پر علاء کافتو کی ففرآ چکا ہے۔اوروہ تو بہت افکار کرنا ہے۔اس کا نکاح ٹوٹ گیایا نہیں؟اورا گرٹوٹ گیا ہے تو ان کی مطلقہ ہیو یوں کا نکاح دوسر ہے مسلمانوں سے جائز ہے یا نہیں؟اوروہ مطلقہ ہیویاں مہرکی لین دار ہیں یا نہیں؟اس کا جواب بحوالہ کتب معتر ہ عطافر مایا جائے ۔عنداللہ ما جور ہوں گے۔

> ۲۱ جون کے ۱۹ ہے محمد رمضان پیش امام مسجد بٹالین کو بھ

#### الجواب

اللهم رب زدني علما.

اللہ جو شخص بوجہ تو بین رسول اللہ ﷺ مرتد ہوجائے اور جس پر علمانے ان الفاظ کی تو بین سے تفر کا فتو ی دے دیا ہوا وروہ الفاظ کے کہنے ہے افکا ربھی نہ کر ہاں الفاظ کو با وصف تنہ بیات علماء تفر نہ جانے اور ان الفاظ کفریہ کو نہ کہنے اور لکھنے ہے بھی افکاری ہو۔ اور ان الفاظ کفریہ کے کہنے کے بعد اس شخص پر شہو دِ معتبرہ گزر جا کمریں۔ ہناتو بلا شبداس کا نکاح ٹوٹ جانا ہے۔ اگر وہ تو بہ کر لے دوبارہ نکاح کر ہے۔ ہنا ورنداس زمانہ کی وہ والد دہوگی وہ ولد الزنا ہوگی۔ اور اگر وہ تو بہ نہر ساس کی بیوی دوسری جگہ احتیاطا حاکم سے اجازت لے کر نکاح کر سکتی ہے۔ چنانچے سفیدہ ۱۰ جلدا ول عقود الدریہ فی تنقیح الفتاوی الحام ہیں ہے۔

و لو ارتد والعياذ بالله تحرم امراته و يجدد النكاح بعد اسلامه وهو فسخ عاجلافلايحتاج الى قضاء ولا ينقص عدد الطلقات كما فى الدرالمختار ويعيد الحج و ليس عليه اعادة الصوم و الصلوة و المولود بينهما قبل تجديد النكاح بالوطى بعدالتكلم

بكلمة الكفر ولد زنا ثم ان اتى بكلمة الشهادة على العادة لا يجزيه مالم يرجع عما قالد ارجمة الكفر ولد زنا ثم ان اتى بكلمة الشهادة على العادة لا يجزيه مالم يول كرنے كے بعد اس كا تكان از مرنو پڑھا الله الله على الله الفور تكان فنخ جوجاتا ہے۔ لبذا قاضى كے فيلے كى اس ميں ضرورت نبيل ہے۔ اور نداس سے طلاق كى تعداد كم جوتى ہے جيبا كه در مختار ميں ہے۔ اور نداس سے طلاق كى تعداد كم جوتى ہے جیبا كه در مختار ميں ہے۔ اور دوبارہ ايمان لانے كے بعدوہ فح كا اعادہ كر سے دوزے اور نماز كا عادہ اس پر لازم نبيل ہے۔ كلم كفر بكنے اور دوبارہ ايمان قبول كرنے كے درميان جمائے سے جواولا دبيدا ہوگى وہ ولد الزناہے۔ الله ارتمار تا اور عادت كے انداز ميں كرنے كے درميان جمائے سے جواولا دبيدا ہوگى وہ ولد الزناہے۔ الله ارتمار عادت كے انداز ميں كم ہوئے كفر سے دجوئ ندكر سے وہ مومن خير ميں ہوسكتا۔) فقط

حود ۵: العبدالراجی دیمة ربیالقوی ابومجمر محمد دیدارعلی الرضوی الحقی مسجد جامع اکبرآبا د



# ﴿ فتو کی نمبر ..... 241﴾ سوال

گزارش ہے کہ جاتی وارٹ علی خان سوداگر کے بھائی جاتی جاش الہی صاحب کا نواساجس کی عمر قریب آٹھ دی ہوگی جس وقت جامع مہجد میں نماز پڑھنے آتا ہے نہایت شرارت کرتا ہے۔ بارہامنع کیا گیا کہ بڑے آ دمیوں کی صف میں شریک نہ ہوا کر ہے۔ لڑکوں کی جماعت جو پیچھے کھڑی ہوتی ہے شامل ہو کر نماز پڑھے مگر بازنیس آتا۔ جماعت میں شریک ہوکر کچھا کی حرکات کرتا ہے جو قریب کے کھڑے ہونے والوں کو تاکوارگزرتی ہیں۔ چنا نچہ اجولائی اور الا کے کو وہ لڑکا عشاء کی جماعت میں شریک اپنی عادت کے موافق کچھ حرکات کرتا رہا۔ نماز ختم ہونے پرشخ کلن میدہ فروش نے اس کی شکایت جناب امام صاحب سے گی۔ اس کی شکایت جناب امام صاحب سے گی۔ اس بات پرعبد المجید سوداگر اور شخ کلن صاحب میں پچھ تیزی کے ساتھ گفتگو ہونے لگی۔ جس کواس وقت رفع کر دیا گیا۔ لیکن اکثر لوگ اس امری شاکی میں کہا تھی غیر مقلد پچھ مصدے جامع مجد میں نماز کے لیے گیا۔ لیکن اکثر لوگ اس امری شاکی ہیں کہا کی حیثم الم جھڑا ہیدا ہونے کا اختال ندر ہے۔ اطلاحا عرض ہے۔ آئے گھے ہیں ان کورو کنا چا جے کہ آئندہ کی حتم کا جھڑا ہیدا ہونے کا اختال ندر ہے۔ اطلاحا عرض ہے۔

دلا ورحسین موذن جامع مجدآ گره

جناب عالى

واقعی کی شخصوں نے مجھ سے اس امری شکایت کی ہے کہ اہلِ حدیث کو ہماری مجد میں نماز پڑھنے سے
روک دینا چاہئے۔ گرچونکہ اس کی بابت کمیٹی کا کوئی خاص حکم نہیں ہے اور نماز کے واسطے کسی شخص کو روک دینا کوئی
معمولی بات نہیں ہے اس لئے اس طرف توجہ نہیں دی گئی۔ گراس واقعہ کے چیش آنے سے آئندہ اور جھڑوں کے
ہونے کا اختال ہے اس سب سے بناہر صدور حکم مناسب رپورٹ موذن ارسال خدمت ہے۔ فقط
محد ضیاء الاسلام امام مجدا کر آباد

الجولائی درائی اور

.....

### فتو ی لیا جائے کہ ہلِ حدیث کو مجد جامع میں نماز پڑھنے سے روک دیا جائے یا نہیں۔ محمد عبد الغفار فلی عنہ کا \_ کے ۱۹۱۸ء

### الجواب

#### وهو الموفق للصواب

اس زمانہ کے اہلِ حدیث جن کوز مانہ غدر میں وہائی کہتے تھے۔ پھر خطابِ غیر مقلد کے ساتھ مشہور ہوئے بوجہ بدعت اور حرام کہنے تقلید کے امام معین کی ائمیۂ اربعہ رضوان الله علیهم سے غیر مقلد اور لا مذہب كبلائے گئے۔ پراس منصب سے نا راض ہوئے ۔ چونكه في الحقيقت اس طريقه كے باني كا نام محمد بن عبدالو ہاب نجدی تقاان لوکوں نے اپنانا مجمری رکھا۔اور نا وا قف مسلمانوں کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کومحررسول الله ﷺ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔لہذا سے محمری ہم ہیں اور جولوگ اینے آپ کوحفیٰ شافعی'ماکلی'حنبلی کہتے ہیں وہ بدعتی یامشرک ہیں۔وہ محمدی نہیں رہے۔حالانکہ بمقابلہ یہو دونصاری جب یو حیصا جا نا ہے تو سب حنی ہوں یا شافعی بلکہ روافض خارجی یہی کہتے ہیں کہ ہم محمدی ہیں۔اور آپ میں جب پو چھا جانا ہے تو کوئی محمدی کہتا ہے کہ میں حفی ہوں یعنی تحقیق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے موافق قرآن و حدیث برعمل کرنا ہوں ۔وعلی ھذا دوسرا کہتا ہے میں شافعی ہوں ۔مگر جب بیرا زسر بستہ مسلما نوں پر کھل گیا کہ فی الواقعہ محری کہنے سے ان کی غرض ہے یہ کہ ہم محمر بن عبدالو ہاب نجدی کے پیروکار ہیں۔ جیسے علا مہ ثامی علیہ الرحمة اورمولانا شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمة کے زمانہ میں حرمین شریفین پر چڑھائی کر کے وہاں کی تمام زیارتوں کو منہدم كرديا تمااور عام طورے سادات كرام كونل كيا تما۔اور حضور سرور عالم ﷺ كي شان ميں سخت گتا خياں و بے با کیاں کیں۔ یہاں تک کہلوگ اس فرقہ سے فرت کرنے گئے۔ تواب چندروز سے انہوں نے اپنانا ماہل حدیث رکھا ہے۔ان کے تعلق عرصہ دراز ہوا کہ ایک فتوی با تفاقی علماءِ دہلی کا نپور کو دھیا نہ دیوبند وعلماء شہرا ند ورجِها وَنَى الدور مصطفىٰ آبا دعرف رام يورا فغانا ل بُونكه بهت تحقيق كے ساتھ مع بيان عقائد واعمال اس فرقه کے بحوالہ ُصغیدوسطران کی نئ پر انی تصنیفات سے مرتب ہوکرسمی بہ جامع الشوامد فی اخراج الو ہابین عن المساجد

شائع ہو چکا ہے۔ اور وہ اتفاق سے امام صاحب کے یاس نکل بھی آیا اور ای کے موافق میری بھی تحقیق ہے۔اورای کے مطابق میر ہےاستاذ الاساتذ ہ حضرت مولانا وسیدنا ارشاد حسین صاحب قدس سرہ خلیفہ ً ارشد حضرت شاہ احمر سعیدر حمہ اللہ پیر طریقت نواب کلب علی خان صاحب مرحوم کی تحقیق ہے ۔لہذا وہی فتوی مطبوعه من بجامع الشوامدارسال خدمت ہے۔اس کوملا حظفر مالیا جائے ۔اوراس کوبعینہ میر ابی فتو ی سمجھ لیا جائے۔ اس میں با تفاق جمیع علماء کرام الل سنت وجماعت صاف کو حق شنو مصداق لا يسخداف ون لومة لائم بھی لکھا ہے کہ جو حکم اہل سنت و جماعت کے زویک رافضی خارجی شیعہ وغیرہ کا ہے وہی حکم غیر مقلدوں کا ہے جو چندروزے اینے آپ کوالل حدیث کہتے ہیں۔جیسان کے آنے سے یقین فتنہ وفسادہ اورخوف نایاک کردینے مجد کا ہے ویہا ہی خوف فتنہ ونسا دخوارج وروافض سے تھا۔ جب ان کا خوف بیٹنی ہو گیا مجد الم سنت میں آنے ہے روافض وخوارج کوعمو ماتمام جگہ منع کر دیا گیا ۔علی حذاا کثر شہروں میں ان کوبھی منع کر کے فتنہ ونسا دِسجد رفع کر دیا گیا ہے۔ اور جہاں ان کی ممانعت میں ستی کی گئی وہاں اول اول کو فتنہ ونساد کم ہونا دیکھا گیا گر رفتہ رفتہ جب جند لوکوں کواپنا ساکرلیا میرا تجربہ ۳۰ سالہ ہے کہ پھرا تنا فساد پڑھتا کہ سر کا رہے عارہ جوئی کرنی پڑتی ہے فرونہیں ہونا ۔اور پھراس کا یہ نتیجہ ہونا ہے کہا میں مسلین نماز بہت کم رہ جاتے ہیں۔ باہم اکثر جھٹرے ہوتے رہتے ہیں۔اور چونکدان کے زویک یانی کتنا بھی کم ہویا زیادہ کی نجاست سے نایا کنہیں ہونا جب تک اس کا رنگ بومزہ نہ بدل جائے ۔ چنانچے صغحہ ۲ ' پھریقہ محمد بیاور درر بہیہ ان کی معتبر کتابوں میں بید مسئلہ موجود ہے اور حنفی بلکہ تمام فیس مزاج اگر گھڑے بھریانی میں ایک قطرہ پیٹا بھی گر جائے تو گھڑے تک کونا یا ک جانتے ہیں ۔خواہ رنگ بومزہ کچھ بھی نہ ہدلے ۔لہذا ہا ہم بعد واقف ہونے ان کی ایسی حرکات برسخت جھکڑے ہو کر مسجدین خراب اور ویران ہوجاتی ہیں لامحالہ ایسے لو کوں کامساجداحناف ہے روک دینالا زمی امر ہے۔

چنانچ قرآن مجيد مين الله جل شانه اپ كلام پاك مين فرمانا ب:

و من اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه و سعى في خرابها اولئك

ماكان لهم ان يدخلوها الاخائفين ا

(ترجمہ) کون بڑھ کر ظالم ہے اس شخص سے کہ مساجد اللہ کو اللہ اللہ کا نام ذکر کئے جانے سے منع کرے اور کوشش کرے مساجد کی خرابی میں ساتھ ساتھ فتنہ و فساد اور بیانِ عقائدِ فاسدہ اور اعمال خبیثہ کے۔ان کو لائق نہیں کہ بے دھڑک بلاخوف مسجد میں آسکیں۔

علام فخرالدین رحمه الله صفی ۴۵ جلداول کیری (تغیر کیر) میں اس آید کی تغیر میں فرماتے ہیں و هذ ایقتضی ان یمنعوا من دخول المسجدی

یعنیاس آیت کا اقتضاء ہے کہالیے لوکوں کو مجدمیں آنے سے منع کر دیا جائے۔واللہ اعلم حورہ: العبدالراجی رحمة ربالقوی ابومحم محمد دیدارعلی الرضوی الحفی مجدجا مع اکبر آباد

00000

ل القرآن المجيد: سورة اليقره: آيت: ١١٣

التفسير الكبير: جلد ٣ ' صفحه ٣ ' المطبعة البهيه المصريه

.....

# ﴿ فتو کانمبر ..... 242﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علاء ومفتیان شرع متین کہ عبدالقا درنے حضور سرور عالم ﷺ گیاتو ہین کی۔اوراس پر علا کا فتوی گفر کا آ چکا ہے اوروہ تو بہ سے افکار کرنا ہے۔اس کا نکاح بھی عندالشرع ٹوٹ گیایا نہیں؟اس کا بختیجا سراج احمداس کا معاون ہے۔اس کا فکاح بھی ٹوٹ گیا یا نہیں؟اورا گرٹوٹ گیا ہے تو ان کی مطلقہ بیبیوں کا فکاح دوسر مے سلمان سے جائز ہے یا نہیں؟اوروہ اپنے مہرکی لین دار ہیں یا نہیں؟اس کا جواب برا وکرم جلد عطافر مایا جائے۔فقط

۶ زی قعده ۲ ساهه ملامحمه رمضان پیش امام بنایوره

#### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم ارنا الحق حقاو الباطل باطلا. اللهم لا تجعلنا من المداهنين في الدين و ثبتنا على الصراط المستقيم والدين القويم امين امين ثم امين\_

جناب رسامی مآب شینی شان میں جو تخص عالم ہویا جا لی کامد تو ہین و گتاخی قلم سے یا زبان سے نکال بیٹے یا آپ کے کئی فرمان یا کئی قول و فعل کے ساتھ شخر کر سے یا اس کو ہلکا جانے اور ذکیل سمجھاور پھراس سے قبال بیٹے یا آپ کے کئی فرمان یا کئی قول و فعل کے ساتھ شخر کر کا فرجانے باوجود ہونے ان کلمات کے با تفاق اہل کر نے اور جواس کے کفر میں شک کے با تفاق اہل کرف کلمات تو بین یا شمخریا استحفاف کر بے وہ بلا شہوہ کا فریب ۔ اور جواس کے کفر میں شک کرے وہ بلا شہوہ کا فریب ۔ اور جواس کے کفر میں شک کرے وہ کم کا فریب ہے کہ کہ ملا مصفی رحمہ اللہ تو در مختار میں بہی تحریفر ماتے ہیں کہ اگر وہ تو بہ بھی کرے تو حاکم اسلام پر لا زم ہے کہ اس کی تو بہ بھی قبول نہ کرے۔ اور اس کو حداقتل کردے۔ گر نہ جب سمجھے بہی ہے کہ در کے تا کہ اسلام پر لا زم ہے کہ اس کی تو بہ بھی قبول نہ کرے۔ اور اس کو حداقتل کردے۔ گر نہ جب کہ خذیہ کے اس کی تو بہ بھی قبول نہ کرے۔ اور اس کو حداقتل کردے۔ گر نہ جس کے کہ خذیہ کی اس کی تو بہ قبول کر کے تل سے بچالیا جائے خصوصااس زمانہ میں کی طرح حکم قبل نا فذہیں ہو

سکتا۔ ﷺ البتہ تبول تو بہ یا اٹکارکرنے ان کلمات کفریہ سے اور جانئے ان کلمات کے کفر اور اقر ارکر لینے یا لکھ دینے اس امر کے کہ میں ان کلمات کو کلمات کفروار تد اد بہجتا ہوں جو شخص اس کو کافر نہ جانے بلکہ جو شخص اس کے کفر میں ذراشک کرے وہ بھی کافر ہے۔اور جب وہ بھی کافر ہے تو اس کا نکاح بھی جاتا ہے۔

ا اورچونکه کلمات کفریه کهه کرانکارکرنا اوران کلمات کے کلمات کفر ہونے کا اقرار کرلیا بھی قائم مقام تو بہ ہے لہذا بعدانکا راور اقرار کرلیا بھی قائم مقام تو ہے لہذا بعدانکا راور اقرار کرلینے اس امرے که به کلمات جومیری طرف منسوب کیے گئے ہیں بلاشبہ کلمات کفر ہیں یا بعد تو بہ کے پھراس کو کافر کہنا بلا شبہ بڑے بڑے تھے تدوں کی تکفیر کرنا ہے۔اعادیا اللہ و جمیع المومنین منه چنانچ سفحہ کا اس درمخنا رمطبوء علی ہامش روالمخنا رمصری کے جلد نا لث میں ہے:

و كل مسلم ارتد فتوبته مقبولة الاجماعة تكررت ردته على مامر والكافر بسب نبى من الانبياء فانه يقتل حدا ولا يقبل توبته مطلقا ولو سب الله تعالى قبلت لانه حق الله تعالى والاول حق عبد لا يزول بالتوبة و من شك في عذابه و كفره كفرو تمامه في الدرر في فصل الجزية معزيا للبزازية و كذا لو أبغضه بالقلب فتح واشباه و في فتاوى المصنف و يجب الحاق الاستهزاء و الاستخفاف به لتعلق حقه ايضا لـ

(ترجمہ: ہرمسلمان جومرتد ہوجائے اس کی قوبہ پول کی جائے گی لیکن اس جماعت کی قوبہ پول نہ کی جائے گہر نے کرار کے ساتھ ارتد اواختیا رکیا۔ ہڑنیز وہ خص جوانبیائے کرام میں سے کسی نبی کہ برابھلا کہہ کر کافر ہوا ہوا س کو صد کے طوپر قتل کیا جائے گا اور اس کی قوبہ الکل قبول نہ کی جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص اللہ تعالی کو بر ابھلا کہ تو اس کی قوبہ قبول کی جائے گی۔ کیونکہ بیاللہ تعالی کا حق ہے اور پہلابندہ کا حق ہے جو صرف قوبہ سے زائل نہیں ہوتا۔ نیز جوالیے شخص کے عذاب اور کفر میں شک کرے وہ بھی کا فرقر اردیا جائے گا۔ اس کی پوری تفصیل الدرد کی فصل جزیہ میں ہے اور انہوں نے اس کی فبعت فتا وی ہزازیہ کی طرف کی ہے۔ اور یہ کم اس شخص کا ہے جواس کے ساتھ دل سے دشنی کرے۔ فتح القدیر' اشاہ' حضرت مصنف (علامہ قبر ناشی رحمۃ اللہ علیہ ) کے فتا وی میں ہے کہ شخصا کرنے والے اور ہلکا جائے والے کو بھی اس سے ملحق کرنا واجب ہے کیونکہ بندہ کا حق اس سے تعلق رکھتا ہے )

الدر المختار مع رد المحتار : جلد ٣ ، صفحه ١٥ ٣ ، مطبوعه مكتبه رشيليه كوئله

......

قال الشامي رحمه الله:

(قوله و تمامه في الدرر) حيث قال نقلا عن البزازية قال ابن سخنون المالكي اجمع المسلمون ان شاتمه كافر و حكمه القتل و من شك في عذابه و كفر كفر الخ

قلت وهذه العبارة مذكورة في الشفاء للقاضي عياض المالكي نقلها عنه البزازى واخطا في فهمها لان المراد بها ما قبل التوبة والالزم تكفير كثير من الائمة المجتهدين القائلين بقبول توبته و صقوط القتل بها عنه على ان من قال يقتل و ان تاب يقول انه اذا تاب لا يعذب في الآخرة كماصر حوا به و قدمناه آنفا فعلم ان المراد ماقلناه قطعال

(ترجمہ: قولہ: اس کی پوری تنصیل الدردیں ہے۔ کیوں کہ انہوں نے قاوی ہزازیہ نظل کرتے ہوئے فرمایا حضرت علا مہ ابن شخون ما کئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہل ایمان کا اجماع ہے کہ انجیائے کرام میں ہے کی نبی کوگالی دینے والا کافر ہے۔ اوراس کا تحق آل ہے۔ اور جو شخص اس کے عذا ب اور کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ عبارت شفاء قاضی عیاض ما کئی میں ہے نہوں نے اسے علا مدہزا زی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے۔ اوراس جھنے میں غلطی کی ہے۔ کیوں کہ مرادیہ ہے کہ تو بہ کرنے سے پہلے اس کے تحق آل ہے۔ ورنہ کثیر مجتدین ائمکی تکفیر لازم آئے گی۔ جن کا یہ کہتا ہے کہ اس کی تو بہ تول ہوگی اور تو بہ کہا مث اس سے مرادیہ نے قال کیا جائے گا اگر چہ وہ تو بہ کرلے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے قور کی کے علاوہ ہم یں جو یہ کہتے ہیں کہ اس نے قام کا اس کی تقری فرمائی ہے۔ اور ہم نے تھوڑی دیر پہلے اس فرکھیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مراد قطعی طور پر وہ ی ہے جو ہم نے بیان کی ہے اور ہم نے تھوڑی دیر پہلے اس فرکھیا ہوتا ہے کہ مراد قطعی طور پر وہ ی ہے جو ہم نے بیان کی ہے اور ہم نے تھوڑی دیر پہلے اس فرکہ بیاس سے معلوم ہوتا ہے کہ مراد قطعی طور پر وہ ی ہے جو ہم نے بیان کی ہے اور تم نے تھوڑی دیر پہلے اس فرکہ بیاس سے معلوم ہوتا ہے کہ مراد قطعی طور پر وہ ی ہے جو ہم نے بیان کی ہے ) فقط و اللہ اعلم بالصو اب

حوده: العبدالراجی دهمة ربالقوی ابو محر محد دیدارعلی الرضوی الحفی مسجد جامع اکبرآبا د

# ﴿ فَتُو كُانِمِرٍ ..... 243﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین بابت اس مسلد کے کدایک محض آنخضرت اللہ کا تم نبوت کا قائل نہیں ہے بلکداب بھی بعض لوکوں کو نبی مانتا ہے لہذاانص قطعی سے جواب باصواب دے کر ماجور ہوں۔والسلام

الجواب

وهو الموفق للصواب

بسم الله الرحمن الرحيم .

حامدا ومصليا ومسلما. الحمد الله والصلوة على خاتم انبيائه ورسله و آله و صحبه و سلم اللهم رب زدني علما.

الله عز وجل النيخ كلام بإك من ارشادفر ما نامي: -

ماكان محمد ابا احد من رجالكم و لكن رسول الله و خاتم النبيين ا

(ترجمہ: اور اے لوکو! محمد (ﷺ) تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپنہیں ہیں۔ ہاں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور سبنبیوں سے آخری نبی ہیں )۔

لہذا جو شخص حضور ﷺ کو خاتم الانبیا والرسلین نہیں مانتا وہ منکر ہے اس آیہ ہو کلام اللہ کا۔اور منکر ایک بھی آیہ ہو کلام اللہ کا کافر بی نہیں بلکہ مرتد ہے۔اور مرتد کے احکام برنسبت کافر کے بہت سخت ہیں۔ چنانچہ فتاوی عالمگیریہ میں ہے:

اذا لم يعرف الرجل ان محمدا صلى الله عليه وسلم آخر الانبياء عليهم و على

.....

نبينا السلام فليس بمسلم كذا في اليتيمة ا

(ترجمہ: جب کوئی آ دمی نہ جانتا ہو کہ حضرت محمصطفیٰ ﷺ آخری نبی ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہے۔اور یتیمہ میں اس طرح ہے)

وايضا فيه

و يجب اكفار الزيدية كلهم في قولهم بانتظار نبي من العجم ينسخ دين نبينا و سيدنا محمد عَلَيْتُهُ كذا في الوجيز للكردري ...

﴿ (ترجمہ: زید بیفرقہ کے تمام افراد کو کافرقر اردیناواجب ہے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مجم کے ایک نبی کے انظار میں ہیں جو ہمارے آقاومولی حضرت محم مصطفیٰ ﷺ کے دین کومنسوخ کردےگا۔امام کردری کی وجیز میں ای طرح ہے)۔

اورجب ایے خص کوکافر کہنا اور جاننا واجب ہے جونتظر ہوا ورنجوز ہوئی تغمیر جدید کے آنے کا 'بعد نبی کے مستقل پنجمبر ہوکرتو ایے خص کا کافر جاننا ضروری واجب ہے جو بالفعل کی مستقل کی موجودگی کا معتقد ہو۔ کے مستقل پنجمبر ہوکرتو ایے خص کا کافر جاننا ضروری واجب ہے جو بالفعل کی ٹی مستقل کی موجودگی کا معتقد ہو۔ اور یہ جوعقیدہ اہل سنت کا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آخریف لائیں گئے وہ پیر وشریعت محمد رسول اللہ شاہد اللہ مالے کے نہ کہ کھی جنی مستقل کے۔

حود ۵: ابومجم محمد دیدارعلی الرضوی ۱۷۵۵۵

الفتاوي العالمگيريه جلد٢ صفحه ٢١٣ مطبوعه مصر

الفتاوى العالمگيريه جلد٢ صفحه ٢٢٣ مطبوعه مصر

## ﴿ فَتُو كُانِمِرِ ..... 244﴾

سوال

بخدمت مفتی صاحب انجمنِ اسلام آگرہ۔مسلد حشمت اللہ صاحب بی ابل نے جوتقریر کی ہے ان کا اسلام بغیران مسکوں کے صاف طور پر ظاہر کئے ہوئے 'جو جناب نے ان سے دریا فت کئے 'عندالشرع مقبول ہے یانہیں ؟۔

سائل: علیم الدین دیگراپل اسلام آگره کناری بازار ۱۵ ستبر کااولیهٔ

> الجواب بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدني علما.

یق ظاہر ہے کہ با باللہ بہاءاللہ وغیرہ مدی نبوت اور رسالت ہیں۔اوراس وجہ سےوہ ایران وغیرہ سے شہر بدر کئے گئے۔ بہت کچھ مصیبتوں میں وہ اوران کے پیروکار مبتلا ہوئے۔ چنانچہ بیام مسلم صاحب کی موافہ وہتر جمہاس کتاب سے بھی ظاہر ہے جس کوعلی روئس الاشہاد دکھلاتے تنے۔اور جھے سے جلسہ سلم لبریری موافہ وہتر جمہاس کتاب سے بھی ظاہر ہے جس کوعلی روئس الاشہاد دکھلاتے تنے۔اور جھے سے جلسہ سلم لبریری (لائبریری) میں بھی انہوں نے ان کونعوذ باللہ نبی اور رسول برحق ہونے کے دلائل پیش کرکے گفتگو کی تھی ۔اور میں نے ان کو چپ کر دیا تو انہوں نے اس کا جواب مفصل کلے کر بیجنے کا وعدہ بھی کیا تھا جو با وجود دقتا ضداب تک میں بنجا ۔اوران کی مصنفہ کتاب البہائی مسمی بالواح بھی دکھائی تھی۔ چنانچہ ای کتاب کے صفحہ 10 میں مسئر صاحب خود لکھتے ہیں:۔

سیدمرزاعلی باب نے پینمبری کا دُویٰ کیا ہے ما

اورجلدِ تانی فاوی عالمگیر بیمطبوعهمر کے صفحہ 291 میں ہے:

لو قال انا رسول الله او قال بالفارسية من پيغمبر م يريديه من پيغام مي بر م يكفر ا ( يعني اگركوئي شخص معني قاصد كے مراد لے اور يوں كے كه ميں رسول الله يا پيغامبر ہوں آو وه كافر ہوجائے گا) اور مسرُ صاحب كي تحرير سے صاف ظاہر ہے كہ محلى باب نے توحقیقى پيغبرى كا دعوىٰ كيا تھا نہ كہ بمعنى قاصد پر الل سنت والجماعة خيوں كيز ديك اس كے كفر ميں كيا شك رہا؟ مگر مسرُ صاحب اى كتاب كے صفحہ قاصد پر الل سنت والجماعة خيوں كيز ديك اس كے كفر ميں كيا شك رہا؟ مگر مسرُ صاحب اى كتاب كے صفحہ

البتة ان كى يعنى محمطى باب كى ناريخ المي ہے جس كوتنصيل كے ساتھ پڑھنے سے معلوم ہونا ہے كہ ان كى زندگى ميں بہت سے واقعات السے ضرور پیش آئے جيے كہ پينج بروں كو پیش آئے ہیں يا

اور پھرای کتاب میں اس متم کے ضمون بہاء اللہ اور عبدالبہاء کی نسبت لکھ کرا پنے آپ کو خادم ان مرعیان نبوت کا لکھا ہے چنانچہ لکھتے ہیں:۔

خادم ميثاق بهاحشمت الله

اور بحرالرائق کے صغمہ 1033 جلد خامس میں ہے

ان الرضا بكفر غيره كفري

(یعنی دوسر فیخص کے تفریر راضی رہنا یعنی اس نفرت نہکر ما بھی كفر ہے)

پھر جوجھوٹے نبیوں کی تصدیق پر لوگوں کو کتابیں چھپوا کڑآ مادہ ان کی طرف سے جواب کا ہوئے چانچا ہوئے چانچہ کا ہوئ چنانچہ مسٹر صاحب کی کتاب کے صفحہ 1 سے ظاہر ہے۔وہ جب تک ان لوگوں کے تفر کا افر ارنہ کرے اور ان کے دعویٰ نبوت کو تفرینہ جانے اور اپنے لکھے ہوئے امور سے قو بہنہ کرے بجر دلا الدالا اللہ محمد رسول اللہ شاہے اللہ اور

ا الفتاوي العالم گيريه جلد ٢ صفحه ٢٦٣ مطبوعه مصر

را الواح صفحه مطبوعه

البحر الرائق: جلد ۵ صفحه ۱۳۳ مطبوعه دار المعرفه بيروت

ی خفی کہنے کے با وجودا تکار کفران مرعیان نبوت کے شرعا کیے مسلمان ہوسکتا ہے؟ ہی کفر کو کفر کہنا حکم شریعت
بیان کرنا ہے۔ ہرگز گالی نہیں۔ البتہ پینج برونی کو کافر کہنا بہت ہری گالی ہے کہ جس سے آدمی مسلمان نہیں رہتا۔
چنا نچہ بموجب اپنے عقیدہ کے مسٹر صاحب نے فر مایا کہ میں کی کو گالی نہیں دیتا۔ یہ جو اب مختصر ہے۔ اگر تفصیل
کی ضرورت (ہو) تو مع حوالہ دیگر کتب مفصل کھے دیا جائے گا۔

حوده:العبدالراجی رحمة ربدالقوی ابومحمر حمد دیدارعلی مفتی مسجد جامع اکبرآبا د

00000

------

﴿ نُوَى نَبِر ..... 245﴾

سوال

آبا واجداد بغير عليه السلام كغير مسلم مون من مصلحت اللي كياتهي؟

الجواب

آباؤ اجداد آنخفرت ﷺ ثائبۂ کفرو شرک سے پاک تھے۔ سب موحد تھے اور آنخفرت پر
 ایمان لانے کا زماندانہوں نے نہ پایا۔اس میں حضور کی رنعب شان منظورتھی۔

جیما کفر آن شریف میں موجود ہے:۔

ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى(١)

(ترجمہ: اور آپ کو آپ کے رب نے اپنی محبت میں کھویا ہوا اور خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی اور آپ کو حاجت مندیا عیال داریایا تو غنی کردیا )

کویا بیشبہ بھی حضور کی ذات اقدس سے مرفوع کردیا کہ ثابی تعلیم ابوین سے حضور کوعلم وادب آیا ہو۔ اس واسطے ارشاد ہے

اد بنی ربی فاحسن تادیبی (۲).

(ترجمہ: مجھے میرے رب نے ادب سکھایا لہٰذااس نے مجھے اچھا دب سکھایا۔) سجان اللہ بیجلالتِ شان محض افضال اللی ہے۔

كتبه المفتى السيد محمد اعظم شاه غفرله

#### 00000

<sup>(</sup>۱) القرآن الحكيم: سورة الضحى 'آيت نمبر ك' ٨

 <sup>(</sup>٢) الجامع الصغير مع فيض القدير جلد ا صفحه ٢٢٣، مطبوعه: دار المعرفت بيروت

﴿ فتو يُ نَمِيرِ ..... 246﴾

سوال

عدل کیا ہے؟ اور عادل کے درجات بیان فرمائے جائیں۔

جناب مولوي غلام محى الدين خال صاحب

امام متجدشا جبهان پور ۱۷ دیمبر ۱۹۱۵ء

الجواب

عدل جمعنی انصاف جس کابیان قرآن شریف میں ہے۔

ان الله يحب المقسطين ل.

(ترجمہ: بلاشبہاللدتعالی انصاف کرنے والوں کو پہند کرنا ہے)

اس کا صلہ لا ریب جنت ہے۔

اورعدل جو با صطلاحِ محدثین وفقہا ہے اس کے معنے سے ہیں کہ کی شخص کی اچھا ئیاں اس کی برائیوں پر غالب ہوں۔وہاں پر باعتبارِ حسنِ ظمنِ مرحوم ہے۔

قرآن شریف میں ہے۔

الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفرة . ٢ (ترجمه: جولوگ صغيره گنا مول كے علاوه كبيره گنا مول اور بے حيائيوں سے اجتناب كرتے إي بلا شبهتمبارا يروردگاروسيع بخشش والا ہے۔)

> لمم بمعنے گنا وخفیف یا ارتکابِ گنا ہ مجبوراوغیرہ کے ہیں۔ المفتی السیدمحمراعظم شاہ غفرلہ کتبہ: المفتی السیدمحمراعظم شاہ غفرلہ

> > ط (۱) القرآن الحكيم: سورة المائده: آيت ٣٢

(۲) القرآن الحكيم: سورة الحجرات: آيت ٩

٢٠ القرآن الحكيم سورة النجم: آيت ٣٢

واراحت

.......

## ﴿ فَتُوَىٰ نَمِيرِ ..... 247﴾ سوال

مصافحه ایک ہاتھ سے سنت ہے یا دونوں ہاتھ سے؟ بعض حدیثوں میں ایک ہاتھ سے معلوم ہونا ہے۔ بینوا بالتحقیق۔

سائل:رفعت الله خان افجان محلّه شاه جہاں پور ۱۰ مارچ ۹۱۲ء

### الجواب

#### هوالمصوب

مصافحہ با تفاقِ علماء وفقہاء دونوں ہاتھ سے سنت ہے۔ چنانچہ حدیث مجم طبر انی میں ہے۔

قال عليه السلام اذا تصافح المسلمان لم تفرق اكفهما حتى يغفر لهماء! .

(ترجمہ: نبی پاک ﷺ نے فر مایا جب دومسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو ان کی ہھیلیاں الگ ہونے سے پہلے ان کی بخشش کر دی جاتی ہے)

پس اگرایک ہاتھ سے مصافحہ ہوناتو کے فاھما ہونالفظ اکے فہماجس کے معنے ہاتھوں کے ہیں اوردو سے ذائدکوشائل ہے نہ ہونا۔

اور بخاری میں حضرت امام نے لکھا ہے کہ

صافح حماد بن زيد بن المبارك بيديه. ٢

را الجامع الصغير مع شرحه فيض القدير جلد اول صفحه ١٦ بحواله طبراني في الكبير مطبوعه دارالمعرفة بيروت

| المعجم الكبير للطبراني جلد ٨ صفحه ٢٨١ حديث رقم ٢٠٥٦

مطبوعه دار احياء التراث الاسلامي بيروت

ت صحیح البخاری جلد ۲ صفحه ۹۲۲ نور محمد اصح المطابع کراچی

......

حماد (بن زید نے حضرت ابن مبارک سے ) دونوں ہاتھ سے مصافحہ کیا۔

پس معلوم ہوکہ زمانۂ تا بعین بھی دونوں ہاتھ سے رائج تھا۔

اورجس صديث مين آيا ب كه حضرت نے ايك ہاتھ كودونوں ہاتھوں ميں لے كرتعليم فرمائى وا

تو ظاہر ہے کہ یہ مصافحہ ملاقات کا نہ تھا بلکہ تعلیم کے وقت ایک ہاتھ یا کلائی یاسر پکڑ کرشا گر د کواستاد

سمجما ناہے۔اس سے مصافحہ ایک ہاتھ سے سنت ہونے کانٹان نہیں۔اور جہاں لفظ بدآیا ہے اس سے مرادا سم جنس دونوں ہاتھ ہوتے ہیں۔جیسے کہ ابوداؤ دمیں ہے۔

ضرب بيده على الارض 1 (في االتيمم) ٢

ترجمہ:آپ نے اپناہاتھ زمین پر مارا (بیصریث باب الیم میں ہے)

ظاہر ہے کہ ایک ہاتھ کوز مین پر مارنے سے ٹیم جائز نہیں اوراس طرح اکثر مقام پر بین قرح کا وارد ہے اور غیر مقلدین اکثر احادیث سے بوجہ کم مہارت سیاتی عبارت عرب وقرینهٔ استعال وغیرہ اولئے معنے کردیتے ہیں۔فقط

كتبهه: المفتى السيدمجمراعظم شاه ففي عنه

00000

وا ووحديث مباركه يول بـ

قال ابن مسعو دعلمني النبي سُنُنِيُّ التشهد وكفي بين كفيه

رَجمہ: حضرت بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فر مایا کے مجھے نی کریم شکواللہ نے تشہد سکھایا جب کرمیری بھیلی آپ کی دونوں بھیلیوں کے درمیان تھی ۔ (صحیح البخاری جلد ۲ صفحه ۹۲۲ نور محمد اصح المطابع کواچی)

i i سنن ابی داؤد جلد اول صفحه ۵۲ مطبوعه مکتبه امدادیه ملتان

ii سنن ابي داؤ دجلداول صفحه ١٢٩ رقم الحديث ١٣٢ مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت

# ﴿ فَتُوَىٰ نَمِيرِ ..... 248﴾

سوال

مصافحہ بعدِ نماز جومعمول بعض جگہ ہے بیسنت ہے یا نہیں۔ کیوں کہ مصافحہ کا سنت ہونامعمول ہے۔ حضرت مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ لکھنوی نے اس کی ہابت خلاف طریقۂ سلفٹِ صالح لکھا ہے ط۔اور بعض فتہانے بدعت مہاحہ فرمایا ہے۔ تحقیق کیا ہے؟۔

۱۱۳۰ پریل ۱۹۱۱ء مولوی مطبع الله القرینی بوٹ مال جامع مسجد

الجواب

هو المصوب

مصافحة عند اللقاء سنت موكده ب- بعض فقها نے اس واسطے اس میں تعیین و تخصیص كوجائز ركھا ہے۔ مرقاة میں ہے: ۔

نعم لو دخل احد في المسجد والناس في الصلوة او على ارادة الشروع فيها فبعد الفراغ لو صافحهم لكن بشرط سبق السلام على المصافحة فهذا من جملة المصافحة المسنونة انتهى ٢٠٠٤.

(ترجمہ: ہاں اگر کوئی شخص مجد میں اس وقت آئے جب لوگ نماز میں مصروف ہوں یا اسے شروع کرنے کا ادادہ رکھتے ہوں تو نماز سے فراغت کے بعد اگر ان سے مصافحہ کر سے لیکن شرط میہ ہے کہ مصافحہ سے پہلے سلام کہتو میصورت مسنون مصافحہ سے ہے۔)

مطبوعه ملك سواج الدين اينذ سنز كشميري بازار لاهور

ع مرقاة شرح مشكوة جلد ٩ صفحه ٢٢ مطبوعه مكتبه امداديه ملتان

ا تنصیل کے لیے الاحظہ ومجموعة الفتاوی جلد دوم صفحه ۴۲٬۴۵

پی صورت جائز مصافحہ بعد الصلوۃ ہے کہ جوشخص ایسے وقت نماز میں آیا کہ سلام ومصافحہ ابتد أندکر سکاتو بعد نماز اول السلام علیم کے اور مصافحہ کر سے قوبالا تفاق جائز ہے۔ اوراگر ابتداء سے داخل ہوکر سلام وکلام وقیام وغیرہ کیا اور پھر بعد نماز اس نے مصافحہ کرنا شروع کیاتو بیصورت بالا تفاق مکروہ اور بدعتِ ندمومہ ہے۔ مرقاۃ میں ہے:

و قد يكون جماعة يتلاقون من غير مصافحة و يتصاحبون بالكلام ومذاكرة العلم وغيره مدة مديدة ثم اذا صلوا يتصافحون فاين هذا من السنة المشروعة و لهذا صرح بعض علمائنا بانها مكروهة و انها من البدع المذمومة . ا

(ترجمہ: بھی ایے ہونا ہے لوگ بغیر مصافحہ کے ایک دومرے سے ملاقات کرتے ہیں اور باتیں کرنے ،علم کا تذکرہ کرنے ہیں اور باتیں کرنے کے لیے دراز مدت تک بیٹھے رہے ہیں اور جب نماز اداکرتے ہیں قو مصافحہ کرتے ہیں ہیکاں کی شروع سنت ہے لہذا ہمارے بعض علاءنے تقریح فر مائی ہے کہ یم کم کروہ ہے اور بینذ موم بدعات سے ایک ہے)
پی روایا ت بالاے فرق سنت و بدعت ظاہر ہوگیا۔

فسارعوا الى الخير

(ترجمہ: نیکی کی جانب ایک دومرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر)و

قال عليه السلام:

☆ العمل القليل من السنة خير من عمل كثير في بدعة ٢
 ﴿ جمه: سنت كاتحوڑ اساتمل بُدعت كے بہت ہے تمل ہے بہتر ہے )
 کتبه: المفتی السيد تحمد اعظم شاہ فی عنہ

#### 00000

ما المرقاة شرح المشكوة جلد 9 صفحه ٢٠ مطبوعه مكتبه امداديه ملتان

الجامع الصغير مع شرح فيض القدير جلد ٣ صفحه ٣١٢ مطبوعه دار المعرفه بيروت ١٠٠٥ درن وَيُل الفاظ عنه يوديث موجود ٢٠٠٠ عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة

﴿ فَتُوكَىٰ نَمِر ..... 249﴾

سوال

جوشخص حاسدا ورکیندور ہواور جوابِسلام ندد ہے۔اورتو قع سلام کی دومر ہے ہے۔اورخود سلام ندکے۔اورخود سلام نہ کرنے ہو نہ کرنا ہو۔اس کے سلام کا جواب نددینے سے یا اس کو سلام نہ کرنے سے شرعاً گنا ہ ہے؟۔ جناب مولوی غلام کی الدین خان صاحب

امام جامع مسجدُ شاجههان پور۔ ۱۷ دیمبر ہےاء

الجواب

جوحاسدا ورمتكبر مواوراس كوسلام ندكرنا جائے -كيول كهديث ميس ب-

التكبر مع المتكبرعبادة. (١)

(ترجمہ جنگبر کرنے والے کے ساتھ تکبر کرنا عبادت ہے)

كتبه: المفتى السيدمجمد اعظم شاه غفرله

00000

(۱) موضوعات کبیر صفحه ۳۱ مطبوعه مجتبائی دهلی
 ش بلفظ: التکبر علی المتکبر صدقة ہے۔

## ﴿ فَتُوكَىٰ نَمِيرِ ..... 250﴾

سوال

کیافر ماتے ہیںعلاءِ دین کہمردکورنگ پہننا کون سا درست ہے؟ کتابوں میں کسمی زعفرانی رنگ مرد کوحرام کلھاہے ۔باقی رنگ سبزو پختہ وخام کون ساجا مَزہے یانا جائز؟۔

سائل:مولویعلاءالدین نگلهر برگنه نگلاحسن ضلع کھیڑی او دھ ر۲۴فر وری۱۹۱۲ء

### الجواب

مردکوسوائے زعفرانی اور کسم اور سرخ رنگ کے کوئی رنگ کروہ نہیں۔ ہاں جس میں مشابہت مورتوں کی ہوجاوے یا کوئی بدعت بل جاو ہے وہ مکروہ سمجھا جائے گا۔ جس طرح ماتم میں سیاہ لباس پہننا یا ایسا چک دار کہ جس سے زنا نہ بن معلوم ہؤمرد کو نہ چاہئے۔ ای طرح موزہ سوائے سیاہ کے سفیدیا سرخ خالص نہ پہنے عالم گیریہ میں ہے:۔

ویکره للرجل ان یلبس النوب المصبوغ بالعصفر و الزعفران والورس کذافی قاضی خان وعن ابی حنیفة لا باس بالصبغ الاحمر والاسود کذافی الملتقط را ترجمہ: عصفر 'زعفران اورورس سے رفط ہوا کیڑا پہننامرد کے لیے مکروہ ہے۔ قاضی خان میں ای طرح ہے حضرت امام اعظم رحمة الله علیہ سے مروی ہے کہرخ اور سیاہ رنگ میں کوئی حرج نہیں ) ولا یجوز صبغ الثیاب اسود او اکھب تاسفا علی المیت را

ا فتاوى عالم گيريه جلد ٥ صفحه ٣٣٢ مطبوعه مصر

ت فتاوی عالم گیریه جلد ۵ صفحه ۳۳۳ مطبوعه مصر

......

ترجمہ: سیاہ رنگ ورمٹیا لے رنگ کے کپڑے میت پرافسوس کے اظہار کے لیے بہننا جائز نہیں ہے۔

والحف الاحتمرخف فرعون والخف الابيض خف هامان والخف الاسود خف العلماءيا .

﴿ رَجِهِ: فَرْعُونَ كَ مُوزَ سِيرِ خُ رِنَكَ كَ تَحْهُ إِمانَ كَمُوزَ سِنفِيدِ رِنَكَ كَ تَحْهَ اورسياه رِنَك ك موز علاء كيموز سيبوت بين )و الله تعالىٰ اعلم

كتبه: المفتى السيدمجمد اعظم شاه غفرله

﴿ فتوى نمبر ..... 251﴾

سوال

پیول کا کجرا گلے میں بہننا درست ہے یا نہیں؟۔امام کوعید کی نماز پڑھانے کے بعد روپیہ بیہہ جو مقتدی دیں لیما جائز ہے یانہیں؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدنی علما پیولوں کاہار پہننا اور ﷺ مقتری خوش سے جوئز رکریں اس کالیا جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم و علمہ اتم

حود ۵: العبدالراجی دهمة ربیالقوی ابومحمر دیدارعلی الرضوی الحفی مسجد جامع اکبرآباد

﴿ فَتُوَىٰ تَمِيرِ ..... 252﴾

سوال

اجنبی مرد کا حجوثا پانی یا کھانا اجنبی عورت کو بینا کھانا جائز ہے یا نا جائز ؟ ای طرح اجنبی عورت کو اجنبی

مردکا؟

۲۵ جمادی الثانیه احمایی ساکن فرخ آباد

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

مروه ب چنانچ صغیر سادر مخار مطبوعه مع ردامخار میں ہے

يكره للمرأة سور الرجل وسورهاله ا

(ترجمہ: عورت کے لیے اجنبی مرد کا حجوثا اورمر دکے لیے اجنبی عورت کا حجوثا مکروہ ہے)

قال الشامي رحمه الله:

(قوله ويكره) تقدمت المسئلة في الطهارة في بحث الاسار والعلة فيها كما ذكره في المنح هناك ان الرجل يصير مستعملا لجزء من اجزء الاجنبية وهو ريقها المختلط بالماء وبالعكس فيما لو شربت سوره و هو لا يجوز وقدمنا الكلام هناك فراجعه و قال الرملي رحمه الله يجب تقييده بغير الزوجة والمحارميً

الدر مختار مع رد المحتار : جلد ۵ ، صفحه ۳۰۲ ، مطبوعه مكتبه رشيديه كوئله

ردالمعتار: جلد ۵ مفحه ۳۰۳٬۳۰۳ مطبوعه مکتبه رشیلیه کوئله

(ترجمہ بقولہ: مکروہ ہے۔ یہ مسللہ کتاب الطہارت میں جمولے پانیوں کے احکام میں گذر چکا ہے۔ اور کرا بہت کا باعث اس میں جیرے ہوں ہے جو کہ باعث اس میں جیرے ہیں ای مقام پر فرمایا کہ ایسی صورت میں مرد اجبی عورت کے اجزاء میں پھے جو کہ اس کا پانی میں ملا ہوا تھوک ہے کے استعمال کرنے کا مرتکب ہوگیا۔ اگر عورت پانی پیئے تو اس کا تکس ہوگا جو کہ جا تر نہیں ہے۔ اس پر گفتگو پہلے ہم کر بچے ہیں اس کی طرف رجوع سیجئے۔ امام رملی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس محکم کو بیوی اور محرم عورتوں کے علاوہ و گھرمتورات کے ساتھ مقید کرنا ضروری ہے۔

حوده: العبدالراجی رحمة ربدالقوی ر ابومجمر محمد دیدارعلی الرضوی الحفی مسجد جامع اکبرآباد



### ﴿ فَتُوكُانِمُبِرِ .....253﴾ سوال

ہند و یا مسلمان سودخوا رکی دعوت کھانا جب کہ علا وہ کا روبا رسودی کے، وہ کا شتکا ری پیشہ، بھی ہو جائز ہے کہیں؟

ےارمضان ۲ سسا<sub>ھ</sub>

### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اگر زیادہ آ مدنی طریق حلال سے ہے اور کم حرام سے تو اس کی دعوت کھانا جائز ہے۔ 🖈 اگر زیادہ آ مدنی مال حرام سے ہےا ورکم حلال سے قواس کی دیوت کھانا بلا شبہ حرام اورنا جائز ہے۔ چنانچ صغیہ ۳۲۸ جلد خامس فناوی عالم کیریہ مطبوعہ مصر میں ہے:

اهدى رجل شيئا او اضافه ان كان غالب ماله من الحلال فلا باس به الاان يعلم بانه حرام فان كان الغالب هو الحرام ينبغي ان لا يقبل الهدية و لا ياكل الطعام الا ان يخبره بانه حلال ورثته او استقرضته من رجل كذا في الينا بيعل

(ترجمہ: کسی آ دمی نے کوئی چیز تحنہ دی یا اس نے دعوت کی اگر اس کا زیادہ تر مال حلال ہے تو اسے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔اوراگرا سے یقین ہو کہ وہ حرام ہے تو تبول کرنا درست نہیں ہے۔اوراگر اس کا زیا دہ تر مال حرام ہے قو مناسب یہ ہے کہنہ ہریہ تبول کرے اور نہ بی کھانا کھائے۔ ہاں اگروہ اسے تبادے کہ وہ حلال ہے اور میں نے اسے وراثت میں پایا ہے یا میں نے کسی آ دی سے قرض لیا تو تبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ) ای فقاوی کے میں میں ہے:

لا يجيب دعوة الفاسق المعلن ليعلم انه غير راض بفسقه وكذا دعوة من كان غالب ماله حرام ما لم يخبر انه حلال وبالعكس يجيب ما لم يتبين عنده انه حرام كذا في التمرتاشي!

(ترجمہ: اعلانی فتق وفجو رمیں جتلا آ دمی کی دعوت قبول نہ کرے تا کہ اے معلوم ہوجائے کہ وہ اس کے فتق پر راضی نہیں ہے۔ یہی حال ایمی دعوت کا ہے اگر اس کا زیاد ہتر مال حرام ہوتو قبول نہ کرے جب تک وہ اسے بتانے دے کہ یہ حلال مال سے ہے۔ اور معاملہ اگر اس کے عکس ہوتو قبول کرلے جب تک اس پر واضح نہ ہو کہ یہ حرام مال ہے۔ ایم صورت میں قبول نہ کرے)

حوده:العبدالراجی دهمة ربدالقوی ر ابومجم محمد دیدارعلی الرضوی الحفی مسجد جامع اکبرآبا د

## ﴿ فتویٰنمبر .....254﴾ سوال

ہولی کے دن چندہ کرکے (جلسہ ط) کرنا اور ہنود سے چندہ لینا اور کھانا وغیرہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر دوسرے روز کریں تو کیا تھم ہے؟ مگر ہنود کھانے میں شرکت نہیں کریں گے۔جلسہ میں وعظ میں جمارے افرا دے کرایا جائے۔

۱۹ ارتق آلهٔ فصیح الله پارچ فروش علی حسن کلی نواب خان امراوش محمد خلیل سودگر ان بان منڈی وجامع مسجد المسجسو اب هوالمصوب

غیر مذہب کے تہوار ہولی دوالی وغیرہ میں تعظیم وخوثی کرنا مسلمان کو نظیم ہے۔ کیوں کہ شبہ اور شرکت گناہ میں لازم آتی ہے۔ اور بطورِ خود چندہ کرنا 'کھانا 'سیر وشکار نہیں اور اہلِ ہنود کو چندہ میں شریک کرنا اور ان کو کھانے میں شریک نہ کرنا خلاف اخلاق ہے۔ حدیث شریف میں ہے۔

لاياكل طعامك الاتقى 4 -

لعنی اینا کھانا نیک کو کھلادے

اورخود بھی کھانا نیک مرد کا کھائے اور حالت بے اختیاری اس سے منٹی ہے۔ لہذا سیراور کھانا اور وعظ بیسب امر ہولی اور غیر ہولی (ہندؤوں کے تہوار) سب میں مسلمانوں کوجائز نہیں مسرف تعبد ہنود کے باعث منع ہے۔ واللہ اعلم و حکمه احکم.

كتبه: المفتى السيد محمر اعظم شاه

ط لفظ" جلسه"اندازه به لکعا گیا ہے اصل مخلوط بے پیلفظ پڑھانہ جاسکا۔ مرتب عفی عنہ

۲ مسنداحمد جلد ۳ صفحه ۳۸ مطبوعه المكتب الاسلامي

# ﴿ فَتُوكُا نُمِر ..... 255﴾

### سوال

کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسلم میں مساۃ بوجہنا اتفاقی خاوند کے اپنوالدین کے ہاں بیٹھ رہے۔ عرصہ پانچ ماہ کاگز رجائے اس عرصہ میں چند بار بلایا نہ آئی۔ وارثان مساۃ مقتضی اس امر کے ہوں کہ خاود بد مساۃ 'مکان مساۃ کے نام لکھ دیا فارغ خطی مساۃ کودے۔ لبذا استفتا پیش کیاجا تا ہے امورین میں کوئی ایک خاوند پر لازم ہے؟ اگر دونوں نہ ہوں یعنی نہ مکان لکھے نہ فارغ خطی دے اس حالت میں کوئی قصور خلاف شرعی ذات مساۃ سے صادر ہواس کا گناہ اوپر ذات مساۃ کے ہے یا خاوند کے ذمہ بھی عائد ہوگا۔؟

> ۴۸مفر۱۳۳۳ه زمان خان مخلّه ما ژوروا زه آگره

> > الجواب

هر المرفق للصراب بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

صورت ِمسئولہ میں شوہر پر نہ فارغ خطی دینالازم ہے ﷺ اور نہ تر بہبنامہ ُ مکان بنام مساۃ لازم ہے۔اور جو گناہ کرےگاوہ اس کی سزایائے گا۔مرتکب گناہ کے سوا دوسرااس کی سزانہیں پاسکتا۔ قرآن مجید میں اللہ جل شاندفر مانا ہے:۔

#### ولاتزر وازرة وزر اخرى ا

| T | i. القرآن المجيد  | سوره الانعام. | آیت نمبر ۱۲۴ |
|---|-------------------|---------------|--------------|
|   | ii. القرآن المجيد | سورة الاسراء: | آیت نمبر ۱۵  |
|   | iii.القرآن المجيد | سوره الزمر :  | آیت نمبر ک   |
|   | jv . الق آن المجد | سه ره النجم : | آت نمہ ۳۸    |

(ترجمه: كوئى الله في الله واليكسى دوسر كابوجه ندافهائ كا)

البتہ باوصفِ قدرت اگرشو ہرا پنی زوجہ کوامور مخالفِ شرعی ہے منع نہ کرے گانہ منع کرنے کی سز امیں ماخوذ ہوگا۔

☆ الا كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته الم

(ترجمہ بخبر داراہتم میں سے ہرا کی حکمران ہے اورتم میں سے ہرا یک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا)

فرمان سيدالانس والجان شبيلة ہے۔

اورا گروہ بقینا واقف ہے کہ بیزنا کرتی ہے اور غیر مردوں سے لتی رہتی ہے اور پھراس کوطلاق نہ دے اور اس کو اس کو ا اوراس کو امور شنیعہ پر عبیہ نہ کر ہے متحق اس حدیث سے کا ہوگا۔ جومشکلوۃ شریف میں ہے کہ اہلِ موقف جنت کی خوشہوستر ہزار ہرس کے فاصلہ سے سوگھ لیس گے مگر دیوث کو خوشہو جنت نہ پہنچے گی تا۔

> حود ۵: العبدالراجی دیمة ربدالقوی ابومحدمحد دیدارعلی مفتی مسجد جامع اکبرآبا د

#### 00000

- ا صحیح البخاری: باب الجمعة فی القری والمدن حدیث رقم ۸۹۳ مطبوعه شرکة دار ارقم بیروت

  ii. صحیح البخاری باب العبد راع فی مال سیده حدیث رقم ۲۳۰۹ مطبوعه شرکة دار ارقم بیروت نوث: سیحدیث پل بخاری باب العبد راع فی مال سیده حدیث باب الوصلیا کتاب الحق کتاب الاحکام نوث: سیحدیث پل بخاری شریف ش در نتا با لامقامات کے علاوه کتاب الوصلیا کتاب الحق کتاب الاعلام مسلم شریف کی کتاب الاماره من الودا و دکی کتاب الاماره با مع تر ندی کی کتاب جهاده فیره کتب ش موجود ب المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوی جلد ۲ صفحه ۲۸۳ مطبوعه لیدن \_
  - ۲ النهایه جلد ۲ صفحه ۱۳۸ مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان ایران ش بیانها ظائی: تحرم الجنة علی النیوث.

يجي الفاظ فريب الحديث امام بن جوزي كي جلداول سفيه ٣٥٥مطبوعه دا را لبار مكه تمرمه من بهي جي -

.....

## ﴿ فَتُوَىٰ نَمِر ..... 256﴾

سوال

کیام جدمیں سوال کرنا اور سوال کرنے والے کو دینا نا جائز ہے یا مکروہ یا حرام ؟ شرع شریف کا اس بارہ میں کیا تھم ہے؟ مع نام کتاب وصفحہ ہے آگا ہی فرمائیں۔

> غلام نی با زارآ گرہ۔ ۲۷ریج الاول۱۳۳۵ھ

### الجواب

بعض فقبا کے فز دیک اگر سائل متجد میں صفوں میں گشت نہ لگائے اور لوکوں پر چڑ حتا نہ پھر ہے واس کو دینا جائز لکھتے ہیں ۔ مگر قول مختار بھی معلوم ہونا ہے کہ مطلقا متجد میں سوال کرنا حرام ہے۔ اور متجد میں سوال کرنے والے کو دینا کروہ ہے۔

چنانچ در مختار میں ہے:۔

ويحرم فيه السوال ويكره الاعطاء مطلقا وقيل ان تخطى ا

(ترجمہ:مجد میں سوال کرنا حرام ہے اور سوال کرنے کو دینا ہر صورت میں مکروہ ہے۔ایک قول میہ ہے کہا گر لوکوں کی گر دنیں پھلا نگے تو دینا حرام ہے )

مرشامی علیه الرحمة تحریفر ماتے بیں که گرصفوں میں لوکوں پرچ متنانہ پھر سے و بنا جائز ہے حیث قال رحمه الله فی صفحه ۸۸ من رد المحتار المصری

يكره اعطاء سائل المسجد الاذا لم يتخطرقاب الناس في المختار لان عليا تصدق بخاتمه في الصلوة فمدحه الله تعالى ويوتون الزكوة و هم راكعون ٢٠.

الدر المختار مع رد المحتار: جلد ۲ ' صفحه ۳۵۵ بیروت

ـ رد المحتار : جلد ۲ ' صفحه ۳۵۵ بیروت

(ترجمہ: متجدمیں مانگنے والے کو دینا مکروہ ہے۔لیکن مختار یہ ہے کہا گر لوکوں کی گردنیں نہ پھلا نگے تو دینا جائز ہے۔

☆ کیوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی انگوشی نماز کی حالت میں صدقہ کر دی۔ اس پر اللہ تعالی نے ان کی مدح یوں فرمائی وہ زکوۃ حالیہ رکوع میں ادا کرتے ہیں۔ المائد ہ۲۵)

وهـكـذا فـى صـفـحـه ٥٦٨ مـن غنية المستملى المطبوعة فى المطبع المجتبائي الدهلي .ا

> حود ۵:العبدالراجی دیمة ربدالقوی ابومجمر دیدارعلی الرضوی مفتی جامع مسجدا کبرآباد



ل غنیة المستملی : صفحه ۵۲۸ مطبوعه دیوبند

نوٹ: س کی عبارت ہوں ہے

وعلم مما تقدم حرمة السوال في المسجد الآنه كنشدان الضالة والبيع ونحوه وكراهة الاعطاء الآنه يحمل على السوال وقيل إذا لم يتخط الناس ولم يمر بين يدى مصل والاول احوط ترجمة ما أقل بحث م معلوم بواكرم بحرص موال كرنا مروه ب - كونكه بيم شده بيز كوتاش كرن اورق وفيره كى ما ندب - ينجى معلوم بواكرما كل ويناجى مروه ب - كونكه بيم شده بيز كوتاش كل ويناجى مروه ب - كونكها ورماكل كودينا معلوم بواكرماكل كودينا محروة بيم مرود الكرماكل ويناجى مرود ب - كونكها على المراكل وينا عند كردة بيم بيلاقول احوط ب -

......

# ﴿ فَتُوَىٰ نَبِر ..... 257﴾

### سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مئلہ میں کہایک مجد کا جماعت خانہ بہ نسبت صحن کے بلندی پر واقع ہے جس میں چڑھنے اترنے کو پختہ سٹرھی نی ہوئی ہے۔سٹرھی کے اُٹھان کی جگہ میں ا یک پھر برعر بی حروف میں رمضان المبارک کندہ کرا کرچن دیا گیا ہے۔ جماعت خانہ میں آنے جانے والے اس پر قدم رکھکرآتے جاتے ہیں۔اس صورت میں علماءِ دین کےزویک کیاتھم ہے۔ بےا د بی اور گناہ ہوتا ہے یانہیں؟زید جوعالم اورسید کہلاتا ہے اور اس مجد کا پیش امام بھی ہے کہتا ہے کہاس میں کی شم کی ہے ادبی نہیں ہوتی کیوں کہ دومنزلہ مکان میں ماتحت کے درجہ میں قرآن شریف احادیث فقہ کی کتابیں رکھی ہوں اور دوسر ے درجہ پر جانا چلنا پھرنا کسی طرح منع نہیں ہے۔ اور آج تک اس کو کسی نے منع نہیں کیا۔ اوراس کے بام پر مركس أنا جانا ہے۔ان صورت ميں جو تكم ہےوہ اس مرهى كے ليے بھى ہے۔اور عمر جوايك نووارد عالم (ہے) وہ کہتا ہے کہاس پھرکو یہاں سے نکال دینا جائے کیوں کہ پہ کلمات قر آئی ہیں اور کلمات قر آن کا ادب لازمی ہے اور عمدااس کی ہے ادبی کرنایا کرانا خارج ازایمان ہونے کی علامت ہے۔ دیگر تفسیر کبیر و کتاب خابیة المواعظ ے اللہ کانام بتلانا ہے اور اللہ کے نام کی عمدا ہے ادبی کرنا اور کرانا خود گمراہ ہونا اور لوکوں کو گمراہ کرنا ہے۔ لہذا دریا فت طلب امریہ ہے کہاس میں کون حق پر ہے زیدیا عمر؟ بحوالہ کتب وعبارت وصفحات مفصل تحریر فرمادیں۔ اورزید کےاصرار نے دواڑھائی سال ہے اس پھر کندہ شدہ کلمات رمضان المیارک کی شب وروز ہے ادبی کی اورلوکوں ہے کرائی۔ س کاوبال کامستحق کون ہوگا؟ کلمات قِر آن کی وجہ سے ہے ادبی ہوگی یانہیں؟ اور عمدا کلمات قرآن یا ساء البی کی ہے ادبی کرنے سے ہے ادبی نہیں ہوتی ایسا دھوکہ دے کرفتو ی دینے والے کی بابت کیا تھم ہے۔ اس کومسلمان سمجھا جائے یا نہیں؟اس کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا اوراس سے نکاح پڑھوانا اور اس کے پیچیے نماز پڑھنا جائز ہے انہیں؟ اوراس پھر کو تکالنا جائے انہیں؟

سينهه حاجى حسن صديق موتى والابازار

#### الجواب

بسم الله الرحمن الرديم.

اللهم رب زدني علما. ارنا الحق حقا والباطل باطلا.

صغیه ۱۲ جلد دوم تغییر کبیر میں ہے

اختلفوا فی رمضان علی وجوه أحدها قال مجاهد انه اسم الله تعالی و معنے قول القائل شهر رمضان أی شهر الله وروی عن النبی شَائِ انه قال لا تقولوا جاء رمضان و ذهب رمضان و لکن قولوا جاء شهر رمضان و ذهب شهر رمضان . أنه فان رمضان اسم من اسماء الله تعالی !.

یعنی حضرت مجاہد مفسر فرماتے ہیں کہ دمضان اللہ کانام ہے اور آنخضرت ﷺ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا یوں مت کہا کرو کہ دمضان آیا دمضان گیا بلکہ یوں کروم ہینہ دمضان کا بینی اللہ کام ہینہ آیا اور مہینہ رمضان کا گیا ہے اس واسطے کہ دمضان ایک نام ہے من جملہ ان نا موں کے جواللہ کے ہیں۔

علاوه ازی تغییر عزیزی اور زحة المجالس وغیره دوسری کتب میں بھی بیضمون نظر سے گز را ہے۔ اورغدیة الطالبین میں حضرت غوث الاعظم رضی الله تعالی عنه سے تو منقول ہے کہ:

المجتاح روف جي من جمله اساء البي الله كنام إن - چنانچه صفحه ۱۰۲ غنية الطالبين مطبوعه الا مورمترجم مين ہے: -

......

كرم الله وجهه لما سال عن معنى ابجد هو زحطى الى آخرها يا على الاتعرف تفسير ابجد و الله عند و الله عز وجل هو الله و الله و الله عن اسم الله عن وجل هو الله و الله و الله عن اسم الله الذى هو البارى و الجيم من اسم الله الذى هو الجليل إلى آخرها فذكر النبى المنطقة انها من اسماء الله تعالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عند الله عالى الله عند الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله على الله عند الله عند الله عالى الله عند الله عند الله عالى الله عند الله عالى الله عند الله عند الله عند الله عالى الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عالى الله عند ال

ای واسطے فقہاء دیوا رِمجد وغیرہ پر مطلقا کھنے سے منع فر ماتے ہیں اس خوف سے کہ بھی بیر وف گر جائیں اور پاؤں سے مسلے جائیں چنانچے صفحہ ۴۹ درمختار مطبوعہ مصرعلی ہامش درامختار میں ہے

لا ينبغي الكتابة على جدرانه ي

(ترجمه:متجد کی دیواروں پرنہیں لکھنا جائے )

قال الشامي رحمه الله

أى خوفا من ان يسقط و توطاك

(ترجمہ:اس خوف کے باعث کہ کتابت شدہ الفاظ گریزیں گے اور یاؤں تلے روندے جائیں گے)

ا غنیة الطالبین: جلد اول صفحه ۱۱ مطبوعه مکتبه خاور الاهور

الدر المختار مع رد المحتار : جلد ا صفحه ۳۹۰ مكتبه رشيديه كوئثه

رد المحتار: جلد ا صفحه ۳۹۰ مکتبه رشیدیه کوئله

ہاں البتہ اگر اس استحام ہے لکھا جائے کہ پاؤں سے کھندنے اور بےاد بی کا احمال نہ ہو جیسے اکثر ممارت ِشاہیوں میں آیات قِر آنی کندہ ہیں اور اکثر مساجد میں ناریخیں کندہ ہوتی ہیں مضا کقہ نہیں۔

بهر نیج مقصو دِفقهایه بے کتو بین و تذلیل آیات وحروف نه ہو اک بنارِ بعض فقهاء کرام تحریر فرماتے بیں کہ قبل از خسل میت کے پائ قرآن مجید پڑھنا مکروہ ہے چنانچ صفحہ ۱۲۲ در مختار میں مذکور ہے: و تکرہ القراء à عندہ حتی یغسل لے

☆(رّجمہ: میت کے پائ قرآن مجید رہ صنا مکروہ ہے جب تک اے شل ند سے دیا جائے )

عبارة الزيلعي

حتىيغسل

(ترجمہ:جب تک اس کو مسل نددے دیا جائے میت کے پاس قر آن مجید پڑھنا مکروہ ہے)

و عبارة النهر

قبل غسله ي

(رجمہ: عسل سے قبل میت کے پائ قرآن مجید ریا ھنا مکروہ ہے)

اورفناوی عالم گیری میں فناوی سراجیہ ہے منقول ہے کہنٹا نہ پر فرعون یا ابوجبل کانا م لکھ کراس پر تیر
 لگانا بھی مکروہ ہے اس واسطے کہ حروف ججی جن سے بینا م مرکب ہیں واجب الحرمت ہیں۔

چنانچ صفحه و قاوی عالم کیری میں ہے:۔

اذا كتب اسم فرعون او كتب ابوجهل على غرض يكره ان يرموا اليه لان لتلك الحروف حرمة كذا في السراجية ي

الدر المختار مع رد المحتار : جلد ٣ صفحه ٤٩ دار التراث العربي بيروت

۳

ی الفتاوی العالم گیریه جلد ۵ صفحه ۳۲۳ مطبوعه مصر

(ترجمہ: جس کی نثانہ پر فرعون یا ابوجہل کانام لکھ دیا جائے تو اس کی جانب تیراندازی کرنا مکروہ ہے کیوں کہان حروف کی حرمت وکزت ہے۔ سراجیہ)

اور مثل روایت مذکورہ در مختار صفحہ ۳۵۸ عالم گیریہ میں ہے

و لو كتب القرآن على الحيطان و الجدران بعضهم قالو يرجى ان يجوزا

﴿ رَجِمَه بَتْرِ آن مجیدکواگر چارد یوار یوں یا دیواروں پرلکھا جائے تو بعض علماء نے فر مایا امید ہے کہ بیجا رَنہوگا) مگر بیا ک صورت میں ہے جب خوف بےاد کی نہ ہوور نہاس کے بعد تحریر فر ماتے ہیں :

و بعضهم كرهوا ذلك مخافة السقوط تحت اقدام الناس كذا في فتاوي قاضي خان ي

(ترجمہ: بعض علائے کرام نے دیواروں پر قر آن مجید لکھنے کواس خوف کے باعث مکروہ قرارد دیا ہے کہ وہ کتابت شد ہفقوش لوکوں کے قدموں کے نیچ کریں گے۔)

متعلم معه خريطة فيها كتب من اخبار النبي الشيئة او كتب ابى حنيفة او غيره فتوسد بالخريطة قصد الحفظ لا يكره و ان لم يقصد الحفظ يكره كذا في الذخيره ي

الفتاوي العالم گيريه جلد٥ صفحه ٣٢٣ مطبوعه مصر

ے ایضا

﴿ (ترجمہ: طالب علم کے پاس تھیلا ہواس میں احادیث مبارکہ یا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگرائمہ کرام کی کتب ہوں اس تھیلے کو حفاظت کی نیت سے سر ہانہ کے طور پر استعال کرنا مکروہ نہیں ہے اورا گر حفاظت کی نیت نہ ہوتو پھر سر ہانہ بنانا مکروہ ہے )

الحاصل كتب دين اوراساءِ جناب بارى تعالى يا حروف جميى واجب الحرمة بيں اگر بغرضِ حفاظت صندوق ميں بحالت سفر ركھ كراس پر بيٹھ جائے يا حجر ہ ميں بغرضِ حفاظت ركھے اوراس كى حجبت پر بيٹھے يا بغرضِ حفاظت سركے نيچے ركھنے ميں مضا كقه نہيں ۔اور بلاضرورت ِحفاظت اگراس طرح ركھے جائيں كہان كى تو بين وقد كيل ہوقطعانا جائز اور حرام ہے۔

چنانچە مغى فەكورە عالم كىرىيە مىں ب: ـ

التوسد بالكتاب الذى فيه الاخبار لا يجوز الاعلى نية الحفظ كذا في الملتقط و التوسد بالكتاب الذى فيه الاخبار لا يجوز الاعلى نية الحفظ كذا في ووضع السصحف تسحت راسه في السفر للحفظ لا باس به و بغير الحفظ يكره كذا في خزانة الفتاوى ال

(ترجمہ: المی کتاب کوسر ہانہ بنانا جس میں احادیثِ مبار کہ ہوں جائز نہیں ہے۔ہاں اگر حفاظت کی نیت سے ہوتو جائز ہے۔ملقط۔سفر میں قرآن مجید کو حفاظت کی خاطر سر ہانہ بنانے کوئی حرج نہیں ہے لیکن حفاظت کی نیت کے بغیر مکروہ ہے۔خزائۃ الفتاوی)

في صفحة ٢٣٧

كل مكروه أى كراهة تـحـريـم حرام أى كالحرام في العقوبة بالنار عند محمد رحمه الله و عندهما إلى الحرام اقرب انتهى مختصراتً

(ترجمہ:ہر مکروہ یعنی مکروہ تحریمی دوزخ میں سزا کے معاملہ میں حرام کی مانند ہے۔ بیامام محمد رحمة الله علیه کا قول

<sup>!</sup> الفتاوي العالم گيريه جلد٥ صفحه ٣٢٢ مطبوعه مصر

الدر المختار مع رد المحتار : جلد ۹ صفحه ۳۰۹ دار احیاء التراث العربی بیروت

ہے اور شیخین رحمة الله علیما کے زو یک حرام کے قریب ہے )

قال الشامي رحمة الله:

قوله كراهة تحريم و هي المرادة عند الاطلاق كما في الشرح و قيده بما اذا كان في باب الحظر والاباحة لـ

(ترجمہ بقولہ: مکروہ تحریکی الخ اور جب مکروہ بولا جائے اوراس کے ساتھ کوئی قید نہ ہوتو پھریمی مراد ہونا ہے جیسا کہ شرح میں ہے اورای میں ہے بیچکم اس وقت ہے جب کہ بیلفظ باب انظر والاباحہ میں ہو)

اور ظاہر ہے بیمسائل بیاب السکراهة و الحظرو الاباحة شامی اور عالم گیرینتل کئے گئے ہیں۔ اہذااس پھرکو نکلواکرتو ہین وتذلیل اساء الہی سے قو بہرنا ضرور ہے۔ و الله اعلم

> حود ۵: العبدالراجی رحمة ربدالقوی ابومجمرمحمد دیدا رعلی الرضوی مسجد جامع اکبرآیا د

### ﴿ فَتُوَىٰ نَمِبر .....258﴾ سوال

تعویذ موم جامہ میں سلا ہوا ہوا گر بوقت بیت الخلاساتھ چلا جائے یا حالتِ عسل میں با زووغیرہ میں بندھا ہوتو اس میں کوئی ممانعت شرعی تو نہیں ہے؟

### الجواب

اگرتعویذ میں آیتِ کلام اللہ یا اللہ کانام ہے تو با وجود موم جامہ کے بھی اس کو پا خانہ میں لے جانا کروہ ہے اوراگر اس کو بائد ھے ہوئے پاک جگہ میں بیٹھ کر پیٹا ب کرنے و جائز ہے۔ مگر نہانے کی حالت میں چونکہ پانی مستعمل کا اس تک اڑکرنا یقنی ہے لہذا اس حالت میں بائد ھے رہنا قطعانا جائز ہے۔

چنانچ صغید۳۵۸ جلد خامس عالم گیریه مصری میں ہے:۔

سئل الفقيه ابو جعفر رحمه الله عمن كان في كمه كتاب فجلس للبول يكره. ذلك قال ان كان ادخله مع نفسه المخرج يكره و ان اختار لنفسه مبالا طاهرا في مكان طاهر لا يكره كذا في المحيط!

(ترجمہ: فقیہ الوجعفر رحمۃ اللہ علیہ ہے اس مخص کے بارے میں پوچھا گیا جس کی آسٹین میں کتاب ہو پھروہ پیٹاب کرنے کے لیے بیٹھ گیا یہ اس کے لیے مکروہ ہے؟ تو آپ نے فر مایا اگراس نے کتاب کو اپنے ساتھ بیٹاب کرنے کے لیے بیٹھ گیا یہ اس کے لیے مکروہ ہے؟ تو آپ نے فر مایا اگراس نے کتاب کو اپنے ساتھ بیٹ الخلاء میں داخل کیا تو مکروہ ہے اور اگر اس نے بیٹاب کرنے کے لیے پاک جگہ کو بیٹا ب گاہ بنایا تو مکروہ نہیں محیط )

حوده: العبدالرا جی دهمة ربه ابونچر مجد دیدارعلی الرضوی الحفی مسجد جامع اکبرآباد

﴿ فَتُوَىٰ نَمِيرِ ..... 259﴾

سوال

ایک شخص قرآن ناظرہ پڑھا ہوا ہے۔ وراڑکوں کو پڑھا نا ہے۔ مسائل اردواور ہندی میں پڑھا نا ہے کیا ہندی پڑھانا حرام یا ناجا مزیا جائز؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

مطلقا ہندی پڑھنا پڑھانا یا کوئی اور زبان کا بقدرِ کاروائی امورِ دنیا جائز ہے بشرطیکہ بطریق کفر نہ پڑھائی جائے یعنی بجائے بسم اللہ گنیش یا رام چندروغیرہ کانام بطریق عظمت نہ پڑھایا جائے۔

> حوده: العبدالراجی دهمة ربدالقوی ابومحمر محدد بدا رعلی الرضوی الحفی مسجد جامع اکبرآباد

# ﴿ فتویٰنمبر ..... 260﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین دربا رہ ایسے عالم کے جوائی کتاب میں بیمل لکھتا ہے اور اس کے کرنے کی عام مسلمانوں کو اجازت دیتا ہے کہ فلاں آیئہ کلام اللہ انگور کے پتہ پر لکھ کر بغرض امساک ران پر بائد ھنا درست ہے۔ دومراشخص اس کی ٹائید میں کہتا ہے کہ یہ مولانا اشرف علی صاحب نے بہتی زیور میں لکھا ہے۔ اس پرلوگ اعتراض کرتے ہیں۔

فناوی عالم گیریہ اور قاضی خان اور فناوی پر ازیہ میں تو یہاں تک لکھا ہے کہا گر کسی کے تکمیر سے خون آتا ہواوروہ بند نہ ہوتا ہوا سے خون سے پیٹا نی پر قرآن کی آیت لکھے شفا ہوگی ۔کہا اس کوابو بکراسکا ف نے اور بعض کا قول ہے کہا گر قرآن کو پیٹا ہے لکھے تو بھی حرج نہیں ہے گراس میں شفا ہواور مردار کی کھال پر قرآن کا لکھنا درست ہے۔نعو فہ باللہ منھا

> ۳۱شوال ۳۳هه مولوی ناج محمر ساکن قائم گنج حال مقیم فیروز آباد شلع اکبر آباد

> > الجواب

وهو الموفق للصواب:

اللهم رب زدني علما.

صفحة ۳۵۸ جلد خامس من فتاوى العالمگيريه 'كتاب الكراهية باب خامس فى آداب المسجد والمصحف و ماكتب فيه شئ من القران او كتب اسم الله تعالى ش يه مداد المسجد والمصحف و ماكتب فيه شئ من القران او كتب اسم الله تعالى ش يه مصلى كتابة القران على ما يفترش و يبسط مكروهة كذا فى الغرائب بساط او مصلى

.....

كتب عليه الملك لله يكره بسطه والقعود عليه واستعماله و على هذا قالوا لا يجوز ان يتخذ قطعة بياض مكتوب عليه اسم الله تعالى علامة فيما بين الاوراق لما فيه من الابتذال باسم الله تعالى و لو قطع الحرف من الحرف او خيط على بعض الحروف فى البساط او المصلى حتى لم تبق الكلمة متصلة لم تسقط الكراهة و كذالك لو كان عليها المملك لا غيرو كذالك الالف وحدها واللام وحدها كذا فى الكبرى اذا كتب اسم فرعون او كتب ابوالجهل على غرض يكره ان يرموا اليه لان لتلك الحروف حرمة كذا فى السراجية ل

(ترجمہ بقر آن مجید کوالی چیز پر لکھنا ہے پچھوٹا بنایا جاتا ہویا زمین پر بچھایا جاتا ہو کمروہ ہے۔الغرائب کچھوٹا یا مصلی جس پر السملک الله (بادشا ہت اللہ کی ہے) لکھا ہوا ہے بچھاٹا یا یا اس پر بیٹھنا اوراس کا استعال مکروہ ہے۔ ہی اوراق کے ہے۔ ہی اوراق بنار علائے کرام نے فر مایا (کاغذ کا) سفید کلواجس پر اللہ تعالیٰ کانام لکھا ہوا ہوا ہوا اوراق کے درمیان بطور نشانی کے رکھنا جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ اس میں باری تعالیٰ کے نام کی تو بین ہے۔ ہی اوراگر پچھونے یامصلی پر لکھے ہوئے ان کلمات سے ایک حمود کو دومر سے الگر دیا جائے یہاں تک کہ ایک کلمہ متصل ندر ہے تب بھی کرا ہت ساتھ نہیں ہوتی۔ ہی تھم ہے جب اس پر الملک لکھا ہواس کے سوا پچھاور نہ سفتا اندر ہے تب بھی کرا ہت ساتھ نہیں ہوتی۔ ہی تھم ہے جب اس پر الملک لکھا ہواس کے سوا پچھاور نہ تھا ہویا الف یا لام اکیلا لکھا ہو۔ کبری ہی خوتون یا ابوجبل کانام کی نشانہ لگانے کی جگہ پر لکھا ہواس کی طرف تیراندازی مکروہ ہے۔ کیونکہ ان حرمت ہے۔ سرا جیہ)

وايضا فيه في آخر تلك الصفحة :

ولا يجوز في المصحف الخلق الذي لا يصلح للقرأة ان يحلد به القرآن ي المصحف الخلق الذي لا يصلح للقرأة ان يحلد به القرآن ي الم

ل الفتاوي العالم گيريه : جلد ٥ صفحه ٣٢٣ مطبوعه مصر

الفتاوى العالم گيريه: جلد ۵ صفحه ۳۲۳ مطبوعه مصر

بلکہ ابتدا ﷺ بندکورہ میں فقاوی قاضی خان سے توجن پیپوں پر اللہ تعالی کانا م لکھا ہوا ہے ان کو بھی
 بلا طہارت ہاتھ میں لینا مکروہ ہے۔

و يكره لمن لا يكون على الطهارة ان ياخذ فلو سا عليها اسم الله تعالى كذا في فتاوى قاضى خان!

ہے (ترجمہ: جو خص طہارت کے ساتھ نہ ہوا ہے ایسے پیموں کو پکڑنا جن پراللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہؤ کروہ ہے)

اندریں صورت ظاہر ہے کہ فقہائے کرام کے فز دیک ایک ایک حرف قران سے جب اس درجہ تعظیم

مذظر ہے کہ اگر نشا نہ پر ابو جہل یا فرعون لکھا ہوتو نام فرعون وابو جہل چو نکہ مرکب ہے ان حروف تعظیم سے بلحاظ

معظیم ان حروف کے اس کی طرف تیر پھینکنا تک جائز نہیں رکھتے ۔ تو بغرض تحصیلِ خواہش نفسانی بلاشبہ مولوی

اشرف علی تکھیں یا کوئی اور آیئ کلام اللہ کو انگور کے پت پر خواہ کاغذ پر لکھ کر ران پر باند صنا ہرگز جرگز جائز نہیں ہوسکتا۔

ابرہایہ امر جونقہار باہم مقصودا تہام رکھا گیا ہے کہ فقاوی عالمگیریہ اورخانیہ اور بزازیہ میں پیٹا ب سے اخون تکمیر سے آیة کلام اللہ کولکھنا جائز لکھا ہے اس کی مثال بعینہ اس کے جیسے و انتہم مسک ادی کی قید کو علیمہ کے کرفر آن مجید میں اللہ جل شاند فرمانا ہے:۔

ولاتقربوا الصلواق

ترجمه:نمازئےقریب نہ جاؤ۔

اورای طریق ہے دلیل بکڑے اس امریر کہ قرآن شریف سے نابت ہے کہ نماز پڑھنا تو در کنار نماز کے قریب جانا بھی درست نہیں۔نعو ذباللہ من تلک الاتھامات والافھام الکاسدات اس واسطے کہ صغیا ۳۹ جلد خامس کتاب الکراھیة باب نامن عشر فناوی عالمگیریہ میں ہے:

ل الفتاوي العالم گيريه : جلد ٥ صفحه ٣٢٣ مطبوعه مصر

ي القرآن مجيد: سورة النساء: آيت نمبر ٣٣٠.

اعلم بان الاسباب المزيلة للضرر تنقسم الى مقطوع به كالماء المزيل لضرر العطش والخبز المزيل لضرر الجوع والى مظنون كالفصد والحجامة و شرب المسهل وسائر أبواب الطب اعنى معالجة البرودة بالحرارة و معالجة الحرارة بالبرودة وهى الاسباب النظاهرة فى الطب والى موهوم كالكى والرقية اما المقطوع به فليس تركه من التوكل بل تركه حرام عند خوف الموت و اما الموهوم فشرط التوكل تركه اذ به وصف رسول الله المنافئة المتوكلين اما الدرجة المتوسطة وهى المظنونة كالمداوة بالاسباب الظاهرة عند الاطباء ففعله ليس مناقضا للتوكل ل

☆(رتر جمہ: وہ اسباب جونقصان اور تکلیف کو زائل کرنے والے ہیں (ان کی تین قتمیں ہیں)

- (۱) یقینی طور برضرر کوزائل کرنے والے جیسے پانی کہ بیاس کی تکلیف کوزائل کردیتا ہے اورروٹی جو بھوک کی تکلیف کوختم کردیتی ہے۔
- (۲) نظنی اسباب مثلاً فصد لگوانا میچنے لگوانا علاب آور دوا کا بینا اور طب کے تمام ابواب یعنی سر دی کاعلاج گرمی سے اورگرمی کاعلاج سر دی ہے کرنا۔ اور بیطب میں ظاہر اسباب ہیں۔
- (٣) موہوم اسباب جیسے عضاء کوداغنا' تعویذ لینا' ان میں سے بیٹی اسباب کور کرکرنا تو کل نہیں ہے۔
  بلکدا گرموت کا خوف ہوتو ان کار کرام ہے۔ موہوم اسباب میں تو کل کی شرط یہ ہے کدان کو چھوڑ دیا جائے
  کیونکہ نبی اکرم شائیلا نے اس صفت کے ساتھ تو کل کرنے والوں کی تعریف فر مائی ہے۔ باتی رہے درمیانی
  درجے کے اسباب جو کہ ظنی ہیں مثلاً حکماء کے فزد کی ظاہر اسباب کے ساتھ علاج کرنا تو یہ تو کل کے منافی
  نہیں ہیں)

یعنی وہ اسباب جو دافع ضرر انسانی ہیں اگر وہ یقینی ہیں ان کا چھوڑنا موجب گنا ہ ہے بلکہ بوقت خوف موت ان کاارتکاب لازم اور واجب ہوجاتا ہے۔

ل الفتاوي العالم گيريه : جلد ٥ صفحه ٣٥٥ ، مطبوع مصر

......

چنانچقر آن مجید میں اللہ جل شانفر مانا ہے۔ چھے سیارے کے پانچویں رکوع میں ہے:۔

فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيما

(ترجمه: البذاجومجور موجائ بموك ميں اور كنا وكي طرف جمكنے والانه موقو الله بخشنے والامبر بان ب)

قال العلامة ابوالسعود الحنفي رحمة الله في تفسير المطبوعه على هامش الكبير في صفحة ٣٥٧ :

قوله تعالى فمن اضطر متصل بذكر المحرمات اى فمن اضطر الى تناول شىء من هذه المحرمات فى مخمصة اى مجاعة يخاف لها الموت او مباديه غير متجانف لاثم قيل غير مائل و منحرف اليه بان ياكلها تلذذاً او مجاوزاً حد الرخصة او ينتزعها من مضطر آخر كقوله تعالى غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم لا يواخذه بذالك بناء عليه.

ر جمہ: قولہ: پس جو محض مجبور ہوجائے الخ بیم مات کے متصل بعد ہے یعنی جو محض ان حرام چیز وں میں سے کسی کے کھانے پرا میں بعوک کی حالت میں مجبور ہوجائے جس کے باعث موت یا اس کے مبادی کا خوف ہو لیکن وہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا اور اس کی جانب جھکنے والا نہ ہواس طرح سے کہا سے لذت حاصل کرنے کے لیے کھائے یا رخصت کی حدسے زیادہ کھائے یا کسی اور مجبور سے چھین کر کھائے جیسا کہ اللہ تعالی نے فر مایا غیسر بیاغ بینی نہوہ بعناوت کرنے والا اور نہ ہی حدسے تجاوز کرنے والا ہوتو اللہ تعالی بخشنے والا اور مرح فرمانے والا ہوتو اللہ تعالی بخشنے والا اور مرح فرمانے والا ہوتو اللہ تعالی بخشنے والا اور مرح فرمانے والا ہوتو اللہ تعالی بخشنے والا اور مرح فرمانے گا)

صغیدا ۳۹ فآوی عالمگیریه میں تحریر فرماتے ہیں

يجوزللعليل شرب الدم والبول واكل الميتة للتداوى اذا أخبره طبيب مسلم ان شفاء ه فيه و لم يجد من المباح ما يقوم مقامه و ان قال الطبيب يتعجل شفاء ك فيه و جهان؟

القرآن المجيد: سورة المائدة: آيت ٣٠

<sup>💆</sup> الفتاوي العالم گيريه : جلد ٥ ، صفحه٣٥٥ ، مطبوعه مصر

★ یعنی اگر طبیب بی کهد سے کہ یقینا اس بیار کو بغیر پیٹاب پینے کے یامردار کھانے کے بھی شفاء نہ ہوگی اور کوئی ایسی مباح دواء نہیں رہی کہ جس سے امید شفا ہو۔ تو اندریں صورت پیٹاب بیٹا یامردار کھانا بقد ردواء جائز ہے۔ اور اگر یہ کے کہ شفاء کی اور بھی جائز دوا ہونے کی امید ہے گر پیٹا ب اور مردار سے امید ہے جلد شفاء ہوجائے تو بموجب آیة فدکورہ مجے روایت یہی ہے کہ جائز نہیں۔

خلاصہ یہ کہ اگر کسی ظالم سے خوف جان جانے کا بھٹی ہوا ور زبان سے کلمہ کفر کہہ دیے سے جان کی جائے اور دل میں ایمان رائخ ہوتو کلمہ کفر تک کہہ دینے کی قرآن مجیدے رخصت ٹابت ہے چنانچہ سپارہ چار دھم بیسویں رکوع میں ہے۔

من كفر من بعد ايمانه الامن اكره و قلبه مطمئن بالايمان و لكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ل

(ترجمہ: جوشخص اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہوجائے مگر جس کوکلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا جائے لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہولیکن جس نے کھولا سینہ کفر کے ساتھ تو ان لوکوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خضب اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے)

اورصغید سے الدسادی تغییر ابومسعود مذکور میں ہے تغییر آیة مذکورہ میں

روى ان مسليمة الكذاب اخذ رجلين فقال لاحدهما ما تقول في محمد عَلَيْتُ قال رسول قال في محمد عَلَيْتُ قال رسول قال في ما تقول في محمد عَلَيْتُ قال رسول قال في ما تقول في قال فانت ايضا فخلاه وقال للاخر ما تقول في محمد عَلَيْتُ قال رسول الله قال فما تقول في قال أنا اصم فاعاد ثلاثا فاعا دجوابه فقتله فبلغ ذالك رسول الله صلى الله عليه و اله وصحبه و سلم فقال اما الاول فقد اخذ برخصة الله تعالى و اما الثاني فقد صدع بالحقيا

القرآن العظيم: سورة النحل ' آيت ١٠٢.

رًا تفسير ابو سعود جلد صفحه مطبوعه

ہ ہے (ترجمہ: بیان کیا گیا ہے کہ مسلمہ کذاب نے دواہلِ ایمان مردوں کو پکڑا ایک ہے کہاتو (حضرت) مجمد (شہولا) کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ اس نے جواب دیا وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھراس نے پوچھاتو میرے بارے میں کیا کہنا ہے۔ تواب دیا تو بھی۔ اس پراس نے اسے چھوڑ دیا۔ دوسرے مسلمان سے پوچھا تو رحضرت) محمصطفی (شہولا) کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ اس نے جواب دیا وہ اللہ تعالی کے رسول ہیں۔ اس پراس نے کہاتو میر سے بارے میں کیا کہنا ہے۔ تواس نے جواب دیا میں کوفکا ہوں اس نے سوال کو تین بارد ہرایا تواس مسلمان نے ای جواب کو جرایا۔ لہذا اس نے اسے تی کر دیا۔ بیات نبی اکرم شہولا تک پنجی تو بارد ہرایا تواس مسلمان نے رضعت کواپنایا اور دوسر سے نے حق کا اعلان کر دیا۔ بیات نبی اکرم شہولا کو تین فر مایا بہلے مسلمان نے رخصت کواپنایا اور دوسر سے نے حق کا اعلان کر دیا۔ بیات نبی اکرم شہولا کیا۔

خلاصة مضمون آیت کریماور صدیب مذکورید ہوا کہ بخوف جان بچانے کے واسط ظالم سے کلمه کفر کہہ دینا تک جائز ہے۔ چنا نچہ حدیث مذکورہ سے تابت ہے کہ مسیلہ کذاب کے خوف سے جن صحابی نے جان بچانے کے لیے زبان سے مسیلہ کو کہدویا تھا کہتو بھی رسول اللہ ہے اور دل سے اس کے منکر تھے ان کی نبیت حضور شہرا ہے نہوج ہوگم آیت کریمہ یمی فر مایا کہ انہوں نے اس امر پر عمل کیا جو ان کے لیے جائز تھا اور جنہوں نے جان دیدی اور شہرید کرد یے گئے مگر مسیلہ کذاب کورسول نہ کہا ان کی تعریف کی اور فر مایا جو عزیمت اور بڑے کا اور بڑے مرتبہ کی بات تھی انہوں نے اس کو اختیار کیا۔

علی هذا القیاس جملہ فقہا خصوصا صاحب فقاوی عالمگیری تحریر فرماتے ہیں کہ اگر چداد نی توہین کلام اللہ کفر ہے یہاں تک کہ اگر چداد نی توہین کلام اللہ کفر ہے یہاں تک کہ اگر کوئی دف کے ساتھ قرآن پڑھے یا قرآن کوبا نک طوفان کہدے کافر ہوجائے گا۔ چنانچے صفح ۲۹ جلد تانی فقاوی عالمگیر یہ میں ہے:۔

اذا قراء القران على ضرب الدف والقصب فقد كفر رجل يقرء القران فقال رجل السرجه بانكِ طوفان است فهذا كفر كذا في المحيط لو قال قرأت القران كثيرا فما رفعت الجناية عنا يكفر كذا في الخلاصة من قال بغيره قل هو الله احد را پوست باز كر دى او قال الم نشرح را گريبان گرفته او قال لمن يقرء ياس عند المريض يس در دهان

مردہ منہ اوقال لغیرہ ای کوتاہ تراز انا اعطیناک الکوٹر النے کفر فی ھذہ الصور کلھا۔

ہورت جمہ: جب کوئی بانسری اور دف کی چوٹ پرقر آن پڑھتو وہ کافر ہوجائے گا۔ایک خص قرآن پڑھارہا تھا دوسرے نے کہا یہ کیا طوفان کی آ واز ہے یہ کہنا کفر ہے۔ محیط میں ای طرح ہے۔اگر کی نے کہا میں نے قرآن بہت پڑھا لیکن ہم سے جنابت نہ گئ و اسے کافرقر اردیا جائے گا۔ خلاصہ میں ای طرح ہے۔ کی نے پوچھا کیا تو چھا کا تا ددیا تو اس نے کہا قسل ہو اللہ احد یا کی کا گر ببان پکڑااسے کہا المم نشرح یا کوئی مریض کے پاس سورہ ایس پڑھ دہا تھا تو اس نے کہا لیس مردہ کے منہ میں ندر کھویا کی کو کہا اے اندا اعطیناک الکو ٹر سے چھوتے تو ان سب صورتوں میں اسے کافرقر اردیا جائے گا۔)

چہ جا تیکے قرآن مجید کو پیٹاب یا خون سے لکھتااس کے کفر ہونے میں کون کلام کرسکتا ہے؟ مگر جیسے جانز جان ہوا نہا ہے کی غرض سے موقع اکراہ میں کلمہ کفر منہ سے مجبورا کہد دینا نعم صریح قرآن اور صدیث سے جائز ہے السے ہی موقع پر جب انسان شدت مرض سے خواہ مرض کلمیر ہویا کچھاور عا بڑ آ جائے زیست سے بسبب شدت مرض ناامید ہواور طبیب حاذق مسلمان مثل کے کہنے یہ یقین ہوجائے کہ بجوم دار کھانے یا پیٹاب پینے کے اب کوئی دواء الی باتی نہیں رہی جس سے امید صحت ہوگران حرام دواؤں سے جھے کو یقین ہے کہ انثاء اللہ شفا ہوجائے گی۔اندر میں صورت فقہائح برفر ماتے ہیں اس مریض مضطرے حکم حرمت اٹھ جانا ہے۔اوراس کو جسینا ب وغیرہ کا بقد ردواء بینا جائز ہوگا علی حذا ابحض مقامات پر عالمگیر یہ وغیرہ میں لکھ دیا ہے ایسے مریض کئیر کوجس کا خون گھر ہا تا ہوگی خوا اس ہوگئی مناب ہوگئی حدا اگر کسی دوسرے مریض کو خوف موت نالب ہوگئی آن کو چیٹانی مریض پر اس خون سے لکھا جائے تو مواور کی ذریعہ سے اس کو یقین ہوجائے گئی نالب ہوگئی آن کو چیٹانی مریض پر اس خون سے لکھا جائے تو قطعا آرام ہوگا اگر چیز آن کا خون سے لکھا یا پیٹا ب سے لکھنا کفر ہے گر آگی کام اللہ جائز ہے بغرض جان بچانے کے یفعل کفر ایمی اس کے حق میں جیسے اس کو کون سے لکھا کھنا ہوجہ نے کے یفعل کفر ایمی کھنا ہمنے کہ دیا ہوجہ نے کہ اس کے حق میں جائز ہوگا۔ نعو ذ باللہ منہا۔

چشمِ بداندیش برکندہ بادکہ عیب نما یدھنرش در نظر (ترجمہ:ایے بدائدیش کی آگھ ندرے جس کو ہز بھی عیب نظر آئے)

حود ۵: العبدالرا جی رحمة ربدالقوی ابومجمر دیدارعلی الرضوی الحفی مسجد جامع اکبرآباد

## ﴿ فَتُوَىٰ نَمِبر ..... 261﴾ سوال

یہاں پراطراف وجوانب میں طاعون شروع ہورہا ہے۔ ایسی حالت میں اصلی مقام کوچھوڑ کرشہرے
باہر بوجہ وحشت عیال واطفال یا دیگر مواضع میں جانا شرعا درست ہے کہ نہیں ہے؟ اور ڈاکٹر عکما کہتے ہیں کہ بیا یک
متم کے بیو ہیں۔ اول چو ہوں میں بیرمرض بیدا ہوتا ہے۔ جب بیحالت ہوتو مکان کوچھوڑ دیتا چاہئے اور
اسباب میں آگ لگا دی جائے یا کہ دیگ میں جوش دے دیئے جائیں۔ اورا یے مریض سے نہ ملنا چاہئے تو کیا
اہل اسلام کو (بیر) سب کرنا شرعا درست ہے کہ نہیں؟ اور حضور مقبول شائیل نے اس کی کیا اصلیت ظاہر فر مائی
ہے؟ اورائی اموات والے شہید کہلاویں گے یا کیا؟

ےارمضان ۲ سسا<sub>ھ</sub>

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

حضور سرور عالم علي فرماتي بن:

لا عدوي و لا طيرة ا

تر جمہ: کسی کا مرض خواہ وہ طاعون ہو یا چیچک' خواہ ہیضہ' خواہ ( کوئی اور ) کسی کواورنہیں لگتا اور بدشگونی کوئی چیزنہیں ۔

> اوردوسری حدیث میں وارد ہے کہ حضور سر ور عالم منظم اللہ نے فر مایا کہ: خارش زدہ اونٹ کوتندرست اونٹ کے یاس ندلاؤ۔

الجامع الصغير مع فيض القنير: جلد ٢ صفحه ٣٣٦ دار المعرفه بيروت بحواله مسنداحمد وصحيح مسلم

ii. مشكوة المصابيح: صفحه ۳۹ بحواله بخارى

ال من م كاتمام احاديث نقل كرك علام طحاوى صفحه ٣٨٠ جلد دوم كتاب الكراهية بين تحريفر مات عين: فثبت بسندلك ان السخسروج من الارض التي وقع بها الطاعون مكروه للفرار منه و مباح لغير الفرار!

ترجمہ: ان تمام احادیث سے یہ بات تا بت ہوتی ہے کہ اگر خوف طاعون سے یہ بچھ کر کہ اگر یہاں رہوں گا ضرورا ڈکرلگ جائے گی کہیں دوسری جگہ بھاگ جائے مکروہ یعنی مکروہ تحریمہ ہے۔ ہلا اورا گر بوجہ وحشتِ کثرتِ اموات اور پریشانی کے لوکوں کو پریشان دیکھ کر اور یہ یقین کرکے کہ بخرضِ دفعِ وحشت جانا ہوں ورنہ یقیناً موت یہاں چھوڑے اورنہ وہاں چھوڑے اور قبل الوقت پچھیس ہونا تو مضا کھنہیں۔

یمی مضمون امام غزالی رحمه الله احیاء العلوم میں تحریر فرماتے ہیں اور اس کی نائید فرماتے ہیں علامہ زبیدی حفی شارح احیاء العلوم شرح احیاء سے اسادۃ المتعین کی جلد ناسع صفحہ ۲۱۹ میں۔ چنانچہاس سلسلہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ مقصو دیممانعت سے کہ تندرست مریضوں کو تنہا چھوڈ کرکہیں نہ بھاگ جائیں۔

حود ۵:العبدالراجی رحمة ربه ابومجمر محمد دیدارعلی الحفی المفتی فی جامع اکبرآباد

# ﴿ فَتُوكُ مِبْرِ .....262﴾

سوال

شرح وقایۂ درمختار مشکوۃ شریف وغیرہ ترجمہ اردوجس میں کہ مغالطہ نہ ہوکس مطبع اور پت سے طلب کی جائے۔

ےارمضان ۲ سسا<sub>ھ</sub>

### الجواب

### بسم الله الوحمن الوحيم

مالا بدمنه مسائل ضروری کے واسطے عمدہ کتاب ہے۔ مظاہرِ حق شرح مشکوۃ اور غایۃ الاوطار ترجمہ درِ مختاراتھی کتابی ہیں۔ مُحران کے مصنفین میں کسی قدرو ہابیت تھی۔ لہذاا یے مقامات خود کھٹک جاتے ہیں۔ ان برعمل نہ کرے ہے اور بہتر یہی ہے کہ اگر فاری کی لیافت ہوا شعۃ اللمعات شرح مشکوۃ اور تغییر عزیزی فاری کا مجبورااردوکا مطالعہ کیا جائے

حود ۵:العبدالراجی دیمة ربه ابومحر محد دیدارعلی المفتی فی جامع اکبرآباد کارمضان ۱۳۳۷ه



# ﴿ فَتُوَىٰ نَمِبر ..... 263﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین اس سلد کہ زید نے اپنی بیوی کوجس کا مہر بیٹس (۳۳) رو پیرتھا جوم ہر شرع محمدی مشہور ہے ایک مکان فیتی تخیدنا تھے سورو پیرکا جوملک زید تھا اس غرض سے دے دیا کہ میر ہے بعد بھی میرا بیٹا جو دوسری بیوی سے ہواس کو فہ نکال دے اور اس کے نام بہنا مداکھ دیا۔ اور کہ دیا کہ بیتیر سے مہر میں میں دیتا ہوں۔ اور پھر دونوں میاں بیوی اس مکان میں رہتے رہے جیسے قدیم سے رہتے تھے۔ زید مرگیا اور اس نے بیہ ورث چھوڑ سے۔ زوجہ اور دولڑ کی اور ایک لڑکا دوسری بیوی سے اور ایک ماموں زاد بھائی ۔ پھر زوجہ ازید جونو مسلمتی کا ولد مرگئی اور کوئی وارث نہیں چھوڑ اسواشو ہرکی اولاد کے جو دوسری بیوی سے تھی۔ اور وقت مرگ زید سے وی لاولد مرگئی اور کوئی وارث نہیں چھوڑ اسواشو ہرکی اولاد کے جو دوسری بیوی سے تھی۔ اور وقت مرگ زید سے وی لاؤ کے مع زوجہ زید کے اس مکان پر بدستور سالتی اب تک قابض ہیں اندر میں صورت اس مکان کا کون مشتق سے جینو انو جو وا۔

٨٨ريج الثاني ٣٣٥هـ

### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما.

صورت مسئولہ میں زید نے مکان فیتی چھ سورہ پید کا جوائی زوجہ کو بعوض مہر کے جوملغ بتیں (۳۳) تھا حبہ کیا تھا۔ ندتو یہ سمجھاجا تا ہے کہ یہ کہ کر دیا ہے کہ اب تیرام ہر بجائے بتیں چھ سورہ پید کا زائد فی الم ہر کر کے دیتا ہوں نہ یہ سراہتا منہوم ہوتا ہے کہ ہبہ بی کیا ہے۔ گربہر نبج اگر زید کی غرض اس سے بھی شلیم کر لی جائے کہ مہر زیادہ کر کے مہر میں دیا ہے تو زوجہ وزید سے تبولیت زیادتی کی تصریح نہیں پائی جاتی لہذا یہ زیادتی صحیح نہیں ہوئی۔

كما في الدرالمختار:

......

او زيد على ما سمى فانها تلزمه بشرط قبولها في المجلس ا

☆(ترجمہ:مقررشدہ مہرے زائد کردیا جائے تو وہ زیادتی خاوند کے ذمہ لازم ہوجاتی ہے بمشرطیکہ بیوی اس زیادتی کومجلس کے اندر قبول کرلے )

قال الشامي رحمه الله:

فانه (الى الزيادة في المهر) يصح ان قبلت في مجلس الاقراريِّ

(ترجمہ: کیونکہ مہر میں وہ اضافہ تھے ہے بشر طیکہ خاوند کی طرف سے زیا دتی کے اقر ارکی مجلس میں بیوی اس اضافہ کو قبول کر لیے )

و في الخانية المصرية في صفحة ٣٣٧ من الجزء الاول

ان الزيادة في المهر لا يصح من غير قبول المرأة ٣

(رجمہ:مهرمیں اضافہ بوی کے تبول کرنے کے بغیر صحیح نہیں)

علاوہ پر پر تر پر زوج سے قصدِ زیادتی فی الم ہر مغہوم نہیں ہونا بلکہ مسلحنا بخوف اپنے بیٹوں کے اگرخور کیا جاتا ہے تو بہی ہجھتا جاتا ہے کہ اپنی زوجہ کے نام اس واسطے ہیسنا مدکھا ہے کہ میرے بعدمیرے بیٹے اس کو میرے گھرسے نکال نہ دیں کہ ما ھو ظاھر من صور ۃ السوال۔

(ترجمہ:جی طرح کصورت سوال سے ظاہرہے)

اورم کے زائد کرنے میں بموجب روایات برازیے عندالم بنہ تصدِ زیارت صحبِ زیارت فی الم میں زوج کی جانب سے ضروری ہے۔

كما هو في الدرالمختار:

فتاوي قاضي خان :

٣.

الدر المختار مع رد المحتار : جلد ۳ صفحه ۱۸۰ دار احیاء التراث العربی بیروت
 الدر المختار مع رد المحتار : جلد ۳ صفحه ۱۸۰ دار احیاء التراث العربی بیروت

جلداول صفحه ۱۷۵

بلوچستانبک ڈیو کوئٹه

و في البزازية الاشبه ان لاتصح (اي الزيادة في المهر) ولا تجعل زيادة بلا قصد الزيادة ا

(ترجمہ:اشبہ یہ ہے کہ گورت کے قبول کے بغیر مہر میں اضافہ تھے نہیں ہے۔ نیز مہر میں اضافہ خاوند کی طرف سے اضافہ کے قصد کے بغیر نہیں کیا جائے گا)

اوربسب ندر کھےزوجہ زید کے صورت ندکورہ میں کوئی وارث ای روایت پرفتوی دیناانسب اورجب ثابت ہوگیا کہ بہتہ مکان مبہ خالص رہ گیا۔ ہو گر بہہ تابت ہوگیا کہ بہتہ مکان مبہ خالص رہ گیا۔ ہو گر بہہ اس وجہ سے صحیح نہیں ہوا کہ صحتِ بہہ میں موجوب لہ کا تبضہ کا مل کر لیما مکان موجوبہ پر شرط تھا۔ اورصورت مسئولہ میں شو ہر یعنی زید واپہ مکان برستورای مکان موجوبہ میں مع سامان تا بمرگ رہتا رہا اور اب تک حسب دستورسابق و بی اڑ کے مع زوجہ ، زید اس برقا بض ہیں۔

اور صفحہ۵۲۹ در مختار میں ہے

و هبة المشغول لا تجوزيً

(ترجمہ:مشغول چیز کامبددرست نہیں ہے)

ابذا چونکہ مکان موجوبہ سے بوجید م صحب بہد ملک زید سے نہیں گیا اور بدستورزید بی مالک مکان رہا۔
مکان فدکور ورث زید پر اس طرح تقلیم کیا جائے گا کہ بعد ادائے دین مپر زوجہ وزید کے بتیں رو پیرم کے اور
مصارف جمیز و تفین وغیر وکل مال زید کے بتیں (۳۲) حصد کر کے چار حصد زوجہ وزید کو اور سات سات حصد
زید کے دونوں بیٹیوں کو اور چو دہ حصد پسر زید کو دے دیئے جا کیں گے اور بعد انقال زوجہ زید چونکہ زوجہ وزید
لا ولد اور لا وارث محض ہے نہ کی کو بچھ وصیت کر کے مری ہے اہذا اس مال کے ستحق و و محتاج مسلمان بیں جو محت
مزدوری کرنے سے اور کمانے سے عابز بیں۔

ا (i) البزازيه على هامش الهنئية: صفحه ١٣٣ مطبوعه مصر

 <sup>(</sup>ii)الدر المختار مع رد المحتار: جلد ۳ صفحه ۱۸۲ مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت
 الدر المختار مع رد المحتار: جلد ۸ صفحه ۵ دار احیاء التراث العربی بیروتز

كما في دليل الورّاث نقلاعن ردالمحتار :

و حاصله ان مصرفه (ای مصرف الترکهٔ التی لاوارث لها) الفقراء العاجزون الله که (ترجمه: خلاصه و بحث بیه بے که ایماتر که جس کا کوئی وارث نه ہواس کامصرف وہ فقراء ہیں جوعا تربوں) اوراگراس کے شوہر متوفی کے عزیزوں میں اس طرح کے فقراء ہوں تو بہ نبیت غیروں کے بوجہ رکھنے علاقہ فترابت فی الجملہ اس کے مصرف قرارد ئے جائیں انسب ہے۔ فقط

> حوده: العبدالراجی رحمة ربدالقوی ابونچر نجر دیدارعلی مفتی جامع مسجدا کبرآباد

> > 00000

مكتبه امداديه ملتان

صفحه ۵

i . دليل الوارث حاشيه السراجي

ii. ردالمحتار :

دار احياء التراث العربي

جلد ٣: صفحه ٢٥١

تُوث: رد المحتار ش"العاجزون"كالفظ"الفقراء" *ے مقدم ہے۔* 

## ﴿ فَتُوَىٰ نَمِيرِ ..... 264﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسلم میں کدایک شخص حافظ عبد الرجیم ما می نے اپنے مرنے سے تین سال پہلے اپنی اطلاک از سم مکانات اپنے ایک نابالغ لڑکے اور دونا بالغ پوتوں کے مام کھواکر رجٹری کر دیا اور نامرگ اطلاک پر اپنا قبضہ دکھا بہنا مہ کی خبرا پنی زندگی میں وار توں کو نہ ہونے دی۔ اب وہ شخص فوت ہوگیا تو ہو کے لئے تین وارث حب ذیل بہنا مہ کرنے پر خوت ہوگیا تو ہو کے لئے ہیں مانہیں؟ اور اگر ان وارثوں کا حق ہے تو فی ہزارا یک فرد کو کیا ملنا چاہئے؟ اور مرنے والے حوکیا وہ کیما؟۔ بینوا توجووا

مرنے والے کی حقیقی وارث

دولڑ کے یعنی ایک ہڑا لڑکا (پوتوں کا باپ ) ایک نابالغ لڑکا فدکور ہالا دولڑ کیاں شادی شدہ شوہروالی ا ایک بیوی۔

#### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

الم المحمد منولہ میں ای طرح ہبہ کرنا کہ بعض ور شد کو جائدا دے بالکل محروم کردیا جائے حرام تو نہیں گر محروہ اور ظلم بلا شبہ ہے چنانچ صفحہ ۲۷۱ حاشیہ مشکلو ہ شریف میں طبی شرح مشکو ہے منقول ہے

ولـو وهـب لبعضهم اى بعض الاولاد دون بعض فمذهب الشافعى و مالك و ابى حنيفة رحمهم الله انه مكروه و ليس بحرام والهبة صحيحة 1

i. حاشیه مشکوة المصابیح صفحه ۲۲۱ مکتبه امدادیه ملتان

ii. شرح الطيبي جلد 2 صفحه ۲۲۲۸ مكتبه نزار مصطفى الباز مكة المكرمه

(ترجمہ: اگر کی خص نے اپنی بعض اولاد کو کوئی چیز جبہ کی اور بعض کونظر انداز کردیا تو اس بارے میں امام شافعی امام ما لک اور امام اعظم رحمة الله علیم کا لذہب یہ ہے کہ ایسا کرنا مکروہ ہے ۔ حرام نہیں اور جبہ درست ہے کہ ایسا کرنا مکروہ ہے ۔ حرام نہیں اور جب ہر کیا جائے ہی سہ کی اجائے سے محتم کے اور نابا لغ بچوں پر جب جبہ کیا جائے ان کے اس ولی افر جب با ابعد یعنی فرد کی رشتہ دار جیسے باپ یا دور کے رشتہ دار جیسے ماں بھائی وغیرہ کا قبضہ قائم مقام قبضہ ان نابا لغ بچوں کے جن پر جبہ کیا گیا ہے شرعا قرار پایا ہے۔ بصورت ہونے اس ولی کے حکفل مقام قبضہ ان نابا لغ بچوں کے جن پر جبہ کیا گیا ہے شرعا قرار پایا ہے۔ بصورت ہونے اس ولی کے حکفل پر ورش ان نابا لغ بچوں کے جن پر جبہ کیا گیا ہے جبہتمام ہوگیا۔ کھا فی الفتاوی العالم گیریة

و لو كان الصغير في عيال الجداو الاخ اوالام او العم فوهب له هبة فقبض الهبة من كان الصغير في عياله والاب حاضر اختلف المشائخ فيه والصحيح الجواز هكذا في فتاوى قاضى خان وبه يفتى هكذا في فتاوى الصغرى لـ فقط

(ترجمہ:اگرنابالغ'دادایا بھائی یا ماں یا چھا کی کفالت میں ہوا ہے کوئی چیز ہبدگی گئی تو اس نے اس پر قبضہ کیا جس کی کفالت میں وہ نابالغ ہے اور باپ حاضر ہے اس ہبد کے کھمل ہونے میں مشائخ کرام کا اختلاف ہے صحیح سے ہے کہ جائز ہے فتاوی قاضی خان۔ای پرفتو ی ہے فتاوی صغری۔)

وايسنا فيه وهبة الاب لطفله تتم بالعقد ولا فرق في ذلك بينما اذا كان في يده اوفي مودعه .... وكذا لو وهبته امه و هو في يدها والاب ميت وليس له وصى وكذا كل من يعوله كذا في التبين وهكذا في الكافئ ٢

ہ (ترجمہ:باپ پنابالغ بچکو بہہ کر ہے وہ عقد کے ساتھ کالی ہوجاتا ہے۔اس میں کوئی فرق نہیں خواہ وہ شاس کے باپ کے بقد میں ہویا اس شے کو اپ پاس ود بعت رکھنے والے کے پاس ہو۔۔۔۔اورای طرح اگر ماں نے اپ نابالغ بچکو بہہ کیا اور وہ شے اس کے تضہ میں ہے اور باپ مر چکا ہے نیز اس کا وصی بھی کوئی نہیں۔اور پسی تھم اس شخص کے لیے ہے جواس بچکی کفالت کر رہا ہے۔ جبیین۔کافی )

را الفتاوي العالمگيريه: جلد۴ صفحه ٣٩٣ مطبوعه مصر

۲ الفتاوی عالم گیریه جلد ۳ صفحه ۳۹۱ مطبوعه مصر

الندام، بدروابب ان نابالغول پرجن کاپرورش کننده بھی باپ بی تھاشر عاصیح اور تمام ہوگیا۔اب بعد مرگ واہب شی موحوب میں کی وارث کاحق نہیں۔ جملہ مال موحوب کے وہی نابالغ مالک ہیں جن پرواحب بہ کرگیا۔

البتة اگر باپ جس نے ان نابالغ بیٹے پوتوں پر صبہ کیا ہے ان نابالغوں کی پر ورش سے بالکل دست بردارتھااوران کی پرورش علاوہ باپ کے جس نے ان پر ببہ کیا ہے اورکوئی آ دمی پر ورش کرنا تھاتو بلاشبہ وہ صبہ ناتمام سمجھا جائے گا۔اورور شاس کے بعد ما تقدم علی الارث سے اس قد رحقوق کے متحق ہوں گے کہ کل مال میت کے اڑنا لیس ھے کر کے تچھ ھے تو اس کی زوجہ کو دیئے جا کیں گے اور چودہ چودہ ھے بیٹوں کو اور سات سے بیٹیوں کو گر طاہر حال سوال سے بیات بہت بعید ہے کہ ان کے نام بیتو کر گیا ہے اور ان کی پرورش سے نافل رہا۔ ھو صور تھ

زیہ مکلہ۳۸

میت زوجه ابن کلال ابن خورد بنت خانم بنت بیگم مریم حبیب عمر ک ۱۲را ۱۲۲ سال

حوده: العبدالراجی رحمة ربیالقوی ابومحمر محمد دیدارعلی الحقی الرضوی مفتی جامع مسجدا کبرآباد

00000

#### ﴿ فَتُوَىٰ نَمِبر ..... 265﴾ .

سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین و مفتیان شرع متین اس مسله میں کہ زید فوت ہوگیا ۔اس نے اپنا وارث اپنی زوجہ کواورا ہے ماموں زاد بھائی کوجس کوزید نے مثل اپنی اولا د کے پرورش کیا تھا چھوڑا۔اورزید چونکہ لاولد ہے اس لئے ماموں زاد بھائی کے لڑے کوشھی کرلیا تھا۔ جب کہ زید بیار ہوا اور اس کواپنی زندگی سے مایوی ہوئی تو اس نے ایک وصیت نامہ بنام اپنے ماموں زاد بھائی کے اس مضمون کا لکھا کہ میرا مکان سکونت اور تمام جا کداو منقولہ وغیر منقولہ کا مالک و قابض میرا ماموں زاد بھائی ہے۔ اور بحالت شمول خوردونوش وغیرہ کے میری زوجہ کے اخراجات کے فیل و فردار میرے ماموں زاد بھائی ہوں گے۔اوراگر میری زوجہ علیحہ ور بنا چاہتو صرف چار رو پیما ہوا ری میرے ماموں زاد بھائی دیا کریں گے۔اوراگر میری زوجہ یا عفت وعصمت ندر ہے تو میری زوجہ کے اخراجات کے فیل و فرمددار نہ ہوں گے۔اورا دوجہ کے عقد زوجہ یا عفت وعصمت ندر ہے تو میری زوجہ کے اخراجات کے فیل و فرمددار نہ ہوں گے۔اور زوجہ کے مقد کا فیل کرنے کی حالت میں کس قدر شری حصہ پانے کی مستحق ہے؟ اور ماموں زاد بھائی اور شہنی کوکس قدر شری حصہ بانے کی مستحق ہے؟ اور ماموں زاد بھائی اور شہنی کوکس قدر شری حصہ بانے کی مستحق ہے؟ اور ماموں زاد بھائی اور شہنی کوکس قدر شری حصہ بانے کی مستحق ہے؟ اور ماموں زاد بھائی اور شہنی کوکس قدر شری کی حصہ بانے کی مستحق ہے؟ اور ماموں زاد بھائی اور توجہ وا

سائل:فقیرمحمر مندوی سمید خان آگره ۱۷رئیج الثانی ۱۳۳۵ھ

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

صورت ِمستولہ میںکل مال زید سے چوتمائی یعنی چہارم حصدزوبہ زیدکو سلےگا۔لقولہ تعالی و لهن الوبع مما تو کتم ان لم یکن لکم ولد ا ......

(ترجمہ:اور (تمہاری) ہویوں کے لیے تمہاری چھوڑی ہوئی میراث سے چوتھائی حصہ ہے اگر تمہاری اولاد ہو) اور باقی تمن راجع زید کے ماموں زاد بھائی کولمیں گئروجہ نہ ہونے ذوی القروض نسبیہ وعصیات کے اور ہونے ماموں زاد بھائی کے ذوی الارجام ہے۔

كما في الشامي في صفحة ٥٥٠ من الجزء الخامس:

قوله ذوى الارحام اى يبدا بهم عند عدم ذوى الفروض النسبيه و العصبات فياخذون كل المال و ما بقى عن احد الزوجين لعدم الرد عليهما لـ ـ

﴿ رَرِّ جَمَدِ: قُولَهِ: وَوَى الارحامُ بِعِنَى الرَّسِي وَوالقروض وَرعصبات سے كُونَى وارث موجود نه ہؤتو وَووالا رحام سارے كا ساراتر كه يامياں ہوى ميں ايك سے جو ﴿ جائے وہ حصہ لے لے گا۔ يُونكه حصوں سے باقى مائدہ مال مياں ہوى كى طرف لوٹ كرنہيں آئ)

اورچونکه صورت مسئوله مین ما مول زاد بھائی مستحق میراث ہوکر داخل ورثہ ہوگیالہذا بمودب حدیث مستح الا لاو صیبة لو ادث یا

☆(ر جمہ: خبر داروارث کے لیے وصیت باطل ہے)

اباس كن شي وصيت من من ين فن في من الشامى حيث قال المولى ابن عابدين رحمة الله عليه في صفحة ٥٩ من د المحتار المصرى

قوله و كونه غير وارث وقت الموت) اى لا وقت الوصية حتى لوا وصى لاخيه و هـ و وارث ثـم و لدله ابن صحت الوصية للاخ و لواوصى لاخيه و له ابن ثم مات الابن قبل

ط رد المحتار: جلد ۱۰: صفحه ۲۱۵ ° دار احیاء التراث العربی بیروت.

ا.سنن ابى دائود: صفحه ١٥ ٣ حديث رقم ٢٨٥٠ مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع رياض

جامع التومذى: صفحه ٣٨٧ حديث رقم ٢١٢٠ ايضا

٣. سنن النسائي: صفحه ٥١٥ حديث رقم ٣٤١ ٢٣٢٣

٣٠.سنن ابن ماجه: صفحه ١ ٣٩ حديث رقم ٢٤ ١٣٤ ٢٤ ١ ٢٤ ١ ١٢٤ ايضا

فوت الموصى بطلت الوصية زيلعي ا\_

الله الترجمة بقولة بكى كے ليے وصيت تب جائز ہوگى جب وہ وصيت كنندہ كى موت كے وقت وارث ندہو يغنى وصيت كو وقت وارث ندہو يغنى وصيت كى درئى ميں فرق نہيں آنا يحى كما لركى نے بھائى كے ليے وصيت كى درئى ميں فرق نہيں آنا يحى كما لركى نے بھائى كے ليے وصيت درست ہے۔ اور كى جب كدوہ وارث تھا ۔ پھر وصيت كنندہ كے ہاں لڑكا بيدا ہوگا تو اب بھائى كے ليے وصيت درست ہے۔ اور الراپنے بھائى كے ليے اس وقت وصيت كى جب كدوصيت كنندہ كا بيٹا تھا ، پھر وصيت كنندہ كے مرنے سے پہلے الراپنے بھائى كے ليے اس وقت وصيت كى جب كدوصيت كنندہ كا بيٹا تھا ، پھر وصيت كنندہ كے مرنے سے پہلے بیٹا فوت ہوگيا اتو اب وصيت باطل ہے۔)

ہے اور حمنی بنالینے سے حمنی مستحق میراث نہیں ہوسکتا۔ اس واسطے کہ کود لینے اور بیٹا بنالینے سے کوئی کسی کا شرعانہ بیٹا بن سکتا ہے اور نہ بوجہ حبنی کے کسی کی میراث لے سکتا ہے۔

لانه قال جل مجده فی کتابه القدیم واجب التعظیم والتکریم فی سورة الاحزاب (ترجمه: کیونکهالله تعالی نے اپنی واجب التعظیم والگریم کتاب کی سورهٔ احزاب میں فرمایا)

و ما جعل ادعيائكم ابناء كم ذلكم قولكم بافواهكم ٢

(ترجمه: تمہارے متبنیٰ تمہارے حقیقی ہیے نہیں ہیں۔ یہ تمہارے مونہوں کی ہاتیں ہیں۔)

و اخرج ابن ابى داؤد بسنده عن عائشة زوج النبى عَلَيْتُ وام سلمة ان ابا حذيفة بن عبتة بن ربيعة بن عبد شمس كان يتبنى سالما و انكحه ابنة اخيه هندة بنت الوليد بن عبة بن ربيعة و هو مولى لامراة من الانصار كما يتبنى رسول الله عَلَيْتُ زيدا و كان من يتبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس ابنه و ورث ميراثه حتى انزل الله عز وجل في ذلك ادعوهم لآبائهم الى قوله فاخوانكم في الدين و مواليكم فردوا الى ابائهم فمن لم يعلم له

ا رد المحتار: جلد ۱۰: صفحه ۲۵۵ ° دار احیاء التراث العربی بیروت.

القرآن الحكيم: سورة احزاب آيت نمبر ٣

اب كان مولى و اخا في الدين ا\_

(ترجمہ: امام ابن الی واؤور حمة الله علیہ نے اپنی سند سے حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی الله عنہا سے روایت کیا کہ حضرت ابوحذینہ بن عتبہ بن ربیعہ بن عبر حمّس رضی الله عنہ نے حضرت سالم رضی الله عنہ کو جہنی بنالیا تھا اور اپنی جینی ہند و بنت ولید بن عتبہ بن ربیعہ سے ان کا نکاح کر دیا تھا۔ اور وہ انصار میں سے ایک عورت کے آزاد کر دہ غلام تھے۔ جس طرح حضور نبی پاک شین الله نے حضرت زید رضی الله عنہ کو ابنا حبیٰ بنالیا تھا۔ جا ہمیت کا بید ستورتھا کہ جو شخص کی کو ابنا حبنی بنالیتا لوگ اسے اس کا میٹا کہہ کر رضی اللہ عنہ کو ابنا حبنی بنالیتا لوگ اسے اس کا میٹا کہہ کر یا رضی اللہ عنہ کو ابنا حبنی بنالیتا لوگ اسے اس کا میٹا کہہ کر یا رفتی اللہ تعالی نے اس بارے میں بی آیت کر یمہ نازل فرمائی۔

ادعوهم لآبائهم. الی قوله. فاخوانکم فی الدین وموالیکم اس پرلوکوں نے ان کودوبا رہاپوں کی طرف منسوب کرنا شروع کردیا اور جس کے باپ کاعلم نہ ہونا وہ حتینی بنانے والے کامولی اور دینی بھائی قرار یا جانا۔فقط

> حود ۵: العبدالرا جی دحمة ربدالقوی ابومجرمحمد دیدارعلی الرضوی الحقی حامع مسجدا کبرآبا د

> > 00000

یا الدر المعنور فی التفسیر بالعاثور: جلد ۵ صفحه ۱۸۱ دار المعرفه بیروت نوٹ: امام سیوطی دحمداللہ نے اس حدیث کوعبدالرزاق این منذر این ابی حاتم 'طبرانی این مردویہ کے حوالہ نے قل فرمایا ہے۔ لیکن مخطوط میں این ابی داؤ کے حوالہ سے ہے۔ سنن ابی داؤد میں بیحدیث نہیں لی کی۔ مرتب عفی عنہ

## ﴿ فَتُوَىٰ نَمِيرِ ..... 266﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین اس امریس کہ مریم نے وقتِ انقال بدوست کی کہ میرااس قدر مال
یفی زیورمیر بعدمیر بے بیٹے خالد کی جب شادی ہوجائے اس کی ہوی کودے دینا۔اورمریم کواس کاشو ہر
جونان ونفقہ وسعت کے ساتھ دیتا تھا۔اس سے بھی مریم نے پچھ پس انداز رکھا تھا۔ گرمبر کے نام سے شو ہر
سے پچھ وصول نہیں ہوا۔اورمریم پچھ لوکوں کے ذمہ قرض بھی چھوڑ مری تھی ۔ گران کو بلا رضادیگر ورنا شوہر
مریم نے معاف کر دیا۔اور تجیز و تھین مریم کے مصارف شوہر مریم نے بلا درخواستِ ورشائے ذمہ لے
لئے۔اوراس کا کل مال ہر ضامندی شو ہرمیر سے پاس چونکہ ہیں مریم کاباب ہوں 'موجود ہے۔ گرشوہر مریم
کہتا ہے کہ کل مال ہر میا ایک مجد میں جو بالفعل زیر تقییر ہے لگا دوور نہ ہیں دومری جگہ دگا دوں گا۔ حالانکہ مریم
استے ورشہ چھوڑ کرمری ہے ۔شو ہرزید 'پیر تمس الدین'ما درزینب'ا بن خالد جس کی عرتقر یبا ڈھائی ہرس کی ہے۔
اوراس کو جم نا نا ماموں پر ورش کرر ہے ہیں۔اس صورت میں جیساتھم ویسا کیا جائے۔بینوا و تو جو وا

#### الجواب

#### بسم الله الرحمن الرحيم.

☆ صورت مسئولہ میں اگر خالد کی مثلنی مریم کی وصیت کرنے کے وقت ہو چکی تھی تو وصیت مریم زوجہ خالد کے واسطے تبائی کل مال متر و کہ مریم میں نافذ ہو جائے گی۔اس تبائی کوکوئی وارث لے کرخرچ نہیں کر سکتا۔اورا گرمنگنی نہیں ہوئی تھی اور موصی لہاز وجہ خالد مجہولہ تھی بلکہ معدو میا س طرح کہ خالد کی بھی کسی وجہ سے مثلا شادی ہی نہ ہواور ہوئتو کس سے ہو کہاں ہوؤہ وصیت قطعانا فذنہ ہوگی۔ ﴿ اس واسطے کہ نفاذِ وصیت میں موصی لہ کامعلوم ہونا بھی شرطِ نفاذ ہے۔

چنانچ صغیه ۴۵ جلد خامس كتاب الوصايا در مختار ميس ب:-

وهل يشترط كونه (اى الموصى له) معلوما قلت نعم كما ذكره ابن سلطان وغيره

في الباب الأتيل.

(ترجمہ: کیاجس کے لیےوصیت کی جائے اس کامعلوم ہونا شرط ہے۔ میں کہنا ہوں کہ ہاں 'جیسا کہ علا مہا بن سلطان اور دوسر سے علماء نے آئندہ باب میں بیان فر مایا ہے )

لہذا کل مال مریم بلانفا ذِوصیت جملہ ورنا میں تقتیم ہوگا۔اور میر مریم اگر شو ہرنے اوانہیں کیا تھا'وہ بھی ہمراہ کل مال مریم کے ورثہ میں تقتیم ہوگا۔اورکل ورثہ کوخت ہے کہ بقدرا پنے اپنے حصہ کے میر مریم کوشوہر مریم سے جب جا ہیں وصول کرلیں۔ چنانچہ کتاب المدانیات صفحۃ ۲۲۲ جلد دوم العقود الدرایة میں ہے۔

ماتت المرأة والمهر على الزوج فاجله سائر الورثة شهرا فلهم ان يطالبوه قبل شهر الجواب نعميً .

﴿ رَرِّ جمد: عورت مرگئ مِهرا بھی خاوند کے ذمہ ہے تو تمام ور شہنے اے ایک ماہ کی مہلت دے دی ہو کیا ان کوفق حاصل ہے کہ وہ مہینۂ تم ہونے سے پہلے اس سے مطالبہ کریں؟ جواب: ہاں)

پاں البتہ بلا اجازت شو ہرعلاوہ عن ان ونفقہ وضر وریات اگر مریم نے مال زوج سے چرا کرلیا تھا اور بھینا زوج کومعلوم ہوجائے تو اس کوشو ہر مہر میں محسوب کرسکتا ہے۔

اور جب مصارف تجییز وتکفین مریم کو بلا درخواست کی وارث شویر مریم نے اپنے ذمہ لے لیا تو اب
 اس کو مال مریم سے وضع نہیں کرسکتا ۔ وروہ تیم عاسمجھا جائے گا۔

چنانچ صغمد ٢٢٢ جزوماني عقودالدريه في تنقيح فناوي حامديد ميس ب:

و في العمادية من احكام السفل والعلو المتبرع لا يرجع بما تبرع به على غير ه كما لوقضي دين غير بغير امرهيًّا

(ترجمہ: فاوی محادیہ کے احکام السفل والعلو میں ہے کہائی خوشی سے کی کوکوئی چیز دینے والادی ہوئی

الدر المختار مع رد المحتار : جلد ۱۰ : صفحه ۲۵۸٬۲۵۷ مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت

تنقيح الفتاوى الحامديه: جلد ٢: صفحه مطبوعه

ت تنقيح الفتاو الحامليه: جلد ٢: صفحه مطبوعه

چیز کووالی نہیں لے سکتا 'حبیا کہ کی پر قرض ہواس کے تکم کے بغیر وہ قرض واکر دے۔)

البذاكل مال متروكه عرميم معدم كے بلاوشع مصارف تجيز وتلفين اور بلا نفاذ وصيت بصورت الى الله الله المريم بعد نفاذ وصيت اورجداكر ليخ تبائى كے كل مال مريم سے باتى مال مريم بصورت اول اس طرح تقيم ہوگا كه كل مال مريم كے بارہ حصدكري اس ميں سے تين حصد شوير مريم سمى زيد كود ئے جائيں گے۔ ان تين حصوں كاشو برمريم كو اختيار ہے۔ بناءِ مجد ميں فرج كرے فواہ اپ فرج ميں لائے باقى دو حصة شمس الدين مريم كے باپ كو اور دو حصد نيب ام مريم كو بائي خصد خالد طفل بابائغ مريم كوجن كونا وقت بلوغ خالد كہيں صرف نيبى كرسكا باپ كو اور دو صدن بندام مريم كو بائي خصد خالد طفل بابائغ مريم كوجن كونا وقت بلوغ خالد كہيں صرف نيبى كرسكا دم ميں نہيں اور پرورش خالد كے مصارف زيد والد خالد كذمہ بيں البت مريم كے ماں باپ كو اپ دو دوصوں كامثل زيد كے خيار حاصل ہے۔ جہاں بھی چاہيں فرچ كريں ۔ خواہ اپ خرچ ميں لائيں ۔

مريم بنت شمس الدين مسكة ا

سیت زوج آب ام ابن آخ آخ اخت اخت زیم شمس الدین زینب خالد م م م ۵ ۲ ۲ ۳

اورموجودگی این مریم کے بہن بھائی کو پچھنیں ملےگا اورسو تیلی ساس اور نندوں کوشر عا پچھنیں ملا۔
اورجس کے ذمہ مریم نے پچھٹر ض چھوڑا تھا اس میں بھی بموجب اپنے اپنے حصہ کے سب حقدارشر یک ہیں۔
مجردشو ہرکے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوسکتا۔ گراس وقت معاف ہوسکتا ہے کہ شوہر مریم بھدر حصہ ، ورشہ
کواپنے پاس سے دیدے اوران کومعاف کر دے۔ واللہ اعلم بالصواب

حوده: العبدالراجی ابومحمد میدارعلیالرضوی امفتی فی جامع مسجد اکبرآ با د

00000

## ﴿ فَتُوَىٰ نَمِبر ..... 267﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسلمیں کا یک شخص مسمی ریاض الدین نے انقال کیا اور ایک بی بی مساۃ نبی بیگم اور چارلڑ کے مسمی سراج الدین واکرام الدین ووہاب الدین ووجیہ الدین اور دولڑکیاں مساۃ امیر جان اور احمدی بیگم وارث چھوڑ ہے۔ اور پھر ۹ ماہ کے بعد بی بی نے بھی انقال کیا اور خدکورہ بالا کے اورلڑکیاں چھوڑے۔

موافق شرع شریف کے لل جا کدادے ہرایک وارث کیا کیلیا سکتا ہے؟ اورکل جا کداد کتنے سہام پڑتھنیم ہوگی؟ مساق احمدی بیگم نے اپنا حصد عدالت کے باضابطہ کاروائی کر کے پالیا ہے۔

اورسمی اکرام الدین نے اپنا حصہ بلاتقتیم کئے ہوئے ایک ہندو کے ہاتھ بچے ڈالااوراس ہندو ہے سمی شرف الدین' (زوج مساق امیر جان )نے ای حالت میں خرید لیا ہے۔

بعدانقال مسمی ریاض الدین مرحوم مورث کے کل جائدادِ متر و کہ کا اہتمام وانظام مسمی وجیہ الدین کے ہاتھ میں ہے۔ اس وقت سے اب تک کل کرایہ وغیرہ وصول کرتے رہے۔اور سوائے مسمی سراج الدین کے کل ورٹاءکواس کی آیدنی تصدر سددیتے رہے۔

اب سوال بیہ ہے کہ سمی سراج الدین والدین کے انقال سے اب تک کل جائدا د کی آمدنی میں سے جساب حصد سدا بناکل حصہ یا سکتا ہے اِنہیں؟ ۔ بینوا توجو وا

مراج الدين

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدني علما.

صورت ِمسئولہ میں چونکہ مساۃ نبی بیگم زوجہ ریاض الدین کے بھی وہی چار پسراور دو بیٹیاں وارث ہیں جوریاض الدین مرحوم کے وارث متصالہ ذا بصورت ِ انحصارِ ورثہ کے ورثہ کہ ذکورہ میں بعد ما تقدم علی الارث کل جائداد منقولہ وغیر منقولہ ریاض الدین مرحوم کی نبی بیگم کو کالعدم رکھ کردی حصہ کر کے دو دوجھے چاروں بیٹوں کو اورایک ایک حصہ دوبیٹیوں کو دیاجائے گا۔ صورته هیکذا

رياضالدين مسكله ١٠

ميت

بن ابن ابن ابن بنت بنت بنت ا

☆ اور سمى اكرام الدين نے جواپنا حصد بلاتفتيم فروخت كرديا اگر عندائفسيم دوسر ہے شريكوں كو پچھ نتصان نہ پنچ تو بقول امام ابو يوسف رحمة الله عليہ بقد راس كے حصد كے تج صحيح ہوگى ورنہ بالا تفاق تج نا جائز رہے گی۔ اور حسب خواہش شركا ماس كو باطل قرار ديا جائے گا ور شترى ہے واپس كراكركل جائداد بموجب تقسيم فدكورتفتيم كى جائے گا۔ كما فى الفتاوى المحامدية

قال في البزازية في مسائل بيع المشاع دار بين اثين باع احدهما بيتا معينا من رجل لا يجوزعن الثاني انه يجوز في نصيبه و في شرح الطحاوى لو باع احد الشريكين من الدار نصيبه من بيت معين فللآخر ان يبطله و مثله في الخانية والعمادية معللين بتضرر الشريك بذالك عند القسمة لل

(ترجمہ: بزازیہ میں نیخ مشاع کے مسائل میں ہے۔ایک گھر دوآ دمیوں کے درمیان مشترک ملکیت کا ہے۔ان میں سے ایک نے ابنا ایک معین کمرہ کی کے ہاتھ نیچ دیا تو یہ جائز نہیں۔امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اپنے تھے سے جائز ہے۔ شرح الطحاوی میں ہے دوشرا کت داروں میں سے ایک نے اپنے تھے سے ایک معین کمرہ فروخت کردیا تو دوسر سے شریک کوئل حاصل ہے کہ اسے باطل قرار دے دے۔فناوی خانیہ میں بھی اس طرح ہے۔انہوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ تقیم کے وقت اس سے شریک کو نقصان ہوگا۔) کرایہ وصول کیا تھااس کوصد قد کر دیتا۔ چنانچہ کتاب الشر کہ حامدیہ میں ہے:

غاب احد شريكى الدار فاراد الحاضر ان يسكنها رجلا او يوجرها لاينبغى ان يفعل ذالك ديانة اذا التصرف فى ملك الغير حرام ولا يمنع قضاء اذ الانسان لا يمنع من التصرف فيما بيده لو لم ينازعه فلو آجرو واخذ الاجر يرد على شريكه قدر نصيبه لو قدر والا يتصدق لتمكن الخبث فى حق شريكه فكان كغاصب آجر يتصدق بالا جراويرد على مالكه اما نصيبه فيطيب له ال

(ترجمہ: ایک گھر کے دوشراکت داروں میں سے ایک موجود نہیں۔ موجود شراکت دار نے چاہا کہ کی آدئی کو وہاں تھرانے یا اے کرایہ پر چڑھا دے۔ دیا تئا اے ایبا نہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ کی دور ہے تخص کی ملکیت میں تقرف حرام ہے۔ لیکن قاضی اے نہیں روکے گا۔ کیوں کہ جو چیز کی کے قبضہ میں ہوا ہے اس میں تقرف کرنے اس وقت تک قاضی نہیں روک سکتا جب تک کوئی نزاع کرنے والا موجود نہ ہو۔ اگر اس نے اے کرایہ پر چڑھا دیا اور کرایہ وصول کرلیا تو اپنے حصد دار کواس کے حصد کے برابراس کرایہ سے ادا کرے بشر طیکہ اے ادا کرنے پر قادر بھور نداس کوصد قد کردے کیوں کہ اس کے شریک کے حق میں خباشت اس میں پختہ ہوگئی ہے تو وہ اس خاصب کی ماند شار ہوگا جس نے خصب کردہ چیز کوکرایہ پر چڑھا دیا تو وہ کرایہ کوصد قد کردے یا اس کے مالک کو واپس کردے یا ک کو کا کہ کے بیا گیزہ ہے )

حود ۵: العبدالرا جی رحمة ر ببالقوی ابومحمر محمد دید ارعلی الرضوی مفتی جامع مسجدا کبرآبا د

## ﴿ فَتُوَىٰ نَمِر ..... 268﴾

#### سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین اس بارے میں کہ سمی امیر جان حالتِ مرض میں کہ جس سے شفایاب نہیں ہوئے اورای میں انقال کر گئے اپنی ہوی کی خدمت سے خوش ہوکر دوعدد مکان تخیباً قیمتاً پندرہ سوکے دید سئے کہ جن میں وہ وقت ہہ بھی قابض تھی اوراب تک ہے۔ اور پہلے سے ای میں رہتی تھی ۔ اور مقدار مہر کل پانچ سورو پید تھے۔ جس کے کواہ یہ تین شخص ہیں ۔ اب بعد وفات امیر جان کی بہن کی دفتر ان مکانات کور کہ خیال کر کے تقییم کرنا چا ہے ہیں۔ شرع شریف سے ان کو جو پھھ لمانا ہے کہ کھد دیا جائے۔ اور سوائے مکانات کے صرف ایک کوشی جو علا وہ مکانات کے ہے اور کوئی جا کدار نہیں چھوڑی۔

سائل:منصب على خان' ٩ اشوال ١٣٣٠هـ

#### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد الله رب العالمين. والصلوة والسلام على سيد المرسلين واله و صحبه اجمعه: .

صورت مسئولہ میں امیر جان مرحوم نے دومکان تخینا فیتی پندرہ سوکے جواپی ہوی کو دیے ہیں فاہر ہے کہ علاوہ بعض مکان فیتی پاٹج سوکے جو قدرم ہے دوحصہ باتی فیتی ایک ہزاریا کم وہیش کے بعد تقسیم اورجدا کرنے حصہ مہر کے حمیہ نہیں گئے ہیں۔ ہذا ورحبہ مشاع ایسی چیز کا جو تقسیم ہوسکے اور تقسیم سے بیار نہ جو جیسا کہ چیئیت مکانات ندکورے فاہر ہے ناجا رَز ہے۔ کوحسہ مشاع علاوہ ہبددوسری طریق سے مملوک یا مقبوض موحوب لہ ہی کر دیا جائے یا پہلے سے ہو جس طرح صورت مسئلہ میں کچھ حصہ مکان بغیر تقسیم و تحدید مہر مین امیر جان مرحوم نے دیا ہے اور کچھ بطریق حب سے جنانچ حدایہ میں کچھ حصہ مکان بغیر تقسیم و تحدید مہر مین امیر جان مرحوم نے دیا ہے اور کچھ بطریق حب ۔ چنانچ حدایہ میں کچھ حصہ مکان بغیر تقسیم و تحدید مہر مین امیر جان مرحوم نے دیا ہے اور کچھ بطریق حب ۔ چنانچ حدایہ میں ہے۔

و لو وهب من شريكه لا يجوز لان الحكم يدار على نفس الشيوع ا

(ترجمہ:اگر کی نے اپنے شرا کت دار کوشرا کت والی چیز ہبدگی قو جائز نہیں کیوں کہ عدم جواز کے قول کا دارو مدار تقتیم نہ ہونے یہ ہے)

و في الفتاوي العالمگيرية عن المحيط السرخسي رحمة الله عليه

رجل دفع الى رجل تسعة دراهم و قال ثلاثة قضاء من حقك و ثلاثة هبة لك و ثلاثة من حقك و ثلاثة هبة لك و ثلاثة الصدقة لان ثلاثة الصدقة لان صدقة المشاع جائز الافى رواية ي علام المشاع جائز الافى رواية ي المسلم المشاع جائز الافى رواية ي المسلم المشاع جائز الافى رواية ي المسلم المسلم

(ترجمہ: ایک شخص نے کی دومرے کونو درہم دیئے اور کہا تمن درہم تیرے فق کی ادائیگی کے لیے ہیں مین درہم تیرے لیے ہبہ ہیں اور تمن درہم صدقہ ہیں۔وہ ساری رقم ضائع ہوگئ تو وہ شخص ہبہ کے تمن درہموں کا ضامن ہوگا کیونکہ کہوہ فاسد ہبہ تھا۔

صدقہ کے تین درہموں کا ضامن نہ ہوگا کیونکہ کہ صدقہ 'تفتیم کیے بغیر بھی درست ہے ہاں ایک روایت کی روسے درست نہیں ہے۔

وأيضا فيهعن المضاربة الكبير

إنه اذا كان دفع الى آخر الفا. قال نصفها مضاربة و نصفها هبة لك فهلك الالف في يده ضمن المضارب حصة الهبة كذا في الفتاوى الغياثية ٢٠

﴿ (ترجمہ: اگر کسی دوسرے آدمی کو ہزار روپے دیئے اور کہا ان میں سے آدھے مضاربت کے لیے ہیں اور آدھے تیرے لیے ہبہ ہیں۔اس کے ہاتھ میں وہ ہزار روپے ہلاک ہوگئے تو مضارب ہبہ کے حصد کا ضامن ہوگا۔فناوی خیا ثیہ میں ای طرح ہے )

الهدايه جلد ٣ صفحه ٢٨٦ مطبوعه مكتبه شركت علميه ملتان

الفتاوى عالم گيريه جلد ٣ صفحه ٣٤٩ مطبوعه مصر

٣ الفتاوي العالم گيرية جلد ٣ صفحه ٣٤٩ مطبوعه مصر

☆ علاوہ ہریں یہ بہہ ہے مرض الموت میں ۔اور بہہ مرض الموت میں اگر چہ ابتداء حبہ ہونا ہے گر بعد موت میں اگر چہ ابتداء حبہ ہونا ہے گر بعد موت معناب بوصیت ہوجانا ہے۔اس طرح بہہ مرض الموت کا 'بعد الموت اگر وارث کو کیا گیا ہے اور قبضہ دے کرتمام بھی کردیا گیا 'چونکہ وصیت وارث کونا جائز ہے'نا جائز ہوکر' جملہ ورشکاحق ہوجانا ہے۔

چنانچ صغمہ 181 جلد تانی الفصولین میں ہے جامع الفتاوی ہے۔

وهب قنا لامراته فاعتقته ثم مات المريض نفذ وتضمن القيمة اذا لتمليك في الابتداء صح لكن انقلب وصية بعد ذلك وهو المختار!

(ترجمہ: اپنی بیوی کوایک غلام ہبہ کیا۔اس بیوی نے اسے آزاد کر دیا۔ پھر خاوند مرکبیا۔ تو عتق نا فذہوگا اور عورت اس غلام کی قیمت کی ضامن ہوگی کیوں کہ عورت کو ما لک بنلا آغاز میں درست تھالیکن بعد میں وہ وصیت میں تبدیل ہوگیا۔ بہی مختار ہے)

اورا گرغیرکومبه کیا ہے چونکہ ابتداء مبدے بغیر قصنہ کے تمام نہ ہوگا۔

كما في تنقيح الفتاوي الحامديه:

وهب في مرض الموت و لم يسلم حتى مات تبطل البتة لان الهبة في مرض الموت و ان كانت وصية لكنها هبة حقيقة فتفقر الى القبض و لم توجديً

(ترجمہ: کی نے بہہ کیالیکن بہہ کردہ چیز موہوب لہ کواپٹے مرنے تک سپر دنہ کی تو بہہ یقیناً باطل ہوجائے گا۔ کیونکہ بہہمرض موت میں اگر چہوصیت بن جانا ہے'لیکن حقیقت میں وہ بہہونا ہے۔ لہذا اس کے سی کے ہونے کے لیے موہوب لہ کے قبضہ کی ضرورت ہے جو پایانہیں گیا)

اور چونکہ بیرمآ لا وصیت ہے بعدالموت کہذا اگر کل مال ھبہ کر دیا ہے باوصفِ قبضہ ُ دوثکث مال' جا کدادِ مقبوضہ سے موہوب لیہ کے لیے ور شہکوواپس دینالازم ہوگا'

ط جامع الفصولين جلد ٢ صفحه ١٨١ مطبوعه دار الاشاعة العربية كوئئه

تنقيح الفتاوى الحامدية جلد صفحه مطبوعه

.......

كما في صفحه 180 جلد ثاني جامع الفصولين من الزيادات:

مريض و هب شيئا لا يخرج من الشلث يرد الموهوب له مازاد على الثلث بلاخيار ا

(ترجمہ: مریض نے کوئی چیز ہبدی۔ جواس کے تر کہ کا تہائی نہیں 'بلکہ زائد بنتی ہے تو موہوب لہ تر کے کے تہائی سے زائدوالی کرے گا۔اس میں اس کی پیندید گی کا اعتبار نہیں )

وفيه من الفتاوى الصغرى لصدر الشهيد

وهب داره فـمـات و لا مـال لـه و لـم تـجز الورثة فسخت في الثلثين و لم تبطل الهبة في الثلث ٢٠

(ترجمہ: مرض الموت میں اپنا گھر کسی کو ہبہ کیا۔ورٹاءنے اس کی اجازت نہ دی تو ایک تبائی میں ہبہ باطل نہ ہوگا۔اوردو تبائی میں ہبدنخ ہوجائے گا)

اور جب بہتے نہ ہوا۔اورعلاوہ حصد مہروہ مكان اور نيزتيل كى كۇهى مملوك امير جان ربى تو بعد وفات امير جان بعد ما تقدم على الارث كل جائدا دامير جان كى بقد رحصة مهر مبلغ پانچ سورو پييمنها كرك اگر بجز بھائجى اور زوجه كے اوركو كى وارث ذوى الفروض اور عصون سے نہيں لہذا چار حصد كر كے ايك حصد زوجه امير جان كو ديا جائے گا اور ما بحى كى ما لك بھائجى موگى۔ بوجہ ہونے بھائجى كے ذوى الارحام سے اور عدم جواز ردكرنے باقی كے زوجين ہے۔

كما في الدرالمختار

و ذوالارحام هو كـل قـريب ليس بذى سهم ولا عصبة فهو قسم ثالث حينئذ ولا يـرث مـع ذى سهـم ولا عـصبة سـوى الـزوجيـن لـعدم الردعليهما فياخذ المنفرد جميع

ال جامع الفصولين جلد ٢ صفحه ١٨٠ مطبوعه دار الاشاعت العربيه كوئثه

ے ایضاً

......

المال بالقرابة ا

(ترجمہ: ذورحم ہروہ وارث ہوتا ہے جونتو ذو تہم ہواور نہ بی عصبہ ہو۔ بیدورتا علی تیسری قتم ہے۔ اس قتم ورتا عذو سہم اور عصبہ کی موجودگی میں وارث بیت ہیں۔ کیوں سہم اور عصبہ کی موجودگی میں وارث بنتے ہیں۔ کیوں کہ حصول سے بچا ہوا ترکہ ان کی طرف نہیں لوٹنا' تو ذورحم اکیلا سارا مال رشتہ داری کی وجہ سے حاصل کرلیتا ہے)

قال الشامي رحمة الله:

قوله فیاخذ المنفرد ای الواحد منهم من ای صنف کان جمیع المال ای او ما بقی بعد فرض احدالزوجین ع

(ترجمہ:قولہ ذورهم اکیلا ساراتر کہ حاصل کرے گا۔ یعنی ذورهم رشتہ داروں میں کوئی ایک اگر چہوہ کسی تسم سے تعلق رکھتا ہوساراتر کہ پالے گایا زوجین کے حصول سے جو بچے گاوہ پالے گا) فقط

> حود ۵:العبدالراجی دیمة ربدالقوی ر ابومجر محمد دیدارعلی الرضوی الحفی المجد دی مفتی مسجد جامع اکبر آباد

> > 00000

الدر المختار مع رد المحتار جلد ۱۰ صفحه ۳۳۹ ۳۳۹ مطبوعه بيروت

. ئا ايضاً

## ﴿ فتو کی نمبر ..... 269﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ مساۃ چھوٹی ہیوہ ایک مکان مالیت ڈھائی ہزار کا چھوڑ کرمرگئی اور مساۃ نذکورنے مساۃ اچھو' منتو' انتابیہ تین لڑکیاں چھوڑیں اور مسمی کلا ایک بحقیجا چھوڑا اور ان چاروں کے سوااورکوئی حقدار نہیں۔

مساۃ چھوٹی نے نصف مکان اپنی زندگی میں مساۃ اچھواپنی لڑکی کے نام بیعنا مہلکھ کر رجسٹری کر دیا ہے اور سمارس اپنی زندگی بحراس مساۃ اچھواپنی لڑکی کے گھر رہی ۔ وہیں مری۔

اب وہ نصف مکان بھی کہ جومسا ۃ اچھو کے نام نیچ کر کے رجسٹری کر دیا ہے 'وہ بھی حسوں میں آسکتا ہے انہیں ؟ اور کون کون حقد ار ہیں؟

#### الجواب

#### بسم الله الرحمن الرحيم

اگرفی الواقع مچھوٹی نے اپنانصف مکان معہز مین قیمتی دواڑھائی ہزارا پی بینی مساۃ امچھو کے ام تع کر دیا ہے البذا دیا ہے البذا دیا جھو میں کر کے بیچا تھاتو بلاتکلف وہ تاہ صحیح ہوگئ ۔ اور تر پر رجٹری سے بہی ظاہر ہور ہا ہے ۔ لبذا وہ ملک امچھو ہوگیا ۔ قبل موت وبعد موت مجھوٹی اس میں کوئی دعوی نہیں کرسکتا ۔ رہا باتی نصف مکان وہ ورشہ مجھوٹی میں اس طرح تقشیم ہوگا کہ کل مال مجھوٹی کا بعد ما تقدم علی الارث نوحصہ کر کے دودوحصہ تینوں بیٹیوں کو دیئے جائیں گاور تین حصہ باتی کلا بحقیجا کودیں ۔ صورته ھکذا مجھوٹی مسلم ہوگا

|          | ميت  |      |       |  |
|----------|------|------|-------|--|
| ابن الاخ | بنت  | بنت  | بنت   |  |
| كلا      | انتا | منتو | احجفو |  |
| ۳        | ۲    | r    | ۲     |  |

حوده: العبدمحد ديدارعلي مفتى جامع مسجدا كبرآباد

## ﴿ فَتُوَىٰ نَمِر ..... 270﴾

#### سوال

کیافرماتے ہیں علائے دین بابت صدئتر کی کے ایک شخص سمی کریم اللہ لاولد فوت ہوگیا۔ اس نے مرف اپنی زوجہ کا پہننے کا زیور کچھ زرنقز کرتن و کپڑا وغیرہ استعالی زوجہ کے پاس چھوڑا۔ جو کچھ زرنقز تھا وہ اس کی ولیہ نے مرحوم کے کوروکفن فاتحہ سوم چہلم میں صرف کیا۔ صرف زیور پہننے کا پار چہوہ برتن استعالی اس کی ہیوہ کے پاس موجود ہے۔ مرحوم کی ایک حقیقی بہن اورا یک بھائی جود وسرے باپ سے بیدا ہوا موجود ہے۔ اس مال میں کچھ صدحقیق بہن اوراس بھائی کا جود وسرے باپ سے بیدا ہوا ہے؟ اورا کر واجب ہوتا ہے؟ اورا کر واجب ہوتا ہے؟ اورا کر واجب ہوتا ہے؟

سائل:بسم الله خان ازرزباندی کوٹ۔ ۱۹۸۷ء

#### الجواب

صورت ِمسئولہ میں بعد تقدم علی الارث اگر متوفی اور موجود بھائی کی ماں ایک ہی ہے' یعنی یہ بھائی اخیافی ہے' تو کل مال کریم اللہ کے سولہ (۱۲) حصہ کر کے چار (۴) حصہ زوجہ کو دیئے جائیں گے اور ہ حصہ قیقی بہن کو اور تین (۳) حصہ اخیافی بھائی کو۔

اوراگر بھائی موجود کے ماں باپ اور متوفی کے ماں باپ بالکل جدا ہیں تو اس فرضی بھائی کو پچھنبیں ملے گا۔اورکل مال کے چارحصہ کر کےا یک حصہ بیوی کو ملے گااور ہاقی بہن کو۔

> الصورة الاولى هكذا كريماللهمملة ١٣/٨

میت زوجه اخت حقیق اخ اخیانی ۱۲/۱ ۴ س

الصورة الثانية هكذا

كريم اللهمسكله

ميت

زوجه اخت حقيقي

۱

حوده: العبدالرا بحي رحمة ربيالقوى ابو محمر محمد ديدار على مفتى جامع مسجدا كبرآباد ارمار چ ۱۹۱۸ء

00000

# ﴿ فَتُوكَىٰ نَمِر ..... 271﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلم میں کہ زید مجملہ ایک منزل مکان کے نصف کاما لک تھا۔ اور اس کی دوزوجہ تھیں۔ جب زید نے انقال کیاتو اس نے زوجہ اول کی اولا دہیں ایک لڑکی فئیس بیگم اور ایک لڑکا مسمی لیافت علی چھوڑ ااور زوجہ اول بحیات زید انقال کرگئی اور زوجہ نانی مسما قامریم سے دولڑکیاں نیازی بیگم وریاضی بیگم چھوڑیں۔

بعدہ ریاضی بیگم کا انتقال ہوااس نے ایک ماں مریم اور ایک حقیقی بہن مساۃ نیازی بیگم اور ایک بھائی علاتی مسمی لیافت علی اورایک بہن علاقی مساۃ نغیس بیگم چھوڑی۔

بعدہ زوجهٔ تانی مریم کاانقال ہوااس نے اپنی اولاد میں فقط ایک لڑکی نیازی بیگم چھوڑی۔

اس کے بعدز دجہ اول کےلڑ کےلیا فت علی کا نقال ہوا اس نے اپناا کیے لڑ کا یوسف علی اور تمن لڑ کیاں وحید بیگم سعید بیگم عزیز بیگم اورا کی زوجہ مساۃ زینب اور بہن حقیقی نئیس چھوڑی۔ شرعا مال زید کس طرح تقتیم ہوگا؟۔

> سائل الیا قت خان محلّه هنیالی نائی کی منڈی آگرہ ۱۲جمادی الاولی ۱۳۳۱ھ

> > الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

صورت ِمسئولہ میں بعد ماتقدم علی الارث کل مال زید کے دی ہزار چارسو(۱۰۴۰) حصہ کر کے اٹھارہ سوہیں (۱۸۲۰) فغیس بیگم کودیئے جائیں گے اورپینتالیس سوہیں (۲۵۲۰) نیازی بیگم کواور چارسوہیں (۳۲۰) حامد کواور جارسو پچپن (۴۵۵) زینب کواور با روسو چو ټټر (۱۲۷) یوسف کواور چپوسونتیس (۲۳۷) وحید بیگم اور اتنى ى صد سعيد بيكم اورعزيز بيكم كودية جائي كي فظ صورته هكذا

|                       |                   | زیدِمسکله۸۱۰۴۱۸۰۸۰۱۵۲۰۰۱۰ |                     |  |  |
|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|--|--|
|                       |                   | ميت                       |                     |  |  |
| بنت بنت               | بنت               | ابن                       | زوجه                |  |  |
| نیازی بیگم ریاضی بیگم | منیں بیگم         | ليا قت على                | £1                  |  |  |
| ۷ ۷/91/1 <b>۸۲۰</b>   | ۷/91/1 <b>۸۲۰</b> | II/IAr                    | 1/0/10              |  |  |
|                       |                   | 117/11                    | رياضى بيكم مسئله    |  |  |
| (∠),                  | بير               | ميت                       |                     |  |  |
| اخت علاتی             | اخعلاتی           | اخت عيني                  | زوج ام              |  |  |
| منیں بیگم             | ليا قت على        | ) نیازی بیگم              | حامد مریخ           |  |  |
| (                     | (                 | 1/m/Am- m                 | th 1711/11          |  |  |
|                       |                   |                           | مريم منكه ا         |  |  |
| ( ar) <sub>0</sub>    | <i>ي</i> د.       | ميت                       |                     |  |  |
|                       |                   |                           | بنت نیازی بیگم      |  |  |
|                       |                   |                           | 1/9171114           |  |  |
|                       |                   | ۴٠,                       | ليا قت على مسئله ٨م |  |  |
| IAro                  | ت بير             | توافق بالحص               | ميت                 |  |  |
| ت بنت                 | نت بنز            | ابن ب                     | زوجه                |  |  |
| نيدبيكم عزيزبيكم      | حيد بيگم سع       | يوسف و                    | نينب                |  |  |
| ۷/۲۳۷ کر۲۲            | Z 2/452           | ۲ ۱۳٫۱۱۲۷ ۲               | 1/0/100             |  |  |

الاحیاء فغیں بیگم نیازی بیگم حامد زیب یوسف وحید بیگم سعید بیگم عزیز بیگم ۱۸۲۰ ۱۸۲۰ ۱۸۳۷ ۱۳۷۷ ۱۳۷۷ ۱۳۷۷ ۱۳۷۷ ۱۳۵۸ الممبلغ الممبلغ

حود ۵: العبدالراجی دیمة ربدالقوی ابومحمر دیدارعلی الحفی مفتی جامع مسجدا کبرآبا د مورخه ۱۳۳۲هادی الاولی ۱۳۳۳ه

00000

# ﴿ فتوىٰ نمبر ..... 272﴾

سوال

کیافر ماتے ہیںعلائے دین اس مسئلہ میں کہ ورث اعلیٰ امیر خان نے انقال کیا۔ نہوں نے ایک بیٹا فیض اللہ خان اور تین بیٹیاں حبیہا 'احمدی' محمدی کووارث چھوڑ ا

اس کے بعد حمیرا نے انقال کیا۔ نہوں نے پانچ بیٹے فیاض بیک عظیم بیک ریاض الدین بیک اسامیل بیک میک ریاض الدین بیک اسامیل بیک عظیم بیک اوردو بیٹیاں ہرمزی۔ حمواور ایک بھائی فیض الله خان اور دو بہنیں احمدی محمدی کووارث حجووڑا۔

اس کے بعد ہرمزی نے انتقال کیاانہوں نے ایک خاوند لطف الله خان اور دو بیٹے سے اللہ خان 'شفیع اللہ خان اور یا نچ بھائی مذکورالصدراورا یک بہن حموکووا رث چھوڑا۔

اس کے بعد فیض اللہ خان نے انقال کیا نہوں نے ایک بیٹا لطف اللہ خان دو بہنیں احمدی محمدی کو وارث جھوڑا

اس کے بعد سے اللہ خان نے انقال کیا انہوں نے ایک باپ لطف اللہ خان اور ایک بھائی شفیع اللہ خان اور ایک بھائی شفیع اللہ خان اور ایک بھائی شفیع اللہ خان اور ایک بی بی شافیہ اور بیٹے حبیب اللہ ورفیع اللہ کووارث چھوڑا۔

اس کے بعداحمدی نے انقال کیاانہوں نے ایک بٹی مساۃ متازی ایک بہن محمدی اورا یک بھتیجالطف اللہ خان کو دارث مچھوڑا۔

اس کے بعد مساۃ محمدی نے انقال کیا نہوں نے ایک بیٹامحمود خان ایک بھیجا لطف اللہ ایک بہن جی مساۃ متازی کو دارث چھوڑا۔

اس کے بعدر فیع اللہ خان نے انقال کیاانہوں نے ایک بھائی حبیب اللہ خان اور والدہ شافیہ اور دا دا لطف اللہ خان کو وارث چھوڑا۔

اس کے بعد الطف الله خان نے انقال کیا انہوں نے دو بیے شفیع الله خان ولیا قت الله خان اور دو

بيبيال منيرالنساء ويثوكت النساء كووارث حجوزا \_

پس ازروئے شرع شریف امیر خان مورث اعلی کار که کس طرح تقتیم ہوگا؟ اور ہروارث کو کتنا کتنا ملے گا؟

سائل:شفیج الله خان ۴ مارچ ۱۹۱۷ء

الجواب

بسم الله الرحمن الرديم.

اللهم رب زدني علما

صورت مسئولہ میں کل مال امیر خان کے انہتر ہزارا کیہ سومیں (۱۹۱۲) حصہ کر کے تیس سوچار (۲۳۰۴) حصہ ریاض بیگ کواورای قدردومرے چاروں بیٹوں کودیئے جائیں گے۔ گیارہ سوباون (۱۱۵۲) حصہ جموکواورنو ہزارآ ٹھ سودو (۹۸۰۲) شفیح اللہ خان اورا کیہ سوپانچ (۱۰۵) شافیہ کواورا کیہ سوتر بین (۱۵۳) حبیب اللہ کواور تچھ ہزارنو سوبارہ (۱۹۱۲) ممتازی کواور بیس ہزار سات سوچھتیں (۲۰۷۳) محمود خان اورنو ہزار تین سوستر (۹۳۷) کیا قت کواور چار ہزار تچے سوپچای (۲۸۵۵) شوکت النساءاورای قدر حصہ نیر النساء کو ملیں گے۔ فقط و اللہ اعلم صور ته ھکذا

امیرخان مسکله۵ر۲۰ رو ۱۹۱۸ مرو ۲۸ کرویم ۲۹۱۴ رو ۲۹۱۲

ميت

ابن (فیض الله خان) حبیبا احمدی محمدی ۱۲ ۲/۲۲/۲ ا ۱۳۵۱/۹۲ ۲۳۵۱/۱۹۲ ۲۳۵۱/۹۲

أبين ابن غفور بیگ فياض بيك 7-77/AF 2/107/L173 7-77/AF2/1073 7-77/AF2/1073 7-77/AF2/1073 ابن أبكن عظیم بیک اساعيل 1/17/107/278/17 1/17/107/278/11/1 اخ اخت بنت بنت فيض اللدخان محمدى احمدی برمزي ہر مزی مسئلہ ميت بيده(۱) زوج (الطف الله) ابن (مسيح الله) ابن (شفيع الله) ተንለኢ/ነሶሶ/ሶተተ فيض الله مسئلها ميت بيده (۱۹۳) ابن لطف الله اخت محرى اخت محرى

۲ ۱۹۲۶۳۰۷ ۲ ۲۲۱۲

مسيح الله خان مئله بيره(۳) ابن حبيب الله ابن رفيع الله الله الله الله الله 12 12/01/104 **የ/**ለ/ተኖ احمدي مئلة بيره (۱۵۳۷) بنت متازى اخت محمرى ابن الاخ الطف الله NYZI بيره(۲۳۰۴) 1/2007/9517/64257 بيره(١٤) ابن ليا قت الله بنت شوكت النساء بنت مبرالنساء

1/140 1/912+

1/MYA0

الاحياء
رياض بيك فياض بيك غفور بيك اساعيل بيك عظيم بيك حمو
٢٣٠٣ ٢٣٠٣ ١١٥١ ١٢٠٠١
الاحياء
حبيب الله ممتازى محود خان شافيه شفيح الله الاحياء
الاحياء
الاحياء

شوكت النساء منير النساء ٣١٨٥ ه ٢٨٨٥ المبلغ المبلغ

44114

حوده: العبدالراجی دیمة ربدالقوی ابومجرمحر دیدارعلی الرضوی ' مفتی جامع مسجدا کبرآباد

00000

## ﴿ فَوَىٰ نَمِر ..... 273 ﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین اندریں صورت کہ

حبیب اللہ نے بعد انقال پانچ بیٹے مسیان امان اللہ 'خدا بخش' احمر' حسو ُ سعد اللہ اور ایک بیٹی مساقہ امامن چھوڑی۔

بعدہ خدا بخش کا انقال ہوا۔اس نے ایک بٹی مساۃ زینب اور چار بھائی اورایک بہن ندکورا لصدر چھوڑی پھرمسمی امان اللہ کا انقال ہوا اس نے ایک زوجہ مساۃ شرا فت اورایک بنت مساۃ اچھوا اور تمن بھائی اورایک بہن ندکور مبالا چھوڑی۔

من بعد سمی احمرمیاں کا انقال ہوا۔انہوںنے دو بھائی اورا یک بہن مسطورہ چھوڑی۔ بعد از اں مسماقامان اللہ کا انقال ہوا۔اس نے تین بیٹے مسمیان معثوق اور عنایت اورامداداور دو دختر مسماق منتواور حسوکو چھوڑا۔

اب حبیب الله مورث اعلی کار که س طرح تقیم موگا؟

سائل: درج نہیں۔ ۱۹ جما دی الاولی ۱۳۳۵ھ

> الجواب هو الموفق للصواب بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدني علما

صورتِ مسئولہ میں بعد ما تقدم علی الارث کل مال حبیب اللہ کے پانچ ہزار پانسو چوالیس (۵۵۳۴) حصد کر کے سولہ سوای (۱۲۸۰) حسوکو اور سولہ سوای (۱۲۸۰) بی سعد اللہ کو دیئے جائیں گے اور پانچ سو چار (۵۰۴)زینب کواور دوسوای (۲۸۰) شرافت کواور پانچ سوساٹھ (۵۲۰) انچھوکو اور دوسو دی (۲۱۰)معثوق کواوراتے اتنے بی عنایت اورا مداد کواورا کیسوپانچ (۱۰۵) مساۃ حسواوراتے بی منتو کو \_فقط صور ته هکذا

|        |         |         |             |                      |                   | ١.          | صورتههكد  |
|--------|---------|---------|-------------|----------------------|-------------------|-------------|-----------|
|        |         |         | ۵           | <u> ዕ</u> ሞን ነ ዓምን ዓ | مئلدااره          | بالله       | حبي       |
|        |         |         |             |                      | ميت               |             |           |
| بنت    |         | ابر     | ابن         |                      | 07.1              | ابن         | ابن       |
| امامن  | رالله   | سعا     | حو          | ن                    | احمميا            | خدابخش      | امان الله |
| 1/9/11 | ۲/۱۸/۱۲ | Y/1••A  | 1/1A/17Y/1• | ·•A                  | r/1 <b>/</b> /174 | r           | 1/11      |
|        |         |         |             |                      | 14,               | فش مئلةا،   | خدابك     |
|        |         | (r),    | ķ.          | يت                   | •                 |             |           |
|        | اخت     | اخ      | اخ          | ż                    |                   | اخ          | بنت       |
|        | امامن   | سعدالله | حو          | مميان                | لله اح            | امان        | نينب      |
|        | 1/4     | かパケリア   | かパツル        | 1/10                 |                   | r ı,        | 9,417,000 |
|        |         |         |             |                      | ۳۱                | الله مسئليم | امان      |
|        |         |         | بيره(۲۰)    |                      | ميت               |             |           |
| اخت    | ż       | (       | اخ          | اخ                   | بنت               |             | زوجه      |
| امامن  | معدالله | . و     | ~           | احمميان              | احجو              |             | شرافت     |
|        |         |         |             |                      |                   |             |           |

1/10

1/11/2 +/07+

1/10/10

1/0

ميت تداخل بيره (۱۵۰۹) اخ سعدالله اخت امامن امامن مسكله بيره(١٠٥) ميت بنت منتو بنت حسو ابن معثوق ابن عنايت ابن امراد 1+0 110 110 1+0 110 الاحياء حبو سعدالله زينب شرافت الحجو معثوق عنايت الماد حبو منتو

حود ۵: العبدالراجی دیمة ربدالقوی محمد دیدا رعلی الرضوی الحفی 'مفتی جامع مسجدا کبرآ با د ۹ اجما دی الاولی ۱۳۳۵ه

00000

ممرر

## س ﴿ فتو یٰنبر ..... 274﴾ سوال

کیافرماتے ہیں علمائے دین اس صورت میں کہ خواجہ وزیر نے وقت انتقال بیہ وارث چھوڑے۔زوجہ مساق نجیبن دوپسر تقی الدین 'نقی الدین' دوپوتے علیم الدین' وجیہرالدین تین پوتی بسم الله' منتوعنتو۔ سیار نقی دیسے میں بتا ہے ہیں۔ جسید میں میں میں میں بیٹر کیسے ' میں تقی دیسے میں اسلام

بعده نقی الدین کا نقال ہوا اور بیور شدچھوڑ ہے ذوجہ مسا ۃ اکرا می بیگم ٔ والدہ کچیون 'برا در کلاں تقی الدین ' دختر ان بدرالنساء مہین 'سر داری بیگم' بجینے علیم الدین' وجیہ الدین' تجینے یان بسم اللہ بیگم' منتو منتو ۔

پھر بجیبن کا انقال ہوا۔اس نے بیہ ورثہ چھوڑے۔ بیٹا تقی الدین پوتیاں بدر النساء بین مرداری پوتے علیم الدین وجیہ الدین پوتیاں دختر ان پیر بسم الله عنو ' منتو'

بعده آفق الدین کاانقال ہوا۔اور یہ ورثہ چھوڑے زوجہ محبوبا' بینتیج کیم الدین' وجہیہ الدین' بھتیجیاں' بسم اللہ بیگم' عفتو' عنتو' بدرالنسا میبن 'سر داری۔

> شرعابہ لوگ جائدادِخواجہ وزیرے کی قدرمتحق ہوں گے۔بینو او تو جروا 18فروری کے 181ء

#### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما.

صورت مسئولہ میں بعد ماتقدم علی الارث اورانحصار الورثہ کے اشخاص ندکورہ میں کل مال خواجہ وزیر کے نو ہزار دوسوسولہ (۹۲۱۲) حصہ کر کے پانچ سو چار (۵۰۴) حصہ اکرا می بیگم زوجہ نقی الدین اور بین بیگم بدر النساء سر داری بیگم دختر ان نقی الدین سے ہر دختر کو آٹھ سوچھیا نوے (۸۹۲) حصہ اور محبوبا زوجہ تقی الدین کو پندرہ سوچھ (۲۰۹۹) حصہ اور علیم الدین کو دو ہزاردوسو پندرہ سوچھ (۲۰۹۹) حصہ ہریم ادرزادہ کو دو ہزاردوسو انسٹھ (۲۰۷۹) حصہ ہریم ادرزادہ کو دیئے جائیں گے اور باتی ورشہ ندکورہ سوال محروم رہیں گے۔

|             |                      |                | 24A/191/A/      | مئلة              | خواجهوزير     |
|-------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
|             |                      |                | ميت             |                   |               |
|             | الدين)               | ابن(نقی        | تقى الدين)      | يين اب <b>ن</b> ( | زوبه نجبا     |
|             | ٣                    |                | ٣               |                   | レかべ           |
|             |                      |                | Z1/11           | مئلة              | نقى الدين     |
|             | بيده(۷)              |                | ميت             |                   |               |
|             | بيره(۷)              |                | ميت             |                   |               |
| اخ          | بنت                  | بنت            | بنت             | والده             | زوجه          |
| تفتى الدين  | سر داری بیگم         | بددالنساء      | بين             | نجيبن             | ا کرا می بیگم |
| 1/5         | אריארי               | 17/71          | 14/46           | 17/11             | かなかり          |
|             |                      |                |                 | سئله ا            | نجيبن مـ      |
|             |                      |                | بيره(۲۲۸)       |                   | ميت           |
|             |                      |                |                 | لدين)             | ابن(نقی       |
|             |                      |                |                 | 7.                |               |
|             |                      |                |                 | تقى الدين)        | مئلہ ۳(       |
| (1          | بيده(۳۵              | (              | جاين            |                   | ميت           |
| ة خواجهوزير | رالدين التوفى في حيا | ہدالدین بن خیر | ا بن الاخ 'وجيه |                   | زوجه محبوبن   |
|             |                      |                |                 |                   |               |

۵۰۳/۳

1/150

حود ٥: العبدالراجی دیمة ربدالقوی محمد دیدا رعلی مفتی جامع مسجدا کبرآباد محمد میداریکی مفتی جامع مسجدا کبرآباد

## ﴿ فَتُوَىٰ نَمِر ..... 275﴾

### سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین اس مسلمیں کرزید کی حیات میں اس کے بیٹے مرکا نقال بعد کا انقال ہوا۔ اس وقت عمر نے حامد اور حمیدہ دواولا داورا کیہ صفیدا پی بی کو چھوڑا۔ پھر زید کا انقال بعد انقال عمرا ہے جیئے کے ہوا۔ اس وقت زید نے ایک اپنا پونا حامد اور پوتی حمیدہ کو اور ایک بی بی اپنا ہے جیئے مرک چھوڑی۔ چھوڑ ک۔ پھر حامد کا انقال ہوا۔ حامد نے ایک ماں اور ایک بی اور ایک بی اور ایک بین حمیدہ چھوڑی۔ اب جو جا کداد موروثی سلملہ سے متوفی تک منتقل ہوتی چلی آئی ہے اس کی تقیم شرع طور پر جس طرح ہو تحریر فرمائی جائے۔

#### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

صورت مِسُولہ میں بعد ماتقدم علی الارث اور انتصار ورثہ کے انتخاص ندکورہ میں کل جا کدادعمر کے دو سواٹھای (۲۸۸) ھے کرکے چونسٹھ (۱۳۷) ھے تو صغیہ کو دیئے جا کیں کے اور ایک سوانیس (۱۱۹) حمیدہ کواور اکیس (۲۱) زوجہ حالد کواورچورای (۸۴) بنت حالد کو۔ صور تبدھ کندا

عمر مئله ۲۸۸/۷۲/۲۸ میت میت زوب بنت ابن اب فید مفیده مالد زید منیده مالد زید مالد زید ۲۸۷/۷۲ مال ۱۲/۲۸

بیده(۱۲) ا زوجها بن التوفی اسمی بعمر نوافق بالسهب بنت الابن ابنالابن ٢ حميده 1/17/14 ۲/۸ حامد مئلة التوافق بالسدس بيره(۲۲) اخت حميده ام صفیہ r/tA ۵٫۳۵ 17/11 በ**"**/ለ በ الاحياء زوجه بنت 115 ۸۳ 11 ۲۸۸

> حوده:العبدالراجی رحمة ربدالقوی ابومحمر محمد دیدا رعلی الرضوی مفتی جامع مسجدا کبرآباد

## ﴿ فتویٰنمبر ..... 276﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین اس صورت میں کہ سمی حسن خان ایک منزل مکان کاما لک ہے۔ اوراس
مکان میں اس کے لاکے نے ڈیڑھ سورو پیائی ذات سے لگائے۔ چنانچہ حسن خان مالک مکان کہتا ہے کہا س
کے روپوں کا دیندار ہوں۔ اورای مکان میں سے وہ روپیادا کروں گا۔ اور میر سایک لڑکا اور دولڑکی وارث
ہیں۔ لڑکیاں میری حیات میں اس مکان پر قبضہ کرتی ہیں اور اپنا اپنا حصہ مائتی ہیں۔ آیا میری حیات میں وہ
اپنا حصہ جھے ہے جرالے سمی ہیں یا نہیں؟ اور مکان میں قفل لگا دیا ہے کہ پہلے ہمارا حصد دیدو جب ہم قفل کھولیں
گے۔ اوراگر حسن خان مالک مکان اپنی حیات میں بیر کرنا چا ہے تو از روئے شرع شریف ہرایک وارث فر کوربالا

سائل:حسن خان ساکن کژه دواری خان آگره ۲۷رئیچ الاول ۱۳۳۵ه

### الجواب

#### بسم الله الرحمن الرحيم.

ا پنی حین حیات حن خان اپ مکان کاما لک ہے۔ اس کواختیا رہے خواہ اس سے اپنا قرض اوا کرے

یا جس کو جاہے کل یا بعض مال مملوک اپنا تخفد ہے۔ ہندا لبتہ طریق انصاف یہ ہے کہ اپنی حین حیات میں اگر
ور شریختیم کر سے قو ورشہ ندکور پر جس قد رتفتیم کرنا چاہا اس کے چار حصہ کر کے دو حصہ بیٹے کو دید ساور ایک
ایک حصہ دونوں دختر وں کو دید ہے۔ اور بعض فقہاء کا قول ہے کہ چین حیات میں لڑکالڑ کیوں کو ہرا برتفتیم کر ہے۔
مگر حین حیات حسن خان میں جرأ حسن کے مال سے کوئی وارث کچھ نہیں لے سکتا۔ فقط
حور ہ: العبدالراجی رحمۃ ربالقوی

نوره:العبدالرابن رممة ربهاء الوجمرمجمه دبدارعلی

# ﴿ فتویٰنمبر ..... 277﴾

#### سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین و مفتیان شرع متین اس مسلم میں کہ زید نے انقال کیا۔ اور تین فرز ند ایک ہوہ اور ایک دفتر زوجہ اول سے ورتا ، وقت و فات اپنی کے چھوڑ سے۔ اور جو زیور کہ فقر کی وطلائی ابنا از مسلم متو فی نے اپنی زوجہ کہ کورہ لیعنی موجودہ کے واسطے ہوایا تھا' وہ سب اس نے اس کو پہنا دیا۔ چنا نچکل زیور بقیضہ ہیوہ متو فی کا ہا اور نیز ایک جا کداد کی بیوہ کہ کورہ اور ایک جا کداد کی فرز ندان فہ کوران متو فی کے بہد کر دی کہ جوان کے بفل وقتی کے بہد کر دی کہ جوان کے بفل وقتی دی کہ جوان کے بفل وقتی وقتی فی سے موجود ہے۔ علاوہ زیورو ہر دوجا کداد موجوبہ فہ کورہ کا اورجا کداد منقولہ وغیرہ منقولہ وا تا شالبیت' جو بنوز باتی ہے ان میں کون حقد ارشری ہے؟ اور کس قدر بقیہ جا کدادِ متو فی میں ہر وارث کوشری حق پنچا ہے؟

٢٧ريج الأول ١٣٣٥ه

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

لله صورت مسئوله اگرزید نے بحالت صحت و تندری ہوی کوزیور بہہ کر کے پہنا دیا یا بموجب عرف اپنی قوم کے یہ بچھ کرکہ پہنا دینا بمزلہ بہہ کر کے بضنہ دید ہے کے بی قائم مقام سمجھا جاتا ہے پہنا دیا وہ ملک زوجہ ور کے یہ بچھ کرکہ پہنا دیا وہ ملک زوجہ کر یہ ہوگیا۔ اس میں کی وارث کا حق با تی نہیں رہا۔ ماسوائے اس کے جو پچھ ملکیت منقولہ وغیرہ منقولہ زید ہے اس کے بعد ما تقدم علی الارث اداور ویس میں مرفتر ض وغیرہ آٹھ حصہ کر کے اس میں سے ایک حصہ ہوی کودیا جائے گا ورایک حصہ دفتر زید کوبا تی جے حصے علی السواء تینوں بھائی با ہم لیں گے۔

صورتههكذا

زید سکله۸

ميت

زوجه ابن ابن ابن بنت

1 r r r 1

حود ۵: العبدالراجی دیمة ربدالقوی ابومحرمحمد دیدا رعلی الرضوی الحفی مفتی جامع مسجدا کبرآباد

## ﴿ فَتُوَىٰ نَمِر ..... 278﴾

سوال

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس صورت میں کہمن مرااس نے وزیر'امیر دو بیٹے ایک ہیوی کریما چھوڑی۔

وزیر مرااس نے تمن بئی چھوڑی اورا یک بیوی اورا یک ماں چھوڑی۔ پھروز برکی ماں مری اس نے ایک بیٹا امیر چھوڑا۔ اب جائدادیم من سے کریما کو کیا ملے گا۔ ساریجے الاول ۱۳۳۵ھ امیر بخش محلّہ ڈھولی کہارآ گرہ

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما.

صورت مِستُوله میں بعد ما تقدم علی الارث وانحصار ورشکل مالی ممن کے چھرہ چالیس (۱۴۴) تھے کر کے تمن سوساٹھ (۳۲۰) تھے امیر کودیئے جائیں گے اور ۳۵ تھے زوجہ وزیر کو اور ۹۸ ایک بنت وزیر کو اور ۹۸ دوسری بنت وزیر کواور ۴ موزیر کی مال کولیس گے۔صور ته هکذا

ممن سئله ۱۲/۱۲/۸

ميت

زوجه کریما این وزیر این امیر ۱۲٬۸۰ ک ۲۸۰۷

| *************************************** |          | •••••   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ••••••••••• |
|-----------------------------------------|----------|---------|-----------------------------------------|-------------|
|                                         |          |         | وزر مئله ۱۹۸۴                           |             |
|                                         | بيده(۷)  |         | ميت                                     |             |
|                                         | (1       | بنت     | بنت                                     | زوبه        |
|                                         | 1/2/19   | ነሮ/ ዓለ  | 10% 51                                  | 1,0,00      |
|                                         |          |         |                                         | كريما       |
|                                         |          | بيره(۸) | ميت                                     |             |
|                                         |          |         |                                         | ابن امير    |
|                                         |          |         |                                         | ۸٠          |
|                                         |          |         |                                         | الاحياء     |
| امٍوزير                                 | بنت وزير | بنتوزر  | زوجه وزير                               | امير        |
| 6                                       | 5A       | 5A      | ra                                      | ۳4۰         |
|                                         |          |         |                                         | المبلغ      |
|                                         |          |         |                                         | 414         |
|                                         |          |         |                                         |             |

حوده: العبدالراجی دحمة ربدالقوی ابومجمر دیدارعلی، مفتی جامع مسجدا کبرآ با

### ﴿ فَتَوَىٰ نَمِبر ..... 279﴾ '

سوال

کیا فرماتے ہیں علمادین اس صورت میں کیمن مرااس نے وزیر اور امیر دو بیٹے اور ایک ہیوی کریما چھوڑی۔

> بعد وزیر مرااس نے تین بیٹیاں چھوڑی اورایک بیوی اورایک ماں چھوڑی۔ پھروزیر کی ماں مری اس نے ایک بیٹا امیر چھوڑا۔ اب جائدا دمن سے کریما کو کیا ملے گا؟۔فقط

#### الجواب

صورت مِستُولہ میں بعد ما تقدم علی الارث وانحصار ورشہ کے ورثاء ندکور میں کل مال ممن کے ۱۹۲۰ ھے کر کے ۱۲۲۷ تو امیر کودیئے جائیں گے اور ۵۰ اوزیر کی زوجہ کو اور ۵۸۸ تینوں بیٹیوں کو حصوں سے ہرایک وزیر کی بیٹی کو ۱۹۲۹ ھے ملیں گے۔فقط صور تبد ھیکذا

ممن مئله ۸ر۱۱ر۱۹۴۰

میت زوجه مساة کریما ابن مسمی وزیر ابن مسمی امیر ۲٫۲۴۰ ۷

وزیر منکه۸۰۴۸ ۱۲۰۰

میت بیده(2) زوجه بنت بنت ام

۵۰۱ر۱۰(۵۱) ۲۶۱ر۸۸۵٬۸۸۸ ۲۸ ۲۸٬۸۸۸۸۸۵٬۲۶۱ ۲۱٬۵۸۸۸۸۵۸۲۶۱ کرا۲رک۱۱

کریمن مئله۳۸۷

بيد ه٧٨٥.

امير

**5**1

الاحياء

امیر زوجه وزیر بنت وزیر بنت وزیر بنت وزیر ۱۲۲۷ ۱۰۵ ۱۹۹ ۱۹۹

أعبع

1914

حود ۵: العبدالراجی دیمة ربدالقوی ابومحرمحر دیدارعلی مفتی جامع مسجدا کبرآباد

### ﴿ فَتُوَىٰ نَمِيرِ ..... 280﴾

### سوال

کیافر ماتے ہیںعلائے دین اس مسئلہ میں کہ مجوب کا انتقال ہوا تو ایک لڑکا اپنی پہلی ہیوی سے جومرگئ تھی اور زوجہ ٹانی اور اس سے ایک لڑکی اور ایک اپنی ہمشیر ہ کو زند ہ چھوڑا۔

بعد کولڑ کانا بالغ مرگیا تو لڑکے نے نانا'نانی' ماموں' پھوپھی' علاقی بہن' سوتیلی ماں کوزندہ چھوڑا۔ بعد کوزوجہ مجبوب نے انقال کیا تو زوجہ نے ایک بٹی ایک ماں اورا یک باپ کوزندہ چھوڑا۔ اس کے بعد لڑکی مجبوب کی مری تو اس نے خاوندا ورنانا' نانی' پھوپھی کوزندہ چھوڑا اس صورت میں جو حصے شرعی موں گے عندہ اللہ اس سے اطلاع دی جائے۔فقط سائل: چھنگا جنی خاندہ گرہ

#### الجواب

صورت ِمسئولہ میں بعد ما تقدم علی الارث اور انحصارِ ورشۂ ندکورہ کے کل مال محبوب کے ۹۶ ھے کرکے خانم کو ۱۲ ھے اور کریمن کو ۲۱ اور عبد الرحیم کو ۲ ھے اور خالد کو ۵۷ ھے دیئے جائیں گے۔

#### صورته هكذا

محبوب مئله۸/۲۲/۸۸/۲۶

میت زوبد هنظ بنت هنظس مسمأة زینت این مسمی زید من زوجة اخری ما ت اخت ۱/۳/۱ ۱/۳/۲ زید مسئله تو افتی بالعصف بیده ۱۴ میت میت زینب اخت علاتی ام الام خانم عم زوجه الاب اب الام خال ۱۳/۳ ۱/۲/۱ م م الب البروة المال البروة البرو

حوده:العبدالراجی دیمة ربدالقوی ابونجمه محمد دیدارعلی الرضوی الحفی المفتی جامع مسجدا کبرآباد مناح مسجدا کبرآباد

# ﴿ فَتُوَىٰ نَمِر ..... 281﴾

سوال

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ زیدا پی قوت بازوسے پیدا کیا ہواایک باغ اورا یک حویلی مالیتی 4000 روپیداور آٹھ دی ہزار روپید نقر وجنس چھوڑ کرمر گیا اس کے دارث حسب ذیل ہیں۔

والدہ نرا درنرا درزا دہ زوجہ دختر 'زید کے مرنے کے بعداس کی والدہ کا بھی انقال ہو گیا اور دخترِ زید کی شادی اس کی زوجہ نے کردی جس میں اسکو گیا رہ سورو پید کا زیور دیا اور تقریباً تمن صدرو پیی خرج مہمانا ن میں صرف کئے اور تقریباً گیا رہ صدرو پیدزوجہ زید نے اپنے بھائی یعنی زید کے خسر پورہ کی شادی میں صرف کر دیئے اور باقی مال وزیورو غیرہ زوجہ زید لے کرائی دختر کے پاس چلی گئی اور بد چلن ہوگئی اور باغ اور دو لی کو بھی این داما دکھنام بہدکرنا چا ہتی ہے۔

آیا بموجب شرع شریف زوجه کواشخفاق ہے کہ بیا باغ اور حولی اپنی دختر کے نام یا داما د کے نام ببہ کر د ے؟ یا حصہ شرعی دید ہے؟ ادر دخترِ زید کو جو جہنر وغیرہ دیا گیا بیتر کہ میں شامل ہوگایا نہیں؟ اگر حصہ شرعی ہے ق اس جا ندا دمیں اس کا کس قدر حصہ ہے؟۔ برا در زید کا کس قدر حصہ ہے؟ جو اب باصواب سے مطلع فر مائیں۔

۴ صفر ۳۵ ه تحیم سیدمحمد حسین من مقام الورمحلّه مفتی باژه متصل جا مع مسجد

الجواب

بسم الله الرحمن الرديم.

اللهم رب زدني علما

بعد ما مقدما على الارث اور انحصار ورث كے ورثاء مذكورہ ميں صورت مسئولہ ميں كل مال زيد كے

۲۴ حصه کر کے تین حصاتو زوجہ کودیئے جا کیں گے۔

اور ۱۱ اھے دختر کو ۱۲ اباپ کی میراث ہے اور ۲ ھے مال کی میراث ہے جو مادر دختر نے اپنے شوہر کی میراث ہے پائی تھی۔

اور پانچ حسوں کا ۲۴ حسوں سے جواڑنا لیس ہزار سے دی ہزار ہوئے ہیں بھائی مستحق ہے اور بھائی کی موجودگی میں جینجی کو پچھنیں ملتا۔

لہذا زید متوفی کا بھائی زوجہ زید ہے جوکل مال زید پر متصرف ہے اپنے حصہ وصول کرسکتا ہے باتی کا زوجہ و دختر زید کواختیا رہے خو در کھیں یا کسی کو ہبہ کریں۔

🖈 بوجہ بدچلنی کے کوئی میراث ہے محروم نہیں ہوسکتا۔

حود ۵: العبدالراجی رحمة ربدانغی ابومجرمحد دیدارعلی الرضوی مفتی جامع مسجد اکبرآباد

### ﴿ فَتُوَىٰ نَمِيرِ ..... 282﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین اس مسلم میں کہ قصبہ ببورہ علاقہ راج الور میں قاضی محمہ صادق کے دو
پر امیر محمد وحسام الدین تھے۔امیر محمد اپنے والدی حیات میں کہ جس کوعرصہ تین سال کا ہوا فوت ہوگیا۔اس
وقت متو فی فدکوردولڑ کے نابا لغ چھوڑ گیا تھا کہ بالغ ہوکروہ اپنے دادا کی حیات میں دونوں لڑ کے فوت ہوگئے۔
پسر خورداس وقت حیات ہے۔انجام خدمتِ قضات دے رہا ہے۔لہذاعرض پرداز ہوں کہ شرعا فوت ہوئے
داداخسر کے ترکہ و نیز حق قضات نکاح خوانی وغیرہ میں مستحق حصہ پانے کے ہے انہیں۔ یہ نکاح خوانی پشت در
پشت جلی آتی ہے بیر کہ میں داخل ہے یا کہ حق الخد مت ہے اغدریں صورت پوت بہوکاحق ہے یا نہیں۔
سائل: حسام الدین از بمبورہ علاقہ الور

۹۵غر۳۵

#### الجواب

اللهم رب زدني علما.

بئی کی موجود گی میں جب شرعابوتی ہی وارث نہیں ہو سکتی تو بوت (بہو) کس طرح وارث ہو سکتی ہے۔ ☆اور قضات ِمروجہ حق الخدمت ہے داخلِ میراث نہیں۔جو نکاح پڑھانے جائے گاوہ اپنے آنے کی اجمہ ت لےگا۔

> حوده:العبدالراجی ابو محمر محمد دیدا رعلی الرضوی مفتی جامع مسجد اکبرآباد



### ﴿ فَتُوَىٰ نَمِيرِ ..... 283﴾

سوال

منٹی بدرالدین صاحب مرحوم کا ایک لڑ کا اور دولڑ کی ہیں۔لڑ کیوں کی شادی ہوگئی ان کار کہ جا نداؤ مکانا ت نقد وغیر ہ شرع کے کس حساب سے تقتیم ہونا جا ہے ؟۔

> ۱۲ کتوبر الاالهٔ مهتاب خان سب انسپکر محلّه منجه نُوله

> > الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما.

صورت مسئولہ میں بصورت انحصار روثہ کے اختاص مذکورہ سوال میں بعد ماتقدم علی الارث یعنی مصارف بخین تخفین اوراداء دین اگر ہواور تفیز وصیت اگر میت نے کسی کوعلا وہ ورثہ کی ہوتمام مال منقولہ وغیرہ معارف بخین تشفین اوراداء دین اگر ہواور تفیز وصیت اگر میت نے کسی کوعلا وہ ورثہ کی ہوتمام مال منقولہ وغیرہ منقولہ منتقولہ منتقولہ

مئلہ ۳

منشى بدرالدين

ميت

لڑکا وخر وخر

حوده: العبدالراجی رحمة ربیالقوی محد دیدا رعلی الرضوی مفتی جامع مسجدا کبرآبا د

### ﴿ فتوىٰ نمبر ..... 284﴾

### سوال

ہزاری کے در نئے ہیو ہ ہزاری امیرن 'ہزاری کا بھتیجا علی بخش'اور ہزاری کا بھتیجا رحیم بخش'اور بھتیجا ہزاری کا اللہ رکھا ہے۔

#### الجواب

#### بسم الله الرحمن الرحيم.

صورت مسئولہ میں بعد ما نقدم علی الارث یعنی ہزاری کی بیوی کے مہر وغیرہ اگر فی الواقع فقط یہی وارث ہیں'ان کے سوااورکوئی وارث نہیں ہے'تو ہزاری کے کل مال متر وکہ کے چار ھے کرکے چوتھائی مال یعنی ایک حصدامیر ان زوجہ ہزاری کو ملے گا۔اور بوجہ عصبہ ہونے کیا یک ایک حصد نتیوں بھینے بھی لیں گے۔

صورتههكذا

ہزاری سنکہ

زوجه ابن الاخ ابن الاخ ابن الاخ اميران على بخش رحيم بخش الله ركها ا ا ا ا ا

حوده: العبدالراجي دحمة ربدالقو ي الغني

ابومحمد دیدارعلی الرضوی انحفی مفتی جامع مسجدا کبرآبا د

### ﴿ فتویٰنمبر ..... 285﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہا کیے حورت کا انتقال ہوا۔ اس نے شو ہڑا کی بیٹی اُ کی چھازا د بھائی اُ کی ماں وارث چھوڑ ہے۔ اس کے بعد شو ہر کا انتقال ہوا۔ اس نے ایک بیٹی اُ کی بھتیجا اُ کی بھیجی 'وارث چھوڑ ہے۔ ہرا کیک کاشرعی حصہ کیا ہوا؟

> الجواب بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدنی علما.

صورت مسئولہ میں کل مال ھندہ کے ۲۳ حصہ کر کے پندرہ حصہ بنت کوا ور جارام کودوا بن العم کواور تین ابن الاخ کودیئے جائیں گے۔صور ته ھکذا

> هنده مئله ۱۲٬۲۱۷ میت زوج بنت ام ابنالهم تا ۱۱/۲ ۱۲٬۲ ۱۲٬۱ زوج مئلة میت میت بنت ابنالاخ بنتالاخ الاحیاء بنت ام ابنالاخ ابنالاخ بنت ام ابنالاخ ابنالاخ بنت ام ابنالاخ ابنالاخ

حوده: العبدالراجی رحمة ربدالقوی ر محد دیدا رعلی الرضوی المفتی فی مسجدا کبرآباد

### ﴿ فَتُوَىٰ نَمِيرِ ..... 286﴾

سوال

مسمی نجاولد بلاقی مرحوم کا مکان موروثی ہے۔ مسمی نجا کی زوجہ اور چھ دختر ان زئدہ اور حیات ہیں۔
اب دریا فت طلب بیامر ہے کہ اس مکان ندکورہ میں حق شرعا زوجہ مسمی نجامر حوم کا کیا ہے؟ اور دختر ان نجا
مرحوم کا کیا حق شرعی ہوتا ہے؟ اور مسمی نجامر حوم کی زوجہ مسماۃ زبیانے دختر وں کی غیبت میں اس مکان ندکورہ بلا
رضا مندی دختر ان کے فروخت کردیا۔ اب دختر ان اور زوجہ کا حق کتنا ہوا بتلایا جائے؟

سائل: کریم بخش محلّه هینگ منڈی منالال کا ٹیلہ سائل : کریم بخش محلّہ هینگ منڈی منالال کا ٹیلہ

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما.

صورت ِمسئولہ میں بعد ماتقدم علی الارث مہر وغیر ہ مسئلہ ۲۳ سے ہوگا یعنی جائدا ذبجا کے 24 حصے کرکے آٹھواں حصہ جو تین حصے ہیں نجا کی بیوی کولیس گے اور باقی بیٹیوں میں تقسیم کردیا جائے گا۔فقط

حرره:

محمد دیدا رعلی مفتی متجد جامع اکبرآبا د

۸انتمبر۲۱۹۱ء



## ﴿ فتوىٰ نمبر ..... 287﴾

سوال

فضل علی شاہ نے انقال کیا۔ایک بی بی اور کئی ورشہ چھوڑ ۔۔ بی بی کامہر پانچی بڑا ررو پہیہ ہے۔اوروہ ادا نہیں ہوا ہے۔سرکار میں (ریاست کوالیا ر) کے ایک محکمہ آب پاشی میں اس کا (متوفی کا) صرف چھ سو بیالیس رو پہیپندرہ آنہ ذراصل جمع ہے اور پچھ نہیں ہے۔ آیا بیرو پہیکل مہر میں دیا جائے یا ورشہ پر تقسیم ہوگا۔فقط سائل: الہی بخش ڈاکٹر مینشر سکنہ لو ہا منڈی شہر آگرہ سائل: الہی بخش ڈاکٹر مینشر سکنہ لو ہا منڈی شہر آگرہ

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما.

یکل رو پیدد ین مهر میں دیا جائے گا۔ور شکو کچھنیں ال سکتا۔چنانچیسراجی میں ہے۔

الاول يبدأ بتكفينه و تجهيزه غير تبذير ولا تقتير ثم يقضى ديونه من جميع ما بقى من ماله ل الخ.

(ترجمہ: میت کے تر کہ میں سب سے پہلے اس کی تجریز وتکفین کی جائے اس میں نفنول خرچی اور کنجوی نہ کی جائے۔ پھراس کے باقی ماندہ مال سے اس کے قرض اوا کیے جائیں )

> حود ۵: العبدالرا جی رحمة ر بدالقو ی ابومجرمجر دید ارعلی الرضوی الحفی

### ﴿ فتوىٰ نمبر ..... 288﴾

### سوال

علائے دین کی خدمت میں گزارش ہے کہ ایک خض فضل علی شاہ نے وفات پائی اور ماں 'بھائی وہاپ بہن اور بیوی وارث چھوڑے۔ بیوی کا مہر مبلغ پانچ ہزار رو پیہ ہے جو ہنوزا دانہیں ہوا ہے۔ مبلغ چھ سوبیالیس رو پیہ آنہ زراصل یا فتنی متوفی فہ کورسر کار کوالیار میں جمع ہیں۔ دریا فت طلب 'موجب استفتاریہ امر ہے کہ اول حصہ شرعی ہروئے تقییم زرِجتمع متوفی فہ کورسے جملہ ورٹا ،کو ملنا چاہئے یا زرجو بطور قرضہ متوفی فہ کور پر ہے وہ بیوی متوفی کوا دا ہونا چاہئے۔

### الجواب

حامدا و مصليا و مسلما.

اللهم رب زدني علما.

زرِ مجتمع اورجا کدادِ منقولہ غیر منقولہ سے اگر ہے 'بعد تجمیز و تکفین زرم را داکیا جائے گا۔ بعدہ اگر کچھ باتی ر رہے گا اورغیرِ ورشہ کومیت نے کوئی وصیت بھی کی ہوتو اس کے تین حصہ کر ہے۔ تہائی مال سے وصیت پوری کی جائے گی۔ پھر جو پچھ بچے گاوہ ورشہ پر اس طرح تقنیم کیا جائے گا۔ کہ کل مال باقیہ کے بارہ حصے کر کے تین حصہ زوجہ کو دیئے جائیں اور دوحصہ مال کواور باتی باپ کو صورته هکذا۔

فضل على شاه مسئلة ال

میت زوجه اب ام اخ حقیقی اخت حقیقی ۳ ۲ ۷ م م

حود ۵:العبدالراجی رحمة ربدالقوی ابومحمرمحمد دیدارعلی الرضوی الحفی مسجد جامع اکبرآبا د

### ﴿ فَتُوَىٰ نَمِر ..... 289﴾

### سوال

کیافر ماتے ہیں علاءِ دینِ متین اس مسلم میں کہ نبی بخش کا انقال ہوگیا۔ اس نے تمن لڑ کے سمی قادر بخش و حسین بخش وریدار بخش اورا یک لڑکی مساق لا ڈواورا یک بیوی مساق ظہور ن چھوڑی۔ بعدہ مساق ظہور ن کا انقال ہوگیا۔ ظہور ن کا انقال ہوگیا۔ ایک دختر اور تمن پسر فہکور چھوڑے۔ بعدہ مساق لا ڈوکا انقال ہوگیا۔ اس نے ایک پسر مسمی منا اور تمن بھائی قادر بخش حسین بخش دیدار بخش فہکورہ چھوڑے۔ بعدہ دیدار بخش لاولد مرے اور انہوں نے دو بھائی قادر بخش حسین بخش اور بیوی مساق ممن ۔ اب مساق ممن اور قادر بخش حسین بخش اور منا پسر زیمہ ہے۔ ان کوجا کم اونے کی بخش سے کس قدر حصہ ملے گا؟۔ میں بخش اور منا پسر زیمہ ہے۔ ان کوجا کم اونے کی بخش سے کس قدر حصہ ملے گا؟۔ میں بخش اور منا پسر نیم ہے۔ ان کوجا کم اونے کی بخش سے کس قدر حصہ ملے گا؟۔ میان بخش میں بخش میں بخش میں بخش اور منا پسر نیم ہوئی کے کس قدر حصہ ملے گا؟۔

#### الجواب

#### بسم الله الرحمن الرحيم

المحمد لله و مسلام على عباده الدين اصطفى خصوصا على حبيبه محمد المصطفى و على آله المرتضى و صحبه هداة الهدى اللهم ارنا الحق حقا و الباطل باطلا صورت مسكوله مين بعدما تقدم على الارث اور ہونے اى قدرور شرك كل جائدا دومال متر وكه نبي بخش كو ورث كال جائدا دومال متر وكه نبي بخش كو ورث حد نبخ كو اور جا ديار بخش كو اور 22 حسين بخش كو ديئے جائے گى اور 8 حد نبخ كو اور چار هے ممن زوج ديرار بخش كو: صورته هكذا

نبی پخش سئله ۱۸ میت میت زوجه ابن ابن ابن بنت ظهورن قادر بخش حسین بخش دیدار بخش لاڈو ا ۱ ۱۲۲ سمار ۲ میراز کار کار کار کار کار

ظبورن مئله ابن ديدار بخش ابن حسين بخش بنت لا ڈو اخ قادر بخش اخ دیدار بخش اخ حسين بخش محروم محروم محروم ديدار بخش مئلة ١٨٨ اخ قادر بخش زوجهمن ابنالاخت محروم 17/7 17/Y الاحياء حسين بخش قادر بخش ۲۲ حود ٥: العبدالعاصي ابوځمرڅمه ديډارعلی الحقي المجد دی مفتى جامع متجدا كبرآ باد

﴿ فَتُوَىٰ نَمِيرِ ..... 290﴾

سوال

کیافر ماتے ہیںعلاءِ دین اس با رہے میں کہ هنده کا انتقال بعمر ۲ سال ہوگیا۔ اس نے ایک بہن حقیقی اور والد اور والد ہ چھوڑیں ۔اور جائدا دِغیر منقولہ چھوڑی۔

اس کے تر کہ کا دارث شرعاً کون ہے؟

آیا بموجودگی والدین بمشیرہ بھی ترکہ پانے کی مستحق ہے یانہیں؟ اوروالدہ کو بھی ترکہ پنچاہے یانہیں؟

سائل جمرز کریا خان ساکن فرید نگر ۱۳۳۷هه

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

وهو الموفق للصواب

صورت مسئولہ میں کل جائدا دمتر و کہ ھندہ کے چھ حصہ کر کے ایک حصہ اس کی والدہ کو دیا جائے گا اور ہاتی پانچ حصہ بوجہ عصبہ ہونے کے اس کے باپ کوملیں گے۔ اور بہن بوجہ موجودگی باپ کےمحروم رہےگی۔ صور تبہ ھکذا

حذه مئلها

سیت بمشیره قیقی اب ام محروم ۵ ا

حود ۵: العبدالرا جی دیمة ربدالقوی ابومحرمحد دیدارعلی المجد دی

# ﴿ فَتُوَىٰ نَمِر ..... 291﴾

### سوال

کیافرماتے ہیں علاءِ دین اس مسلم میں کہ مساۃ حیباً نانی مجھ سائل کی تھی۔اس نے واقع ۲۲ دیمبر ایک ایم جا کہ اوراس پر قبضہ مالکانہ حاصل ایک اوراس پر قبضہ مالکانہ حاصل کے جا کہ اوراس پر قبضہ مالکانہ حاصل کر کے تا حیات شو ہر وبعد وفات شو ہر قابض و تصرف بلاشر کت غیر سے رہی۔وقت وفات خود فقط پانچ فرزند فیاض بیک اساعیل بیک ریاض الدین بیک عظیم بیک ففور بیک اور دود ختر مساۃ هرمزی و تموکووارث جھوڑا۔ بعدہ مساۃ هرمزی نے انتقال کیا۔اور وقت وفات اللف اللہ خان شو ہرخوداور دواڑ کے سے اللہ خان و فیجوڑا۔ امر مسئول ہے کہ سائل شفیج اللہ خان متر و کہ جبیا سے تجمله کتنے سہام کاما لک و مستحق ہروئے شرع محمدی ہوتا ہے؟ بینوا تو جو وا

سائل: شفیح الله خان ساکن مدرسه شاهی آگره ااشوال ۱۳۳۴هه

#### الجواب

### بسم الله الرحمن الرحيم

صورت مِسلَول عنها میں بعد ما تقدم علی الارث مسما چنبیا کے کل مال کے چھیانونے (۹۲) حصہ کر کے سولہ سولہ تو پانچوں بیٹوں کو دیئے جائیں گے اور آٹھ آٹھ دونوں دختر وں کو۔ پھر هرمزی دختر متوفیہ کے آٹھ حصوں میں دو جھے اس کے شوہر سمی کلف اللہ خان کو دیئے جائیں گے اور تین تین حصہ اس کے دونوں پہر سمی مسیح اللہ خان اور شفیع اللہ خان کو فقط مسیح اللہ خان اور شفیع اللہ خان کو فقط مسیح اللہ خان اور شفیع اللہ خان کو فقط مسیح اللہ خان اور شفیع اللہ خان کو فقط کا سوم کی اللہ خان اور شفیع اللہ خان کو فقط کے دونوں پھر سمی اللہ خان کو فقط کے دونوں پھر سمی اللہ خان اور شفیع اللہ خان کو فقط کے دونوں پھر سمیح اللہ خان اور شفیع اللہ خان کو فقط کے دونوں پھر سمیح اللہ خان اور شفیع اللہ خان کو فقط کے دونوں پھر سمیح اللہ خان اور شفیع اللہ خان کو فقط کے دونوں میں دو جھے اس کے دونوں کو میں کے دونوں پھر سمیح اللہ خان اور شفیع اللہ خان کو فقط کے دونوں کے دونوں

و صورة المسئلة هكذا

حبيأااراوا

> میت شو **بر لط**ف الله خان پر شفیع الله خان ۱۲ ۳ ۳

حود ٥:العبدالراجی ربیالقوی ابوځمه دیدارعلی مفتی جامع مسجد آگره ۴ ۵ ۵ ۵ ۵

# ﴿ فَتُوكَىٰ نَمِيرِ ..... 292﴾

### سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین اس جائد ادمفصل ذیل میں مساۃ اختر بیگم نے بچھ جائد ادبذر بعید بہدنامہ جیلہ بیگم وزینت جہاں بیگم کامیم ۴ سال تخمنیا انقال ہوگیا۔ بعد انقال زینت جہاں بیگم کامیم ۴ سال تخمنیا انقال ہوگیا۔ بعد انقال زینت جہاں بیگم کامیم کمتر وکہ جائد ادکس قدر ہمشیرہ حقیقی مساۃ جمیلہ بیگم و منتی محمد ذکریا خاں صاحب والداور والد اور اللہ کوکس قدر صد شرعی پہنچتا ہے؟ اورا کیلڑکا اورا کیلڑکی اختر بیگم کے شو ہرنانی کا بھی ہے۔ وہ بھی حقدار ہو کہتے ہیں انہیں؟

سائل:متجاب خان سکنه بلوچ پوره ۹ شوال۱۳۳۴ھ

### الجواب

#### اللهم رب زدني علما

﴿ اگراخر بیگم نے اپنی جا کداد کے دو حصے مساوی کر کے دونوں لڑکیوں کو ببہ کرکے ولی قریب ہردو دخر ان کے جوان کا باپ ہے' اُس جا کداد پر بضد دے دیا تھا' تو بے شک وہ جا کداد اُن دونوں نابالغہ لڑکیوں کی مملوک ہوگئی۔ لہذا بعد وفات ایک دخر مساۃ زینت جہاں بیگم بحالت صغریٰ اس کی جا کداد مملوکہ سے چھ حصے کر کے ایک حصد اس کے والدہ کو اور باتی پائج حصد بطریق عصو بت سب باپ کو۔ اور باپ کی موجودگی میں اخیا فی یعنی ماں کی طرف سے' بہن بھائی بالا تفاق محروم رہیں گے اور نیز حقیقی بہن مجوب۔

صورتههكذا

زینت جہاں پیگم مسکلہ 🖊

مرت

ام اخربیگم اخ اخیافی اخت اخیافی ا محروم محروم

اخت جمیله بیگم اب محمد ذکریا خان محروم ۵

فتتا

ر من العبدالراجی دیمة ربدامفتی ابومجم محمد دیدا رعلی مفتی جامع مسجدا کبرآباد

### ﴿ فتو کی نمبر ..... 293﴾

سوال

عظمت علی مرے۔رحمت علی محمد علی اور کے چھوڑے۔ محمد علی مرا۔ زوجہ دلبری اڑ کاعبد الرزاق چھوڑے کے محمد علی مرا کا اللہ میں اور فاحمہ کو چھوڑا ترکمت علی محمد علی مرا کا حدم اللہ کا میر اللہ کا کہ کہ کے محمد علی جھوڑا۔رحمت علی مرا کا حدم علی اور فاحمہ کو چھوڑا ترکہ کس طرح تقشیم ہوگا مہر زوجہ محمد علی بالچے ہزار باقی ہے۔

سائل:مرادعلی مخله کژه هجام ۱۳۱۳ پریل ۱۹۱۷ء

الجواب

هو المصوب

عظمت على مئلة ١٣٣

ايت

رحمت على محم على

1 1/1/10

محرعلی سئله ۸

ميت

زوجه ابن

دليرى عبدالرزاق

4 1/17/9

عبدالرزاق مسئلة مسئلة مبيت مبيت مبيت المرى وحت على المبيرى وحت على المبيرى وحت على المبير ال

بعد اداے دین مہرتر کہ ایک سوچوالیس سہام (۱۳۴) ہوکر دلبری کوتمیں (۳۰) جھے واحد علی کو چھبتر (۷۲) اور فاطمہ کواڑتمیں (۳۸) دے دیں گے۔واللہ اعلم بالصواب و عندہ ام الکتاب.

المفتی السیدمحم اعظم شاہ علی عنہ السیدمحم اعظم شاہ علی عنہ



### ﴿ فَتُوَىٰ نَمِر ..... 294﴾

سوال

صغری مری۔اس کے ماموں کے جاراڑ کے ایک اڑی اور خالہ کے ایک اڑی اور ایک اڑکا چھوڑا۔ ترکہ کیوں کر تقسیم ہوگا؟۔

سائل جمر دلیرخان محلّه قاضی خیل شاه جهان پور ۱۲۳سریل ۱۹۱۲ء

> الجواب هو المصوب

صغری مئله ۱۲۷/۳ ابناءالخال اولادالخاله علی حسن ابن حسن لطف الله عزیز الله اصغری شفاعت الله رسول بی بی ملی سس س س س س ۲ ۲ س

بصورت عدم مانع تركهٔ مورثه بست و بمغت سهام كرده جار جار بريك از صن على ابن حسن الطف الله ، عزيز الله ؛ دويمسما ة اصغرى مشش به شفاعت الله ؛ وسه بدرسولن خوا بهند بخشيد -

لانهم اخذوا الصفة من الاصول والعدد من الفروع و به نفتي حامديه.

(ترجمہ: مانع موجود نہ ہونے کی صورت میں وراثت میں چھوڑے ہوئے ترکہ کے ستائیس (۲۷) ھے کرکے چار جار (۳۴) ھے حسن علی ابن حسن الطف اللہ اور عزیز اللہ کؤدو (۲) ھے مساۃ صغری کو چھر (۲) ھے شفاعت اللہ کو اور تین (۳) ھے رسولن کو عطا کیے جائیں گے۔ کیونکہ انہوں نے اصول کی صفت پالی ہے اور عدد فروع سے ہے تنقیح فتاوی حامدیہ۔ واللہ اعلم و حکمه احکم

اوى حامريـ والله اعلم وحكمه احكم المفتى السيدمحم اعظم شاء في عنه

﴿ فتوىٰ نمبر ..... 295﴾

سوال

شخ حراب النبی نے انقال کیااور زوجہ وجہالنساءاور دختر سلمی اور بھائی عبدالنبی کو چھوڑا۔ پھر وجہ النسا فوت ہوئی اور دختر کنیز سلمی اور جار بھتیج چھوڑ ہے۔

> سائل:سیداصغرحسین مسجدلوکل ۱۳۳سریل ۱۹۱۷ء

> > الجواب هو المصواب

> > > حراب النبی مئله ۸×۸=۱۳

میت زوجه وختر اخ وجهالنساء کنیزسلمی عبدالنبی ا ۳۲=۸×۳ ۳۲=۸۲۳ وجهالنساء مسئله

> میت دِخر ابناءالاخ سانفر م س

الاحیاء سلمی عبدالنبی ابناءالاخ ۳۲ ۲۴ م

تركهٔ مورث شصت وچهارسهام كرده ، ي وشش سهام بهلمي و بيعبدالنبي بست و جارسهام و به هر جار

# ﴿ فتوىٰ نمبر ..... 296﴾

سوال

ولایت الله خان کی تین زوجه تھیں۔اوراولاد ہرایک سے موجود ہے۔اول سے مجیدالله خان دوم سے دو بیٹے لوشاء الله اشاء الله دسوم سے ناء الله مساق حینی ۔زوجه اول کا انقال ہوگیا۔ مجیدالله دسم میں قابض کے جائیدادکا ہوگا۔ زوجہ دوم سوم حقیقی بہنیں ہیں۔اوراب ولایت الله نے تمام جا کداد (مجیدالله خان کے نام) ہبلکھ دی۔ مبلکھ دی۔اوراک کے اوراک دی۔ مبلکھ دی۔ اوراک دی۔

اب استفساریہ ہے کہ مجیداللہ کے بیٹوں اور تین بیٹیوں کو کیا ملے گا۔اورسو تیلی ماؤں کا حصہ اس کی جائیدا دمیں ہے یانہیں؟

### الطاف حسین ازسرائے اگست شلع ایک ۲۲۔اپریل ۱۹۱۷ء

الجواب

#### هو المصوب

ترکه مجیدالله خان یک بزارو بشت سهام کرده بعدادائے دیمین مهر بردوزوجهٔ مجیدالله یک معدوبست و مشت سهام نصف نصف کرده بد بهند و بریک از دختر ال دوصد و بست و چارو برادران علاتی بریک را شصت سهام و نصف آل مساة حینی خوابهند داد - اگر بدری وارثان ولایت الله بر دوزوجه که بمشیرگان حقیقی بستند - تفریق واجب است و تعزیر لازم -

ترجمہ: دین مہر کی ادائیگی کے بعد مجید اللہ خان کے ترکہ کے ایک ہزارا ٹھ کرکے اس کی دونوں میں ہیو یوں کو ایک سوچیس ایک سوچیس (۱۲۲) کا نصف نصف (۱۳۳ ۲۳) تھے دیئے جائیں گے بیٹیوں میں سے ہرایک کو دوسوجو میں ایک کو دوسوجو میں (۲۲۳) تھے مااتی کو دوسوجو میں (۳۳) تھے مساۃ حمینی کو دیئے (۲۲۳) تھے مساۃ حمینی کو دیئے جائیں گے۔ولایت اللہ کے وارثوں میں دونوں ہیویاں جو حقیقی بہنیں ہیں ان میں تفریق واجب تھی اور تعزیر لازم)

مجيدالله

ميت

و ان فارقها بعد الاخول فلها المهر و يحب الاقل من المسمى و من مهر المثل و عليها العدة و يثبت النسب و يعتزل عن امراته حتى تنفضى عدة اختها كذافى المحيط الرجمة اكرزوجكى بهن عن أكاح كيا اور دخول كے بعداس سالگ بواتو اس كے ليے مبر ہے مبرش اور مقردكرده بهر ميں سے جوكم بوگاوا جب بوگا اور علي مهرونے والى اس صورت برعدت لازم ہا وراگراس سے اولاد بوگی أو اس كا نسب السمرد سے تا بت بوگا وه مردا بني بهل زوجه سالگ رہے جب تك كداس كى بهن كى عدت تم نه بوجائے اولله اعلم بالصواب و عنده ام الكتاب.

المفتى السيدمحمر اعظم شاه ففي عنه

الفتاوى العالم گيريه مع ترجمه ار دو جلد ۲ صفحه ۲ ۵ مطبوعه المكه پريس.

﴿ فَتُوَىٰ نَمِر ..... 297﴾

سوال

بازمیراوراس کی زوجہ کو چند قرابت داروں نے قتل کیا۔اول بازمیر خان مرگیا۔پھراس کی زوجہ مری۔ اس نے ایک بہن اور بھانجی وغیر ہ چھوڑے۔تر کہ بموجب تھم شرع کس کو ملے گا؟۔

سائل:رحم علی خان افغان قصبه ما ژی ریا ست دحول پور ۱۹۱۷ مارچ ۱۹۱۲ء

#### الجواب

بصورت عدم مانع 'ترک که بازمیر خان کاتمام و کمال اس کی زوجه کو پینچاا وراس کی وفات پراس کی بهن کو دیا جاوےگا۔ بهن کی موجود گی میں شرعا کوئی ضبط کر سکتانہیں ہے۔اور قاتلان تر کہے قطعی محروم ہیں۔

مئله بازميرخان

ميت

زوجه سكھو

مسكله

ميت

اخت سكھو

هكذا حكم الفرائض والله اعلم بالصواب و عنده ام الكتاب المفتى السيدمجم اعظم ثاه في عنه

### ﴿ فتو یٰنمبر ..... 298 ﴾

سوال

نظام الدین مرا-اس نے بی بی اور دولڑ کیاں چھوڑیں اور دوسکے بھائی۔ بعد بی بی مری اس نے دو لڑ کیاں چھوڑیں۔ پس از روئے شرع شریف تر کہ کیتے تقلیم ہوگا۔ جب تمن سوباسٹھ روپیدیآ ٹھ آنہ چھوڑا ہو۔ سائل: نواب حسین برادر نظام کڑہ سوئی آگرہ

٩ مارچ١٩١٦ء

الجواب

هو المصوب

نظام الدين اخ اخ بنت زوجه بنت امنیازی بیگم خوشنودي مصطفاتى نواب ولى الدين (r) 14 17 امتيازى بيكم بيد ۲۵/۳

> مصطفالً خوشنودی ...

بصورت ِعدمِ موافع تر کهٔ مورث چهل و مشت سهام کرده نو زده ' نو زده ' هر یک از مصطفا کی بیگم و خوشنودی بیگم و پنج پنج 'بهریک ازنواب وولی الدین خوا مهند دا د \_

يعنى به مصطفائى يك صدوچهل سدرو پيزنفت آندوسه بييه وسه پائى وجميل قدر به خوشنودى و به نوابى

ومفت روپيهٔ دوازده آنه ودویانی وبهمین قدر به ولی الدین گر دید \_

(ترجمہ: مانع موجود نہ ہونے کی صورت میں مورث کے ترکہ کے اڑناریس (۴۸) حصہ کرکے مصطفا کی بیگم اور خوشنودی بیگم میں سے ہر کوانیس (۱۹) انیس (۱۹) ھے نواب اور ولی الدین میں سے ہرایک کو پانچ (۵) پانچ (۵) پانچ (۵) کے حصور کے جا کیں گے۔ یعنی مصطفا کی بیگم کو ایک سوتینتالیس روپے سات آنے نمین پیے اور تین پائی (۵) حصور کے جا کیں گے۔ یعنی مصطفا کی بیگم کو نواب سنتیس روپے بارہ آنے اور دو پائی (۲۔ ۱۲۔۳۷) اور استے ہی خوشنودی بیگم کو نواب سنتیس روپے بارہ آنے اور دو پائی (۲۔ ۱۲۔۳۷) اور استے ہی خوشنودی بیگم کو نواب سنتیس روپے بارہ آنے اور دو پائی (۲۔ ۱۲۔۳۷)

والله اعلم وحكمه احكم كتبه: المفتى السيرمجم اعظم ثناه غفرله

### ﴿ فتوى نمبر ..... 299﴾

سوال

مجیداللہ جان نے حسبِ ذیل ورنا چھوڑے۔ شرعاتقسیم فرما دی جائے۔دوزوجہ نین دخر ' تین بھائی علاتی 'ایک چیا کالڑکا۔

۴مارچ ۱۹۱۷ء حاکم گنج محله چلوی فرخ آبا دانسپکٹر حلقها و

الجواب

هو المصوب

مئلہ ۱۰۰۸

حميداللدخان

ميت

زوجه زوجه بنت بنت بنت اخوه علائی اختالی این العم امیر بیگم عید جان بیگم بیگم رحمت فعمت ما شاه الله اوشاه الله مید جان بیگم نصرت الله ۱۳ ۲۳ ۲۳۳ ۲۲۳ ۲۲۳ ۲۳۳ ۳۰ ۲۳ ۲۳ محروم

بعدادائے حقق کے ہزاروہ شت سہام کردہ شصت وسہ ہر کیا زامیر بیگم وعید جان بیگم دوصد بست و چہار ہر کی بیگم ورحمت و فعت و شصت سہام ہر کیا زما شا واللہ واوشا واللہ و ناراللہ وی سہام بر بیئی بیگم فواہند داد۔

(ترجمہ: حقوق کی ادائیگی کے بعد جا کداد کے ایک ہزار آٹھ (۱۰۰۸) ھے کر کے زوجہ امیر بیگم اور زوجہ عید جان بیگم میں سے ہرا کی کور یسٹی (۱۳۳) بیئی بیگم بیئی رحمت اور بیٹی فعمت میں سے ہرا کی جو سوچو بیل زوجہ عید جان بیگم میں سے ہرا کی کور یسٹی (۱۳۳) بیئی بیگم بیئی رحمت اور بیٹی فعمت میں سے ہرا کی جو سوچو بیل (۲۲۳) علاتی بھائی ما شاء اللہ علی اوشاء اللہ اور علاتی بھائی شار اللہ میں سے ہرا کی کوساٹھ (۱۰۰) اور الشت علاجہ بین بیگم کومیں ھے دیں گے )و اللہ اعلم و حکمہ احکم۔

اخت علاجہ یہنی بیگم کومیں ھے دیں گے )و اللہ اعلم و حکمہ احکم۔

كتبه: المفتى السيدمحمراعظم شاه غفرله

﴿ فتوى نمبر ..... 300﴾

سوال

سالار بخش مرے۔دو پہر عمین دختر مچھوڑی اورا یک زوجہ۔ پھرز وجہ مری۔تر کہ س طرح تقلیم ہوگا؟ سائل:چوہد ری اللہ بخش کڑ ہنیال آگرہ الافر وری ۱۹۱۷ء

الجواب

بعد تقذیم ما تقدم ۵۲ سہام کر کے سولہ سولہ دونوں دونوں لڑکوں کو اور آٹھ آٹھ تینوں دختر وں کو دیں گے۔

والله اعلم و حكمه احكم.

مکله×۸=۲۵

ميت

زوجه اتن اتن بنت بنت بنت بنت بنت ماتت وترکت ۸×۱ ۸×۲ ۱×۸ هذه الورثة ۱۲ ۱۲ ۸ ۸ ۸

كتبه: المفتى السيدمجمراعظم شاه غفرله

### ﴿ فَتُوكُ ثَمِيرِ ..... 301﴾

### نحمده و نصلي على رسوله الكريم

سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین مسلہ درج ذیل میں مسمی امیر بخش نے ایک زوجہ اور مال دو بھائی ایک بہن اپنے وارث چھوڑے اور بھتیجہ بیٹیم جس کاباپ مرحوم کے سامنے فوت ہو کیا تھا چھوڑا۔ اور تین بھا نج اور دھنے ہوگیا تھا جھوڑا۔ اور تین بھا نج اور دو بھانجیاں جن کی ماں یعنی مرحوم کی ہمیٹر ہمرحوم کے سامنے فوت ہوگئ ہے چھوڑے ہیں۔ اب مرحوم کار کہ تھکم شرع کس طرح تقتیم ہو؟

### الجواب هو الموفق للحق والصواب

امیر بخش مئله ۱۰/۱۲ زوجه ام اخ اخت ۱۵/۳ ۱/۱ ۱۲ س

صورت مسئولہ فدکور مبالا میں تر کہ امیر بخش کا ساٹھ 60 سہام پر تقتیم ہوگا۔ان جملہ میں سے 15 زوجہ کو اور 10 ماں کو 14-14 دونوں بھائی کو اور 7 بہن کولیس گے۔باتی وارث محروم رہیں گے۔

هكذا حكم الفرائض والله اعلم

عا جزمحمد رمضان عفی عنه مفتی واعظ جامع مسجدآ گره ۲۲ دنمبر هاه اهٔ

### ﴿ فَتُوَىٰ نَمِبر ..... 302﴾

### سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین کہ حسب ذیل اشخاص کی وفات ہوئی ۔ازروئے شرع شریف حصہ ہر ایک کا کیا ہوا؟ ۔بینو ۱ تو جو و ۱

- 1 امان الله مراساس نے نبی بخش کریم بخش پسران عمدہ نبی جان دختر ان چھوڑیں۔
- 2 نی بخش مرااس نے زوجہ لد وامرن رحیمن بسیمن دختر ان کریم بخش بھائی عمدہ نی بہن چھوڑیں۔
  - 3۔ کریم بخش مرا زوجہ خواجن بہن عمدہ ئی جان چھوڑیں
  - 4۔ عمده مرى بدرالدين پيرالدين وباب الدين پسران بوبن بيگم دختر ان چھوڑي ۔
    - 5۔ خواجن مری بھانجا یک بھانجیاں "نفر بھیتجی یک محقیجی کے چھوڑیں۔

۲۰ دیمبر ۱<u>۵ء شخ</u>عنایت

#### الجواب

#### هو المصوب

المان اللهُ مسئلة ١١٦٨م ١٤٥٣ مر١٨٥٢ ٢

| ابناء           |                  | بنات            |               |  |
|-----------------|------------------|-----------------|---------------|--|
| ڪريم بخش        | نى بخش           | نبی جان         | عمده          |  |
| 17 tA A         | r                | 1,667071/4.4    | 1/17/027      |  |
|                 |                  | 100/144/21/10/  | نبی بخش مسئله |  |
|                 | بيره(۲)          |                 | ميت           |  |
| تسيمن (بنت)     | رحیمن (بنت)      | امرن (بنت)      | لدو(زوجه)     |  |
| 17/17/107/17/11 | 14/11/104/104/11 | 17/17/101/11/11 | ナッシャナントペンロログ  |  |

اخ اخت ڪريم بخش نی جان 16/40/16 بير ۱۰۹/۳۱۸۵ خواجن ني جان r/rr2 *٣,٣٢*∠,٢٩19 リッケットリ人ノレン بيره ۲۲۳ بنات ابناء بدرالدین، پیرالدین، وبابالدین اق بیگم ۳۲۶۱۱، ۳۲۶۱۱ rigry rigry riry مئلة ار10 خواجن بنات الاخ بنات الأخت ابن الأخت سلمی، لیمی ، عزیره شنیق سعيده، شريفه r 1 1 1 0 0 والله تعالىٰ اعلم احكم احكم كتبه: المفتى السيدمجم اعظم شاه غفرله

## ﴿ فتوى نمبر ..... 303﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علاءِ دین اس مسئلہ میں کہ زید نے انقال کیاا ورا یک بی بی سات بیٹیاں ایک بیٹا ایک بھینجی وارث چھوڑے ہیں بموجب شرع شریف زید کار کہس طرح تقنیم ہوگا؟۔

سائل كريم بخش ٨ دبمبر ١٩١٥ء

الجواب هوا لملهم للحقوالصواب



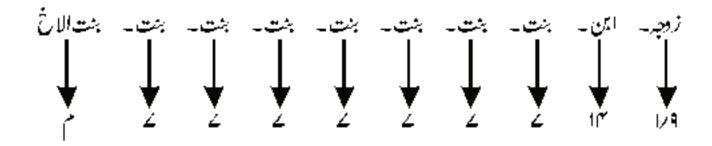

بعد تقذیم ما نقدم علی الارث وعدم موانع وانحصارور شد جملهٔ تر که زید کا۲۷ سهام پرمنقسم ہوگا۔ ازاں جمله 9 سهام زوجہ کو ملے گااور 14 سہام ابن کواور سات سات سہام ہرا یک بنت کولمیس گے۔اور بنت الاخ محروم ہے۔

والله اعلم بالصواب

حرره: مَاجِز مُحِد رمضان عَفَى عنه

مفتی واعظ جامع متجدآ گره مورخه ۸ دیمبر ۱۹۱۵ء

## ﴿ فتو یٰنمبر ..... 304﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علماءِ دین اندریں صورت کہ ہندہ نے وقتِ انتقال ایک شوہر چھوڑا اورایک مادرا وردو بھائی اورایک زمین اور پچھ جائدا دجوشو ہراول کے مہر سے خریدی تھی ۔اوروہ مہر اب شوہر تانی کے ذمہ باتی ہے۔ بیتر کہان ورشہ میں کس طرح تقتیم ہوگا؟

حافظ ظهورعلی ساکن تیراحولی دروازه

#### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

صورت مسئولہ میں بعد ما تقدم علی الارث یعنی مصارف جہیز و تکفین متوسط اورادا عِقرضِ میت اگر ہواور جاری کرنے وصیت میت کے گر ہوجو کچھ مال بچاس کے تمیں (۳۰) حصہ کر جاری کرنے وصیت میں کے گر ہوجو کچھ مال بچاس کے تمیں (۳۰) حصہ کر کے اس میں سے پندرہ (۱۵) حصہ شو ہر کو اور پانچ (۵) ماں کو اور چار (۳) چار (۳) دونوں بھائیوں کو اور دور ۲) بہن کو دیا جائے گا۔

صورتههكذا

هندهمئله:۲ ۱۳۰۷

میت شوہر ام اخ اخ اخت ۱۵ر۳ ۱۵را ۴ ۴ ۲ ۲ امبلغ

۳.

حوره العبدالراجی رحمة ربه ابومجمه محد دیدارعلی الحفی المفتی فی جامع اکبرآ با د

......

## ﴿ فَتُو کُلُمْبِر .....305﴾ سوال

الله بخش خدا بخش مولا بخش نتیوں بھائیوں نے ایک جائداد پختہ مکان اور پچھ زمین شرکت میں خریدی۔ پھراللہ بخش کا نقال ہوا۔ س نے وقت انقال علاوہ جائداد ندکور کے دوڈ ھائی سوکا زیور بھی چھوڑا۔ اور یہ وارث چھوڑ اے۔ اور یہ وارث چھوڑ ہے۔ زوجہ مسماۃ فیاضی ماں مسماۃ رحمان بی بی اور دو بھائی۔ان کی میراث کس طرح تقشیم ہوگی؟ بینواتو جمروا

سائل: خدا بخش سکنه نا کی منڈی حلقہ ہدن خان ۲۵شوال ۱۳۳۷ھ

#### الجواب

بسعر الله الرحمن الرحيعر

صورتِ مسئولہ میں بعد ماتقدم علی الارث تیسر سے مصح جا ندادِ مشتر کہ اور زیورِ متر وکہ اللہ بخش یعنی جا ندا داور زیورِ اللہ بخش چوہیں (۲۳) مصے کرکے چھ (۲) مصے زوجہ کودیئے جا نمیں گے اور جار (۳) مصام یعنی والد وَ اللہ بخش کو اور سات (۷) سات (۷) حصد دونوں بھائیوں مسمی خدا بخش اور مولا بخش کو دیئے حاکمیں گے۔

والله أعلم بالصواب حوده العبدالراجی دحمة ربدالقوی ابومحمرمحد دیدارعلی الرضوی الحقی مسجد جامع اکبرآ با د

حفظه الله من شرالحساد

﴿ فَتُو كُانِمِبر .....306﴾

سوال

بخدمت جناب مولانا دید ارعلی صاحب السلام علیم ورحمة الله ایک شخص کی زوجه کا انقال ہوگیا اس کے مال سے شو ہرکوکس قدر ملے گا؟

۶ جما دی الاولی ۳۶ هزرآ دم جی جان محمد متولی جامع متحدریا ست بهاول نکر ملک کاشمیا دا ژ

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

شو ہرکواگر دوسر سے اولاد چھوڑ کر مری ہے۔ لڑکا خواہ لڑکی چوتھائی کل مال کا ملے گا۔ اوراگر لاولد مری ہے تو کل مال زوجہ سے آ دھا ملے گا۔ باتی دوسر سے ورشہ بہن بھائی کو۔ اگر بیٹی بیٹا نہ ہواس طرح کہ دو دوحصہ بھائیوں کو لیس گے اورائی کے حصہ بہنوں کو۔ اوراگر بیٹا بیٹی ماں باپ سے ہوں باقی ان میں تقسیم ہوگا۔ ہھاور بغیر زوج کوئی وارث نہیں چھوڑ ایباں تک کہ نہ ماموں چھوڑ انہ فالد نہ فالد زاد بھائی نہ ماموں زاد وغیر حم تواس زمانہ میں بوجہ نہ ہونے بیت المال کے وہ باتی بھی زوج کو دے دیا جائے اگر بہت مفلس ہوور نہ سلمان اپا چھوں کا وہ حق ہے۔

حوده العبدالراجی رحمة ربه محدد میرارعلی مفتی جامع اکبرآباد

### ﴿ فَتُو کُانِمبر .....307﴾ سوال

کیا فرماتے ہیں علاءِ دین اس مسئلہ میں کہ مسماۃ حبیباً نے انتقال کیا اس نے پانچ بیٹے مسمیان فیاض بیگ وعظیم بیگ وریاض الدین بیگ وغفور بیگ واساعیل بیگ' دو بیٹیاں ہرمزی خانم وحمو خانم کو وارث چھوڑا۔

اس کے بعد ہرمزی خانم نے انقال کیا۔اس نے ایک خاوند الطف الله خان دو بیٹے سے الله خان وشفیع الله خان اور یا نچ مذکورہ الصدر (برادران) اور حمو بہن کو وارث چھوڑا۔

اس کے بعد سی اللہ خان نے انقال کیا۔اس نے ایک باپ لطف اللہ خان ایک بھائی شفیع اللہ خان اور ایک لڑکا سمیع اللہ خان اورایک بی بی شافیہ کو چھوڑا۔

اس کے بعد لطف اللہ خان نے انقال کیااس نے ایک بیٹاشفیج اللہ خان و پوتاسمیج اللہ خان کوچھوڑا۔ امرِ مسئول میہ ہے کہ جا کدادِ متر و کہ میبائے ہرایک کتنے کتنے سہام کا ہروئے شرع شریف مالک و مستحق ہے؟اورکون مجروم ہے۔بینوا تو جروا

شفيع اللدخان

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

صورتِ مسئولہ میں بعد ماتقدم علی الارث بصورت ہونے ورثہ کے ای قدر جتنے مندرجہ ہیں'کل مال متر و کہ حبیبا کے سات سواڑ سٹھ (۲۱۸) حصہ کر کے ایک سواٹھائیس (۱۲۸) فیاض بیگ عظیم بیگ ریاض الدین بیگ عظور بیگ 'اساعیل بیگ کو دیئے جائیں گے۔اور چونسٹھ (۲۴) حصہ جموکو اور چوالیس (۴۴) شفع اللہ کین بیگ کو ورثین (۳۴) شاعیل بیگ کو دیئے جائیں گے۔اور چونسٹھ (۲۴) حصہ جموکو اور چوالیس (۴۳) شفع اللہ کوا ورثین (۳) شافیح ۔

صورتههكذا

1/14

حبيامئله:۱۲/۹۲/۸۲۷

ميت

ابن ابن ابن ابن ابن فیاض بیک عظیم بیک ریاض الدین بیک عفور بیک اساعیل بیک 1/17/11A 1/17/11A 1/17/11A P/17/17A P/17/17A بنت بنت ہرمزی حمو 1/4/1 برمزی مسئله ۱۸۸۳ بيره(۱) ابن اخوه زوج ابن الطف الله شفيع الله ۳/۲۴ ۱۱۲۱۱ ۳ مسيح الله خان مسئله ٢٧ بالثلث بيره (۳) ابن فستميع الله 14 بيره(۲۰) ا بن الا بن

......

الاحياء فياض بيك عظيم بيك رياض الدين بيك غور بيك اساعيل بيك الا ۱۲۸ ۱۲۸ ۱۲۸ مو شفح الله شمخ الله شافيه م مهم الا ۳ ا

حوده العبدالراجی رحمة ربدالقوی ابومحمه محمد دیدارعلی الرضوی المفتی فی جامع اکبرآباد

\*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

## ﴿ فَتُوَىٰ نَمِبر .....308﴾ سوال

کیا فرماتے ہیں علماءِ دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص فوت ہوا اور اس نے مفصلہ ذیل رشتہ دار چھوڑے۔بیوی کڑی بھائی کالڑکا کڑی جو بغیر عقدِ نکاح پیدا ہوئی یعنی باہر کی عورت سے جس سے نکاح نہیں ہوا۔

۳ افر وری ۱۸ مرای ۱۳۳۷ اولی ۱۳۳۷ ه عثمان علی محله خنگ پور هزخ آبا دمعرونت فضل حسین

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

صورت ِمسئولہ میں بعد ما تقدم علی الارث اورادائے قرض ومبر وغیرہ کل مال زید کے آٹھ (۸) حصہ کر کے ایک (۱) حصہ بیوی کو دیا جائے گااور سات (۷) حصہ بٹی کو۔صور تلہ ھکذا

زیدسکله۸

مريت

زوب, بنت

4

اس واسطے کہ بھتیجا بھیتی اگر فی الواقع ولدالزنا ہیں اور ان کا باپ بھی ان کے ولد الزنا ہونے اور بلانکاح رکھنےان کے کامقر ہے تو ان کو پچھیس ملے گا۔اس واسطے کہ زنا سے نسب ٹابت نہیں ہونا۔

كمما هو ظاهر من الرواية المذكورة في آخر باب العدة في صفحه ٨٣ من الجزء الثاني من الجوهرة النيرة حيث قال

واذا تروجت الحامل من الزنا جاز النكاح ....ولا توطأ حامل حتى تضع حملها الا ان يكون هو الزانى فيجوز له ان يطاها .... ولا يمنع من و طيها ولها التفقة عند الكل ثم اذا جاء ت بدلاقل اذا جاء ت بدلاقل

......

#### من ذلك لا يثبت نسبه و لا يرث منه كذا في الواقعات إ

ہ (ترجمہ: زنا سے صالمہ عورت اگر تکاح کر ہے تو اس کا نکاح جائز ہے۔ار شادِ نہوی ہے زنا سے صالمہ عورت کے ساتھاس کا خاور وضع حمل تک جماع نہ کر ہے ہاں اگر زانی نے نکاح کیا ہوتو وہ اس سے جماع کر سکتا ہے۔
اسے اس سے جماع ہے منع نہ کیا جائے گا۔ تمام علماء کے نز دیک وہ عورت نفقہ کی سخق ہے۔ پھر نکاح کے چھاہ یا اس سے زائد مدت کے بعداس کے ہاں بچہ کی بیدائش ہوتو اس بچے کا نسب تا بت ہوجا تا ہے۔اوروہ اپنے باپ کی وراثت پائے گا۔اوراگر اس سے کم مدت میں اس کا ہاں بچے کی بیدائش ہوتو اس کا نسب نکاح کرنے والے سے تا بت نہ ہوگا۔اور نہ بی وہ دوراثت کا یائے گا۔الواقعات میں ای طرح ہے)

اوراگر فی الواقع نکاح ہوگیا تھااور بھتیجا بھیجی فی الواقع ولدالزنانہیں ہیں کو بجز دو کوا ہوں کے اور کسی کو خبر نکاح نہ ہوتو آٹھ (۸) حصہ کل مال کے کر کے ایک حصہ تو بیوی کو ملے گااور چارحصہ بیٹی کواور دو بھیتیج کواورایک بھیجی کواگر بھیجا بھیجی دو ہیں۔

صورتههكذا

زیدسکله۸

ميت

زوجه بنت ابن الاخ

r r

لاخ بنت الاخ ا ا

حوده العبدالراجی رحمة ربدالقوی ابومحمر حمد دیدارعلی الرضوی الحفی مسجد جامع اکبرآباد

### ﴿ فَتُوَىٰ نَمِبر ..... 309﴾ سوال

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ میں کدمجھ بخش ہمارے دادا نے عرصہ تقریبا ۸۰سال کا ہوا وفات پائی ۔اورانہوں نے دولڑ کے ہڑا شیخ عنایت اللہ اور چھوٹا شیخ نصر اللہ اورا یک ہیو ہ اور دومکان نمر ائنمبر المجھوڑ ہے۔

عرصہ پیجاس سال کا ہوا کہ بڑالڑ کا شخ عنایت اللہ نے وفات پائی ۔انہوں نے تمن لڑ کے احمد اللہ و انعام اللہ'غلام جیلانی اورا یک اپنی زوجہ چھوڑی۔

چندسال بعد زوجہ محمر بخش نے انقال کیا۔ اوراس کے چندسال بعد چھوٹے نفر اللہ نے انقال کیا۔ انہوں نے دولڑی اورا کیکڑ کا چھوڑا۔ اورا پی زوجہ چھوڑی۔ شخ نفر اللہ نے اپنی حیات میں ہر دومکان نمبرا نمبرا کو بضر ورت خودر بہن کر دیا۔ بابت مکان نمبرا مرتبن نے نالش دائر عدالت کر دی۔ مکان نمبرا زر ربئن میں قرق ہوگیا۔ پسران شخ عنایت اللہ مرحوم نے جواس وقت نابا لغ ضے عدالت میں عذر دائر کر دی کہ ہم نابا لغان کے حصہ کار بمن دکھنے کا بچا کو اختیار نہ تھا۔ عدالت سے مکان نہ کور میں نصف حق نابت کیا گیا۔ اور نصف مکان جو حصہ نفر اللہ مجما گیا نیلام کر دیا گیا۔ اس پر ہم لوگ قابض و داخل رہے۔ ایک بھائی ہما را انعام اللہ در میان میں فوت ہوگیا۔ بقید و بھائی الم اللہ و غلام جیلائی اب تک اس پر قابض طے آتے ہیں۔

بعدگز رنے زمانہ ۴۵ سال کے پسرشخ نصر اللہ کا دعوی کرنا ہے کہ اس مکان سے میری دا دی کا حصہ مجھے کو دیا جائے۔

آیاوہ کچھ پانے کامستحق ہے؟ دومرامکان نمبر ۲ خود بی رہن تھاوہ بعد وفات شیخ نفر اللہ کے تکے ہوگیا۔ چونکہ مکان ۲ موروثی جا کداد ہے اس میں مکان میں شرعی کچھ حق پسران شیخ عنایت اللہ کو پہنچتا ہے یا نہیں ؟ اوراگر مکان نمبرا میں کچھ حصہ شرعی دادی کا پسر نفر اللہ کا نکلے تو وہ حصہ حالتِ موجودہ سے دیا جائے گایا حالتِ سابقہ سے؟ کیوں کہ بوجہ کہنداور بوسیدہ ہونے کے مکان کو پسران شیخ عنایت اللہ نے از سر نو بنوایا ہے۔

|                    |                               | _             |                     | شجر ه محمر بخش<br>· |  |  |  |  |
|--------------------|-------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|
| 05                 | ند                            | شيخ نصرالأ    | بت الله             | شخ عنا؛             |  |  |  |  |
|                    | ن-دختر-دختر                   | نى فياضالدير  | عام الله _غلام جيلا | احمالله_ا           |  |  |  |  |
| الجواب             |                               |               |                     |                     |  |  |  |  |
| اللهم رب زدني علما |                               |               |                     |                     |  |  |  |  |
|                    | محمر بخش مئله ۸ر۱ ار۱۵۴ ار۱۲۹ |               |                     |                     |  |  |  |  |
|                    |                               |               | ميت                 |                     |  |  |  |  |
|                    | ابن نصرالله                   |               | ا بن عنایت الله     | زوجه مريم           |  |  |  |  |
|                    | ۷                             |               | ۷                   | 1/1/166             |  |  |  |  |
|                    |                               |               | 21,11               | عنايت الله مسكلة    |  |  |  |  |
|                    | بيره ک                        |               | ميت                 |                     |  |  |  |  |
| ابن                | ابن                           | ابن           | ۲'                  | زوجہ                |  |  |  |  |
| غلام جيلانى        | انعامالله                     | احمدالله      | 61                  | فاطمه               |  |  |  |  |
| 14/119/901         | 12/119/908                    | 12/119/905    | 17/17/A1            | ٣/٩/٩٣/۵٠٣          |  |  |  |  |
|                    |                               |               |                     | مريم مئلدا          |  |  |  |  |
|                    |                               |               | بيره(۲۲۸)           | ميت                 |  |  |  |  |
|                    |                               |               |                     | ابن نصرالله         |  |  |  |  |
|                    |                               | بيده ۲۲۸      |                     | raa                 |  |  |  |  |
|                    |                               | توافق بالرامع | ٣                   | نفرالله مسئله 17/4  |  |  |  |  |
|                    |                               | بيد ۱۸۳/۲۳۲۵  |                     | ميت                 |  |  |  |  |
|                    | بنت                           | بنت           | ابن                 | زوجه                |  |  |  |  |
|                    | خاتم                          | زيړن          | عمر                 | زيب                 |  |  |  |  |
|                    | Z/11/A1                       | <b>4/11/1</b> | 11/10/11            | レグイナ                |  |  |  |  |

اللهم اد ناالحق والباطل باطلا صورت مستوله مين بعد ما تقدم على الارشكل مال محر بخش كنو ہزار دوسولہ (۹۲۱۲) حصہ کر کے حسب صورتِ مٰدکور ہالا فاطمہ کو یا کچے سوچار (۵۰۴) حصہ دیئے جائیں گےاور احمرالله کونوسوبا نوے (۹۹۲)اورائے بی انعام الله اورائے بی غلام جیلانی کواورسات سوبتیں (۷۳۲) حصه زینب کودو ہزاریانچ سوباسٹھ(۲۵۶۲)حصةمر کواورا یک ہزارد دسوا کیاس (۱۲۸۱)زیدن اورا نے بی خانم کو

بدي تنصيل

الاحياء

البذاكل مال محمد بخش كے من جملہ نو ہزرا دوسوسولہ (۹۲۱۷)حسوں كے تين ہزار تين سو ساٹھ (۳۳۷۰) حصد کے حق دار عنایت اللہ کے تینوں بیٹے اور بیوی ہے ۔اور یا کچ ہزار آٹھ سوچھین (۵۸۵۷)حسوں کے حق دارنصر اللہ کے بیٹا' بیٹی اور بیوی رہی۔اوراگر محمد بخش کی بیوی مریم نے تبل قسیم خصص مبر بھی لیا ہوگا تو وہ بھی اور جو بھی اس کی ملک ہوگاوہ بھی فقط نصر اللہ کے ذریعیہ فقط ورثۂ نصر اللہ ہی پرحسپ تفصیل مذکور تقتیم ہوگا۔ وراس میں سے اولا دِعنایت اللہ کو کچھنیں ملےگا۔ اس واسطے کہ عنایت اللہ مریم سے يہلے بى مرچكاتھا۔اورموجودگى بينے ميں دادى كے مال سے يوتو س كو يجھنبيں ملتا۔البتدانعام الله كے مال سے اگرانعام الله بعدمريم مرايض االله كى اولادكو يجينين لىسكتا۔اوراگرانعام الله مريم ايني دادى كےسامنے مرا ہے تو جب بھی مال انعام اللہ ہے اولا دِنصر اللہ کو پچھ نہیں ال سکتا۔ اس واسطے کہ دا دی کی موجو د گی میں کہ جو فاطمہ ام انعام اللہ ہے کچھنیں ملتا ۔ لہٰذاکل مال انعام اللہ کاا نعام اللہ کے بھائی اور ماں ہی کو ملے گا۔اوراب صورتِ مسئولہ اس طرح ہوجائے گی کہ بعد ماتقدم علی الارث ازمہر و دیگر دیونِ میت وغیرہ کے کل مال میت کے ستائیس ہزار جےسواڑنالیس (۲۷۲۴۸)حصہ کر کےانیس سواٹھای (۱۹۸۸)حصہ فاطمہ کودیئے جائیں گےاور احمرالله کوچار ہزار چھیالیس (۴ م،۴ م)اورائے ہی غلام جیلانی کوللبذا جملہ ورنا عنایت الله کے دونوں مکانوں میں دس ہزارای (۱۰۸۰) حصہ ہوئے۔اورنصر اللہ سے زینب کودو ہزارایک سوچھیا نوے (۲۱۹۲) حصہ دیئے

جائیں گے۔اور عمر کوسات ہزار چھ سوچھیای (۷۸۲)اور زیدن کوتین ہزار آٹھ سوتینتالیس (۳۸۴۳)اور اتے بی صے خانم کو دیئے جائیں گے۔البذا جملہ ورثہ نصر اللہ کے کل ستر ہ ہزار پانچے سواڑ سٹھ (۱۷۵۸) صے ہوں گے۔حب صورة:

|                      |           | محر بخش مئله ۱۸ر۱ ار۱۵۱ ار۱۲۷ ۱۳۸ ار۱۲۸ ۱۲۷ |                  |               |  |
|----------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------|---------------|--|
|                      |           | ميت                                         |                  |               |  |
|                      |           | ا بن                                        | ابن              | زوجه          |  |
|                      |           | نصرالله                                     | عنايت الله       | 61            |  |
|                      |           | ۷/۵۰۳/ ۲۰۳۸                                 | ۷                | シナノバベ         |  |
|                      |           |                                             | ۷۲/۲۳ <u>۲</u> ۲ | عنايت الله    |  |
| بيده                 |           |                                             |                  | ميت           |  |
| ابن                  | ابن       | ابن                                         | ۲'               | زوجه          |  |
| غلام جيلانى          | انعامالله | احمالله                                     | 6-1              | فاطمه         |  |
| 12/119/1617/17/17/07 | 14/119    | 12/119/1978/18                              | ۳/۱۲/۸۳          | r/9/4r/204    |  |
|                      |           |                                             |                  | مريم مسئلدا   |  |
| بيره ۲۲۸             |           |                                             |                  | ميت           |  |
| ابن الابن            | ابن       | ابنال                                       | ابنالابن         | ابن           |  |
| غلام جيلانى          | الثد      | انعام                                       | احمالله          | نصراللد       |  |
| ſ                    |           | ſ                                           | (                | 111A/12 FY    |  |
|                      |           |                                             | 11/4             | انعام اللدمسك |  |
|                      |           | بيرهاا                                      |                  | ميت           |  |
|                      | اخ        | اخ                                          | ۲                | جده           |  |
| جيلانى               | غلام      | احمالله                                     | فاطمه            | 61            |  |
| ۵/۵۹۵/               |           | 0/090/1190                                  | 1/1/174/12       | ح ۲           |  |

نصرالله مئله ۳۲،۸ توافق بسة عشر

یت بیره۵۳۹۸۷۸۳

زوجه ابن بنت بنت

زينب عمر زيړن خانم

۷/۳۸۳۳ کر۳۸۳۳ ۱۳۶۷۸۲ ۱/۳/۲۱۹۲

الاحياء

فاطمه احمالله غلام جیلانی زینب عمر زیدن خانم ۱۹۸۸ ۱۹۸۳ ۱۹۸۳ ۲۸۳۳ ۲۸۳۳ ۲۸۳۳ ۲۸۳۳ ۲۸۳۳

لمبلغ البلغ

ተረ ነሮላ

حوده: العبدالراجی ابومجمد دیدارعلی المفتی فی جامع اکبرآباد

## ﴿ فَتُوكُانِمِر .....310﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسلم میں کہ زید مرا۔ وہ صرف ایک مکان چار پانچ سورہ پید کار کھتا تھا ۔ اس نے ایک لڑی نابالغ 'ایک بہن اور اپنی زوجہ اور اپنی والدہ چھوڑی۔ زوجہ نے دومرا نکاح کرلیا ہے۔ وہ مکان ایک شخص کے پاس متوفی رہن کر گیا تھا۔ والدہ متوفی اور اس کی بہن اس مکان کفر وخت کرنا چاہتی ہے۔ آیا اس میں زوجہ کے متور سے کی ضرورت ہے انہیں؟ موافق شر میعت کے ہرایک کا کیا حصہ ہوا؟ آیا اس میں زوجہ کے متور سے کی ضرورت ہے انہیں؟ موافق شر میعت کے ہرایک کا کیا حصہ ہوا؟ میں نوجہ کے متور سے کی اس کی میں نوجہ کے متور سے کی انہیں کا میں کہنا ہے کہ انہیں کا کہاری کھائے کا کہاری کھائے کے ہوئے کی بخش

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

صورت ِمسلہ میں بعد ما تقدم علی الارث کل مال زید کے چوہیں (۲۴) حصہ کر کے تین (۳) حصہ زوجہ کوملیس گےاور جار (۴) حصہ مال کواور ہا رہ حصہ بنی کواور ہاتی یا نچ (۵) حصہ بہن کو۔

صورتههكذا

زيدمئلة

ميت

زوبه ام بنت اخت

0 11 r r

حود ۵: العبدالراجی رحمة ربیالقوی ابومحرمحد دیدارعلی المفتی فی جامع اکبرآباد

### ﴿ فَتُو كُانِمِ بِرِ ..... 311﴾

#### سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین اس مسلم میں کہ سمی بہاڑی رنگ ریز نے ۱۴ ارچ ۱۸ و کوفضا کی۔ ورحب ذیل رشتہ دار چھوڑے۔ جیاماں نخر الدین بھائی ، حبیب لڑکا ، شکورن ہوی ، بہن شکورن ، بہن بشیرا۔ ۱۸ ارچ ۱۸ و کوحبیب ولا کا ، شکورن ہوی ، بہن شکورن ، بہن بشیرا۔ ۱۹ ارچ ۱۸ و کوحبیب ولد بہاڑی کا انتقال ہوگیا۔ تجیا دادی افخر الدین بچا ، شکورن ماں زینب ہوی چھوڑی۔ اٹا ثابیت جو کہ موجود ہے وہ بہاڑی اور حبیب کی کمائی ہے۔ یہ کوئی نہیں کہ سکتا کہ س کی کتنی کمائی ہے؟ اس صورت میں اٹا ثابیت ورٹا میں سطرح تقسیم ہوگا؟

ورثا بهازى وحبيب ازمحله المي

#### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

صورت مسئولہ میں بعد ماتقدم علی الارث اداءِ دین مہر وغیرہ اور وصیت ثلث مال سے اگر میت نے وصیت کی وارث کو کی نہ ہوبصورت ہونے ای قدروار توں کے ہر دو میں کل مال پہاڑی کے دوسواٹھای وصیت کی وارث کو کی نہ ہوبصورت ہونے ای قدروار توں کے ہر دو میں کل مال پہاڑی کے دوسواٹھای (۲۸۸) صد تر کے چیتیں (۳۲) صد شکورن کو دیئے جا کیں گے اور بیای (۸۲) صد تجیا کو اور اکیاون (۵۸) نینب کو اور ایک سوانیس (۱۱۹) فخر الدین کو باقی کی کو پچھنیں ملے گا۔

صورته هكذا:

ببازی مسئله ۲۸۸٫۳۳

میت زوجه ام ابن اخ اخت اخت شکورن تجیا حبیب فخرالدین شکورن بثیرا ۳/۳۲ ۲/۳۸ کا م م

عبيب مئلة المريت بيده كا ميت بيده كا روي كا روي عده عم سوتيلي الم الروي المروي المروي

حوده: العبدالراجی دهمة رببالقوی ابومجر محد دیدارعلی المفتی فی جامع اکبرآباد

......

# ﴿ فَتُوكَانِمِر .....312﴾

سوال

کیا فرماتے ہیں علاءِ دین اس مسلہ میں کہ مساۃ ہندہ فوت ہوئی۔ اس نے وارث حسب ذیل چھوڑے۔ بڑکۂ متوفی کتنے سہام پر تقنیم ہوگا؟اور ہروارث کو کتنے کتنے سہام پہنچیں گے؟بینوا تو جو وا تفصیل وارثان

> الجواب بسم الله الرحمن الرحيم

> > هنده مسئله ۱۲۸۸

ميت

شوہر اب ابن بنت بنت بنت ا

صورتِ مسئلہ میں بعدماتقدم علی الارث اور مخصر ہونے ورناء کے ورشۂ مذکورہ میں کل مال ہندہ کے اڑنالیس (۲۸) حصد کر کے بارہ (۱۲) حصد شو ہرکود ئے جائیں گے اورآٹھ (۸) باپ کواور چودہ (۱۲) بیٹے کو اور سات (۷) مصد دونوں بیٹیوں کو سب صورتِ مذکورہ بالاو الله اعلم و حکمه أحکم

حود ۵: العبدالراجی رحمة ربه ابومحرمحد دیدارعلی المفتی فی جامع اکبرآباد

﴿ فَتَوَىٰ تَبِرِ ...... 313 ﴾

#### سوال

چەئ فرمايند علمائے دين متين دريں مسئلہ بمسمى فجا 'امير الله وعبدالله يہ تين برا در هيتى ہيں۔اول فجا فوت ہوا اس کاتر کہ ایک بیٹا ' چار بیٹیاں اورا یک زوجہ پر پہنچا۔ زاں بعد امیر الله فوت ہوا لاولد۔وار ثوں میں ایک عبدالله برادراورمساۃ نجوز وجہ حجوڑی فجاکی۔اولا دکوتر کہ پہنچے گایا نہیں؟ مسئلہ کے سہام پر تقسیم ہوگا؟ عبدالله برادراورمساۃ نجوز وجہ حجوڑی فجاکی۔اولا دکوتر کہ پہنچے گایا نہیں؟ مسئلہ کے سہام پر تقسیم ہوگا؟

#### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

صورتِ مسئولہ میں بعد ماتقدم علی الارث اور ہونے ورثہ کے ای قدر کل مال فجا کے اڑنالیس (۴۸) حصہ کرکے چھ (۲) حصہ زوجہ کو دیئے جائیں گے اور چودہ (۱۴) حصہ ابن کو اور سات (۷) سات

(2) حديرا برجارون بينيون كوصورته هكذا:

فجامسكله ٨

زوجه ابن بنت بنت بنت بنت

2 2 2 2 IM 1/4

علی بندا بعد ماتقدم علی الارث اور ہونے ورثہ کے ای قدرکل مال امیر اللہ کے چار (۳) صدکر کے ایک (۱) زوجہ کو دیا جائے گا اور تین (۳) حصد بھائی مع عبداللہ کو اور عصب بھائی کی موجودگی میں بھیجوں کو پھیلیں تھا۔ الله اعلم و علمه احکم صورته هکذا:

اميراللدمسكك

ميت

اخ زوج ابناءالاخ

۱ ۲

حود ۵: العبدالراجی رحمة ربه ابومجر دیدارعلی الحفی المفتی فی حامع اکبرآباد

### ﴿ فَتُوكُ نُمِر ..... 314﴾

سوال

چەى فرمايند علماءِ دىن ومفتيانِ شرع متين درى مسلەمساة لا دُوفوت ہوئى \_البى بخش خاوند دُمساة رجماً والد داور تين بھائى حقیقی چھوڑے \_مسلە كتے سہام پرتقىيم ہوگا؟

سخاوت على

#### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

صورت ومسئولہ میں بعد ماتقدم علی الارث کے اگر بجزان ورثہ کے اورکوئی وارث نہیں ہے کل مال لاولد کے اٹھارہ (۱۸) حصہ کر کے نو حصہ شو ہر کود ئے جائیں گے اور تین (۳) حصداس کی والدہ مساۃ رجیما کو اور ہاتی دو(۲) دو(۲) حصہ تینوں بھائیوں کو

> صورته هکذا لاڈومکله ۱۸/۲

یت زوج ام اخ اخ اخ ابی بخش رحیمن ۲ ۲ ۲ ۱۳٫۹ سرا

حوده: العبدالراجی رحمة ربدالقوی ابومحمر محد دیدارعلی المفتی فی جامع اکبرآباد

### ﴿ فتو یٰنمبر .....315﴾ سوال

کیافرماتے ہیں علاءِ دین ومفتیان شرع متین اس مسلد میں کدا یک ورت مساۃ بیٹا رتی بیگم فوت ہوئی ۔
اس نے ایک بہو مساۃ نیازی بیگم اورا یک بھاوج مساۃ فیاضی بیگم جن کے خاوند بیٹا رتی بیگم کی حیات میں فوت ہو چکے ہیں اورا یک علاتی بہن مساۃ ارشادی بیگم مرحومہ کی ایک لڑکی یعنی بیٹا رتی کی بھائجی مساۃ کنیز فاطمہ اور دومری علاتی بہن مساۃ ممتازی بیگم مرحومہ کی ایک لڑکی مساۃ اکرامی بیگم اور دولڑ کے حکیم سید باقر علی اور حکیم سید باقر علی حدید میں تر کہ بیٹا رتی بیگم سی کرس طرح تقنیم ہوگا؟

۲ر جب۳۶هه محمطی میوه کژه اکبرآیا دی

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

صورت مسئوله میں امام محمد اور امام اعظم رحمة الله کنز دیک چونکه بوجه ہونے مسئله کے روبه بعد ماتقتم علی الارث کل مال بیثارتی بیگم کا نصف ارشادی کا اور نصف ممتازی کا قرار دے کر دونوں کی اولاد پر بطریق معروف لله ذکر مثل خط الانثین کما هو ظاهر من روایة المذکورة فی صفحه ۱۵۲۱ من الشافعی المصری.

البذاكل مال بنارتی كے دی (۱۰) حصه کر كے پانچ (۵) حصه ارشادی بیگم کو دیئے جائیں گے اور دو (۲) دو(۲) حصه سیم مید یا دکلی اور سیم سید باقر علی کواورا یک (۱) حصه اکرامی بیگم کواور بوجه امام عظم رحمة الله ام مجمد رحمة الله كے ساتھ بهی قول قوی معلوم ہونا ہے اور چونكہ ارشادی بھی قبل بنا رتی كے مرچكی ہے لہذا اس كے پانچ (۵) حصه كنيز فاطمہ كول جائیں گے۔

صورته هكذا بثارتی بیگم مئلة ۱۰ اخت ممتازی بیگم اخت ارثادی بیگم اخت ممتازی بیگم ۱ ۱ ۱ متازی بیگم مئله ۱ ابن یا دعلی ابن با قرعلی اخت اکرای بیگم ۱ ۲ ۲

بهوا وربعاوج كوشرعا يجحنبين ملتا فقط

اورامام ابی یوسف رحمدالله چونکه لحاظ ان اصول کاجومیت کے سامنے مریکے ہیں نہیں کرتے ابذا ان کے بزد کی میراث بیاری کرتے ابذا ان کے بزد کی میراث بیاری اس طرح تقلیم ہوگی کہل مال بیٹارتی کے بعد ما تقدم علی الارث چھ(۲) حصه کرکے دو (۲) دو (۲) حصه تحیم سیدیا دعلی اور تحیم سید باقر علی کواورایک (۱) ایک (۱) حصه اکرامی بیگم اور کنیز فاطمه کودیا جائے گا۔

بثارتی بیگم مئله

میت ابن الاخت بنت الاخت بنت الاخت بنت الاخت با قرعلی یا دلی کنیر فاطمه

حود ۵:العبدالراحی رحمة ربه ابومجر محمد دیدارعلی المفتی فی جامع اکبرآباد

﴿ نُتُو يُنْ بُرِ .....316﴾

سوال

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص وزیر خان نامی جس کے تین بیٹے اور تین لڑکیاں اور جا کدادیعنی مکان وزیر خان مرحوم کا مبلغ چارسورو پید کا ہے۔جس میں دوسوقر ض ہیں۔اب مطالقِ شرع شریف تقسیم س طرح ہونی چاہئے؟

> ۷ رجب۳۳ه نذیرخان ساکن منٹولدا کبرآباد

> > الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

صورت ِمسئولہ میں بعد ماتقدم علی الارث اداءِ دسمِن میت وغیرہ کے جوفار غ قرض سے جا کداد قیمتی دو سورو پہی کی بچاس کے نو (۹ (حصد کر کے دو (۲) دو (۲) حصد نتیوں بیٹوں کودے دیئے جا کیں گے اور ایک (۱) ایک (۱) حصد نتیوں بیٹیوں کو۔

صورتههكذا

وزبرخان مئله

ميت

ابن ابن ابن بنت بنت بنت

1 1 1 7 7 7

حود ۵:العبدالرا جی رحمة ربیالقوی ابومحدمحمد دیدارعلی الرضوی الحفی مسجد جامع اکبرآ با د

# ﴿ فَتُوَىٰ نَمِبر .....317﴾ سوال

بعالی خدمت فیض درجت جناب مولانا مولوی مفتی سید محد دیدارعلی صاحب جامع مجدشم آگره دام ظله

بعد سلام سنت الاسلام کے عرض ہے کہ ایک مقد مددیوانی حسب ذیل فتوی عدالت ٹی مجسٹریٹ مجرت پور میں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لئے التماس ہے کہ بموجب قانون شریع محمدی فتوی ارقام فرماکر مرحمت فرمایا جائے تاکہ پیش عدالت موصوف کیا جائے۔

پدر نے اپ پہر کو بوجہ اس کے کہ اس نے ایک طوائف کو بہ سلسلہ آشنائی ڈال ایا اس کو دومکان اپنی جا کدا دسے علیحدہ کر کے بموجب حصہ دے دیئے۔اور وہ مکانات ناحیات اس کے قبضہ میں رہے۔ چنانچہ پہر اس کے ان مکانات سے ہروئے تحریر کچھتعلق ندر کھتے۔اور اس طوائف کیطن سے دو پسر ناجا کر ہوئے۔اور وہ مکانات بوجہ بدچلنی پہر ان طوائف ضبط و نیلام ہو جا کیں تو کیا ہر دوطوائف زادہ بوجو ہات بالا بقیہ ترک کہ مورث اعلی میں حقد ار ہو سکتے ہیں یا نہیں ؟اس بارے میں علائے دین کیا فرماتے ہیں؟

۱۹ پر بل ۱۹۱۸ء فاطمه بیوه نبی بخش قوم شخ بلند دروازه بحرت پور

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

☆ طوئف زادے اگر اس طوائف سے نکارے تھے نہیں ہوا تھا اور بلا نکاح وطی حرام کے وہ پیدا ہوئے ہیں ان کا نسب اس حرام کا رہے تا بت نہیں ہوتا۔ ﷺ وہ اس حرام کا رکی میراث میں کسی وراثت سے کوئی حصہ نہیں لے سکتے۔ اوران کو اس کے مال متر و کہ سے پھھنیں پہنچتا۔ چنا نچہ بیام عبارت صفحہ ۵۰ جلا بھتم بحرالرائق سے ظاہر ہے حیث قال
جلا بھتم بحرالرائق سے ظاہر ہے حیث قال

و في المضمرات اعلم بان الكفار يتوارثون فيما بينهم بالاسباب التي يتوارث بها المسلمون من نسب او سبب او نكاح ولا خلاف انهم لا يرثون بالانكحة التي لا تصح

بين المسلمين بحال نحو نكاح المحارم بنسب اور ضاع و نكاح المطلقة قبل التزويج بزوج آخرا

(ترجمہ: مضمرات میں ہے کہ کفارآ پس میں ان اسباب کی بناپر وراثت پاتے جن کی وجہ ہے مسلمان وراثت کے مستحق ہوتے ہیں۔ مثلانسب یا سبب یا نکاح اوراس بارے میں میں کوئی اختلاف نہیں کہ وہ ان نکاحوں کے باعث وراثت نہیں پاتے جو مسلمانوں کے درمیان کسی صورت میں بھی سیحے نہیں۔ مثلانسب' رضاعت کے باعث وراثت نہیں پاتے جو مسلمانوں کے درمیان کسی صورت میں بھی سیحے نہیں۔ مثلانسب' رضاعت کے باعث محارم کے ساتھ نکاح اور کوئین طلاقیں دی جا چکی ہوں اس کے ساتھ دوبارہ نکاح بغیر اس کے کہ وہ کی دوسرے خاوند کے ساتھ نکاح کرے)

البنة اگر زانی ندکورا پی هین حیات میں بحالتِ صحت و تندرتی وثباتِ بهوش وحواس ان طوا کف زادوں کو جو با ان طوا کف زادوں کو جو بلا نکاح بیدا ہوئے تھے یا کسی اور کواپنی کچھ جا کدا دیا گل جا کدادھ بہ کر کے قبضہ کرا دے بلاشبہ وہ موحوب لہ کہ جس کووہ ببہ کر دے ملک ہوجائے گی۔لہذا بعد موت واہب کوئی وارث دعوی نہیں کرسکتا۔فقط

حوده: العبدالراجی دهمة ربدالقوی ابومجرمحمد دیدارعلی الرضوی الحفی مسجد جامع اکبرآبا د

......

# ﴿ فَتُوَىٰ نَمِبر .....318﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسلم میں کدمیری زوجہ نے وقب انقال ایک لڑی
ہارہ یوم کی چھوڑی۔اوروہ لڑکی بھی اپنی مال سے نویوم بعدم گئی۔اب میری زوجہ کے ورشیس اس کی خالہ نانی
پھوپھی زئدہ ہیں۔مرحومہ کامہر دوسورو پیدکا تھا اور زیور برتن کپڑ سے وغیرہ جواس کی والدین نے جہیز میں دیا تھا
تقریبا پچاس رو پید کے مالیت کا تھا۔ لہذا ازروئے شرع شریف اس کی زیور اور مہر وغیرہ پانے کا کون کون
مستحق ہوسکتاہے؟

۷ار جب۳۱هه کریم خان ساکن مخله رکاب گنج آگره

#### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم ربزدني علما

صورت ِمسئولہ میں بعد ماتقدم علی الارث کل مال زوجہ کریم خان کے بتیں (۳۲) حصہ کر کے تیس (۲۳) حصہ کریم خان کودیئے جائیں گے اور نو (۹) زینب نانی زوجہ کریم خان کودیئے جائیں گے۔

> صورته هکذا زوجهٔ کریم خان مئله

میت زوج کریم خان بنت مریم ام الام زینب خاله عمه ۱۹۸۸ ۱۹۹۳ م م مریم مئله ۱ میت ۱ب کریم خان ام ام الام زینب خالة الام عمة الام ۱۹۸۵ سارا م

الاحياء

كريم خان زينب

q rr

لمبلغ أمبلغ

٣٢

حود ۵: العبدالراجی رحمته ربیالقو ی ر ابومجمه محمد دیدارعلی الرضوی انتخفی جامع مسجدا کبرآبا د

# ﴿ فَتُوكُ ثَمِيرٍ ..... 319﴾

### سوال

کیافرماتے ہیں علماءِ دین اندریں صورت کہ زید نے وقتِ انقال ایک زوجہ زیب اور بیٹا خیراتی اور و بنت تمیزن اور الله رکھی چھوڑے۔ بعدہ الله رکھی کا انقال ہوا۔ اس نے ایک زوج حنی بیک ابن محمد بیک بنت معصومیٰ ماں زینب چھوڑی۔ بعدہ زینب کا انقال ہوا۔ اس نے ابن خیراتی 'بنت تمیزن' ابن الهند محمد بیک بنت البحث معصومیٰ چھوڑی ترکہ زید کس طرح تقیم ہوگا؟

> ۶ رجب۳۱هه اشیشن ماسٹرسابق ریاست اور

> > الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدني علما

صورت مسئولہ میں بعد ماتقدم علی الارث اورد پن مہر وغیرہ کے کل مال زید کے گیا رہ سو باون (۱۱۵۲) حصہ کر کے چھ سواٹھائیس (۲۲۸) حصہ خیراتی کواور تین سوچو دہ (۳۱۴) حصہ تمیزن کواور تربیٹھ (۲۳) حصہ حنی بیک کواوراٹھانوے (۹۸) حصہ محمد بیک کواورانچاس (۴۹) حصہ معصومی کو دیئے جائیں گے۔فقط

صورتههكذا زييمسكك ابن خيراتي بنت الله ركهي بنت تميزن زوجه زينب 1/17/11/1 15/0+5 الله رتھی مسئلہ ا بن محر بیک زوج حنی بیک ام زينب 57975 アソノベト 4/69 10°/5A

زينب مئله

مريت

ابن خیراتی بنت تمیزن ابن البت محمد بیک بنت البت معسوم ن ۱۲/۱۲ م

> الاحیاء خیراتی تمیزن حنی بیک معصومن ۱۲۸ ۳۱۳ ۳۱۳ ۹۸ ۹۹

> > 1101

حود ۵: العبدالرا جی رحمة ربیالقوی ابومجمرمحمد دیدارعلی الرضوی الحفی مسجد جامع اکبرآبا د

## ﴿ فَتُو كُانِمِبر .....320﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علماءِ دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ میں کہ پھو پھی اگر لاولد مری تو اس کے مال سے بینیج بھتیجیوں کا شرعا کوئی حصہ ہے یا نہیں؟اورا گر ہے تو ہرا یک کوس قدر مال متر و کہ سے ملے گا؟ ۱۰رمضان المبارک ۱۳۳۱ھ عبدالعزیز مکنگ د بلوی

#### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

اگر پھوپھی نے جو لاولد مری ہے۔ بجز پھتیجہ 'بھتیجوں کے اورکوئی وارث شرعا بھائی' بہن'باپ باشو ہر وغیر ہم نہیں چھوڑاتو بعد ماتقدم علی الارث کل مال بھتیجوں میں برابر تقنیم کر دیا جائے گا۔ اور بھتیجوں کو بھتیجوں کی موجودگی میں موجودگی میں کے اس واسطے کہ بھتیج عصبہ ہیں اور بھتیجی ذوالا رحام ۔ کھا اور عصبہ کی موجودگی میں ذوالا رحام کو بچھ نہلے گا۔ اس واسطے کہ بھتیج عصبہ ہیں اور بیتی ذوالا رحام کو بچھ بیں ماتا۔ فقط

حوده: العبدالراجی رحمة ربدالقوی ابومحمر حمد دیدارعلی المشهد ی الرضوی الحقی المفتی فی جامع اکبرآباد

## ﴿ فَتُوَىٰ نَبِر ..... 321﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علماءِ دین ومفتیان شرع متین اس صورت میں کہ ہندہ نے انقال کیا۔اور بجز جہزاور کچھ مال نہیں چھوڑا۔اور وارث فقط خاوندا وربا پاور ماں اور دو بہن ایک بھائی کوچھوڑا ہے۔اندریں صورت مال متر و کہ ہندہ کیوں کرتفتیم ہوگا؟

فضل الله كفياما مون بعانجة ثبرآ كره

#### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

صورت مِسئولہ میں بعد ما تقدم علی الارث کل مال متر و کہ ُ ہندہ کے چھ (۲) حصہ کر کے نصف مال یعنی تمین (۳) حصہ شوہرِ ہندہ کواور سدس یعنی ایک (۱) حصہ مال کواور مابقی دو (۲) حصہ والدِ ہندہ کوملیس گے۔اور موجودگی عصبہ قریب باپ میں بھائی بہن کو پچھ بیں ماتا۔فقط

> حود ۵:العبدالراجی رحمة ربه ابومحمرمحمد دیدارعلی المفتی فی جامع اکبرآ با د

### ﴿ فَتُو کُلُمِبر .....322﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین کہ زید کا انقال ہوگیا۔اس نے ایک زوجہ دولڑکیاں اور تین لڑکے چھوڑے۔بعد کچھ عمر صد کے زوجہ کا بھی انقال ہوگیا۔زوجہ کا بھائی مہر کا دعوی کرنا چاہتا ہے۔رقم کل ۴۵ عددگنیان زیورقریب سات سو کے سب ماموں کے پاس ہے۔ابہم کس طرح تقلیم کریں؟
شریف حسین ۔ججام آگرہ

#### الجواب

بسم الله الرحمن الرديم

صورت مسئولہ میں بعد ماتقدم علی الارث دین مہر وغیرہ کل مال زید کے ۱۳ حصہ کر کے چودہ (14)
چودہ (14) حصہ تینوں بیٹوں کو اور سات (2) سات (2) دونوں بیٹیوں کو اور آٹھ (۸) حصہ زوجہ کو دیئے
جائیں گے۔ اور پھر مہر کل مال مریم کے آٹھ (۸) حصہ کر کے دو (۲) دو (۲) حصہ تینوں بیٹوں کو ایک (۱)
ایک (۱) حصہ دونوں بیٹیوں کو ملے گا اور بیٹوں کی موجودگی میں بھائی کو پچھنیں ملے گا۔

صورته هکذا زیرمکله ۲۲۶۸

میت زوجه ابن ابن بنت بنت بنت مریم زید عمر بکر مریم خانم ۸ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۷ ک ک مریم مسئله۸

یب ابن ابن ابن بنت بنت اخ ۲ ۲ ۲ ا ا محروم

حود ۵:العبدالرا جی رحمة ربیالقو ی ابومجمر محد دیدارعلی الرضوی المشهد ی المفتی فی جامع اکبرآباد

### ﴿ فتو کانمبر .....323﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ ذیل ہیں۔ایک شخص نے بعد انقال دو وارث چھوڑے ایک زوجہ ولڑکا۔اور کچھاٹا شش زیور وغیرہ وہ اپنی حیات ہیں اپ دوا دارووغیرہ ہیں فروخت کر کے صرف کرگیا۔ ماقعی اٹا شرخینر وتنفین وفاتحہ اور سوم ہیں صرف ہوا۔ سوم کے روز ہی خوش دامن اور خسر اپنی لڑکی کو بہکا کر اپنے مکان میں لے گئے ۔ حتی کہ ایا م عدت کا بھی خیال نہ کیا۔اور لڑکے مرحوم کو جو تقریبا ڈیڑ ھال کا ہے متوفی کے والدین کے پاس چھوڑ گئے۔ اب والدین زوجہ مرحوم سے اپنا سامان جہز کے ہوگئی ہے جہز والدین مرحوم سے طلب کرتے ہیں اس صورت میں زوجہ متوفی مستحق پانے سامان جہز کے ہوگئی ہے بہنے والدین مرحوم سے الدین کے باس صورت میں زوجہ متوفی مستحق پانے سامان جہز کے ہوگئی ہے بہنے والدین مرحوم سے الدین کے ان اس صورت میں زوجہ متوفی مستحق پانے سامان جہز کے ہوگئی ہے بہنے والدین مرحوم سے ازروئے قانون شرع آگائی بخشی جاوے۔

۲۵شوال ۱۳۳۷ه

### الجواب

### بسم الله الرحمن الرحيم

ہے صورت مِستُولہ میں بعد منہائی مصارف بِنجیز و تفین وا داءِدین مبر وغیر ہاتقدم علی الارث کل مال ماہمی زید کے چومیں (۲۴) حصد کر کے نین حصد زوجہ کو دیئے جائیں گے اور چار (۴) چار (۴) حصد مال باپ کواور تیرہ (۱۳) حصد باقی ابن زید کودیئے جائیں گے۔

اورعلا وہ مصارف بجہیز و تکفین بطریق متوسط فاتح سوم وغیر ہیں بلاا جازت دیگر ورثہ جس وارث نے مال زید سے صرف کیا ہے وہ فقط اس کے حصہ سے وضع کر لیا جائے گا۔ ہلاا ورحصہ منا بالغ اگر با جازت دیگر ورثہ صرف کیا ہے تو سب کے حصول سے بقد راس کے حصول کے وضع ہوجائے گا۔

اورکل سامان جہیز کی حق دار بلا شہذوجہ زید ہے۔ اس واسطے کی عرفاکل سامان جہیز ماں باپ اپنی لڑکی
کو بی دیا کرتے ہیں ہلا اورلڑ کے کی پرورش کا اس کو اختیار ہے۔ اگروہ چاہے اس کو حق پرورش حاصل ہے۔
ورنہ پرورش کرنے پراس پر بقول صحیح جبرنہیں ہوسکتا۔ چنانچے صفحہ ۳۸۷ فقاوی قاضی خان میں ہے:

و اذا امتنعت الام عن امساك الولدو ليس لها زوج اختلفوا فيه قال الفقيه

ابوجعفر والفقيه ابو الليث رحمهما الله تعالى يجبر الام على امساك الولدو قال مشائخنا رحمهم لا تجبر لان الام لا تجبر في الصحيح! انتهى مختصرا بقدر الحاجة.

(ترجمہ: ماں نے بے کوایے یاس رو کے رکھنے سے انکار کردیا۔ اور اس کا خاوند بھی نہیں۔ اس بارے میں علائے کرام کا ختلاف ہے۔ امام فقیدابوجعفراورامام فقیدابواللیث رحمتہ الله علیجانے فرمایا اس کومجبور کیا جائے گا کہ بچے کواینے یاس رکھے اور جمارے مشائخ رحمة الله علیهم نے فر مایا اس پر جبر نہ کیا جائے گا کیوں کھیجے قول کی روے ماں پر جرنہیں کیاجا سکتا)

> حود ٥: العبدالراجي رحمة ريالقوي ابومجرمحر دبدارعلى الرضوي الحفي مجدجامع اكبرآبا د

.....

# ﴿ فَتُوكُا ثَمِر .....324﴾

سوال

الله بخش خدا بخش مولا بخش نتنوں بھائیوں نے ایک جائداد پختہ مکان اور پچھ زمین شرکت میں خریدی۔ پھراللہ بخش کا نقال ہوا۔ اس نے وقت انقال علاوہ جائدا دفدکور کے دوڈ ھائی سوکا زیور بھی چھوڑا۔ اور یہ وارث چھوڑا۔ اور یہ وارث چھوڑے۔ اور یہ وارث چھوڑے۔ اور یہ وارث چھوڑے۔ اور یہ مساة فیاضی مال مساة رحمان بی بی اور دو بھائی۔ ان کی میراث کس طرح تقلیم ہوگ جینو ا تو جرو ا

سائل:خدا بخش سكنه ما كى مندى حلقه مدن خان سائل: حدا بخش سكنه ما كى مندى حلقه مدن خان

### الجواب

بسعراللهالوحمن الوحيعر

صورتِ مسئولہ میں بعد ما تقدم علی الارث تیسر سے مصح جا کدادِ مشتر کداورز بورِ متر و کد اللہ بخش سے جا کدا داورز بوراللہ بخش چو بیں (۲۴) مصے کر کے چھ (۲) مصے زوجہ کود ئے جا کیں گے اور جا (۴) مصام یعنی والد وَ اللہ بخش کو اور سات (۷) سات (۷) حصد دونوں بھائیوں مسمی خدا بخش اور مولا بخش کو دئے جا کیں گے۔ جا کیں گے۔

والله أعلم بالصواب حود ۵: العبدالراجی رحمة ربالقوی ابومجرمحد دیدارعلی الرضوی الحفی مجدجا مع اکبرآ با د

### ﴿ فتو یٰنمبر .....325﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علاءِ دین اس سلد میں کہ زید مرگیا۔ زید کی دو پہنیں تھیں۔ اور حقیق بھائی کوئی نہیں تھا
۔ صرف ایک بہنوئی موجود ہے۔ اور دونوں بہنیں زید کی حیات ہی میں مرگئیں تھیں۔ زید کی دونوں بہنوں کے دو
لڑ کے موجود ہیں۔ یعنی ایک لڑکا ایک بہن کا اور ایک لڑکا دوسری بہن کا۔ زید کے حقیقی بچا کا ایک لڑکا موجود ہے
۔ زید اپنے بھانچہ کے مکان پر مرا۔ صرفہ علاج و خوراک زید کے بھانچہ نے اپنے ذاتی روپیہ سے کیا۔ اب
بٹلا یئے کہ حب شریع شریف بھانچوں کا کیار کہ ہوگا؟ اور حقیقی بچازاد بھائی کا کیار کہ ہوگا؟ کیونکہ ذید کی اولا و
و بیوی وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ اور صرفہ خوراک و علاج جو زید کے بھانچہ کا ہوا ہے وہ شرعا پانے کا مستحق ہے
انہیں؟۔

۱۹ ذى قعده ۲ سه صو بدار على رضاخان محلّمه لا دُپوره راجيونا نه

الجواب

بعد تقدم علی الارث بصورت ہونے ور شاس قدر جو درج سوال ہیں کل مال زید کا زید کے بچا کے بیٹے کو ملے گا۔ اس واسطے کہ وہ عصبہ ہے۔

كما في السراجي

اما العصبة بنفسه فكل ذكر لا تدخل في نسبته الى الميت انثى و هم اربعة اصناف جزء السميت واصله و جزء ابيه و جزء جده الاقرب فالا قرب يرجحون بقرب الدرجة أعنى أولهم بالسميراث جزء الميت أى البنون ثم بنوهم وان سفلوا ثم أصله أى الأب ثم البحد أى أب الأب وإن علاثم جزء أبيه أى الإخوة ثم بنوهم وإن سفلوا ثم جزء جده اى الاعمام ثم بنوهم و ان سفلوال (ترجمہ: عصب نفسہ ہروہ مرد بوتا ہے کہ میت کے ساتھا کی کے دشتہ میں کوئی عورت داخل نہ ہو۔اوراس کی چار قسمیں ہیں۔ (۱) ہز عالمیت (۲) اصل المیت (۳) ہز ءاب المیت (۳) ہز ،جدالاقر بثم الاقرب یہ تمام درجہ کے قرب کے ساتھ ترجی پا کیں گے۔ یعنی ان تمام میں میت کی میراث کا سب نیادہ حق دار میت کا ہز ، یعنی اس کے بیٹے پھر بیٹوں کے بیٹے ہیں اگر چہوہ کتنے ہی نیچ کیوں نہ ہوں۔ان کی عدم موجودگی میں میت اصل یعنی باب پھر دادااگر چہوہ کتنا ہی اونچ درجہ کا ہوا۔اس کے بعد میت کے باب کی ہز ، یعنی بھائی پھر میت ان کے بیٹے اگر چہوہ کتنے ہی نیچ ہوں وارث ہوں گے۔ان کے بعد میت کے دادا کی ہز ، یعنی بھائی ہر ان کے بھائی ان کے بیٹے اگر چہوہ کتنے ہی نیچ ہوں وارث ہوں گے۔ان کے بعد میت کے دادا کی ہز ، یعنی بھائی ہر ان کے بیٹے اگر چہوہ کا دادا کی ہز ، یعنی بھائی ان کے بیٹے آگر چہوہ کتنے ہی نیچ ہوں وارث ہوں گے۔ان کے بعد میت کے دادا کی ہز ، یعنی بھائی ہوں ان کے بیٹے آگر چہوں وارث ہوں گے۔ان کے بعد میت کے دادا کی ہز ، یعنی بھائی ہوں وارث ہوں گے۔ان کے بعد میت کے دادا کی ہز ، یعنی بھائی ہوں وارث ہوں گے۔ان کے بعد میت کے دادا کی ہز ، یعنی ہوں وارث ہوں گے۔ان کے بعد میت کے دادا کی ہز ، یعنی ہوں وارث ہوں گے۔ان کے بیٹے آگر چہوں وارث بھر ہیں گے)

🖈 💎 اور بھانجوں کوموجو دگی ابن العم میں کچھنیں ملتا اس واسطے کہ وہ ذوی الارحام سے ہیں۔

اوراگر بھانجوں نے اپنیاسے باوصف موجود ہونے مال زید کےعلاج وخوراک زید میں صرف کیا ہے اس کاان کو ثواب ملے گا۔مال زید سے وہ صرفہ بیں لے سکتے اس واسطے کہ بعد موت زید کے وہ مال بچپا کے بیا ہے اس کا ان کو ثواب ملے گا۔مال زید سے وہ صرفہ بین لے سکتے اس واسطے کہ بعد موت زید کے وہ مال بچپا کے بیٹے کا ہوگیا ۔البت اگر بطریاتی قرض زید کواگر رو پیدد ہے کراس کے علاج وخوراک میں صرف کیا تھا تو بشرط تا بت ہوجانے اس امر کے بیم اوت شہو دِ معتبر مال زید سے اپنا قرض وصول کر سکتے ہیں۔

حود ۵:العبدالراجی رحمة ربیالقوی ابومجمدمحمد دیدارعلی الرضوی الحفی مسجد جامع اکبرآبا د

### ﴿ فَتُو کُلُمِبر .....326﴾ سوال

کیافرماتے ہیں علاءِ شریعتِ غرااس مسلہ میں کہ زید نے ایک پی زوجہ وارث اورایک بہن ضعفہ
وارث چھوڑی۔اور بلغ تین سورو پیدکافر ض جو بعد تکاح چھوڑا۔اور بلغ پانچہو رو پیر ہر کے چھوڑا۔ پہلے دین مہر
ادا کیا جائے یا قرضہ اور بہن کا اگر ہے حصہ تو کتنا ؟ اور بہن نے بعد فوتیدگی اپنے بھائی کے جو پچھرو پینقلہ و
اشیا ،ظروف خیانت سے یا رضا مندی سے اپنی بھاوجہ سے زائدوصول کرلیے بیاس میں یعنی اگر حصہ بہن کا ہے
محسوب ہوسکتا ہے یانہیں ؟ اور جا کہ ادجو چھوڑی ہے ذاتی زیدی ہے موروثی نہیں ہے؟
محسوب ہوسکتا ہے یانہیں ؟ اور جا کہ ادجو چھوڑی ہے ذاتی زیدی ہے موروثی نہیں ہے؟
ماشوال ٢ ساھ

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدني علما

صورت ِمسئولہ میں کل مال متر و کہ زید سے بعد جمیز و تکفین جو کچھ بچاس سے اس کے ذمہ جس قدر قرض ہوخواہ قر ضہم ہویاعلا وہ اس کے وہ سب ادا کیا جائے گا۔ چنانچے صفحہ۵۳۵ ۵۳۵ درمختار میں ہے

يبدأ من تركة الميت بتجهيزه يعم التكفين من غير تقتير ولا تبذير تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد النهي مختصرا

(ترجمہ:میت کے تر کہ میں سب سے پہلے اس کی تجہیز پر کیا جائے گا۔اس میں اس کا کفن بھی داخل ہے۔جو کنجوی اور نضول خرچی کے بغیر کیا جائے گا۔ ﷺ اس کے بعد اس کے وہ قرض ادا کیے جا کیں گے جن کا مطالبہ بندوں کی جانب سے ہوگا)

لله اور پھر بعدا اداءِ دیون اور اجراءِ وصیت کے تہائی مال باتی ہے اگر میت نے وصیت غیر وارث کو کی ہو۔ اگر پچھ بچاس کے چار حصہ کر کے ایک حصہ زوجہ کو دیا جائے گا اور تمن حصہ بہن کو بطریق فرضیت اورایک بطریق ردے اور رضامندی سے زوجہ زید نے جس قدر مال زید کی بہن کو دے دیا اس کے علاوہ جو خیانت سے نید کی بہن نے لیا ہے وہ بلا شبداس کے حصہ سے مجر الیا جائے گا اگر اس کا ثبوت نثر عاانحتِ زید پر ہوجائے۔ نید کی بہن نے لیا ہے وہ بلا شبداس کے حصہ سے مجر الیا جائے گا اگر اس کا ثبوت نثر عاانحتِ زید پر ہوجائے۔ حور کہ العبد الراحی رحمۃ ربالقو ی اوم محمد میں ابوم محمد دیدار علی الرضوی الحقی مسجد جامع اکبر آباد

### ﴿ فَتُوكُا بُمِر .....327﴾

سوال

بحضور جناب مفتى صاحب جامع متجدآ گره

السلام کیم مہر یا نی فر ما کرغلام علی مرحوم کے قصص تقلیم فر ما کرممنون مشکورفر ما نمیں والسلام غلام علی مرحوم نے قضا کی اور زئد ہ حچوڑ ااصغرعلیٰ تر اب علیٰ امان علیٰ مسما ۃ اما می جان' پسران و ذخترِ غلام علی مرحوم اصغرعلی نے قضا کی زئد ہ حچوڑ ا مسماۃ بسم اللہ ومسماۃ بند و ذختر ان اصغرعلی مرحوم اور تر اب علی وامان علی ومسماۃ امامی حان

مسماة بسم الله نے قضا کی زندہ چھوڑا زید و بکر پسرانِ مساۃ بسم الله مرحومہا ورمساۃ بندو دختر علی اصغر مرحوم اورتر اب علی وامان علی ومساۃ امامی جان

مسا ۃ بندو نے قضا کی زندہ حجوڑا عبداللہ پسرِ مساۃ بندومرحومہ اورتر اب علی وامان علی ومساۃ اما می جان پسران و دخترِ غلام علی اور زید و بکر پسران بسم اللہ

مساۃ امامی جان نے قضا کی زند ہ چھوڑا احمہ بخش مراد بخش پسرانِ مساۃ امامی جان اور زید و بکر و عبداللہ اورتر اب علی وامان علی

احمہ بخش نے قضا کی زندہ چھوڑا مساۃ عشو ہیوہ ومحمود بخش ومولا بخش والبی بخش ومساۃ آ منہ پسران و ہیوہ و ذختر احمہ بخش مرحوم اورمراد بخش اور زید و بکروعبراللہ وتر اب علی وامان علی

مراد بخش نے قضا کی زندہ حجوڑ امساۃ زبیدہ ہیوہ وعبدالوا حدورموں ومساۃ جیبوومساۃ عشوومساۃ اللو ومساۃ وللوپسران ودختر ان وہیوہ مراد بخش مرحوم ومساۃ عشوومحو د بخش والہی بخش ومولا بخش ومساۃ آمنہ پسران و دختر ہیوہ احمہ بخش اور زید و کمروعبداللہ اورتر اب علی وامان علی۔

تراب علی نے قضا کی زندہ چھوڑامحبوب علی وبٹارت علی و تکمت علی ومساۃ اللوپران و دخترِ تراب علی مرحوم اورامان علی پسرِ غلام علی اورمساۃ زبیدہ بیوہ وعبدا لوا حدورموں ومساۃ جیبوومساۃ عشوومساۃ اللوومساۃ وللو پسران و دختر ان و بیوہ مراد بخش اورمساۃ عشو بیوہ ومحمو د بخش والہی بخش ومولا بخش ومساۃ آمنہ پسران و دختر و بیوہ احمہ بخش مرحوم اورزید و بکر پسران مساۃ بسم اللہ مرحومہ اورعبداللہ پسرمساۃ بندومرحومہ۔

امان على في فضاكى زئده چيور ااحسان على وفياض على ومساة نين ومساة بنن پران ودختر ان امان على مرحوم اورمجوب على وبنا رت على و حكمت على ومساة اللوپران و دختر تراب على مرحوم اورمساة عشو و محود بخش واليى بخش ومولا بخش ومساة آمند پران و دختر و بيوه احمر بخش مرحوم اورعبدالله پر مساة بندومر حومه و زيد و بران مساة بسم الله مرحوم اورمساة و نيده بيوه وعبدالواحد رمون ومساة جيبوومساة عشوومساة اللوومساة وللوپران و دختر ان و بيوه مراد بخش على حكم سهم ورشد زنده موجود بين -

۲ اشوال ۲ سه

### الجواب وهو الموفق للصواب بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدني علما

اللهم رب ذدنی علمه اصورتِ مسئوله مین کل مال منقوله وغیر منقوله غلام علی مرحوم کے بعد ماتقدم علی الارث پنیتیس بزار دوسوای (۱۲۸۰) دید کو تین علما الارث پنیتیس بزار دوسوای (۱۲۸۰) دید کو ایک بزار چیسوای (۱۲۸۰) زید کواورات بحرکو تین بزار تین سوساٹھ (۳۳۲۰) عبداللہ کواورات بی عشوز وجہاحمہ بخش کواورسات بزار چودہ (۲۰۱۳) محمود بخش کو است بی دبیدہ واللو وجیبو وعشوو است بی مولا بخش کواست بی ابی بخش کواور تین سوستاون (۳۵۷) آمند کواورات بی زبیدہ واللو وجیبو وعشوو للوامواورسات سوچودہ (۲۱۳) عبدالوا حدکواور تین سوچونسٹھ (۳۲۳) محبوب علی بنتا رہ علی کوایک بزار چیسو بتیس (۱۲۳۲) اللو بنت مراد بخش اور تین بزار آٹھ سو آٹھ (۳۸۸) احسان علی کواورات بی فیا ض علی کواورا یک بزار نوسو چار (۳۸۸) احسان علی کواورات بی فیا ض علی کواورا یک بزار نوسو چار (۱۲۳۲) اللو بنت مراد بخش اور تین بزار آٹھ سو آٹھ (۳۸۰۸) احسان علی کواورات بی فیا ض

صورتههكذا

| ئش   | محمود | بهاحمر بخش | عشوزو       | رالله | عب          | بكر   |         | زيړ                  |
|------|-------|------------|-------------|-------|-------------|-------|---------|----------------------|
| 2    | L+11° |            | <b>r</b> 02 | •••   | 1•          | 4Arı  | ſ       | ٠٨٠                  |
| وكلو | الملو | عشو        | جيبو        | امو   | زبيره       | آ منہ | مولابخش | البی بخش<br>البی بخش |
| 202  | 201   | 201        | <b>50</b> 2 | 201   | <b>20</b> 2 | 201   | Z+18    | Z+18                 |

عبدالواحد محبوب على بثارت على حكمت على اللو ۱۹۳۲ ۳۹۳ ۳۹۳ ۱۹۳۲ احمان على فياض على نين بنن ۱حمان على فياض على نين بنن

> حود ۵: العبدالراجی رحمة ربدالقوی ابومجمرمحد دیدارعلی الرضوی الحفی مسجد جامع اکبرآباد

### ﴿ فَتُو كُانِمِبِرِ .....328﴾

سوال

ایک متوفی مسلمان کے دوفر زند ایک چھوٹا دیگر ہڑا ہے ان میں سے زائد حصہ جائداد متر وکہ کا کون حقدار ہے؟اور جائدا دکی ہا جمی کس طرح پر تقتیم ہوگی؟

### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللہ تقسیم میراث میں چھوٹے ہڑے کی رعایت نہیں کی جاتی ۔ بصورت نہ ہونے کی اور وارث کے بعد مصارف بخینر و تنفین اور اداء دین میر یا کسی اور کا ہواور اداء وصیت میت تہائی مال سے اگر علاوہ وارث کی اور کی ہونے میت تہائی مال سے اگر علاوہ وارث کسی اور کو وصیت کی ہو۔ کل مال میت سب ہرا ہر سب بیٹوں میں تقسیم ہوگا۔ کسی کے حصہ میں بوجہ خورد و کلاں ہونے کے ایک رتی کی میں بیشی جائز نہیں۔

ھکذا فی جمیع کتب الفرائض (ترجمہ بلم میراث کی تمام کتابوں میں ای طرح ہے)

حود ۵: العبدالراجی رحمة ربه ابومجرمجر دیدارعلی المفتی فی جامع اکبرآ با د

### ﴿ فَتُو كُانِمِ بِرِ ..... 329﴾

سوال

کیافرماتے ہیں علماءِ دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ میں کدا یک شخص محمہ جان ہے۔اس کے دو پسر
یونس خان ویوسف خان تھے۔ جن جملہ ان کے یونس خان فوت ہو گیا۔ یوسف خان موجود ہے ۔لیکن متوفی
یونس خان متوفی نے دو پسر صلبی چھوڑ ہے۔ بعدہ محمہ جان بھی فوت ہو گیا۔اب فرمائے کہ محمہ خان کی جا کداداور
مزکہ گزاشتہ سے یونس خان متوفی کے دونوں لڑکوں یعن محمہ خان کے پوتوں کو ہروئے قرآن وحد برث حصہ ملے
گایا نہیں اور وہ حصہ یا سکتے ہیں یا نہیں؟

۱۳ رمضان ۱۳۳۱ه حافظ عبدالرحیم بیک ازمقام بھرت پور

### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم و عليكم السلام رحمه الله و بركاته

چونکہ یونس خان محمہ جان کے سامنے فوت ہوگیا لہذا یونس خان متوفی کو جا کداد کھر خان ہے کچھ نہیں ملے گا۔اور محمد خان نے وقت انقال چونکہ ایک بیٹا یوسف خان چھوڑا ہے اور دو پوتے یونس خان متوفی کے حقیق میٹے ہیں ہے لہذا میٹے کی موجودگی میں پوتوں کو پچھ نہیں ل سکتا۔اس واسطے کہ عصبہ واقر ب کی موجودگی میں عصبہ و بعید کو پچھ نہیں ملتا۔فقط

> حوده: العبدالراجی رحمة ربیالقوی ابومحمر محمد دیدارعلی الحفی المشهد ی المفتی فی جامع اکبرآباد

### ﴿ فَتُو کُلْمِبر .....330﴾ سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین و حامیان شرع متین کہ شیخ اللی پخش نے انقال کیا۔ انہوں نے تمن لڑکیاں مسیان منتو بند وُعنتو اورا کی پونامنیر الدین ایک ہیوہ مساۃ جانی بیگم چھوڑ ہے۔ بعدہ مساۃ عنتو نے انقال کیا۔ اس کی دولڑ کیاں اور دولڑ کے اورا کیٹو ہر چھوڑا۔ پھر زوجہ مساۃ جانی بیگم کا انقال ہوا۔ پھر مساۃ منتو کا انقال ہوا۔ پھر مساۃ ہوں کے دولڑ کے ایک لڑکی اورا کیٹ وہر چھوڑا۔ بینوا تو جروا

۲۴شعبان ۲۳۳۱ھ

#### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

صورتِ مسئولہ میں مال نی بخش کے بارہ ہزارنو سوساٹھ (۱۲۹۲۰) حصہ کرکے تین ہزار پانچ سوای صورتِ مسئولہ میں مال نبی بخش کے بارہ ہزارنو سوساٹھ (۳۵۸۰) صدو کے دیئے جائیں گے۔اور تین ہزار چارسو (۳۳۰۰) منیر الدین کواور سات سومیں (۲۰۰) حمد و اور پانچ سوسنتیں اور پانچ سوساٹھ (۵۲۰) خالد کو اور ای قدر مسعود کو اور پانچ سوسنتیں (۵۳۷) محمودہ کو بعد ما نقدم علی الارث صص ذکورہ کرکے دیئے جائیں گے واللہ اعلم و علمہ احکمہ

صورتههكذا

البي بخش مئلة براير ١٣٩٧ ر١٣٩٩

ميت

| 10/150/1200 | 17/166/17/4 | 14   | 17/166 | 17/9/AI   |
|-------------|-------------|------|--------|-----------|
| منيرالدين   | بندو        | عثتو | مغتو   | جانی بیگم |
| ابن الابن   | بنت         | بنت  | بنت    | زوجه      |

| *********** |     | •••••   |      | •••••    | ******     |             | ***********    | ******** | *********       |      |
|-------------|-----|---------|------|----------|------------|-------------|----------------|----------|-----------------|------|
|             |     |         |      |          |            |             |                | 47/17    | عنتومسك         |      |
|             |     |         | 7/   | بيدهاا   |            | تمن         | توافقا         |          | ميت             |      |
| ۲۱          |     | بنت     |      | بنت      | Ü          | ŗ.i         | بن             | :1       | 7               | زور  |
| جانی بیگم   |     | فاطمه   | í    | 4.       | بالد       | •           | يد             | ;        | ,               | 2    |
| ナノリナナゲ      | 4/  | 1°/1'A+ | 4/10 | /t/\•    | ر ۱۳/۲۸    | ۵Y+         | ۵ر۲۸ز۱۲        | ، ۲۰     | アルハノア           | Y/21 |
|             |     |         |      |          |            |             |                | مستله    | جانی بیگر       |      |
|             |     |         |      |          |            | 10/1        | بيره ۵۰        |          | ميت             |      |
|             |     |         |      | U        | ابن الاب   |             | بنت            |          | بنت             |      |
|             |     |         |      | ين       | منيرالد    |             | بندو           |          | مغتو            |      |
|             |     |         |      | 1/1      | 6/2••      | 1/1         | 0/4.           |          | 1,00            |      |
|             |     |         |      |          |            |             |                | 14/17    | منتوسئا         |      |
|             |     | 12      | بيده |          |            |             | تباين          |          | ميت             |      |
|             |     | ت       | بنه  |          | ابن        |             | ابن            | 3        | ,;              |      |
|             |     | 9,9     | Z.   | ,        | مسعو       |             | محمود          | ,        | عمر             |      |
|             |     | 1701    | ~_   | 4/1      | ٠ <b>٧</b> | ٧,          | 1+ <b>∠</b> [* | 1/0/     | 146 ·           |      |
|             |     |         |      |          |            |             |                |          | لمبلغ<br>المبلغ |      |
|             |     |         |      |          |            |             |                |          | 1544+           |      |
|             |     |         |      |          |            |             |                |          | الاحياء         |      |
|             | عمر | فاطمه   | مريم | خالد     | زير        | 22          | ين             | منيرالد  | بندو            |      |
|             | ۵۹۵ | ۲۸•     | ۲۸•  | ۰۲۵      | 414        | ∠ <b>r•</b> |                | ۳۳•۰     | <b>r</b> 01.    |      |
|             |     |         |      |          |            | محموده      |                | مسعود    | محمود           |      |
|             |     |         |      |          |            | ٥٣٧         |                | 1.4      | 1.4             |      |
|             |     | راق ک   | 27   | ما در ال |            |             |                |          |                 |      |

حوده: العبدالراجی رحمة ربدالقوی ابومحمر حمد دیدارعلی الحفی المفتی الالوری ثم الا کبرآبادی واعظ اسلام جامع مسجدا کبرآباد

### ﴿ فَتُوكُانِمِر ..... 331﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلہ میں کدایک ورت فوت ہوئی۔ اس نے چار علاقی بھانجوں کورت فوت ہوئی۔ اس نے چار علاقی بھانجوں کور کہ ملے گایا بھتیج کو یا دونوں علاقی بھتاج کو یا دونوں کو؟ اورا گروہ بھتیجا بغیر نکاح کے کسی طواکف وغیرہ کے شکم سے ہوتو اس کو بھا نجے کے مقابلے میں حصہ ملے گا بانہیں؟۔

۵اشعبان ۳۳ھ محمطی میوہ کڑہ

#### الجواب

#### اللهم رب زدني علما

بحقیجا عصبہ باور بھانجا بھائی ذوی الارحام ۔ لہذاکل مال متو فید کا بحقیجا لے گااور بھانجا بھائی کو پکھے خہیں ملے گا۔ ہن اوراگر وہ بحقیجا بلا تکاح کی طوائف سے پیدا ہوا ہے چونکہ زنا سے نسب تا بت نہیں ہونا لہذا وہ بحقیجا نثیں مانا جائے گا۔ اس واسط اس کو مال متر وکہ متوفیہ سے پکھنیں ملے گا اورکل مال متر وکہ متوفیہ سے پکھنیں ملے گا اورکل مال متر وکہ متوفیہ کے پہلے چونکہ یہاں بمقتصاء ظاہر سوال ایک ہی علاقی بہن سے کل بھانجا بھائی ہیں لہذا ہر بھانجا دو بھائجو ں کے برابر سمجھاجائے گا اوراک حساب سے بقدران حصد داروں کو حصد کر کے دیئے جا کیں۔

حود ہ: العبدالراجی رحمۃ ربالقوی عود ہے العبدالراجی رحمۃ ربالقوی ابو محمد کی متحد حامی کہ آباد

### ﴿ فتو يُ نَبِر ..... 332﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ شخ اللہ بخش نے انقال کیا۔انہوں نے ایک زوجہ پانچ لڑکے مسمیان احمد حسن 'سجاد حسن' محمد حسن' حافظ واجد حسن' امدا دحسن اور ایک دختر مچھوڑ اہے۔ازروئے شرع شریف متر وکہ مال ور شد پر کس طرح تقسیم ہوگا؟

> ۲۷مئی ر۱۸،۵۱شعبان ۳۳۷ه سجادحسن صابن گژه

> > الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

صورتِ مسئولہ میں کل مال اللہ بخش کے اٹھای (۸۸) حصہ کر کے گیارہ (۱۱) حصہ زوجہ کو اور چو دہ (۱۴)چو دہ (۱۴) بیٹو ل کواورسات (۷) بیٹی کودیئے جائیں گے۔

صورتههكذا

الله بخش مسئله ۸۸٫۸

زوجہ ابن ابن ابن ابن ابن اخت اارا سما سما سما سما ک

حوده: العبدالراجی رحمته ابومحمر محمد دیدارعلی الحقی المفتی حامع اکبرآباد

### ﴿ فَتُو کُلُمِبر .....333﴾ سوال

حسب ذیل مسئلہ کے متعلق علائے دین کیافر ماتے ہیں۔ زید و بکر دو حقیق بھائی ہے۔ زید نے انقال کے بعد اپنی مسئلوجہ ہوی اور ایک نابا لغ لڑ کے کو چھوڑا۔ قضاء الہی سے لڑکا بھی فوت ہوگیا۔ اب صرف زید کی ہوی اور اس کا بھائی بکر موجود ہے۔ پس از روئے شرع شریع شریع شریع مرحوم کی کل جا کداد کا مالک وحقدا رکون ہوسکتا ہے؟ زید کی وفات کے تین ماہ بعد اس کی ہوی کے ایک لڑکی پیدا ہوئی جو اب تک موجود ہے۔ ایک لڑکا جو پہلے خاوند سے تھا (اس خاوند کی بھی وفات ہو چکی ) وہ بھی موجود ہے۔

امام الدين آگره

#### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

صورت مسئولہ میں کل مال زید کے بہتر (۷۲) حصد کر کے سولہ (۱۷) زینب کودیئے جا کیں گے اور بیالیس (۴۲) مریم کو اور سات (۷) زفر کو اور استے ہی مجر کو۔واللہ اعلم۔ صور ته هکذا

زيدمئله ۲۲/۲۲/۸

|      | ميت                         |                                                           |
|------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| بنت  | ابن                         | زوجه                                                      |
| مريم | خالد                        | نيب                                                       |
| ۷/۲۱ | 10                          | 1/179                                                     |
|      |                             | مئلهفالد                                                  |
|      |                             | ميت                                                       |
| زفر  | اخت                         | را                                                        |
| زفر  | £1                          | زينب                                                      |
| 1/4  | 17/11                       | 1,/                                                       |
|      | مريم<br>۲۱ در<br>زفر<br>زفر | ابن بنت<br>خالد مریم<br>۱۲ ۱۳ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ اخت<br>مریم زفر |

الاحياء نينب مريم زفر بمر ١٦ ٣٢ ٤ ٧ المبلغ ١٢

حود ۵: العبدالراجی رحمة ربیالقوی ابومجمر حمد دیدارعلی الرضوی مفتی جامع مسجدا کبرآبا د

.......

# ﴿ فَتُوَىٰ نَمِبر ..... 334﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین اس مسلم میں کہ شخ اللہ بخش نے انقال کیا۔ چھاڑ کے ایک دختر ایک زوجہ چھوڑی۔ بعدہ ایک لڑکے نے انقال کیا جس کے کوئی اولا دنہیں۔ ازروۓ شرع شریف ترکہ مورد نے اعلی سے اور ہرا در سے ہم فرزندان کو کس طرح پہنچا ہے؟

۴۸مئی ۱۸ء شمشا دحسین صابون کڑ ہ آ گر ہ

الجواب

بسم الله الرحمن الرديم

صورت مِستُوله میں بعدما تقدم علی الارث کل مال اللہ بخش کے تین ہزرا چار سوبتیں (۳۴۳۲) حصد کر کے پانچ سوچھ (۵۰۲) مریم کودئے جائیں گے اور پانچ سوبتیں (۵۳۲) عمر کو اور اتنے ہی بکر خالد زفر اور حمید کو اور دوسوچھیا سٹھ (۲۲۲) زینب کو۔ صور تدھ کذا

الله بخش مئله ۱۰۴/۸ ۲۳۳۲

ميت

زوجه ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن بنت مریم زید عمر بکر خالد زفر حمید زینب ۱۶۲۳/۱۱/۱ ۱۱ ۱۲۳/۱۱ ۱۲۳/۱۱ ۱۲۳/۱۱ ۱۳۳۲/۱۱ ۱۳۳۲/۱۱ ۱۳۳۲/۱۱

زيدمئله ۲۷/۲۲/۳۳

میت بیده۱۰۱۸ ام اخ اخ اخ اخ اخ اخ اخت مریم عم بمر خالد زفر حمید زینب کرداارا ۱۰/۱۰ ۱۰/۱۰ ۱۰/۱۰ ۱۰/۱۰ ۵۳۵۵

الاحياء

مریم عمر بکر خالد زفر حمید نینب ۲۲۱ ۵۳۲ ۵۳۲ ۵۳۲ ۵۳۲ ۵۳۲ آمهانخ آمهانخ

200

حود ۵: العبدالراجی رحمة ربه ابومحمر محمد دیدارعلی المفتی جامع مسجدا کبرآبا د



### ﴿ فتو یٰنمبر .....335﴾ سوال

#### بعد حمد و صلو ة ِسيد المرسلين .

کیافر ماتے ہیں علائے دین و مفتیان شرع متین اس مسلم میں کدار شاو حسین نے وقت انقال اپنے کے تین بھائی اور دوز وجہ مسکو حداور دودخر ان بہ تفصیل ذبل مچوڑیں۔ایک بھائی کانام ولایت حسین اور دوررا سخاوت حسین اور تیسرا فیاض حسین اور ایک زوجہ اول مرز ائی بیگم اور زوجہ دوئم سکندر بیگم زوجہ اول لاولد 'کوئی اولا دہیں۔اور زوجہ دوم سکندر بیگم کی دو دخر ایک کانام جعفری بیگم دوری کانام ممتازی بیگم۔ جعفری بیگم کا اولا دہیں۔اور زوجہ دوم سکندر بیگم کی دو دخر ایک کانام جعفری بیگم چوڑے۔دخر ان کے بیگم محمول کیا بیگم کی ولایت حسین اور ایک دخر باقری بیگم چوڑے۔دخر ان کے بیگم محمول کیا انقال ہواجی نے ایک شو بر جبل حسین اور ایک دخر باقری بیگم چوڑے۔دخر ان کے بیگم محمول کی ولایت حسین کا انقال ہوا۔ اور ولایت حسین نے چوڑ کے چھوڑے ان کوار شاد حسین کے ورشیں سے کیا کیا حصہ کس کا انقال ہوا۔اور ولایت حسین نے چھوڑے کے چھوڑے ان کوار شاد حسین کے ورشیمی سے کیا کیا حصہ کس کا ہوگا؟

#### الجواب

صورت مسئولہ میں کل مال متر و کہ ارشاد حسین کے بعد ما نقدم علی الارث چار سوبتیں (۳۳۲) حصہ کر کے ستائیس (۱۳۳۷) متازی کو اور تمیں تمیں کے ستائیس (۱۳۴۷) متازی کو اور تمیں تمیں (۳۰٬۳۰) حصہ سعادت حسین و فیاض حسین کو اور تجتیس (۳۳) تجل حسین کو اور ایک سوآٹھ (۱۰۸) باقری کو اور یا بی گئی گئی گئی گئی گئی گئی کے۔
یا بی یا بی یا بی کے ساتھ جھی بیٹوں کو والایت حسین مرحوم دیئے جائیں گے۔

صورته هكذا:

ارشادحسين مسئلة ٢٢ر١٧١٧ ر٢٣٣

ريت

زوجه زوجه بنت بنت اخ اخ اخ مرزائی بیگم سکندربیگم جعفری ممتازی ولایت حسین سخاوت حسین فیاض حسین سردا که ۱۲۷ ۱۲۸۰ ۱۸ ۱۳۸۰ ۱۳۸۰ ۱۰ ۱۰۳۰۰

جعفری مسئلة م ميت بيده ۱۲٬۴۸۸ زوبه خجل حسین بنت باقری بیگم ゲゲソノトハ ولايت حسين مئلها رسا بيره ۱۰۵ م ויט ויט ויט ויט ויט ויט الاحياء مرزائى سكندربيكم ممتازى بيكم سخاوت حسين فياض حسين تجل حسين باقری این(۲) ( = 1X 0) = 1.A ابو محر محد ديدارعلى الرضوى مفتى شهرآ كره

﴿ فَتُو یُ تَمِيرِ ...... 336﴾ ۱

سوال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین اور مفتیان شرع متین اس مسلم میں کہ سمی ممن نے انقال کیا۔اور مکان خاص تغییر شدہ ذات اپنی کا چھوڑا۔اور وارث اپنے مسماقا کبری زوجہ ایک لڑکا بندا 'مسماقا انوری اور سروری دو لڑکیاں چھوڑے۔جوخاص ممن کے نطفہ سے پیدائھیں۔

اورایک وحیدلڑ کا اور اصغری لڑکی 'اکبری کے پیٹ 'مگر باپ دوسرا تھا۔وقت عقد کے ان دونوں نا بالغوں کوہمراہ لائی تھی جس کی شادی ممن نے اپنی ذات سے کی۔

سروری لڑکی کا انقال ہوا بعد ممن کے اور اس کے بعد بندا کا انقال ہوا۔ بیلڑ کی لاولد تھی اور لڑکا نابالغ۔ اور بعد اس کے اکبری کا انقال ہوا اور ایک لڑکی انوری جوخاص ممن سے پیدا ہوئی تھی وہ موجود ہے۔ اوروحیدلڑکا اور اصغری لڑکی جو کہا کبری ہمراہ لائی تھی وہ موجود ہے۔ غرض بیہ ہے کہاس کا حصہ کس طرح تقشیم ہوگا؟

اور سمی ممن کے خاص دو بھائی تھے شیخ کلا و ہوجن کاموجو دگی ممن میں انقال ہو چکا تھا اب کلا مرحوم کا لڑ کا اور ہوکی پانچ کڑکیاں موجود ہیں ان کا حصہ اس مکان موجودہ میں ہے یانہیں ؟

اورا یک از کاممن کار ورش کیا ہوا موجود ہاس کا حصہ بھی مکان موجودہ میں ہے انہیں؟ بینوا تو جووا

ااشعبان ۲۳ھ

وحيدبيرتمن

الجواب

وهو الموفق للصواب.

بسم الله الرحمن الرحيم

عمن مئله ۱۹۲۶۳۲۸۸ ر۱۹۲۸۵۷ ۱۱۵۲۸۵۷

ميت

زوجه اکبری این بندو بنت سروری بنت انوری ۱۳٫۲۳٬۳۷۱ ک ۱۳٫۲۵۲ ک ۲۵۲/۲۱۱۲۳۸۸

| *************************************** | •             | *************************************** | •            | روری مسئله                 | _        |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------|----------|
|                                         |               | تباین بیده ۵                            |              | ميت                        |          |
| اخت لام اصغرى                           | اخ لام وحيد   | وري                                     | اختان        | اخ بندو                    | ام اکبری |
| 1/4/11/17                               | 1/2/11/17     | 1/4/                                    | ナレベナ         | 1/10                       | 1/2/11   |
|                                         |               |                                         |              | رومئلة ١٧١                 | i.       |
|                                         |               | بيده۸۹،۹۸                               |              | افق بالعصف                 | ÿ        |
|                                         |               |                                         | ميت          |                            |          |
|                                         | اخت لام اصغرى | اخ لام وحيد                             | اخت انوري    | ا کبری                     | -1       |
|                                         | 1/59/91       | 1,504,41                                | 7717Z/1917   | ٣٧١                        | ΄ς       |
|                                         |               |                                         |              | گبری مسئله <sup>ه</sup> ۱۶ | 1        |
|                                         |               | بيدة١١١١م                               | توافق بالحصف | يت                         | <u>.</u> |
|                                         |               | بنت اصغرى                               | أبن وحيد     | تانوري                     | *        |
|                                         |               | 1/41                                    | 1/11/1       | 1/4                        | 11       |
|                                         |               |                                         |              | احياء                      | Jt       |
|                                         |               | اصغرى                                   | وحير         | ور <u>ي</u>                |          |
|                                         |               | rII                                     | rAr          | 40                         | ٩        |
|                                         |               |                                         |              | بلغ                        | ?        |
|                                         |               |                                         |              | 110                        |          |

صورت مسئولہ میں بموجب صورت نہ کورہ بالا بعد ما تقدم علی الارث کل مال ممن کے ایک ہزارا یک سو باون (۱۱۵۲) حصہ کر کے چھ سوانسٹھ (۱۵۵) حصہ انوری کودیئے جائیں گے اوردوسوبیای (۲۸۲) حصہ وحید کو اوردوسوگیارہ (۲۱۱) حصہ اصغری کو اورموجودگی پسر میں بھائی اگر موجود بھی ہوتے ان کو پچھ نہلنا پھر بھیجوں کوکس طرح مل سکتا ہے۔ علی ہزا شریعت میں حبنی یعنی پروردہ کو پچھ بیس ملتا۔ وا مللہ اعلم و حکمه أحکم

حوده: العبدالراجی ابومحمد دیدارعلی المفتی فی متجدجا مع اکبرآبا د

# ﴿ فَتُو یٰ نَمِبر ..... 337﴾

سوال

کیافر ماتے ہیںعلاءِ دین اس صورت میں کہ مدار بخش اوران کے ورشد کا حسب ترتیب ذیل انتقال ہوا۔ا ب ان کی جائدا داور مال متر و کہ س طرح تقتیم ہوگا؟

مدار بخش نے وفت انقال غلام حسین وزیر امیر 'چھٹا' قادر بخش' حیدر بخش بیٹے اور تصبین نبیما' چھٹیا بیٹیاں اور نبی بخش محمر حسین یو تے اور عمدہ یوتی چھوڑی۔

بعده چھٹیا بیٹی کا انقال ہوااس نے بھی فقط ندکورہ بالا بھائی اور بہنیں اور بھتیجا بھتی چھوڑیں۔

علی هذاحیدر بخش نے بھی یہی بھائی بہن بھینیج بیجی چھوڑیں

پھرغلام حسین نے بھی بھائی بہن بھیتجا بھیتجی کے سوا کچھ نہ چھوڑا پھر وزیر بخش نے بھی یہی ور شاورا یک مساة کماں بیوی چھوڑی پھرامیر بخش نے بھی بجز ورشۂ ندکورہ کچھ نہ چھوڑا۔

پرقادر بخش نے بھی بجزایک بیوی مساۃ بیکم اوروری مذکورہ کے پچھنہ چھوڑا۔

بعدہ فیما نے بھی بجز بھائی بہن بھتیجا بھیٹی ندکور کے پچھ نہ چھوڑا۔ بعدہ نصیبا نے ورشۂ ندکورہ چھوڑ سے
اور چار بیٹے عبدالکیم محمدا مین عنایت حسین ممتاز حسین اور دو بیٹی امانی حسینی وارث چھوڑ ہے۔ من بعد مسمی چھٹیا
نے وقت انقال دو بجتیج نی بخش امداد حسین اور تین بجتیجی امراون نذیرین مخدومن چھوڑ ہے۔

من بعد نبی بخش نے ایک بیوی مساۃ فاطمہ چھوڑی اور دو بیٹی نوابن بنولن چھوڑیں۔

اورغلام حسین نے چونکہ بلا نکاح ایک طوا نُف گھر میں ڈال لی تھی اور زنا ہے دو بچے سمی مصطفیٰ حسین اور چھٹن پیدا ہوئے تضے لہذاعلا وہ بھائی بہن وغیر ہیہ زنا ہے دو بیٹے اور چھوڑے تھے۔

امیر بخش نے چونکہ جان محمر کو تنه نی کرلیا تھا لہذا علاوہ بہن بھائیوں کے جان محمر نے لے پالک بیٹا بھی چھوڑا تھا۔

#### الجواب

#### بسم الله الرحمن الرحيم.

#### اللهم رب زدني علما

صورت مسئولہ میں بعد ما تقدم علی الارث کل مال مدار بخش کے ایک لاکھ اکاون بڑار دوسو
(۱۵۱۲۰۰) صدکر کے سات بڑار پانچ سوساٹھ (۷۵۲۰) کمال کو پانچ بڑارنوسو پچای (۵۹۸۵) بیگم کواور
باون بڑار تین (۵۲۰۰۳) حصد امداد حسین کواور آٹھ بڑار تین سوانای (۸۳۷۹) امراون کواورات بی
مخدو کن کواور نزیرن کواور تچھ بڑار تین سوچورای (۲۳۸۳) عبدا کھیم کواورات بی مجمد امین عنایت حسین متناز
حسین کواور تین بڑارا یک سوبا نوے (۳۱۹۳) امانی کواورات بی حسین کواور تین بڑار نوسونوے (۳۹۹۰) فاطمہ کو
اور نوابن کودی بڑار تچھ سوچالیس (۱۷۲۰) اورات بی بنولن کواور تین بڑار تین سوپچیس (۳۳۲۵) مجمد حسین کو

☆ علا وہ ہریں زنا سے بلا نکاح جوطوا گف کے دولڑ کے مصطفیٰ حسین اور چیشن غلام حسین نے چیموڑ ہے ہیں چونکہ زنا سے ثبیں ہونا لہٰذاان کوبطریقِ میراث کچھیں ملے گا۔

اورنه جان محمد کواس واسطے که شرعالے پالک بیٹائیس سمجھا جانا۔ بیٹا وہی ہونا ہے جواپ نطفہ سے پیدا
 ہونا ہو۔ والله اعلم و صورته هکذا

مدار بخش مئله ۱۵۱۲۰۰ ۲۹۰/۴۲ سر۲۰ ۳۳۱ ر ۱۵۱۲۰۰ مر۴۰۰ ۱۵۱۲۰۰

ا.کن ابن ابن ابن غلام حسين وزير حجصنا امير r/11/07 T/TA/QY ابن ابن بنت قادر بخش چفتیا حيدر **リノバンド人ノドドグリバ・ノデデリ・** アノドハ **٢/٢٨/۵**٩/٣٣٨

| **************** | •••••          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •••••                | ************************ |         | *************************************** |
|------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------|-----------------------------------------|
|                  | بنتالابن       | ابنالابن                                | نالا بن              | y.1                      | نت      | :                                       |
|                  | عمده           | محرحسين                                 | بخش                  | نی                       | يما     | i                                       |
|                  | ſ              | (                                       | (                    | 1/10/                    | ተለ/ተተኖ/ | 1114                                    |
|                  |                | ·                                       | ·                    |                          |         | چشیا مئله                               |
|                  |                |                                         | 1 ,                  | بير                      | ميت     |                                         |
| خ نځ             | ,1             | اخ                                      | اخ                   | اخ                       |         | اخ                                      |
| اور بخش حیرر     | ا ق            | 2                                       | امير                 | وزير                     |         | غلام حسين                               |
| r 1/1/11         | י איייאין      | Y+/17A                                  | t/r/=r               | ۲,۳                      |         | */*                                     |
| بنتالاخت         | نالاخ ،        | <i>5.</i> 1                             | ابن الاخ             | اخت                      |         | اخت                                     |
| 2.60             | حسين           | 1                                       | نى بخش               | فيما                     |         | نصيبا                                   |
| (                | (              |                                         | (                    | 1/1/17/A                 | • 1/1   | */1 <b>7/A •/ *</b> /**                 |
|                  |                |                                         | فق بالسدس            | توا                      | سنلةاا  | حيدر بخش                                |
|                  |                | بيره ۲۰۰۵                               |                      | ميت                      | •       |                                         |
| اخت              | اخ             | ż                                       | 1                    | اخ                       | اخ      | اخ                                      |
| نيما             | قادر بخش       | ويصثا                                   |                      | امير                     | وزي     | غلام حسين                               |
| 1/0/14/14        | 1/10/10        | ۲/1٠/٨٠/٢٠٠                             | 11** 17              | 1-//                     | 1/1•    | 1/1•                                    |
|                  | تالاخ<br>تالاخ | بند                                     | عالاخ                | ابنا                     |         | اخت                                     |
|                  | 9.             | سين عم                                  | خش' محم <sup>ح</sup> | <u>ن</u> :               |         | نصيبا                                   |
|                  |                | (                                       | ſ                    | ^                        | V       | ۵٫۴۰٫۲۰۰٫۲۰۰                            |

|                |                      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ******         | سئلهرا              | غلام حسين م   |
|----------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------|---------------|
|                |                      |                                         | ۷              | يت ۱۷۰              | •             |
| اخت            | ئخ                   | į                                       | زخ             | اخ                  | اخ            |
| نيما           | قا در بخش            | ť                                       | <i>Z</i>       | امير                | وذي           |
| 1/2/04/14      | ナノロシリナ               | 1/11/11/04+                             | /IYA•          | アルペルル               | 1/11          |
| ىخ             | بنتاا                | i                                       | ابناءالاخ      |                     | اخت           |
| 1              | عمده                 | محرحسين                                 | نى بخش،        |                     | نصيبا         |
| (              | •                    | (                                       | (              | 1/4/0               | \\/\r\•\\r\•  |
|                |                      |                                         |                | Aノドリッペ <u>、</u> は   | وزیر بخش مئ   |
| بيده           |                      | <b>ٿ</b>                                | توافق بالر     |                     | ميت           |
| اخ             | اخ                   |                                         | اخ             |                     | زوجه          |
| قاور بخش       | وجھٹا                |                                         | امير           |                     | کمان          |
| 4/114          | Y/11Y/YF4,           | /1 <b>/</b> 5+                          | Y/17Y          | 1/4/194/            | Ar-,101-,204+ |
| تالاخ<br>تالاخ | يئ يئـ               | ابناءالاخ                               | ئت             | <b>&gt;</b> 1       | اخت           |
| عمده           | ين                   | نى بخش محمر مست                         | بيما           | ;                   | نصيبا         |
| ſ              | ſ                    | ۲                                       | アソア            |                     | 7,47,710,970  |
|                |                      |                                         |                | له٢                 | امیر بخش مئر  |
| اخت            | بیده ۹۸ ۱۳۳۶۷<br>اخت |                                         | اخ             |                     | ميت<br>اخ     |
| نبيمن          | بست.<br>نصیبن        |                                         | بن<br>قادر بخش |                     | چھٹا<br>چھٹا  |
| 1/157/110      | 1/1577440,           |                                         | <b>17777</b>   |                     | /1884/1894    |
|                |                      | بنتالاخ                                 |                | i                   | ابناءلاخ      |
|                |                      | عمده                                    |                | م حسين<br>جحمد حسين | نى بخش-       |
|                |                      | ſ                                       |                | ſ                   | ſ             |

| *************************************** |         |                 | 'ن            | الرمهره توافق بالثم | قادر بخش مسئلها |
|-----------------------------------------|---------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------|
|                                         |         |                 | 122/1-12      | بيده                | ميت             |
|                                         | بنت     |                 | ن<br>ان       | :1                  | زوجه            |
|                                         | امراول  |                 | رادحسين       | ,l                  | بيگم            |
| 4/97                                    | /1295/A | 129             | 15/1475/00    | 14/14/DA            | 1/0/110         |
| اخت                                     | اخت     | اخ              | بنت           | ت                   | *               |
| فبيما                                   | نصيبا   | ويھٹا           | مخدومن        | يرن                 | i               |
| 1                                       | (       | ٢               | ८/9٣1/1295/At | 29 Z/98/1           | 7297/A729       |
|                                         |         |                 | ،الاخ         | بنت                 | ابناءالاخ       |
|                                         |         |                 |               | ſ                   | (               |
|                                         |         |                 | C             | غاتر                | نبيما مئلة      |
|                                         |         |                 | بيده۰۲۲۹      | ميت                 |                 |
|                                         | لاخ     | بنتاا           | ابناءالاخ     | اخت                 | اخ              |
|                                         |         | (               | (             | نصيبا               | وجيطا           |
|                                         |         |                 |               | <b>1/144.</b>       | r/077+          |
|                                         |         |                 |               | مئلہ دا             | نصيبا           |
|                                         |         | 1•              | بيره ۱۳۰۰ ۱۳۰ |                     | ميت             |
| بنت                                     | :       | ابن             | ابن           | أبن                 | ابن             |
| أماني                                   |         | متازحسين        | عنايت حسين    | محمدامين            | عبدائكيم        |
| いいしんしん                                  | 194 1/4 | ግ <b>ለግ</b> ሦሊሶ | የ/የነጓለ/ጓዮሌዮ   | <b>アノリイノ ソアハ</b>    | ייאריין איי     |
|                                         | لاخ     | بنتاا           | ابناءالاخ     | اخ                  | بنت خميني       |
|                                         | (       |                 | ſ             | 1                   | ルトチャナ           |
|                                         |         |                 |               |                     |                 |

|                                     |                     | ************                     |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
|                                     |                     | حچھٹا مسئلہ ۲                    |
|                                     | بيره ۱۰ ۲۲۲۷/۰۱۲۸۰  | ميت                              |
| بنات الاخ                           | ابن الاخ            | ابنالاخ                          |
| ون۔نذیر ن-مخدوم ن                   | امدادحسین امرا      | ني بخش                           |
| ( (                                 | / 1/10-7170/m1970   | リノトマグチングリタナト                     |
|                                     | •                   | نى بخش مئلة ١٢٧ر ٢٨٠ر٣           |
|                                     |                     | توافق يستةعشر                    |
|                                     | 140/1-Y             | میت بیده ۴۰                      |
| ابن المحم بنت المحم                 | بنت ابن العم        | زوبہ بنت                         |
| محمد سين عمده                       | بتولن امداد حسين    | فاطمه نوابن                      |
| ه مرحده                             | ۵/۳۳۲۵ ۸/۱۲/۱۰ ۹۳۰  | ۸/۱۲/۱۰ ۲۳۰ ۲/۲/۳۹۹۰             |
| •                                   |                     | الاحياء                          |
| ومن عبدالحكيم محمدامين              | ن امراون نذیرن مخدا | کمان بیگم امداد <sup>حسی</sup> د |
| ነተለ <i>ሮ</i> ነተለሮ ለተ                | 29 Ar29 Ar29        |                                  |
| یه نوابن بنولن محم <sup>حس</sup> ین | ن امانی حسینی فاطم  | عنايت حسين ممتاز حسي             |
| ***** 1+4°+ 1+4°+ **                | ige migr migr       | <b>ነ</b> ምለም ነምለም                |
|                                     |                     | لمبلغ                            |
|                                     |                     | 1017++                           |
| الراجى رحمة ربدالقوى                | حوره: العبد         |                                  |

حوده: العبدالراجی رحمة ربدالقوی ابومحمرمحمد دیدارعلی الرضوی المفتی فی جامع اکبرآ با د ۲۲رجب الرجب۳۳هه



## ﴿ فَتُوكُانُمِر .....338﴾

سوال

کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

محر بخش ہمارے دا دانے عرصہ 80 سال کا ہوا کہ وفات پائی انہوں نے دولڑ کے ہڑا شیخ عنایت اللہ اور چھوٹا شیخ نصر اللہ اور ایک اپنی ہیو ہ اور دوم کان چھوڑے۔

عرصہ 50 سال کا ہوا ہڑ سے لڑ کے شیخ عنایت اللہ نے وفات پائی اور انہوں نے تین لڑ کے احمد اللہ' انعام اللہ وغلام جیلانی اور ایک اپنی زوجہ چھوڑی۔

چندسال بعدز وجد محر بخش مرحوم فے انقال کیا۔

اور اس کے چندسال بعد چھوٹے لڑکے شخ نصر اللہ نے اپنی حیات میں ہر دومکان کوبضر ورت خود رئین رکھ دیا بابت مکان نمبر 1 مرتبن نے نائش دائر عدالت کی ۔مکان نمبر 1 زیر بہن میں قرق ہوگیا۔ پہران شخ عنایت اللہ مرحوم نے جواس وقت نابالغ تنے عدالت میں عذر داری کردی کہ جم نابالغان کے حصہ کار بہن رکھنے کا بچا کو اختیار نہ تھا۔عدالت سے مکان نہ کور میں نصف حصہ تا بت کیا گیا اور نصف مکان جو حصہ نصر اللہ سمجھا گیا غیام کردیا گیا۔ اس پر جم لوگ قابض اور دخیل ہیں۔ایک بھائی جارا انعام اللہ درمیان میں فوت ہوگیا۔ باقی دو بھائی احمداللہ وغلام جیلانی اب تک اس پر قابض اور دخیل سے آتے ہیں۔

بعد گزرنے زمانہ 45 سال کے پسر شیخ نصر اللہ دعوی کرنا ہے کہ اس مکان نمبر 1 میں میری دا دی کا حق ہے مجھ کو دیا جائے۔ آیا وہ کچھیانے کا مستحق ہے؟

اور دوسرا مکان نمبر 2 جو دخلی رہی تھا بعدوفات شخ نصر اللہ من جانب مرتبن تھے ہوگیا ہے۔ چونکہ مکان 2 موروثی جا کدا دہے۔ اس مکان میں شرعی کچھ حصہ پسران شرعی دادی کا پسر شخ نصر اللہ کا نظیاتو وہ حصہ حالت موجودہ سے دیا جائے گایا حالتِ سابقہ سے؟ کیوں کہ بوجہ کہندا ور بوسیدہ ہونے کے مکان کو پسران شخ عنایت اللہ نے از سرنو بنوایا ہے۔

بينوا بالكتاب وتوجروا بالصواب

### الجواب بسم الله الرحمن الرحيم .اللهم رب زدني علما

محر بخش مئله ۸ر۱۱ر۱۵۲/۱۹۲۱

ابن ابن عنايت الله نصرالله ۷/۵.۳ عنايت الله مسئلة ٢٢/٢٢ ابن أبن ابن ۲ زوجه انعامالله غلام جيلاني مريم احمالله ゲタリゲロ・ベ 12/119/908 12/119/908 7/17/AM 12/119/905 مريم مسكلدا بيره۲۸۸ ابن نصرالله ۲۸۸ نفرالله مسئله ۳۲٫۸ ميت توافق بامريم بيده 185/255 ابن بنت بنت خانم زيدن **4/11/**1 11/1011 1/1/25 Z/17A1

#### اللهم أرنا الحق حقا والباطل باطلا

صورت مسئولہ میں بعد ماتقدم علی الارث کل مال محر بخش کے نو ہزار دوسوسولہ (۹۲۱۲) صه کرکے حب صورت مذکورہ بالا فاطمہ کو پانچ سوچار (۵۰۴) صه دیئے جائیں گے اور احمراللہ کونوسو باون (۹۵۲) اور استے ہی انعام اللہ کواستے ہی غلام جیلانی کو اور سات سوبتیں (۷۳۲) صه زینب کو اور دو ہزار پانچ سو باسٹھ (۲۵۲۲) حصہ زینب کو اور دو ہزار پانچ سو باسٹھ (۲۵۲۲) حصہ ترکواور دو ہزار دوسوا کیائی (۱۲۸۱) زیدن اور استے ہی خانم کوبدیں تفصیل

الاحياء

لہذا کل مال محر بخش ہے من جملہ ۹۲۱۷ حصوں کے تمن ہزار تمن سوساٹھ (۳۳۷۰)کے حقد ارعنایت اللہ کے تینوں بیٹے اور بیوی رہے اور پانچ ہزار آٹھ سوچھین (۵۸۵۷) حصوں کے حقد ارتصر اللہ کے بیٹا 'بیٹی اور بیوی رہے۔

اوراگرمجر بخش کی بیوی مریم نے قبل تقسیم خصص مہر بھی لیا ہوگا تو وہ بھی اور جو بھی اس کی ملک ہوگا تو وہ بھی اُصر اللہ کے ذریعیہ سے فقط ورچہ نصر االلہ کا ہے۔

پھر حب تفصیل نہ کورہ تقلیم ہوگامیرا شامراللہ اوراس میں سے اولاد عنایت اللہ کو پھینیں ل سکتا ہی واسطے کہ عنایت اللہ کو پہنیں ل سکتا ہے واسطے کہ عنایت اللہ مریم سے پہلے ہی مر چکا تھا اور موجودگی بیٹے میں دادی کے مال سے پوتوں پھینیں ل سکتا اورا گر البتہ انعام اللہ کے مال سے اگر انعام اللہ بعد مریم مراہے نصر اللہ کی اولا دکو پھینیں ل سکتا اورا گر انعام اللہ مریم اپنی دادی کے سامنے مراہے تو جب بھی انعام اللہ سے اولا دفھر اللہ کو پھینیں ل سکتا ہاں واسطے کہ دادی کو موجودگی ام میں جو فاطمہ ام انعام اللہ بھینیں ملتا ۔ لہذا کل مال انعام اللہ کے بھائی اور ماں ہی کو ملے گا۔

اب صورت ِمسلما س طرح ہوجائے گی کہ بعد ما نقدم علی الارث زرِم ہر'دیگر دیونِ میت وغیرہ کے کل مال میت کے ستائیس ہزار چھ سواڑنالیس (۱۳۸۷) حصہ کر کے انیس سواٹھای (۱۹۸۸) حصہ فاطمہ کو دیئے

جائيس كاوراحمالله كوجار بزار چھياليس (٣٦ ، ١٠) اورائے بى غلام جيلانى كو-

البذاجمله ورهاعنايت الله كرونول مكانول مين دس بزرااى (١٠٠٨٠) حصه بوع اور ورثافر الله سے زینب کو دو ہزار ایک سو چھیا نونے (۲۱۹۷) حصہ دیئے جائیں گے اور عمر کو سات ہزار چھ سو چھیای (27٨٧) اورزيدن كوتين ہزارآ ٹھ سوتينتاليس (٣٨٣٣) اوراتنے ہی حصه خانم كودئے جائيں گے۔البذا جمله وریففرالله کے کل سترہ ہزاریا کچ سواڑ سھ (۱۷۵۱۸) حصہ ہوں گے حصہ صورت آئندہ

اور پران عنایت اللہ نے جس قدر نیامکان اس زمین میں جوحصہ پران نصر اللہ خان میں آئے بنوا لیا ہے آگر با جازت نِصر اللہ یا پہرانِ نصر اللہ بنایا ہے۔ زمین مع نوساختہ مکان پسرِ نصر اللہ کودے دی جائے گی اور بعدمنهائی قیت اس قدر ملے کی جواصل مکان سے بھے پر ان نفر الله آئے۔ پر ان نفر الله سے ای قدررہ پیہ جو بنوانے مکان جدید میں تحصہ نصر اللہ صرف ہوا ہے۔ پسران عنایت اللہ کو دلوایا جائے۔

چنانچرىيامراس روايت سے جوجامع الفصولين كے صغيد١١ ميں ذكور بدائر ب- وهذه عبارته الاصل أن من بني في دار غيره بامر فالبناء فلرب الدار و يرجع عليه بما انفق .

🖈 (ترجمہ: قاعدہ یہ ہے کہ جس نے کسی دوسر ہے تخص کے گھر میں اس کے تکم سے کو کی تعمیر کی تو وہ تعمیر کردہ عمارت گھر کے مالک کی ہوگی اور تغیر کرنے والے نے جو پچھٹر چ کیااس کی وصولی کے لیے گھر کے مالک کی طرف رجوع کرے)

اوراگر پسرانِ عنایت اللہ نے بلااجازت پسرانِ نصراللہ کے ان کے حصہ میں اپنے واسطے مکان بنالیا تھاتو اس مکان کی وہی مالک رہیں گے مگر مالک زمین جب جاہے اپنی زمین کو مکان گروا کر لے سکتا ہے۔اور اگر بتراضی عِطر فین زمین کی قیمت ما لک زمین کودے دیتو مضائقہ نہیں۔ اوراگر بانی مکان نے زمین والے کے واسطے بی مکان بنوایا تھاتو مکان وزمین دونوں کاما لک زمین والا بی رہے گا اور لا گت مکان بھی نہ دلوائی طائے گی۔

چنانچ صغیہ ۵۱۷ در مختار مطبوع علی ہامش در الحتا رمصری میں ہے:

عمر دار زوجته بماله باذنها فالعمارة لها والنفقة دين عليها لصحة امرها و لو عمر

لنفسه بلا اذنها فالعمارة له ويكون غاصبا للعرصة فيومر بالتفريغ بطلبها ذلك ولها بلا اذنها فالعمارة لها و هو متطوع ل هكذا في الشافي ي

(ترجمہ: کسی نے اپنے مال سے ورت کی اجازت کے ساتھ اس کا گھر تقمیر کیا تو وہ محارت ہورت کی ملکیت ہوگا اور خرج شدہ رقم اس کے ذمہ دین ہوگا کیوں کہ اس کا حکم کرنا درست ہے۔ اوراگر خاوند نے اپنی ذات کے لیے اس کی اجازت کے بغیر (اس کی جگہ پر ) تقمیر کیا تو تقمیر کردہ مکان خاوند کا ہے اوروہ اس زمین کا خاصب شہر سے گاجب وہ مطالبہ کر نے واس کووہ جگہ خالی کرنے کا حکم دیا جائے گا اوراگر خاوند نے مورت کے اجازت کے بغیر اس کی زمین پڑورت کے لیے گھر تقمیر کا تو وہ محمارت مورت کی ہے اور مرد ذو شی سے خرج کرنے والا شار ہوگا)

محمد بخش

میت زوجه ابن عنات الله ابن نصر الله ۱۲/۱۳۸۱ ک ۲۶٬۲۴۸۸ کار ۵۰۲/۲۸۸ عنایت الله مسئله ۲۶٬۲۲۸

میت بیده ۷

ميت

ابن فرالله ابن الابن احمالله ابن الابن العام الله ابن الابن علام جيلاني من المرالله من الله الله الله الله الم

الدر المختارمع رد المحتار جلد ٥ صفحه ٥٢٤ مكتبه رشيديه كوئثه

ے بیمبارت الدرالخارش ہیں ہے۔

انعام الله مسئله ۱۳/۱۱

ميت

بده مریم ام فاطمه اخ احدالله اخ غلام جیلانی م ۲۷۳۸/۲۳۸ ۱۹۱۰/۵۹۵۸۵ ۱۹۰

نصرالله مسئله ۳۲٫۸

ميت

زوجه زیب این محر بنت زیرن بنت خانم ۱۳/۲۱۹۷ ۱۳/۷۱۹۲ ۲۸۳۳ ۵/۳۸۲۲

الاحياء

فاطمه احمالله غلام جیلانی زیب عمر زیدن خانم ۱۹۸۸ ۱۹۸۷ ۱۹۷۲ ۱۹۸۳ ۱۹۸۳ ۱۹۸۳ ۱۹۸۳ آممانخ آممانخ

የሬ ነቦለ

حوده: العبدالراجی رحمة ربه ابومحمر حمد دیدارعلی الرضوی المفتی فی جامع اکبرآباد

﴿ فتو يُ نَبِر ..... 339﴾

سوال

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہا کیشخص کا انتقال ہوا اور پانچے ورماحچوڑے۔دولی بی' دو بھائی'ا کیک بہن۔اس شخص کار کہ کس طرح تقتیم ہوگا؟

### الجواب

صورت ِمسئولہ میں بعد ما تقدم علی الارث ممبر دو زوجہ وغیرہ کل مال زید کے جالیس حصہ کرکے پانچ پانچ حصہ دونوں زوجہ کواور بارہ با رہ حصہ دونوں بھائیوں کواور چھ حصہ بہن کوحسب مسطور ذیل دیئے جائیں گے۔

زیدمسکه ۴۸

میت زوبه زوبه اخ اخ اخت ۵ ۵ ۱۲ ۱۲ ۲

حود ۵:العبدالراجی رحمة ربه محد دیدارعلی الحفی المفتی فی جامع اکبرآباد

# ﴿ فَتُوكُانِمِر .....340﴾

### سوال

ایک لڑی ڈھائی ہرس کی ہے جس کے ماں 'باپ 'دادا' دادی' نان' نائی' بہن' خالہ سب کا انقال ہوگیا ہے۔فقط اس کے قرابتیوں میں سے بید شقد دار باقی ہیں۔اس کی ماں کا ماموں اور تین بچا ٹایا اور تین بچو پھی۔ اس مال کا جواس لڑکی کے ماں باپ نے بوقت مرگ مکان وغیرہ چھوڑا ہے اس میں اس لڑکی کا کتنا حصہ ہے؟ اوراس کی ماں کے بھائی بہنوں اوراس کے باپ کے بھائی بہنوں کا کتنا حصہ ہوگا۔؟

### الجواب

کل مال بدر سے اڑکی کو نصف ملے گا۔ اس طرح کیل مال زید بدر دختر کے اٹھارہ حصہ کر کے اس میں سے نو حصہ اڑکی کے بھوں گے۔ دود وحصہ تینوں زید کے بھائیوں کے اورایک حصہ زید کی تینوں بہنوں کا جوائری کی تین بھو پھیاں ہیں اور مال کا چونکہ بجز اس نابا لغہ کے اور ایک ماموں کے جو ذوی الارحام سے ہے اور کوئی وارث نہیں ہے۔ ہے لہذاکل مال والد و تابالغہ ندکورہ کا اس اڑکی نابا لغہ کو ملے گا۔

ﷺ پھراڑی کے حصہ کاکل مال اگر اڑکی کی پرورش کی ضرورت ہوو ہاں خرچ کیا جائے گا ورنہ بچانایوں

میں جوامانت دار ہو۔اس کے یاس لڑکی کے بالغ ہونے تک محفوظ رہے۔

والله اعلم وعلمه احكم حوده: العبدالراجی دخمة ربه محدد بدارعلی الحفی المفتی فی جامع اکبرآباد ۲افروری ۱۹۱۸ء



## ﴿ فَتُو كُانِمِرِ ..... 341﴾

## سوال

کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ کریم بیگ نے وقت انقال ایک جائد ادمشتر کہ چھوڑی جو آ دھی کریم بیگ کی تھی اور آ دھی الف بیگ ہر دار حقیقی کریم بیگ کی اور بیدوارث چھوڑے۔

زوجہ مغلانی چار بیٹے نعیم بیگ کر اہیم بیگ تشیم بیگ متنقیم بیگ دودختر امراؤخانم با دشاہی خانم مگر معلانی نے کل جائدا دحصہ کریم بیگ ہے مہر میں نیلام کرا دی جس کوالف بیگ پہلی بیوی مساقا کہمی نے خرید لی۔

بعدہ کہمی کا نقال ہوا اس نے بیہ دارث چھوڑے۔ شو ہرالف بیک' دختر نظامی دو ہرا دراحمہ حسین 'تجل حسین۔

بعدہ الف بیگ کا نقال ہوا۔اس نے ایک بیوی چھوڑی' مساۃ خانم اور دو دختر ایک اپنی زوجہ اول مساۃ کہمی سے مساۃ نظامی بیگم اورا یک زوجہ دوم مساۃ خانم سے مساۃ ٹریا بیگم اور ایک بہن مساۃ امامی بیگم اور چار بھیجے اور دو بھیتجی

بعدہ تجل حسین کا نقال ہوااس نے بیور شرچھوڑے۔زوجہ رفیق بیگم اور دولڑ کے جمیل حسن وجلیل حسن اور تمن لڑکی عزیز بیگم شریف بیگم شفیق بیگم اورایک بھائی احمد حسین۔

بعدہ عزیز بیگم کا نقال ہوا۔اس نے ایک ماں رفیق بیگم اور دو بھائی جمیل اور جلیل اور دو بہن شریف بیگم اور شفیق بیگم اورایک چچاا حم<sup>ر سی</sup>ین کو چھوڑا۔

بعدہ نعیم بیک کا انتقال ہوا اس نے ایک بیوی نظامی کواور ایک ماں مساۃ مریم مغلانی اور تین بھائی ابراہیم بیک متنقیم بیک نشیم بیگ اور دو بہن امراؤ بیگم اور بادشاہی بیگم کوچھوڑا۔

بعدہ امراؤ بیگم کا نقال ہوا اس نے ایک بہن با دشاہی بیگم چھوڑی اور تین بھائی ابر اہیم'متنقیم' قسیم اورا یک ماں مغلانی۔

بعدہ نظامی کا انقال ہوا اس نے دو بھیج جلیل اور جمیل اور دو بھیجی شریف بیگم اور شفیق بیگم اور ماموں احمد حسین

اندری صورت تر کدالف بیگ وجهی سطرح تقتیم ہوگا؟اس داسطے کہ نیم بیگ نے تو کچھیز کہنہ چھوڑا۔ ساریج الثانی لا سیھ .......

### الجواب

## بسم الله الوحمن الوحيم .

#### اللهم رب زدني علما

صورت مسئولہ میں اول بعد ما تقدم علی الارث کل جائدا دزرخرید کہمی اس طرح تقیم ہوگی کہ کل جائدا د کہمی کے ایک ہزارا یک سوبا ون (۱۱۵۲) حصہ کر کے دوسوا شامی (۲۸۸) حصہ الف بیگ کو دیئے جائیں گے اور پانچے سوچھہتر (۵۷۱) نظامی کو اور ایک سوچو الیس (۱۳۴) احمد حسین کو اور چوہیں (۲۴) رفیق بیگم اور چالیس (۴۰) جمیل اور چالیس (۴۰) ہی جلیل کو اور ہیں (۲۰) شریف بیگم کو اور ہیں (۲۰) ہی شفیق بیگم کو۔

صورتههذا

کهمی مسئله ۱۲ ر۱۵۴ (۱۵۱

ميت

ام اخ اخ اخت اخت عم ان فق بیگم جلیل جمیل شریف بیگم احم<sup>حسی</sup>ن ۱۷۱ ۳ ۳ ۲ ۲ م

الف بیگ نظامی احم<sup>حسی</sup>ن رفیق بیگم جمیل جلیل شفیق بیگم شریف بیگم ۱۲۸ ۲۷۵ ۱۳۳ ۲۳ ۴۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۸۸ ل...

1161

اورنصف جائدا دالف بیک معدال حصد کے جوالف بیک کوجائدا وزرخر بیہ کمی اپنی زوجہ سے ملا ہے اس طرح تقلیم ہوگی کہ کل مال الف بیک کے چوبیں حصد کر کے تین حصد خانم زوجہ الف بیک کولیس گے اور آٹھ محد ثریا بنت الف بیک کوجو خانم زوجہ والی سے ہاور آٹھ بی نظامی بنت الف بیک کوجو زوجہ اول مسما قا مجمی سے ہاور یا بچ حصد امامی خانم اخت الف بیک کواور بھتیجا بھتیجوں کو پچھ بیس ملے گا۔ صور تبد ھکذا الف بیک مسئلہ

زوجہ خانم بنت رُیا خانم بنت نظامی اخت امامی خانم اخت امامی خانم سنت رُیا خانم سنت نظامی اخت امامی خانم سنت رکھ میں اور نعیم بیگ نے کچھ مال چھوڑ انہیں لہذا اس کی تقتیم کی حاجت نہیں۔

حود ۵:العبدالرا جی رحمة ربه ابومحمر دیدارعلی امفتی فی جامع اکبرآ باد مورخه ۱۷رئیج الثانی ۳۸هه

# ﴿ فَتُو كُانِمِبِرِ .....342﴾

## سوال

کیافرماتے ہیں علائے دین اور مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ زید نے اپنی وفات کے بعد حسب ذیل ورثہ چھوڑے ایک بول ورثہ چھوڑے ایک بول ورثہ چھوڑے ایک بیوی دولڑکیاں۔ بعد انتقال زید کے چار ماہ بعد ایک لڑکا بیدا ہوا اور چار ماہ زندہ رہ کر فوت ہوگیا اور صرف ایک بیوہ دولڑکیاں باقی رہ گئیں۔ ترک کم مورث در ثہر کس طرح تقتیم ہوگا؟
فوت ہوگیا اور صرف ایک بیوہ دولڑکیاں باقی رہ گئیں۔ ترک کم مورث در ثہر کس طرح تقتیم ہوگا؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب زدني علما

صورت مسئوله میں بعد ما تقدم علی الارث اورانحصار ورثہء کے ورثۂ ندکورہ میں کل مال زید کے ایک سو ساٹھ حصہ کر کے ۳۲ حصہ مریم کود ئے جا کیں گے۔اور ۲۳ حصہ زینب کواورا نے ہندہ کو۔صور ته هکذا زید مسئلہ ۱۲۰/۳۲/۸

|      |          | ميت      |                 |
|------|----------|----------|-----------------|
| بنت  | بنت      | إبن      | زوجه            |
| زينب | هنده     | بكر      | مريح            |
| 2,00 | 2,00     | 16       | 1/17/14         |
|      |          |          | كبرمنك          |
|      | بيره(۱۳) | ميت      |                 |
|      | اخت      | اخت      | ام              |
|      | زينب     | هنده     | اکی<br>مریم     |
|      | r/rA     | 1/11     | 1/10            |
|      |          | إحياء    | )(              |
|      |          | نده زينب | مریم ه          |
|      |          | YF 41    |                 |
|      |          |          | بهه ت<br>المبلغ |
|      |          |          | 14+             |

حوده: العبدالراجی رحمة ربه ابومحرمحد دیدارعلی الحفی المفتی فی جامع اکبرآباد

# ﴿ فَتُوَىٰ نَمِبر .....343﴾ سوال

عرض حال یہ ہے کہ یہاں پرایک مولوی صاحب نے وعظ میں فر مایا کہ حضرت عثان غی رضی اللہ عنہ کی اللہ عنہ کی ایک ٹا تگ اللہ مبارک شہادت کے بعد کئی روز تک نہایت نا گفتہ بہ حالت میں پڑی رہی اور آپ کی ایک ٹا تگ (نعوذ باللہ) کتوں نے چبا ڈالی۔مولوی صاحب اس واقعہ کوایک ٹاریخی واقعہ بتلاتے ہیں۔لہذا مفصل تحریر فرمائے کہ یہ کہاں تک صحیح ہے۔مولا نا احمد رضا خان صاحب مد ظلم العالی سے جود ریافت کیا گیا تو وہ ایسا تحریر فرمائے ہیں۔ام حافظ ابن جمر عسقلانی کتاب الاصاب فی تمییز الصحاب میں فرمائے ہیں۔

قال الزبير ابن بكار بويع يوم الاثنين لليلة بقيت من ذى الحجة سنة ثلاث و عشرين و قتل يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذى الحجة بعد العصر ووفن ليلة السبت بين المغرب والعشاء ل.

(ترجمہ بحضرت زبیر بن بکار نے فر مایا کہ حضرت عثان غنی رضی اللہ عند کی بیعت ۲۹ ذی المحبہ ۲۳ ھے کو کی گئی۔ جمعہ کے دن اٹھارہ ذی المحبر کو بعد آپ کوشہید کیا گیا اور ہفتہ کے کی رات کومغرب اور عشاء کے مابین آپ کو فن کیا گیا)

شاه عبدالعزيز عليه الرحمة نے تحفہا ثناعشريه ميں امير المومنين ذوالنورين رضی الله عنه دسويں طعن ميں اول ملاعين سے نقل کيا که:

بعد از قتل اورا تاسه روز افتاده گذاشتند و بدفن اونیر داختندی از جمہ:بعدمارے جانے کے تین روزای طرح پڑار ہے دیا کی نے دفن ہیں کیا ہے )
کون کالفظ اس طعن میں نہیں ہے۔ پھر جواب میں بہت ی روایت ذکر کرکے فرمایا:۔

ل كتاب الاصابه في تمييز الصحابه جلد ٢ ' صفحه ٣١٣ مطبوعه مكتبه المثنىٰ لبنان

رًا تحفه اثنا عشريه صفحه مطبوعه تركى

ے ترجمه اردو تحفه اثنا عشریه صفحه ۲۵۲ نور محمد اصح المطابع کراچی

......

ازیس روایات مشهوره متعدده ثابت شده تاسه روز افتاده ماندن لاشِ
عشمان محض افترا ودروغ ست ودر جمیع تواریخ تکذیبِ آن موجود است
زیرا که باجماعِ مورخین شهادتِ عثمان بعد از عصر روز جمعه هیژدهم ذی
الحجه واقع شده است و دفن او در بقیع شب شبنه وقوع یافت
بلاشیه اِانتهی

(ترجمہ:اورانہیں چندروایات سے ٹابت یا ہوا کہ تین روز لاشِ عثان کاپڑا رہنا ہو کہتے ہیں یہ بھی محض افتراء ودروغ ہے۔سب توارخ دانوں نے اس بات کوجھوٹا تھہرایا ہے۔ تکذیب اس کی توارخ میں موجود ہے۔اس واسطے کہ سب مورخ متفق ہیں کہ جمعہ کے دن اٹھار ہویں ذی الحجہ کو بعد عصرعثان رضی اللہ عنہ کوشہید کیا گیا اوردو شنہ کی شب بقیع میں فن کیا ہے شہہ ہے۔)

ورايتني كتبت في بعض تعليقاتي الحديثية وهذا ايضا تجاوز نعم لا تقبل المناكير المنكرات في مقابلة المشهورات المقبولات. والله تعالى اعلم فقط

(ترجمہ: جُھےاپنے بارے میں گمان ہے کہ میں نے بعض اپنی جدید تعلیقات میں لکھا ہے کہ یہ بھی (حق سے ) تجاوز ہے۔ ہاں مقبول اور مشہور روایات کے مقابلہ میں مجبول اور منکر روایات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے )

## ۲۵ریخ الثانی ۳<u>۳جیمی</u> عبدالوم**اب مدرس مدرسه ب**حرت پورمعرونت مولوی سعادت الله

ا تحفه اثنا عشريه

یا "اوریبیمی انبی چندروایات سنابت ہوا" درست ترجہ نبیں ہے بلکہ محیح ترجمہ یوں ہے۔ ان متعدد (گی ایک) مشہور روایات سنابت ہوا)

ے اردو ترجمه تحفه اثنا عشریه صفحه ۱۸۲ مطبوعه نور محمد اصح المطابع کر اچی

#### الجواب

#### هو الموفق للصواب .

#### بسم الله الرحمن الرحيم

استیعابِ ابن عبدالبر و تاریخ طبری کے دیکھنے ہے جواس وقت میر ہے سامنے موجود ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی تاریخ شہادت اور تاریخ ون میں بہت کچھا ختلاف ہے علا مطبر ی صفحہ ۱۳۵ جلد خامس اپنی تاریخ میں تحریفر ماتے ہیں کہ:

یعقوب بن زیدا پنجاب سے روایت کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن اٹھارہ ذی الحجہ کو بعد عصر ۳۷ء میں شہید کئے گئے اور دوسر سے راوی کہتے ہیں کہ ۳۵ میں شہید کئے گئے ۔ عامر شعبی کہتے ہیں کہ وفات رسول اللہ شہید کئے گئے ۔ عامر شعبی کہتے ہیں کہ وفات رسول اللہ شہید کئے گئے بعض کہتے ہیں شخیا یعنی چاشت کے قریب علی ہذا بعض کہتے ہیں تعنی چاشت کے قریب علی ہذا بعض کہتے ہیں کہتا ہے کہ لاش مبارک دوروز بے کوروکفن رہی اور بعض کہتے ہیں کوڑا ڈالنے کی جگہ تمن دن بے کوروکفن رہی ۔

الله على بذاالقیا س چونکه بیناریخیس مدت بعدلکھی گئی بین کسی نے پچھ بیان کیا کسی نے پچھ کہا۔ پہر نج چونکه زیادہ معتبر قابل اعتباریکی روایت ہے پہلے کہ بعدعصر اٹھارہ ذی الحجہ کو ہروز جمعہ شہید کئے گئے اور ہفتہ کی شب کو بقیع کے حش الکوکب نامی ایک باغیچہ میں جس کو آپ نے خرید کر بقیع میں داخل کر دیا تھا اور بطریق کرامت یا نالباحضور شائیلا کی بثارت کے موافق ہمیشہ جب آپ وہاں تشریف لاتے فرماتے کہ یہاں ایک مروصالح فن کیا جائے گافن کئے گئے۔

كما هو ظاهر من تصريحات التحفة والطبري والاستيعاب لابن عبدالبر.

اور کورستان یہود میں جس کانام دیرسلع تھا بعض بلوائیوں نے دفن کرنے کا ارادہ کیا تھا گروہاں دفن نہر سکے اور چند صحابہ وتا بعین نے ملائکہ کے آ واز اطمینان دہ س کر شکا اور چند صحابہ وتا بعین نے ملائکہ کے آ واز اطمینان دہ س کر فرشتوں کے ساتھ نماز جنا زہ پڑھ کر آ پ کو جہاں کی نسبت آ پ فر مایا کرتے تھے کہ یہاں ایک مر دِصالح دفن ہوگا وہاں ہی حش الکوکب باغیجہ بھی میں دفن کے گئا اور دوایت کتے کی تو روایت کتے ہی کی ہے کی فرار وایت دفن کی کورستان یہود میں۔

حود ۵: العبدالراجی رحمة ربالقوی ابومجم حمد دیدارعلی مفتی جامع مسجد آگره نوٹ:معرفت عمران گل طالب علم بمولوی سعادت الله صاحب فرستا ده شد نوٹ:معرفت عمران گل طالب علم بمولوی سعادت الله صاحب فرستا ده شد نوٹ:معرفت عمران گل طالب علم بمولوی سعادت الله صاحب فرستا ده شد .....

﴿ فَتُو كُانِمِر ..... 344﴾

سوال

مولاعمر (رضی اللہ عنہ )نے برن**الہ منحقہ لی**نی گر دن مروڑا بہن کو کھلانا چاہا اورانہوں نے کھانے سے انکار کیا حالا نکہ ممانعت منحقہ اس وقت نہتی کچر کیوںا نکار کیا؟

جناب مولوی غلام محی الدین خان صاحب امام جامع مسجد شا جمهان پور-کادیمبر شداء

#### الجواب

حضرت عمر رضی الله عند کابر غاله منحقه کو پکانا کسی معتبر کتاب میں نہیں ہے۔ روضة الصفامیں ہے کہ عمر بز غاله بدستِ خود ذبح ساخته بریاں کردہ بنظر او در آورد. (۱)

ر جمہ: حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند نے بمری کا بچہ اپنے ہاتھ سے ذرح فر مایا اسے بمونا اور ان کے ساختا ہے)
سائے لائے )

پس انگارذ بحد كفارے بحكم لا تاكلوا معالم يذكر اسم الله عليه (٢) (ترجمه: جس جانور پرونت ذرج الله كانام ناليا گيا ہوا ہے مت كھاؤ) فعايا تعظيم تعليم رسول كريم شائلة ہوگا۔

كتبه المفتى السيدمحمد اعظم شاهغفرله

<sup>(</sup>۱) روضة الصفا. جلد صفحه مطبوعه

<sup>(</sup>٢) القرآن الحكيم: سوره الانعام: آيت ١٢١